

وَيَا الْنَكُمُ لِلْمُنْ فِي الْمُعَلِّدُ وَكُوفًا مِنْ لَكُمُ الْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْفِقِينَ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي الْمُنْفِقِ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْفِقِ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُ

مرزام المحرف المناتج

جلددوازدام

مؤلف

عَجَفَيْ فَيْ الْمَا جَهِلَ حَهِنَ بِيَكُونَ مُنْهَاكِ اللَّهِ الْمَا جَهِلُ الْمَا جَهِلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

هنتر<u>خ</u> مولانامخست خطفرا

صدید نبر:۲۶۹۶ تا صدید نبر:۲۸۱۹۹

کنت<sup>ئ</sup> بہماینٹ

إِهْرا سنتر عَزِف سَتَرْتُ الدُّو بالزَّدُ الاهور خُود: 37224228-37355743





### جمله حقوق ملكيت بحق ناشر محفوظ هيب

نام كتاب: مندام اخرين التي المددوادوم) مندام اخرين التي المددوادوم) مندام اخرين التي المراقبال مندخون التي الم التي المراقبال المرز الترزيد المرزيد التي المرزيد المر

►(lexim)

الله تعالى كففل وكرم بالسانى طاقت اور بساط كمطابق كتابت اطباعت بهنج اورجلد سازى يم بورى بورى احتياط كمى ب- بشرى تقاض ساكركونى فلطى نظرة كياسفات ورست ندبول تو ازرا وكرم مطلع فريا ويران شاء الله النه اذ الدكيا جائد كان شاندى كالي بم بدود شكر كز ادبول محد (ادارو)

€¥0





#### مُستكالنتاء

| 4             | حعفرت ابو برز واسلمي څاننځ کې احاديث                  | (3) |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----|
| <b>r</b>      | حضرت فاطمدز ہراء فاقا کی حدیثیں                       |     |
| _             | ام المؤمنين حفرت هفعه بنت عمر بن خطاب جافجة كي مرويات |     |
| F*            | حضرت ام سلمه يُنْ فِي مرويات                          |     |
| (+3           | حفرت زين بنت جش في كا مديش                            |     |
| I=4           | حفرت جورية بنت عارث بن افي شرار خيات كي حديثين        |     |
| I+A           | حفرت ام حبيب بنت الي مفيان وي كا مديثين               |     |
| H~            | مطرت خنساء بنت خذام مين کا حدیثیں                     |     |
| 117           | مسعود بن عجماء کی بمشیره کی روایت                     |     |
| 114           | حعرت رميد فالخاكي مديث                                |     |
| 114           | حفرت ميموند بنت حادث ملاليه فاتفا كي حديثين           |     |
| ] <b>}~}~</b> | ام المؤمنين معفرت منفيد خقالا كي حديثين               |     |
| ira.          | حضرت ام الفعنل بنت حارث والا كل مديثين                |     |
| 100           | معترت ام بانی بنت ابی طالب فی این کی حدیثیں           |     |
| 101           | حضرت اساء بنت ابی مجرمید بق عافها کی سرویات           |     |
| 141           | حفرت امقیس بنت تحصن فاتها کی صدیثیں                   |     |
| IAI           | حفرت سبله بنت سبيل زوجهٔ الوحذ يفه ظافه کي حديث       |     |

| *3    | فبرست                                             |                                                                          |                              | مناها أحريبس ييعة متوح         |            |
|-------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|
| IA)   |                                                   | •••••                                                                    |                              | معفرت امير بئت د قيقه فيكا     |            |
| ME    | 181444+618144+6+2014+4                            | *:********                                                               |                              | مفرت مذيفه وتأثنا كي بمثيره    |            |
| M     | h d = 0 = 1 = m = d = 2 = 1 = 1 = m = 0 = 1       |                                                                          |                              | حضرت عيدالله بن رواحه طافع     |            |
| IAF   |                                                   | k                                                                        | راء فتانها كي حديثين         | معنرت رثيع بنت معوذ بنعف       | (3)        |
| ŧΛΛ   | b# 15 \$ 4 \$ a h a l a h a m a m a . a m a .     |                                                                          | ناکی صدیت                    | حضرت سلامه بنت معقل فأفخ       | <b>(*)</b> |
| IA4   | ****************                                  |                                                                          | ک صدیثیں                     | معرت ضباعد بشت زبير بخاض       | 3          |
| 19+   |                                                   |                                                                          | وهما كى حديثير               | حعرت ام حرام بشت ملحان في      | 3          |
| 191   | 1427484514546546545948                            | .b.( ~   d + / + > d + d + d + > +   d + d + d + d + d + d + d + d + d + | الا كى حديثين                | حعزت جدامه بنت وبهب فكأ        | 3          |
| 191   | 210bbsh#(#466b46t46-4                             |                                                                          | ئين                          | حضرت ام دروا ويزيجا كي صد      | 3          |
| 197   |                                                   | **********************                                                   | مار 🗈 🕬 کی حدیثیں            | معترت المبشرزوجة زيدبن         | 3          |
| 196   |                                                   |                                                                          | ن مسعود فالخنا كي حديثين     | حطرت نستب زوجه عبدالله         | (3)        |
| 144   |                                                   |                                                                          | ماريه پيچا کي حديثين         | معزبة ام منذر بنة فيس الة      | 3          |
| 192   | ********************                              | * > 1   1   4   4                                                        | م حدیثیں                     | معفرت خوله بنت قيس فنطفا كح    | 3          |
| 19.4  | ******************                                |                                                                          | ل سعيد فيلونا كي حديثين      | هفرت ام خالد بنت خالد بن       | 3          |
| 199   | 4 9 ж ж 4 е 1 и о ч и и и и г 1 и д 4 е и д 6 и д | F 1 M 4 S P P P P 4 ú h 4 P c v e h è s v e s v s v s v s v s            | ين                           | حضرت ام تمار و نیجنا کی حدیث   | <b>(3)</b> |
| ***   | A                                                 | بئیں                                                                     | عائشه بنت قدامه ولأأنا كياحد | حضرت رائط ينت سفيان اور        | 3          |
| r-i   | 111114-101114411441471471                         | ***************************************                                  |                              | حفرت ميمون بنت كردم وثافة      |            |
| r+ r- |                                                   |                                                                          |                              | . 4 .                          |            |
| rer   |                                                   | <del>(-6.4</del>                                                         |                              | ,                              |            |
| E+[*  |                                                   | ***************************************                                  |                              |                                |            |
| Le A  |                                                   |                                                                          |                              |                                |            |
| F• 4  | **************************************            |                                                                          |                              |                                |            |
| 7+4   |                                                   |                                                                          |                              | مفرت مهماء بنت بسر بُوَيَّهَا  |            |
| 104   |                                                   | . وَكُلُّوْ كَا مِشْيِرُو كَا عديث                                       |                              |                                |            |
| P-A   | 1                                                 |                                                                          | : کی جذیثیں                  | المنفرية إساء بنبت عميس وذبيخا | 63         |

| <b>6</b> % | فهرست                                   | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                               |                | منام أمرين سيدمنوم          | <b>*</b> |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| PII        |                                         |                                                                                      |                | حفرت قريد بنت ما لک فطفا    |          |
| rir        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                                                                      |                | حعزت ليمره ونتفا كي عديث    | 0        |
| rir        |                                         | (4,4)                                                                                |                | مفرت ام حميد غيث كي مديد    |          |
| rim        |                                         | *************                                                                        |                | حعنرت المحكيم بنافؤ كي حديد |          |
| rir        |                                         |                                                                                      |                | ابن زیادی دادی صاحبه کی روا |          |
| rir        |                                         | ***************************************                                              |                | حعرت تخليد بنت ملى نافئ ك   |          |
| 11/14      |                                         |                                                                                      | A 6            | حضرت شفاه يئت عبدالله فالخ  |          |
| ria        |                                         |                                                                                      | <b>*</b> / .   | حعرت خباب ناتن کی صاحبہ     |          |
| riy        |                                         |                                                                                      |                | حضرت ام عامر في فا كا حدى   |          |
| riy        |                                         |                                                                                      |                | حعرت فاطمه بنت قيس نكافأ    |          |
| rr.        |                                         |                                                                                      |                | حفزت ام فرده فأنفأ كي حديث  |          |
| rri        |                                         | .4+46+201214431204214441444                                                          | 4 (            | معترت المعقل اسديه غالفا    |          |
| rrr        |                                         | : ********************************                                                   |                | حضرت الطفيل فأفا كاحديث     |          |
| rrm        |                                         |                                                                                      |                | حعرت ام جندب از ديه غالجا   |          |
| rrr        |                                         |                                                                                      |                | معردام ليم فالا كاحديث      |          |
| ***        |                                         |                                                                                      |                | حفرت خوله بنت حكيم فكالفاكح |          |
| 112        |                                         |                                                                                      |                | حعرت خوله بنت قيس ذوجه      |          |
| rtA        | 14444444444444                          |                                                                                      |                | حفرت ام طارق فطفا كي حد     | 3        |
| 774        |                                         |                                                                                      | لى الميدك عديث | حضرت رافع بن خديج الثيّة ك  | (3)      |
| **4        |                                         | >>>===================================                                               |                |                             |          |
| 779        |                                         |                                                                                      |                |                             |          |
| rri        |                                         | ) B 4 A B 1 <b>8</b> 4 A <b>8</b> 4 A <b>8</b> A B A B A B A B A B A B A B A B A B A |                | حضرت ملمی بنت قیس خان کی    |          |
| FFI        | 46001204077790600100P                   |                                                                                      | گان کی روایت   | تي ماينه كي أيك زوجه مطهره  | 0        |
| ۲۳۲        | 400117146640404071740                   |                                                                                      |                |                             |          |
| ****       |                                         |                                                                                      |                | بوغفار کی ایک خاتون محاسه   |          |

| \$           | مُنادُ الْمَدُونُ بْلِ رَبِي مَرْدُم اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م | <b>\$</b>  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| rrr          | حفرت ملامه بنت حر پیجان کی حدیث                                                                                 | €          |
| ren          | حضرت ام كرز كعبيه في كل عديث                                                                                    | (3)        |
| rra          | حفرت حمنه بنت فيش الخفاك حديث                                                                                   | (3)        |
| ****         | جده رباح بن عبد الرحمٰن كي رواييتي                                                                              | $\odot$    |
| 1174         | حفرت ام جبید غانه کی مدیشیں                                                                                     | (3)        |
| 1119         | مخلف قبائل كيمحابه جنافي كمرويات                                                                                | <b>(E)</b> |
| rra          | حضرت ابن منتعل دافظ كي حديثي                                                                                    | <b>(3)</b> |
| rr           | حضرت قاده بن نعمان خاشهٔ کی حدیثیں                                                                              | $\odot$    |
| FITT         | حضرت ابوشریج خزاعی معی پیچین کی مدیثیں                                                                          | <b>③</b>   |
| tra          | حعنرت کعب بن ما فک پیشنز کی مرویات                                                                              | (3)        |
| ron          | حضرت ابورافع بخالة كي حديثين                                                                                    | 3          |
| 741          | حفرت اصبان بن سعى ﴿ فَعَدَ كَي مديثين                                                                           | 3          |
| tit          | حمرت قارب الفئو كي صديث                                                                                         | (3)        |
| ram          | حضرت اقرع بن حابس بالتنة كي حديث                                                                                | 1          |
| <b>F4</b> P  | حطرت سليمان بن صرد الخلفة كي مديثين                                                                             | <b>(3)</b> |
| FYI          | حفرت طارق بن اشيم المالة كي حديثين                                                                              | (3)        |
| ***          | حعرت خباب بن ارت فافذ كي حديثين                                                                                 | <b>(3)</b> |
| PYA          | حفرت ابوشلبه بخاتو کی مدیث                                                                                      | 0          |
| PYA          | حفرت طارق بن عبدالله والله والله على كاحديثين                                                                   | (3)        |
| 779          | حضرت ابوبصر وغفاري والفؤكي مديثي                                                                                | 0          |
| <b>14</b> 17 | حفرت وأكل بن جحر عاتماً كي مديشين                                                                               | (3)        |
| r <u>4</u> 3 | حضرت مطلب بن الى وداعه جائفا كى حديثين                                                                          | (3)        |
| 144          | حضرت معمرين عبدالله ببحثة كي حديثين                                                                             | (3)        |
| 149          | حضرت الومحذوره جائتنا كي حديثين                                                                                 | 0          |
| 149          | حضرت معاوية بن عديج دافيته كالعديثي                                                                             | (2)        |

÷

| 43   | فبرست                                                       |                                                        | <b>₹</b> ₩\$\$ <b>₩</b> \$                                                                                     | مناكم أخواج لريبيه متوجم           | <b>*</b>                              |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| PAL  |                                                             |                                                        |                                                                                                                | حعرت المحيين احسيه بأبخا كأ        |                                       |
| FA.C |                                                             |                                                        | نا کی حدیثیں                                                                                                   | همغرت ام كلثوم بنت عقبه أيخ        | 3                                     |
| PAY  |                                                             |                                                        | ریثیں                                                                                                          | شيبه بن عنهان كي ام ولد وكي حد     | <b>⊕</b>                              |
| TAL  | *******                                                     |                                                        | ن حارث انصاری پیجا کی حدیث                                                                                     | حفزت ام درقه بنت عبدالله:          | $\langle \underline{\forall} \rangle$ |
| FAA  | 454                                                         |                                                        | مديث                                                                                                           | حفرت ملمی ہنت تمز و پیچن کی        | 0                                     |
| tAA  | 1181444488475148148                                         | *************                                          | کی حدیثیں                                                                                                      | حضرت ام معقل اسديه وهجئ            | <u>(+)</u>                            |
| r4+, | 40240424476                                                 |                                                        | کی صدیثیں                                                                                                      | حفزت بسره بنت صفوان جهجا           | (3)                                   |
| rar  | 410.46111.6510//61191119                                    | .,                                                     | اجن كا لامنسيد فعا" كي حديثير                                                                                  | معضرت ام عطيدانساري في فيا         | $\langle \xi_{i,j}^{(k)} \rangle$     |
| FRY  | 4 * # 6 % 8 % 8 % 8 % P & P P P P P P P P P P P P P P P P P |                                                        | عديثيل                                                                                                         | معترت خوار بنت تعکیم زوجهٔ کی      | (F)                                   |
| 499  |                                                             | ~ N                                                    | بِهِ فِي اللَّهِ عَلَى مِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه | حضرت فوله بنت گامرانسار ب          | <b>(3)</b>                            |
| T99  |                                                             | ***************************************                | باحدیث                                                                                                         | حفرت فولد بنت تُعْلِمه يَيْعُهُ كُ | (4)                                   |
| 1"+1 |                                                             |                                                        | ل مديثين                                                                                                       | حضرت فاطمد بنت قيس فيجي            | (3)                                   |
| 112  | (1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                     | <u> </u>                                               | ن كىروايت                                                                                                      | ايك انساري فاتون صحابيه بيج        | (3)                                   |
| FIZ  |                                                             |                                                        | پهمي معاديه كي روايت                                                                                           | مفترية حقين بن مصن كي بجو          |                                       |
| FIA  | >>   1   1   2   4   5   7   7   7   7   7   7   7   7   7  | < m4 h p > q b 4 h q 4 d > 0 b b 0 1 b P 0 m b 9 d < 0 | ن مديث                                                                                                         | حفرت ام ما لك بهتريد هالله ك       | (3)                                   |
| MIA  | ***************************************                     |                                                        | بدالمطلب في كا عديش                                                                                            | حعفرت المحكيم بنت ذبير بنءع        | $\oplus$                              |
| 119  | ***********                                                 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                 | ي حديثين                                                                                                       | حفرت مُهاعد بنت زبير الكافؤ        | 0                                     |
| rr.  |                                                             |                                                        | ي عديث                                                                                                         | معفرت فاطمه بنت اليحيش             | (3)                                   |
| rr.  | 114441.66786581444444                                       |                                                        | عارفه بيخو كي حديثين                                                                                           | حفزت ام مبشرز وجدّ زيدين و         | (3)                                   |
| rr   | .,.,                                                        |                                                        | کی حدیث                                                                                                        | معفرت فربير بشت ما لك بيخا         |                                       |
| rrr  | **********                                                  |                                                        |                                                                                                                | حفزت ام إيمن فيجنا كي حديه         | (2)                                   |
| FFF  |                                                             |                                                        | يث                                                                                                             | حضرت ام شريك الخفا ك حد            | (1)                                   |
| rrr  | 140-00000000000000000000000000000000000                     |                                                        | يتي                                                                                                            | ایک خانون محابیه بیجنا کی روا      | ( <u>C</u> )                          |
| FFF  |                                                             |                                                        | كاحديثين                                                                                                       | حضرت حبيبه بنت الي تجراه مائط      | <b>(E)</b>                            |
| THE  |                                                             | pp.45;018616476;440877414417                           | کی حدیثیں                                                                                                      | معزرت ام كرز كعبية فمعميه وبيخا    | <b>(3)</b>                            |

| <b>3</b>    | فبرست                                       |                                         |                          | منالا أمان بل مينه مترجم                  | X.       |
|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------|
| rrs         |                                             |                                         |                          | مضرت ملمی بنت تیس پیشاکی                  |          |
| حرات        | 1 · 6 d d 6 1 b 0   b 0 B H 0 5 1 0 6 1 b 6 |                                         | ياروايت                  | ئى ماينه كى ايك زوجة بمحتر مدكم           | (3)      |
| FFY         |                                             |                                         | بخا کی مدیش              | حفزت ام حرام بنت ملحان فأ                 | $\odot$  |
| r12         | 4140242881405513354468                      | ****************************            | ـ فَيْ كَلَى مَد يَشِيلِ | معزت ام بانى بنت الي طالب                 | (3)      |
| rri         | *****************                           |                                         |                          | مفرت ام حبيبه ويجفي كامرويا               |          |
| TT2         | *************                               | 4-6-1-1-4-4-6-6-4-4-6-1-1-4-6-1-1-4-6-6 | کی حدیثیں                | معزت زين بعت جمع في فا                    | 0        |
| FFA         | *****************                           | 46419149987181494801948711149919        | ل حديثين                 | حفرت مودو بنت زمعه فأتفأ                  | 3        |
| 229         |                                             |                                         |                          | حفرت جوبريديت حادث فأ                     |          |
| m (r)       | *************                               | ********************************        |                          | حفرت المسليم فأثبنا كي حديثير             |          |
|             | ***************                             |                                         |                          | حضرت دروبنت اليالهب بزاته                 |          |
| F [*]       |                                             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                          | حفرت سبيد اسلميد بيجاك                    |          |
| back, A     | F144-40+411149-4011144                      | #*************************************  |                          | حطرت اليسد بنت خبيب أيلجما                |          |
| F12         | *******************                         | F#114664707ro+zábr/141661174618         |                          | معترت ام الوب فأثبنا كي حديثا             |          |
| ٣٣٨         | P. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    |                                         |                          | مفرت حبيبه بنت سبل فرقها كر               |          |
| rm          | ****************                            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  |                          | مفرت ام هبيبه بنت فجش فأفخ                |          |
| 44          |                                             |                                         |                          | حضرت جدامه بشت ومب بخ                     |          |
| FF9         | ***************************************     |                                         |                          | حفزت كميشه فأهجا كي عديث                  |          |
| ra•         |                                             | رچين                                    |                          |                                           |          |
| ro.         |                                             | ***************************             | -                        | بوعبدالاشبل كي ايك خاتون                  |          |
| mai .       |                                             | 84 184 845 72 644 wd <u>5</u>           |                          | ايك خاتون صحابيه بنتطا كاروا              |          |
| Par         |                                             | *****************************           |                          |                                           |          |
| rar         |                                             |                                         |                          | حضرت ام علا وافساریه غایمهٔ<br>معرف میلاد |          |
| ror         |                                             |                                         |                          |                                           |          |
| <b>r</b> 55 | ~~~~P~P4 \ b4 0 b HP b H4 b 4 4 4 1         | 14414                                   |                          |                                           |          |
| 200         | ***************************************     |                                         | ایت                      | ایک خاتون محاہیہ بڑھا کی رو               | $\Theta$ |

| 3          | مُنالَا الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| roo        | حضرت امسلم اثبحيد فأفها كاحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| רמין       | حضرت المجميل بنت مجلل فيفخا كي عديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| ron        | حفرت ا عاه ينت عميس في كل مديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| ron        | حطرت ام مماره بنت كعب في في كا كا حديث المسلمان |    |
| <b>FD4</b> | حضرت حمند بنت بحش غافاك صديتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| F-31       | حصرت ام فروه عليما كاحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| PF41       | حضرت ام كرز في كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 441        | حعرت ابودرواء في من كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| ተአተ        | حفرت ام درداء في كا ك عديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| TAG        | حضرت اسا ورست يزيد في معيشيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 14.5       | حفرت املى في في كان كا مديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| Y*  Y*     | حضرت للى فالخاك مديشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| M-0        | حفرت ام شريك فاتلا كي مديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| ۳.۵        | حعرت ام الوب فألها كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| MY         | حفزت ميمون بنت سعد فخالفا كي مديشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| C.         | حعرت ام بشام بنت مارشد من نعمان نظفا كي مديشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| C'A        | حفرت فاطمه بنت اني موش في فا كا حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 6.4        | عشرت ام کرز قز اعید نظف کی حدیثین<br>مسام کرز قز اعید نظف کی حدیثین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| m.         | حضرت مفوان بن اميد هانفا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| ME         | حضرت ابوز میرثقفی المنظ کی مدیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| W.         | حضرت ہجے کے والد صاحب کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| (4,8 kg.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69 |
| 4 1.0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C  |

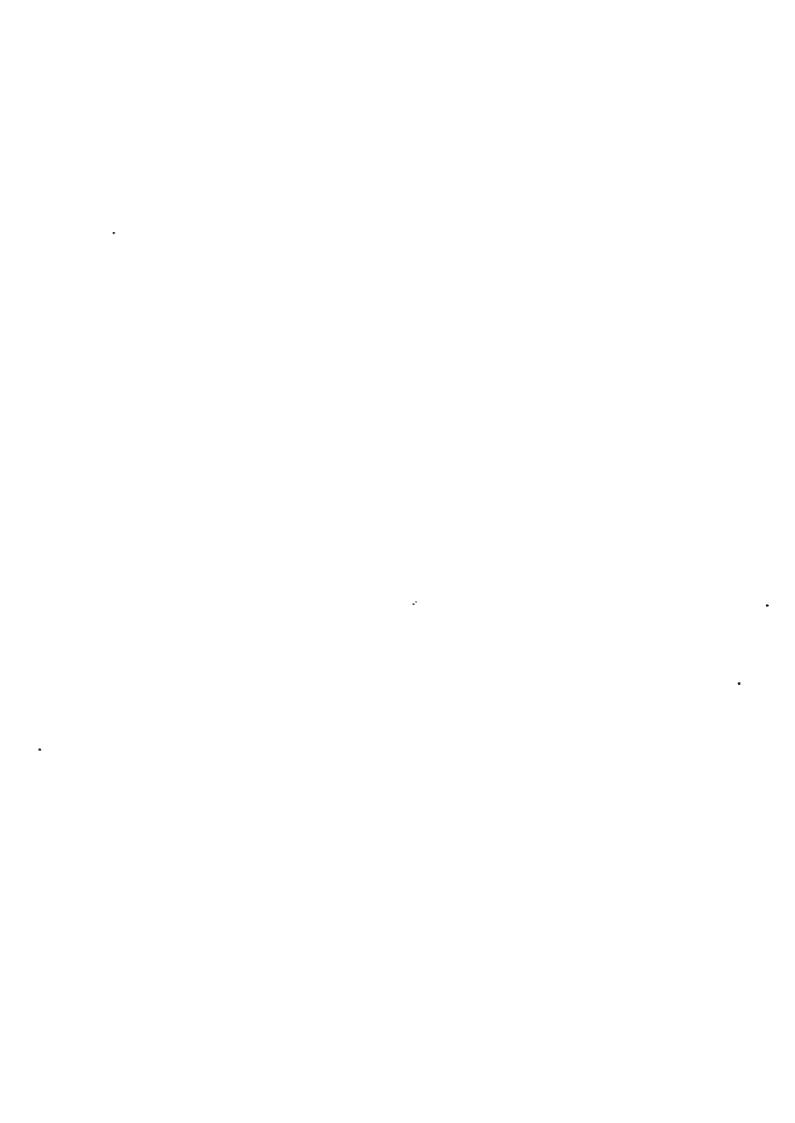

#### مسند النساء

# مُسْنَدُ فَاطِمَةَ نِنْهُ ابنتِ رَسُولِ اللَّهُ مَنَّالِيَّا حضرت فاطمدز جراء بْنَهُ الى صديثين

( ١٦٩٤٥) حَدَّثَنَا آبُو الْقَاصِعِ هِمَةُ اللّهِ بْنُ مُحَقَّدِ بْنِ عَنْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْحُصَيْنِ الشَّيْلِيْنَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو عَلِيْ الْمُحَدِّنِيْنَ بْنُ الْمُلْعَبِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو يَكُو أَحْمَدُ بْنُ جَعْنَو بْنِ حِمْدَانَ بْنِ مَالِكِ الْفَطَيْعِيْ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو عَيْدِ الرَّحْمَنِ عَنْدُ اللّهَ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو نَعْيِم الْفَصْلُ بْنُ دُكُونِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكُوبًا بْنُ آبِي وَالِدَةَ عَنِ الْهِوَاسِ عَنِ الشَّغِيِّ عَنْ مَسُووقِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو نَعْيِم الْفَصْلُ بُنُ دُكُونِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكُوبًا بْنُ آبِي وَالِذَةَ عَنِ الْهُواسِ عَنِ الشَّغِيِّ عَنْ مَسُووقِ قَالَ حَدِينَا وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَوْحَيًا بِعَيْنَ ثُمَّ إِنَّهُ آسَوَ إِلْهَا حَدِينًا فَكُثُ فَقُلْتُ لَهَا الشَّعْطَكِ وَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدِينَا فَلَكُ مَا وَآبِكُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدِينَا فَعَلْتُ مَا وَآبِكُ وَمُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدِينَا فَلَكُ مِن وَلَا أَوْلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدِينَا فَقَالَتُ مَا كُونَ يَعْ إِلَيْهُ الْمَوْدِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدِينَا فَقَالَتُ مَا كُونَ يَعْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلْوَلُونِ وَلَا أَوْلُ إِلّهُ إِلّهُ أَلْوَالُ إِلَى فَقَالَ إِنَّ جَدِيلَ عَلَيْهِ السَّلَمُ مَالَتُهُ فَقَالَ إِنَّ بَعْمَ النَّيْقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلْكُونُ وَلَا أَلْهُ الْوَلَا الْوَلِي مُؤْلِلًا وَالْفَالِ الْوَلَا الْمِلْ اللّهُ عَلْمُ وَلَعْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَرْقَيْنِ وَلَا أَوْلُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَرْقَيْنِ وَلَا أَوْلَا الْهُ لِلّهُ الْوَلَا الْمَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَلَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُ إِلّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

(۲۱۹۳۵) حضرت عائشہ فی خان ہے مردی ہے کہ ایک مرجہ حضرت فاطمہ فی ناسا سے ہے جلی آری تھیں اور ان کی جال بالکل ٹی میں کا کی طرح تھی ، ٹی میں اپنے انہیں و کھے کرفر مایا میری بٹی کو توش آ مدید ، پھر ٹی میں اپنے انہیں اپنے وائس با با کی جا دب بھا لیا اور ان کے ساتھ مرکوشی جی باتیں کرنے گئے ، ای دور ان حضرت فاطمہ فی نا دونے لکیں ، میں نے ان سے کہا کہ ٹی مالیدا خصوصیت کے ساتھ صرف تم ہے سرگوٹی فر مار ہے ہیں اور تم پھر بھی رور ہی ہو، نبی پیشان کے ساتھ دو بارہ سرگوٹی فر بانے گئے اس مرتبدہ وہنے گئیں ، بٹس نے کہا کہ بس طرح فم کے اخا تریب خوٹی کو جس نے آئے دیکھا ہے، اب ہے پہلے بھی نبیس ویکھا، کھرش نے ان ہے بو چھا کہ نبی طینا ان کے میاشے بیان ٹیس کروں گ۔ پھرش نے ان ہے بو چھا کہ نبی طینا کا داز کسی کے سامنے بیان ٹیس کروں گ۔ جب نبی طینا کا دورا کہ کے میاشے بیان ٹیس کروں گ۔ جب نبی طینا کا دورا کہ کا دورا یک سرگوٹی میں نے دوبارہ ان ہے اس کے متعلق بو چھا ، انہوں نے بتایا کہ نبی بینا نے جمھے سرگوٹی کرتے ہوئے بتایا کہ مضرت جر بل طینا ہر سال میر سے ساتھ قرآن ن کریم کا دورا یک مرتبد کرتے تھے ، جبکہ اس سال دومر تبد کیا ہے ، میرا خیال ہے کہ میرا دفت آئریب آئی ہے ، اور میر نے الی بیت میں سب سے پہلے تم بی جھے سے آئر ملوگی ، اور میں تمہرا نہا کہ ہم ان بات پر خوش نہیں ہو کہ تم اس امت کی تمام عور تول کی سردار ہو ، اس پر میں جنے گئی تھی ۔

(٢٦٩٤٦) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْلِمِ قَالَ حَذَّنَنَا أَبِي عَنْ عُرُونَة بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا ابْنَتُهُ فَاطِمَةَ فَسَارَّهَا فَبَكْتُ ثُمَّ سَارَّهَا فَضِحِكْتُ فَسَالَتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتُ أَمَّا حَيْثُ بَكُيْتُ فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَيْتُ فَيَكُنْتُ ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِّي الرَّلُ آهْلِهِ لُحُوفًا بِهِ فَصْحِكْتُ إِراحِهِ: ٢٤٩٨٨.

(٢٦٩٣٦) حضرت عائشہ نگافان سے مروی ہے کہ جب ٹی طینا بہار ہوئے تو انہوں نے اپنی صاحبز ادی حضرت فاطمہ بڑگا کو بلایا اور ان کے ساتھ سرگوشی بٹس باتی کرنے لکے ،اسی دور ان حضرت فاطمہ فاتھا رونے لکیس ، ٹی طینا ان کے ساتھ دوبارہ سرگوشی فرمانے لکے اس مرتبہ وہ ہنے لکیس ، ٹس نے ان سے ہو جھا کہ ٹی ماینا نے کیا فرمایا تھا؟

انہوں نے بتایا کہ بی ملیہ انے مجھے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ میراخیال ہے کہ میراوقت آخر قریب آگیا ہے واس پر میں رونے لگی ، پھر فر مایا اور میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم ہی جھے آ کر ملوگی ، اس پر میں ہنے لگی تھی۔

۱ ۲۹۹۱۷) عَدَّنَا يَعْفُوبُ قَالَ حَدَّنِي آبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّنِي يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ فَيْ أَمْهِ أُمْ سُلِيْمَانَ وَكِلَاهُمَا كَانَ ثِقَةً قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى عَايِشَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَتُهَا عَنْ لُحُومِ الْاَضَاحِيِّ فَقَالَتْ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ثُمَّ رَحْصَ فِيهَا قَدِهُ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ سَفَرٍ فَآتَنَهُ فَاطِمَةً بِلَحْمٍ مِنْ ضَحَابًاهَا فَقَالَ أَوْلَمْ يَنْهُ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّهُ قَدْ رَحْصَ فِيهَا قَالَتْ فَدَخَلَ عَلِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّهُ قَدْ رَحْصَ فِيهَا قَالَتْ فَدَخَلَ عَلِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّهُ قَدْ رَحْصَ فِيهَا قَالَتْ فَدَخَلَ عَلِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتْ إِنَّهُ قَدْ رَحْصَ فِيهَا قَالَتْ فَدَخَلَ عَلِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لَهُ كُلُهَا مِنْ فِي الْحِجَّةِ إِلَى فِي الْحِجَّةِ إِلَى عِنْ الْمَعِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى مِنْ مِنْ عَلَيْهُ وَلَى الْوَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

تھی، چتانچہ ایک مرتبہ معزت علی بھٹو سفرے واپس آئے تو حضرت فاطمہ فی ان کے پاس قربانی کے جانور کا کوشت نے کر آئی ، معزت علی بھٹو نے فر مایا کیا نبی مایٹ نے اس سے منع نبیس فرمایا ہے؟ معزت فاطمہ بھٹانے بتایا کہ نبی مایٹان اجازت دے دی ہے، اس پرمعزت علی بھٹو نبی مایٹ کی خدمت میں صاخر ہوئے اور اس کے متعلق پوچھا تو نبی مایٹانے ان سے فرمایا ایک ذی المجہ سے اسکے ذی المجرتک اسے کھا سکتے ہو۔

( ٢٦٩٨٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْكَ يَعْيِى ابْنَ إِبِى سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ عَنْ أَمِّهِ فَاطِمَةً بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَّتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَهُمَّ اغْفِرْ لِى ذُنُوبِى وَافْتَحُ لِى أَبْوَابَ عَلَيْ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى ذُنُوبِى وَافْتَحُ لِى أَبْوَابَ وَسُلَمَ وَاللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى وَافْتَحُ لِى أَبْوَابَ فَصْلِكَ قَالَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا حَرَّجَ صَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى ذُنُوبِى وَافْتَحُ لِى أَبُوابَ فَصْلِكَ قَالَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا حَرَّجَ صَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى ذُنُوبِى وَافْتَحُ لِى أَبُوابَ فَصْلِكَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَى مُعَمَّدٍ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى ذُنُوبِى وَافْتَحُ لِى أَبُوابَ فَصَلِكَ قَالَ إِللَّهُ مِن عَلَى مُعَمَّدٍ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى ذُنُوبِى وَافْتَحُ لِى أَبُوابَ فَصَلِكَ قَالَ إِللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُعَمِّدٍ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى وَافْتَحُ لِى أَبُوابَ الْمُولِي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

۔ ۲۶۴۸) حضرت فاظمۃ الر براء نگاتئا ہے مروی ہے کہ نبی مائٹا جب مسجد علی داقل ہوتے تو پہلے دروو دسلام پڑھتے پھر بید عا،
پڑھتے'' اے اللہ! میرے گنا ہوں کومعا ف فرماء اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے' اور جب مسجد سے نگلتے
تب بھی پہلے ورود وسلام پڑھتے ، پھر بید عا و پڑھتے'' اے اللہ! میرے گنا ہوں کومعا ف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے
لرکھا ۔۔۔۔۔۔۔ ''

( ٣٦٩٤٦) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثُنَا لَيْكُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَسَنِ عَنْ قَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنِ عَنْ جَدَّنِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ وَالشَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى وَافْتَحْ لِى أَبُوابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا حَوَجَ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ وَالشَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى ذُنُوبِى وَافْتَحْ لِى أَبُوابَ وَحْمَتِكَ وَإِذَا حَوَجَ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ وَالشَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى ذُنُوبِى وَافْتَحْ لِى أَبُوابَ فَضْلِكَ

(۲۹۴۹) حضرت فاطمة الرجراء التخذے مروی ہے کہ نی طبیقا جب مجدیل داخل ہوتے تو پہلے درودوسلام پڑھتے مجرید ما ،
پڑھتے'' اے اللہ ! میرے گنا جول کومعاف فرما ، اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے' اور جب مسجدے نکلتے
تب بھی پہلے درودوسلام پڑھتے ، مجرید عام پڑھتے '' اے اللہ ! میرے گنا ہوں کومعان فرما اور اسپے فضل کے دروازے میرے
لے کھول دے۔''

( ٢٦٩٥. ) حَدَّثُنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنْ آبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحَسَنِ الْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآكُلَ عَرُفًا فَجَاءَ بِلَالٌ بِالْأَذَانِ فَقَامَ لِيُصَلَّى عَنْ فَاطِمَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى إِللَّاذَانِ فَقَامَ لِيُصَلَّى

قَاخَذْتُ بِعَوْبِهِ فَقُلْتُ يَا أَبَهُ آلَا تَعَوَّضًا فَقَالَ مِمَّ أَتُوَضَّا يَا بُنَيَّةُ فَقُلْتُ مِمَّا مَشَتُ النَّارُ فَقَالَ لِي أَوْلَيْسَ أَخْبَبُ طَعَامِكُمْ مَا مَسَّتُهُ النَّارُ

( ٢٦٩٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِي ابْنَ رَاشِهِ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ فَالَ ذَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَى آبِي بَكُمٍ فَفَالَتُ ٱخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنِّي أُوّلُ ٱلْهِلِهِ لُحُوقًا بِهِ

(۲۹۹۲) این امیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دھنرت فاطمہ فاتھ حضرت صد بی اکبر جاتیز کے یہاں تمکی اورانہیں بتایا کہ نی سیمت نے جمعے بتایا تھا کہ برے اہل بیت میں سب سے پہلے تم بی جھھے آ کر ہلوگی۔

( ٣٦٩٥٣) حَدَّنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى كَنَبَ إِلَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ انْسَخَ إِلَيْهِ وَصِيَّةَ فَاطِمَةَ فَكَانَ فِي وَصِيَّتِهَا السَّنُرُ الَّذِي يَزُعُمُ النَّاسُ آنَهَا أَخُدَنَتُهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَلَمَّا رَآهُ رَجَعَ

(۲۷۹۵۳) محد بن ملی مہنونہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حصرت عمر بن عبدالعزیز مینونٹ نے مجھے خطالکھا کہ بیں آئیس حصرت فاطمہ برجن کی وصیت لکھ جمیجوں ، مصرت فاطمہ بنجا کی وصیت میں اس پردے کا بھی ذکرتھا جولوگوں کے خیال کے مطابق انہوں نے اسپتے وروازے پرلٹکا لیا تھا ،اور ٹی بنجاااے و کھوکھر میں واضل ہوئے افغیری واپس جلے سکتے تھے۔

( ١٦٩٥٤ ) خَذَتُنَا ٱبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً فَال كَانَتْ فَاطِمَةُ تَنْقُزُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ

وَتَقُولُ بِآنِي شَبَّهُ النَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِيٌّ

(٣٦٩٥٣) ابن الى مليك مينية كت بن كدايك مرتبه معترت فاطمه فافا اب جياس فائد كواچيالتي جارى تعين اورية عمر پر متعر پر متى جارى تعين كرمير سه ياپ قريان دول ديه بچه بى مايناك مشابهه به معترت على بناته كم مشابه بيس ب-

## حَدِيثُ حَفْصَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ بِنْتِ عُمَرٌ بْنِ الْخَطَّابِ يَهُ

#### ام المؤمنين حضرت حفصه بنت عمر بن خطاب ذفافها كي مرويات

( ٢٦٩٥٥) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثُنَا أَيُوبُ عَنْ نَالِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ وَحَدَّثَنِي حَفْصَةً وَكَانَتُ سَاعَةً لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيهَا أَحَدُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى رَكُعَتَيْنِ حِينَ يَطُلُعُ الْفَجْرُ تَغْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَنَ سَاعَةً لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيهَا أَحَدُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ حِينَ يَطُلُعُ الْفَجْرُ تَغْنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَنَ وَابَنَ وَابَنَ عَلِيهِ إِللَّهُ عَلَيْهِ فِيهَا أَحَدُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَنَ وَابَنَ عَلَيْهِ وَابَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَالَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَعْلَى اللّهُ عَلْكُونَا لَعْلَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلْكُونَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا عَلّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلْهُ وَلَا لَا لَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَمْ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُوا عَلْكُوا عَلَالًا لَلّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ لَا لَا لَكُوالِمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ لَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلّهُ عَلْمُ

(۲۹۹۵۵) حضرت هف بڑھا ہے مروی ہے کے طلوع میج صادق کے وقت 'جب کہ نبی ماہلاکے پاس اس وقت کو کی نبیس آتا تھا'' کی ماہلاً دور کھتیں بڑھتے تھے، اور متا دی نماز کے لئے از ان دینے لگا تھا۔

( ٢٦٩٥٦) حَدَّقَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّقِنِي ثَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي قَلَدْتُ هَدْيِي وَلَيَّدْتُ رَأْسِي قَلَا أَجِلُّ حَتَّى أَجِلَّ مِنْ الْحَجِّ [صححه البحاري (١٦٩٧)، رمسنم (١٦٢٩). [انظر: ٢٦٩٦١، ٢٦٩٦٨، ٢٦٩٦٩].

(۲۹۹۱) حطرت حف المجانات مروی ہے کہ بین نے بارگا ورسالت بین عرض کیا یارسول اللہ! یہ کیا بات ہے کہ اوگ واپنے احرام کو کھول بچے ہیں، لیکن آپ اپنے عمرے کے احرام سے ٹیس نظے؟ نی طبیعا نے فرمایا دراصل بیں نے بدی کے جانور کے گئے میں قطادہ یا ندھ لیا تھا اور اپنے سرکے بالوں کو جمالیا تھا، اس لئے ہیں اس دفت تک احرام نہیں کھول سکتا جب تک کرجے کے احرام سے فارغ شہوجا دُن ۔۔

(٢٦٩٥٧) حَدَّلَنَا سُرَيْجٌ وَعَفَّانُ وَيُونِسُ قَالُوا حَلَكُنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوبَ وَعُيَّدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ وَالْنَفَخَ حَتَّى سَدَّ الطَّوِيقَ فَضَرَبَهُ اللَّهُ وَأَى ابْنَ صَائِدٍ فِى سِكَمْ مِنْ سِكُكِ الْمَدِينَةِ فَسَنَّهُ ابْنُ عُمَرَ وَوَقَعَ فِيهِ فَالْنَفَخَ حَتَّى سَدَّ الطَّوِيقَ فَضَرَبَهُ ابْنُ عُمَرَ بِعَصَّ كَانَتُ مَعَهُ حَتَّى كَشَرَهَا عَلَيْهِ فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَةُ مَا شَالُكَ وَشَأْنَهُ مَا يُولِعُكَ بِهِ أَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّمَا يَخُرُجُ الذَّجَالُ مِنْ غَضْبَةٍ بَفْضَبُهَا قَالَ عَفَّانُ عِنْدَ غَضْبَةٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّمَا يَخُرُجُ الذَّجَالُ مِنْ غَضْبَةٍ بَفْضَبُهَا قَالَ عَفَّانُ عِنْدَ غَضْبَةٍ يَفْضَبُهَا وَقَالَ يُونُسُ فِى حَدِيثِهِ مَا تَوَالْعُكَ بِهِ إلى عَالَمَ عَالَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّمَا يَخُرُجُ الذَّجَالُ مِنْ غَضْبَةٍ بَفْضَبُهَا قَالَ عَفَّانُ عِنْدَ غَضْبَةٍ يَعْضَبُهَا وَقَالَ يُونُسُ فِى حَدِيثِهِ مَا تَوَالْفُكَ بِهِ إلى خَارَاعُ مِنْ مَا لَوَالْمُكَ بِهِ إلى عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْهُ عَلَيْهِ مِ الطَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُلْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُ عَلَيْهِ وَلَعْلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُولُكُ إِلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمُ لَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَهُ لَهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ لَا لَكُولُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ الطَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

(۲۹۵۸) حضرت ابن مر ظافرات مروی ہے کہ بھی ابن صاکد سے دومر تبد طا ہوئی ، ہملی مرتبہ جب بھی اس سے طاتو اس کے ساتھ واس کے بی ساتھ واس کے بی سے اس کے بی سے کوئی سوال ساتھ واس کے بی سے کہ بی سے کہا کہ بھی تہمیں اللہ کی شم و سے کر پوچھتا ہوں کہ اگر بھی تم سے کوئی سوال کروں تو کیا گئے اس کا مسیح جواب وو کے با انہوں نے کہا تی ہاں! بھی نے کہا کیا تم اسے وی دجال تھے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ، بیس نے کہا تم اللہ بیانی سے کام لے رہے ہو ، بخدا التم بھی سے کسی نے جھے اس وقت بتایا تھا جب اس کے پاس مال و اوالا دکی کی تھی کہ بیاس وقت تک تبین مراسے کا جب تک مال واولا دیس تم سب سے زیاد و ندہوجا سے اور آج ایسائی ہے ، پیراس سے جدا ہو گیا۔

· عصے میں آ کرخروج کروے گا۔

( ٢٦٩٥٩) حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَفَّافُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَّرٌ قَالَ لَقِيتُ ابْنَ صَائِلٍ مَرَّتَيْنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَدَحَلْتُ عَلَى حَفْصَةً أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ لَأَخْبَرْتُهَا قَالَتُ مَا أَرَدُتَ إِلَيْهِ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ خُرُوجِهِ عَلَى النَّاسِ غَضْبَةً يَفْضَبُهَا [راجع: ٢٦٩٥٧].

(٢٢٩٥٩) حضرت ابن عمر نگانٹ سے سردی ہے کہ بی نے دو مرتبہ ابن صائد کو دیکھا ..... پھرراوی نے پوری عدیت ذکر کی اور کہا حضرت حفصہ نگانی نے بیمعلوم ہونے پران سے کہا کہ تہا را اس سے کیا کام ہے؟ تم اسے کیوں پھڑ کار ہے ہو؟ کیا تم نے نبی طائبا کو بیار ماتے ہوئے نبیس سنا کہ د جال کوکوئی شخص غصر دلائے گا اور وہ اس خصے میں آ کرخروج کردے گا۔

( ١٩٩٦٠) حَدَّنَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّنَنِي آبِي مَرَّةً أُخْرَى حَدَّنَنَا عَبُهُ الْوَهَابِ الْخَفَّافُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ نَالِعِ عَنِ ابْنِ عُمْدُ قَالَ لَقِيتُ ابْنَ صَائِلٍ مَرَّتَيْنِ فَآمًا مَرَّةً فَلَقِيتُهُ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَنَحَوَ كَآشَةً نَخِيرٍ عُمَّا قَالَ لَقِيتُ ابْنَ صَائِلٍ مَرَّتَيْنِ فَآمًا مَرَّةً فَلَقِيتُهُ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَنَحَمَ أَضْحَابِي أَنِّي ضَرَبْتُهُ بِعَصًّا كَانَتْ مَعِي حَتَى انْكَسَرَتْ وَآمًا أَنَا فَلَمْ آشُعُو بِذَلِكَ حَمَّالٍ سَيِمِهُمُّهُ قَالَ اللَّهُ فَلَا إِنَّ أَوْلَ فَلَا عَلَى النَّاسِ لِعَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا (راجع: ٢ ٩ ٢٦٩).

(-۲۶۹۶) حضرت ابن عمر بن فن سے مردی ہے کہ بیل نے دومرتبہ ابن صائد کو دیکھا ۔۔۔۔ پھر داوی نے پوری مدیث ذکر کی اور کہا اسے اپنے پاس سوجود لائٹی سے ماراحتی کروہ ٹوٹ گی ،حضرت حفصہ بڑ بھنانے بیٹ علوم ہونے پران سے کہا کرتمہا رااس سے کیا کا م ہے؟ تم اسے کیوں بجڑ کا رہے ہو؟ کیا تم نے ٹی ناہنا کو بیڈر ماتے ہوئے نہیں سنا کہ دجال کوکوئی خصہ دلائے گا اور وہ اس غصے میں آ کر خروج کردے گا۔

( ٣٦٩٦١ ) فَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِئُ مَالِكٌ عُنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَدِّنُ مِنْ الْأَذَانِ بِالصَّبْحِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَدِّنُ مِنْ الْأَذَانِ بِالصَّبْحِ وَبَدًا الصَّبْحُ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ ثُقَامَ الصَّلَاةُ (راحع: ١٦٩٥٥).

(۲۲۹۷۱) حضرت عصد فی ان کے مردی ہے کہ طلوع منع صادق کے دفت 'جب کدمؤ ذن اذان دے دیا'' نبی عیرہ انماز کھڑی مو نے سے پہلے مختصر دور کعتیں پر متے تھے۔

( ٣٦٩٦٢) حَذَّنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَطَّابِيُّ فِي سَنَةٍ لَمَانِ وَمِانَتَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِ و الرَّقِيُّ عَنْ عَلْمِ الْحَرَّرِيِّ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُوَدِّيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُوَدِّيْنِ الْكُورِيمِ يَعْنِي الْجَزَرِيِّ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُورَدِيمِ يَعْنِي الْمُورِيمِ يَعْنِي الْجَوْرِي عَنْ الطَّهَامُ وَكَانَ لَا يُؤَدِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجُرُ (راجع: ١٦٩٥٥).

(٢٦٩٦٢) حضرت هصد غانی سے مروی ہے کہ طلوع صبح صادق کے وقت ' جب کہ مؤذن اذان دے دیما'' می الیمارور کعنیس

- ﴿ ٢٦٩٦٣ ﴾ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئً عَنْ مَالِلِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ٱخْبَرَتْنِي حَفْصَةً أَنَّ رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَّسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى رَّكْعَتَيْنِ خَفِيفَنَيْنِ إِذًا بَدًا الْفَجُرُ إداحع: ٢٦٩٥٥ إ.
  - (۲۲۱۲۳) حضرت عفصه بنخائے مردی ہے کہ طلوع منج صادق کے وقت تی ایجا محقر دور کعتیس بڑھتے تھے۔
- ( ٢١٩٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ مَالِلِهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرٌ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَكَ لَمْ تَعِلُّ مِنْ عُمُرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبُدُتُ رَأْسِي وَقَلَدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلَّ حَتَّى انْحَرَ (راحع: ٢ ٥ ٩ ٦ ١ (٢٦٩٦٣) حضرت حصد فالمخاس مروى ہے كہ ميں نے باركا ورسالت ميں عرض كيايا رسول الله! بدكيا بات ہے كہ لوگ تواسية احرام کو کھول بیجے ہیں الیکن آپ اپنے عمرے کے احرام سے نہیں نکلے؟ نبی مایدہ نے فر مایا دراصل میں نے مدی کے جانور کے گلے میں قلادہ با تدھ نیا تھا اور اپنے سرکے بالوں کو جمالیا تھا ،اس لئے میں اس ونت تک احرام نبیں کھول سکتا جب تک کر جج کے احرام ہے فارخ ندہوجاؤں۔
- ( ٢٦٩٦٥ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدٍ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدَّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ عَنْ حَفُصَةَ أَنَّهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُّ لَا يُصَلَّى إِلَّا رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ إراجع د١٩٥٥].
  - (۲۲۹۱۵) حضرت حفصہ ڈیجنا ہے مروی ہے کہ طلوع صبح صادق کے وفت تبی میں اصرف مخضری دور گعتیں پڑھتے تھے۔
- ﴿ ٢٦٩٦٦ ﴾ حَدَّثُنَا هِشَامٌ بْنُ سُعِيدٍ يَعْنِي الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثُنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ سَلَامٍ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّنْنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ الْحُبَرَهُ أَنَّ حَفْضَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلَّى رَكْفَتَيْنِ خَفِيفَتِّينِ بَيْنَ النَّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ [راحع: ٢٦٩٥٥].
- (۲ ۱۹۱۷) حضرت حصمہ بڑ تھا ہے مروی ہے کہ طلوع مبع صادق کے وقت إذان اورا قامت کے درمیان نبی مائظ او و تخضر رکعتیس يزمخت تحير
- ( ١٩٩٧ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ بُرْفَانَ حَدَّلْنَا نَالِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ أَخْبَرُنَهُ قَالَتْ أَمْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَحِلَّ فِي حَجَّتِهِ الَّتِي حَجَّ وقَالَ كَثِيرٌ بْنُ مُرَّةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرّ أَخْبَرُهُ (٢١٩١٥) حفرت طعمہ بڑان ہے مروی ہے کہ بی ملیا نے اپنے ججہ الوداع میں جھے اپنے فج کا احرام کھول دینے کا تکم دیا۔
- ( ٢٦٩٦٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْيُمَانِ حَدَّثَنَا شُفَيْتٌ يَفْنِي ابْنَ أَبِي حَمْزَةً قَالَ قَالَ فَافِعٌ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفُولُ ٱخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَتْ لَهُ فُلَانَةً فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ فَقَالَ إِنِّي لَكَّدْتُ رَأْسِي رَقَلَدْتُ هَذْبِي فُلَسْتُ أَحِلُّ

حَتَّى أَنْحَرُ هَذِّينِي [راجع: ٢٦٩٥٦].

(۲۲۹۲۸) معنرت منصد نگافات مردی ہے کہ ججۃ الوداع کے سال بی مؤدات اپنی از داج مطبرات کو احرام کھول لینے کا تھم دیا تو کسی نے ہارگاہ رسالت میں عرض کیا ہارسول اللہ! بیر کیا ہات ہے کہ لوگ تو اپنے احرام کو کھول بچکے ہیں، لیکن آپ اپنے عمرے کے احرام سے نہیں نکلے؟ بی مؤیدا نے فر مایا درامسل میں نے مدی کے جانور کے مجلے میں قلادہ با ندھ لیا تھا اور اپنے سرکے بالوں کو جمالیا تھا ،اس لئے میں اس وقت تک احرام نہیں کھول سکتا جب تک کر قربانی سے فارغ نے ہوجو وئی۔

( ٢٦٩٦٩) حَدَّثُنَا يُغْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ مُنَا يَمْنَعُكَ حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ قَالَتُ لَمَّا أَمْرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نِسَانَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ بِعُمْرَةٍ قُلْنَ فَمَا يَمْنَعُكَ كَا يَسْنَعُكَ وَسُلَمَ بْسَانَهُ أَنْ يَحْلِلُنَ بِعُمْرَةٍ قُلْنَ فَمَا يَمْنَعُكَ يَا رَسُولُ اللّهِ أَنْ يَحْلُ مَعْنَا قَالَ إِنِّى قَدْ آهَدَيْتُ وَلَكَذْتُ قَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي وَقَالَ يَعْفُوبُ فِي كِتَابِ يَا رُسُولُ اللّهِ أَنْ تَحِلَّ مَعْنَا قَالَ إِنِّى قَدْ آهَدَيْتُ وَلَكَذْتُ قَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي وَقَالَ يَعْفُوبُ فِي كِتَابِ الْحَاجِينَ وَاللّهِ الْحَرْقِ هَذِيْتِي وَاللّهَ يَعْمُونَ أَنْ يَعْفُونُ فِي كِتَابِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَ

(۲۱۹۲۹) حفرت دفعہ بڑا اے مروی ہے کہ جمد الوداع کے سال نی میڑائے اپنی از داج مطبرات کو احرام کھول لینے کا تھم دیا تو کئی ہے اور اس کھول لینے کا تھم دیا تو کئی ہے اور اس کے بیں الیکن آپ اپنے کا تھم دیا تو کئی ہے احرام کو کھول کے بیں الیکن آپ اپنے مرعم سے کہ اور کے کا حرام کو کھول کے بیں الیکن آپ اپنے عمر سے کے احرام سے نمیس نکلے؟ تی میڈیا نے قرمایا دراصل میں نے مدی کے جانور کے گلے میں قلادہ یا خدھ لیا تھا اور اپنے سمرکے بالوں کو جمالیا تھا ،اس لئے میں اس دفت تک احرام نہیں کھول سکتا جب تک کرتم بانی سے فارغ شہوجاؤں۔

( ٢٦٩٧ ) حَذَّثُنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَنُ الرَّكُعَتَيْنِ يَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ الصَّبْحِ فَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ زَوْحِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصَلَى رَكُعَتَى الْفَجْرِ فَبْلَ الصَّبْحِ فِي بَيْتِي يُخَفِّفُهُمَا جِدًّا قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُحَفِّفُهُمَا كَذَيْكَ وَسَلَمَ يُصَلِّى رَكُعَتَى الْفَجْرِ فَبْلَ الصَّبْحِ فِي بَيْتِي يُخَفِّفُهُمَا جِدًّا قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُحَفِّفُهُمَا كَذَيْكَ اللَّهِ يَحْفَفُهُمَا كَذَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَصَلَى وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُحَفِّفُهُمَا كَذَيْكَ

(- ٢٩٩٠) حفرت هسد نَكُمَّات مردى بِ كَمْ الوَعَنَى صادق كَ وقت مير بِ تَحْرَشِ فِي هِنَاادُولِمُعَيْنِ بِرَ سَتَ شَهِ وَسَالَةُ وَسَالَةُ مَنْ زَيْدٍ يَغْنِي ابْنَ جُنَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسَالَةُ وَسَالَةُ وَسَالَةُ مَنْ النَّوْابُ فَقَالَ حَدَّثَنِي إِخْدَى النِّسُوةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَلَنَّ يَعْمُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابُ فَقَالَ حَدَّثَنِي إِخْدَى النِّسُوةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَقُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَيْلُ الْعَلَى اللَّهُ ا

(۱۹۵۱) حفزت ابن تمر جافئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی طینا سے کسے نے سوال ہو چھایار سول اللہ! احرام بائد سے کے بعد جم کون سے جانور قبل کر سکتے ہیں؟ تی رئینا نے فرمایا پانچ متم کے جانوروں کوفل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پچھو، چوہ، جیل ،کوے اور باؤلے کتے۔ (٢٦٩٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أُمَّ مُبَشِّرٍ عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ قَالُ وَسُلُمُ إِنِّى لَأَرْجُو أَنْ لَا يُدْخُلَ النَّارَ إِنْ ثَنَاءَ اللَّهُ أَحَدُّ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُديْبِيَةَ وَسُلَّمَ إِنِّى لَأَرْجُو أَنْ لَا يُدْخُلَ النَّارَ إِنْ ثَنَاءَ اللَّهُ أَحَدُّ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُديْبِيَةَ قَالَتُ فَقُلْتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا قَالَ فَسَمِعَتُهُ يَقُولُ ثُمَّ نُنجِي الَّذِينَ اتَقُوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَقال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٨٨١)، قال شعب. طخت نبره].

(۲۹۷۲) حضرت حفصہ بن شاہدے مروی ہے کہ نبی ماہلائے ارشا دفر مایا ، یجھے امید ہے کہ انشاء اللہ غزوؤ بدر اور حدیدیں شریک ہوئے والاکوئی آ ولی جہنم میں داخل نہ ہوگا ، میں نے مرض کیا کہ کہا اللہ تفالی نہیں فر ما تا کہ ''تم میں سے برشنص اس میں وار د ہوگا'' تو میں نے نبی بینا کو بیرآ ہے پڑھے ہوئے سنا '' پھر ہم منتی لوگوں کونجات وے دیں گے اور خالموں کو اس میں محمنوں کے بل بڑا رہنے کے لئے چوڑ دیں ہے۔''

( ٢٦٩٧٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعُلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٌ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةً عَنْ حَفْصَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتُ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى فِي حُفْصَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا وَيَقُوا السُّورَةَ سُبْحَتِهِ جَالِسًا قُطُّ حَتَّى كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ أَوْ بِعَامَيْنِ فَكَانَ يُصَلِّى فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا وَيَقُوا السُّورَةَ فَيُرَتَّلُهَا حَتَّى كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ أَوْ بِعَامِينِ فَكَانَ يُصَلِّى فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا وَيَقُوا السُّورَةَ فَيُرَتَّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْ أَوْلِ مِنْهَا (صححه مسلم (٧٣٣)، وابن حربمة (١٣٤٢)، وابن حباد (٢٥٣٠). (انظر: ١٩٧٤)، واطر: ٢٥٣٥).

( ٢٦٩٧١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِّنِ بْنُ مَهْدِئَى حَدِّثَنَا مَالِكُ بْنُ آنَسٍ عَنِ الزُّهْرِئَى وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنِ
الزُّهْرِئَى عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ آبِى وَدَاعَةَ عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ مَا رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى جَالِسًا فَيَقُرَأُ السَّورَةَ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى جَالِسًا فَيَقُرَأُ السَّورَةَ
فَيْرَ تُلُهُا حَتَّى تَكُونَ الْطُولَ مِنْ آطُولَ مِنْهَا

(٣١٩٤٣) حضرت هصد نگانئة عمروى ہے كہ يش نے نبي اينا كوا بني جائے نماز پر بين كرنماز پڑھتے ہوئے بھی نہيں و يكها كيكن اپنے مرض الوفات ہے ويك دوسال قبل آپ تا يُختِرُا پئي جائے نماز پر بين كرنماز پڑھنے لگے تھے، اور اس بيس جسسورت كى تلاوت قرماتے تھا ہے توب تغير كھبر كر بڑھتے تھے تئى كہ وہ نوب طويل ہوجاتى۔

﴿ ٢٦٩٧٥ ﴾ حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَكُو قَالَ ٱخْبَرُنَا ابْنُ جُرَبْحِ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَٱخْبَرَنِي عَطَاءُ بُنُ يَزِيدَ آنَّ الْمُطَّلِبَ

بْنَ آيِي وَدَاعَةَ ٱلْحَيَرَهُ آنَ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخْبَرَنُهُ قَالَتْ مَا رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخْبَرَنُهُ قَالَتْ مَا رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى جَالِسًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامِ أَوْ عَامَيْنِ

(۲۹۹۷) حضرت هفعه بن تنزے مروی ہے کہ میں نے ٹی اپنیھ کواٹی جائے نماز پر بینے کرنماز پڑھے ہوئے مجمی نہیں ویکھا لیکن اپنے مرض الوفات سے ایک و دسال قبل آپ کا ٹینٹی کی جائے نماز پر بیٹے کرنماز پڑھنے گئے تھے۔

( ٢٦٩٧٦) حَذَنْنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أُمَيَّةَ بُنِ صَفْوَانَ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ صَفُوَانَ عَنْ جَدْهِ عَنْ حَفْصَةً قَالَتُ مَسِيعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَوُمَّنَ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغُزُونَةً حَتَى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ حُسِفَ بِآوُسَطِهِمْ فَيُنَادِى ٱرْبُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَنْجُو إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِى يُخْبِرُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَجُلٌ كَذَا وَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ حَفْصَةً وَلَا كَذَبْتُ حَفْصَةً عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسَالَمَ عَلْمَ وَالْمَ عَلَى حَفْصَةً وَلَا كَذَبَتُ حَفْصَةً عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسَالَمَ عَلْمَ وَالْمَامِ وَاللَّهِ مَا لَكُولُولُ اللَّهِ عَلَى حَفْصَةً وَلَا كَذَبَتُ حَفْصَةً عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسَالِهُ عَلَى حَفْصَةً وَلَا كَذَبَتُ حَفْصَةً عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا كَذَبُتُ عَلَى مَا لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّيْعِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّهُ عَلَى حَفْصَةً وَلَا كَذَبُتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا كُذِي الْمَعْمَ الْمَالَ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عُلَالِهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمَا لَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَمُ لَهُ وَاللَهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ الْمُلْمِ الْمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَا وَاللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِيْمُ اللْمُعَلِي الْمُؤْلِمُ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي

( ٢٦٩٧٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِي الصَّحَى عَنْ شُعَيْرٍ بْنِ شَكَلٍ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنَالُ مِنْ وَجُهِ بَغْضِ نِسَاتِهِ وَهُوَ صَائِمٌ (صححه مسم (١١٠٧)، وابن حبان (٢٥٤٦). (انظر: ٢٦٩٧٨، ٢٦٩٧٩، ٢٦٩٧٨.

(٢٦٩٤٤) معرت علم بي المسلم وي م كرني المينا روز م كل عالت بي ابني زوج محرّ مدكا بوسد الهاكرت شهر المنتق المنتق المنتق عن مُسْلِم عَنْ شُقَيْرٍ بَنِ شَكْلٍ عَنْ حَفْصَةَ المِنةِ عَمْ مُسْلِم عَنْ شُقَيْرٍ بَنِ شَكْلٍ عَنْ حَفْصَةَ المِنةِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْمُهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ

(۲۲۹۵۸) مغرت همد بَنِهَا ہے مروی ہے کہ نِی اللّهَ اروز ہے کی حالت میں اپنی زوجہ کُٹر سکا بوسر لے لیا کرتے تھے۔ ( ۲۱۹۷۹) حَدَّثُنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّلُنَا الْآعُمَشُ عَنْ مُسْلِمِ عَنْ صُنَيْرٍ بْنِ ضَكَلٍ عَنْ حَفْصَةَ زوج النَّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَتِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ إِراحِينَ ١٩٩٧ ).

(٢٦٩٤٩) حفرت خصد بَيُّفَا عِيمُ وى بُكِرِي بَيُنِهُ روز عِي كَانَ مِن الْحَدِيمُ مَدَا يوسد لِما لِمَ كَرْتَ تَحِد (٢٦٩٨٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَنْصُورٍ وَ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي الضَّحَى عَنْ شُتَيْرِ بُنِ شَكَلٍ عَنْ حَفْصَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقَبِّلُ وَهُو صَائِمٌ (٢٩٩٠) عفرت علم بن الماري من كري الإاروز على المنتخد عن المنتخد المن من المنتخد المنت

(۲۹۹۸) حضرت هصد فلانا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی مینا ان کے پاس تشریف لاے تو میرے یہاں انشاہ ان ای ایک خاتون موجود تھیں جو پہلوگی پھنیوں کا جھاڑ پھونک سے علائ کرتی تھیں، ہی مینا نے ان سے فر ایا کہ بدطر یقت عصد کو بھی کھا دو۔ (۲۲۹۸۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَیْلِكِ بُن عَمْرِ وَحَدَّثَنَا سُفْیَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكِدِ عَنْ أَبِی بَكْرِ بْنِ مُلَلِّمَانَ بْنِ أَبِی حَدُّمَةً عَنْ حَفْصَةً آنَ امْرَاهً مِنْ فُرَیْشِ یَقَالُ لَهَا النَّفَاءُ كَانَتُ تَرْقِی مِنْ النَّمَلَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِی صَلّی اللَّهُ عَلْمِهِ وَسَلّمَ عَلْمِهِ اللَّهُ وَسَلّمَ عَلْمِهِ وَسَلّمَ عَلْمِهِ اللَّهُ اللَّهِ وَسَلّمَ عَلْمِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْمِهِ اللَّهُ النَّبِي صَلّى اللَّهُ عَلْمِهِ وَسَلّمَ عَلْمِهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَلّمَ عَلْمِهِ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

(۲۹۹۸۲) حضرت عنصد فریخا ہے مروی ہے کہ قریش کی دو شفاء ' نامی ایک خانوین موجود تغییں جو پہلو کی چھنسیوں کا جماز چھ تک سے علاج کرتی تغییں ، نبی مائیلانے ان سے فر مایا کہ بیطر یند حفصہ کو بھی سکھا دو۔

( ٢٦٩٨٣ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ وَهُوَ الْجُمَحِيُّ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكُةَ أَنَّ بَعْضَ أَزْوَا جِ النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَعْلَمُهَا إِلَّا حَفْصَةَ سُنِلَتْ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهَا قَالَتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ الرَّحِيمِ لَعْنِي التَّرْنِيلَ [انظر: ٢ - ٢٧٠].

(۲۲۹۸۳) این الی ملیک میشوسے مروی ہے کہ نبی میشا کی کسی زود محترمہ" میرے یقین کے مطابق معزت طعمہ بنگانا" ہے۔ نبی ماہنا کی قراءت کے متعلق کسی نے بوچھا تو انہوں نے فر مایا کہتم اس طرح پڑھنے کی طاقت نبیس رکھتے ، پھرانہوں نے سورہ فاتحہ کی مہلی تین آیات کوتو ژنو ژکر پڑھ کر ( ہرآیت پروتف کرکے ) دکھایا۔

( ٢٦٩٨١) حَدَثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْضَةَ ابْنَةَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى مَنْتِ فَوْقَ لَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ قَالَ لَا يَحِلُ لِلامُرَاةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْمَوْلِ إِللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَنْتِ فَوْقَ لَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدًّ عَلَى مَنْتِ فَوْقَ لَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْتُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْتُ اللّهُ اللّ

(۲۷۹۸۳) حضرت عصد فالفاے مردی ہے کہ نی طبیعائے فر مایا کسی ایسی فورت پر'' جواللہ پراور اوم آفرت پر (یا اللہ اوراس کے رسول پر ) ایمان رکھتی ہو'' اپنے شو ہر کے علاو و کسی میت پر تین دن سے زیا دو سوگ منا نا جا تزنیس ہے ( البششو ہر پر دو جار مہینے دس دن سوگ کرے گی )۔ ( ٢٦٩٨٥) حَدِّثُنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ آبِي عُبَيْدٍ آخْبَرَتُهُ انَهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عُمَرٌ رَوَّجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعَدَّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعَةَ وَالْمُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَنْهُمُ وَعَشُوا إراحِينَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدًّ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهِ وَكَالِمُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدًّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةً أَنْهُمْ وَعَشُوا إراحِينَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدًّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةً أَنْهُمْ وَعَشُوا إراحِينَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدًّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبُولِهِ أَنْ تُحِدًّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُعِدُّ عَلَيْهِ أَرْبُعَةً أَنْهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولِهِ أَنْ تُعَلِيهِ مَنْ اللَّهُ وَكُولُ الْمُولِهِ أَنْ تُولِعُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْمُعْرَالُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلِيمُ اللَّهُ الْعَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالَمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِهُ اللَّهُ الْعَلَالِمُ الْعَالَالَةُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَي

(٣١٩٨٥) حفرت هف بن النسام وي بركه بي ناليا الله المي السي تورت برا الله براور يوم أخرت بر ( يا الله اوراس كرسول بر ) الحان ركمتي موا البين شو جركه علاوه كسي ميت برتين ون سه زياده سوگ منانا جائز نبيس به البيته شو جر بروه حيار ميني دل دن سوگ كر سه كي \_

( ٢٦٩٨٦) قَرَأْتُ عَلَى عَبِّدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مَهْدِئَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِامْرَاةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ إنظر: ٢٦٠٢١].

(۱۹۸۷) حضرت هفسه فیخانے مروکی ہے کہ نبی مائیا نے قربایا کسی الیسی عورت پر'' جواللہ پراور یوم آخرت پر (یااللہ اوراس کے رسول پر ) ایمان رکمتی ہو'' اپنے شو ہر کے علاوہ کسی میت پرتین دن سے زیادہ سوگ منا نا جا ترمیس ہے (البند شو ہر پروہ جار مسینے دس دن سوگ کرے گی)۔

( ٢٦٩٨٧) حَدَّثُنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ نَافِعِ آنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ آبِى عُبَيْدٍ حَدَّثَتُهُ عَنْ حَفْضَةَ أَوْ عَائِشَةَ آوْ عَنْ كِلْنَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَبِحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَلَيْ يَعْنِي وَلَيْ يَعْنِي وَلَيْ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مُيْتِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا [راحع: ٢٦٩٨١].

(۲۷۹۸۷) حفرت طعید بنانجا ہے مروی ہے کہ بی عالیا نے قرمایا کی اسکی مورت پرا جواللہ پراور پوم آخرت پر ( یا اللہ اوراس کے دسول پر ) ایمان رکھتی ہو'' ایپٹے شوہر کے علاوہ کسی میت پر ٹین دن ہے زیادہ سوگ منا تا جا رُزمیں ہے ( البیتہ شوہر پروہ جا ر مہینے دس دن سوگ کرے گی )۔

( ٢٦٩٨٨) حَدَّثْنَا عَفَّانُ حَدَّثْنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ دِبنَارِ عَنُ نَافِعِ أَنَّ صَغِيَّةَ ابْنَةَ آبِي عُيَيْدٍ حَدَّنْتُهُ عَنْ حَفْصَةَ أَوْ عَانِشَةَ أَوْ عَنْهُمَا كِلْتَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَقٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ رَالْيُومِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ فَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا (راحع: ٢١٩٨٤).

(۲۹۹۸) حفزت هصّه بنی آن ہے مروی ہے کہ بی ماین آئے قرمایا کی این فورت پر''جوانلہ پراور ہوم آخرت پر ( یا اند اور اس کے رسول پر ) ایمان رکھتی ہو'' اپنے شو ہر کے علاوہ کسی میت پر تین دن سے ڈیا وہ سوگ منانا جا ئزنبیں ہے ( البت شو ہر پر وہ جا ر مینے دی دن سوگ کرے گی )۔ ( ٢٦٩٨٩) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى بَكُو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ صَالِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يُجْمِعُ الْصَيَامَ مَعَ الْفَجْوِ فَلَا صِبَامَ لَهُ حَدْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يُجْمِعُ الْصَيَامَ مَعَ الْفَجُو فَلَا صِبَامَ لَهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يُجْمِعُ الْصَيَامَ مَعَ الْفَجُو فَلَا صِبَامَ لَهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى مَنْ لِللْهُ عَلَيْهُ الْمُعْمِعُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُواللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَ

( ٢٦٩٩ ) حَدَثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّاذِيُّ وَهُوَ خَتَنُ سَلَمَةَ الْآبُرَشِ فَالَ حَدَّثُنَا سِلَمَةً قَالَ حَدَّثُنَا مِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَنَادَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَأْتِي جَيْشٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ بْرِيدُونَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةً حَتَى إِذَا كَانُوا بِالْبَبُدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ فَرَجَعَ مَنْ كَانَ أَمَامَهُمْ لِبَنْظُرَ مَا فَعَلَ الْقَوْمُ فَيُصِيبَهُمْ مِثُلُ مَا أَهُلِ مَكَةً حَتَى إِذَا كَانُوا بِالْبَبُدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ فَرَجَعَ مَنْ كَانَ أَمَامَهُمْ لِبَنْظُرَ مَا فَعَلَ الْقَوْمُ فَيُصِيبَهُمْ مِثُلُ مَا أَهُلِ مَكُولًا بِالْبَبُدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ فَرَجَعَ مَنْ كَانَ أَمَامَهُمْ لِبَنْظُرَ مَا فَعَلَ الْقَوْمُ فَيُصِيبَهُمْ مِثُلُ مَا أَمُولَ اللّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسُدَكْرَهُا قَالَ يُصِيبُهُمْ كُلُهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللّهُ كُلُّ الْمَدْ يَعْلِي نِيَّةٍ فَا لَاللّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسُدَكْرَهًا قَالَ يُصِيبُهُمْ كُلّهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَتُ اللّهُ كُلُ

( ٢٦٩٩١) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَشْجَعِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ قَيْسِ الْمُلَائِيُّ عَنِ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ قَيْسِ الْمُلَائِيُّ عَنِ الْحُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ قَيْسِ الْمُلَائِيُّ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحُوّ بُنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيِّدَةً بَنِ خَالِدٍ الْخُورَاعِيِّ عَنْ حَفْصَةً ثَالَتُ أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنُ يَدَعُهُنَّ النِّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَاشُورًاءً وَالْعَشْرَ وَثَلَاثَةَ آيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالرَّكُعَنَيْنِ قَبْلَ الْفَدَاةِ ( صححه ابن حباد ( ٢ ٢٤ ٢ ) . فال تعبب: صعيف درن أخره نصحيح ( انساني: ٤/ ٢٠١). فال تعبب: صعيف درن أخره نصحيح ( ا

(۲۷۹۹) حضرت عفد بنای ہے مروی ہے کہ جار چیزیں ایسی ہیں جو ٹی مایندائر کے بیس فر ماتے تھے، دس تحرم کا روزہ ،عشر ہ ذی المجہ کے روزے ، ہرمہینے ہیں تین روزے اور ٹماز لخرے پہلے وور کھتیں۔

(٢٦٩٩٢) حَدَّثَنَا آبُو كَامِلِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِم بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ سَوَاءِ الْخُزَاعِيْ عَنْ حَفْصَةُ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الِاثْنَيْنِ مِنْ الْجُمْعَةِ الْأَخْرَ: . [انظر: ١٢٦٩٩٥، ٢٦٩٩].

(٢٦٩٩٢) حفرت عفصہ بھٹنا ہے مروی ہے کہ نبی میٹیاہ ہر مہینے میں تمین دیار دار در کھتے تھے ، پیر، جعرات ادرا گلے ہفتے میں پیر

( ٢٦٩٩٢ ) حَدَّنْنَا حُسِّينٌ بْنُ عَلِي عَنْ زَائِدَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ حَفْصَةَ زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَذْهِ الْأَيْمَنِ وَكَانَتُ يَمِينُهُ لِطُعَامِهِ وَطُهُورِهِ وَصَلَاتِهِ وَلِيَابِهِ وَكَانَتُ شِمَالُهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ وَكَانَ يَصُومُ الاثْنَيْنِ وَٱلْخَمِيسُ إصححه ابن حبان (٣٢٧ه)، والحاكم (١٠٩/٤). قال الألباني: حسن منحيح (ابو دارد: ٣٠، النسائي: ٢/٤ - ٢). قال شعيب: صحيح لغيره و هذا استاد ضعيفٍ إ.

(٢٦٩٩٣) حفرت عفصہ بڑا سے مروی ہے کہ نی ماینا جب اپنے بستر پرتشریف لاتے تو وائی ہاتھ کو وائیں رضار کے بہتے ر کھ کر لیٹ جائے ، اور نی مایا کا معمول تھا کہ اپنا وابنا ہاتھ کھانے ہیے ، وضو کرنے ، کیڑے مینے اور لینے ویے می استعمال فرماتے تھے:اورائ کے علادہ مواقع کے لئے بائیں ہاتھ کواستعال فرماتے تھے اور پیراور جعمرات کے دن کاروز ورکھتے تھے۔ ( ٢١٩٩١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ سَوَّاءِ الْخُزَاعِيُّ عَنْ حَفْضَةَ ابْنَةِ عُمَرَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَّى إِلَى فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَلْهِ وَقَالَ رَبِّ فِينِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ لَلَاقًا وانظر ٢٦٩٩٦٠. (٢١٩٩٣) حضرت هصه خانف سے مردی ہے کہ نبی الیا جب اپنے بستر پرتشریف لاتے تو دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے پنجے ر کھ کر لیٹ جاتے ، پھر بیدہ عا و پڑ ہے گہ ہر وردگار! مجھے اس ون کے عذاب سے بیانا جس ون تر اسپے بندوں کو تمع فرمائے گا'' تین مرتبه بیدد عا وفر ماتے تھے۔

﴿ ٢١٩٩٥ ﴾ حَدَّثُنَا رَزَّحٌ حَدَّثُنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ سَوَّاءٍ الْخُزَّاعِيُّ عَنِ حَفْصَةً زَوْجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ لَلَالَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ الِالْنَيْنِ وَالْمُحْمِيسَ وَالِالْنَيْنِ مِنُ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى [رامع: ٢٦٩٩٢].

( ۲ ۱۹۹۵ ) حضرت حصد فرای ہے مروی ہے کہ نبی میٹیا ہر مہینے ہیں تین دن روز ور کھتے تھے ، پیر ، جعرات اور الکیے تافتے میں پیر

( ٢٦٩٩٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ سَوَاءٍ الْخُزَاعِلَى عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ اصْطَجَعَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمٌ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ثَلَاتَ مِرَارٍ وَكَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَوُضُوءِهِ وَثِيَابِهِ وَأَخْذِهِ وَعَطَائِهِ وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ وَكَانَ يَصُومُ لَلَالَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ الْاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسُ وَالْالْنَيْنِ مِنُ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى [اسناده ضعيف. قال الألباني: حسن (النسالي: ٢٠٢/). إراجع:

. | 47944 . 47944

(٢٦٩٩١) حفرت هفعه بن آنا ہے مردی ہے کہ نی النواجب اپنے بستر پرتشریف لاتے تو دائیں ہاتھ لیت جاتے ، پھریہ دعا ، پڑھنے کہ' پر دردگار! بھے اس دن کے عذاب ہے بچانا جس دن تو اپنے بند دن کوجع قرمائے گا' تین مرتبہ بید عا ،فرمائے تے ، اور نبی البنا کا معمول تھا کہ اپنا داہنا ہاتھ کھانے پینے ، وضو کرنے ، کپڑے پہنے اور لینے دینے جس استمال فرماتے تے ،اور اس کے علاوہ مواقع کے لئے بائیں ہاتھ کو استعمال فرمائے تھے اور ہر مہینے جس تین دن روز ورکھتے تھے ، بیر، جعمرات اور اس کلے بنتے جس بیر کے دن ۔

( ٣٦٩٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَغْنِى ابْنَ يَزِيدَ الْعَطَّارَ قَالَ حَدُّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَوَاءٍ
الْخُزَاعِيِّ عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةٍ عُمَرً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرُقُدُ وَضَعَ يَدَهُ
الْنُمْنَى تَخْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمُّ فِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ثَلَاثَ مِرَّارٍ [اسناده ضعف. فال
الْنُهُنَى تَخْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمُّ فِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ثَلَاثَ مِرَّارٍ [اسناده ضعف. فال

(۲۱۹۹۷) حطرت تفصد نگافائے مروی ہے کہ نبی عابیا جب اپنے بستر پرتشریف لاتے تو دا کیں ہاتھ کو دا کیں رضار کے پنچے رکھ کر لیٹ جاتے ، پھر یہ و عاء پڑھنے کہ'' پروردگار! مجھاس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو جمع فر مائ گا'' تمن مرتبہ بیدد عا وفر ماتے تنے۔

( ٢٦٩٩٨) وَ كَانَتْ يَدُهُ الْيُمْنِي لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِسَائِرِ حَاجَيْهِ

(۲۲۹۹۸) اور نبی مینه کامعمول تھا کہ اپنا داہنا ہاتھ کھانے یہے بیں استعمال فرماتے تھے، اور اس کے علاوہ مواقع کے لئے بائمیں ہاتھ کواستعمال فرماتے تھے۔

( ٢٦٩٩٩) حَدَّثَنَا رُوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ چُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي آبُو خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ آبِي سَعِيدٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ حَدَّنَنِي حَفْصَةُ ابْنَةُ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمٍ قَدْ وَصَعَ تَوْبَهُ بَيْنَ فَعِدَاهُ فَجَاءَ آبُو يَكُو فَاسْتَأَذَنَ فَآذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى هَيْنَتِهِ ثُمَّ عُمَرُ بِمِثْلٍ هَذِهِ الْفِصَةِ ثُمَّ عَلِيٌّ ثُمَّ نَاسٌ مِنْ الْسَحَابِهِ وَالنَّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى هَيْنَتِهِ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَاسْتَأْذَنَ فَآذِنَ لَهُ فَآخَذَ قُوبَهُ فَتَجَلّلُهُ السّحَابِةِ وَالنَّيْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى هَيْنَتِهِ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَاسْتَأْذَنَ فَآذِنَ لَهُ فَآخَذَ قُوبَهُ فَتَجَلّلُهُ فَتَجَلّلُهُ فَتَجَلّلُهُ فَيْعِهُ وَسَلّمَ عَلَى هَيْنَتِهِ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَاسْتَأْذَنَ فَآذِنَ لَهُ فَآخَذَ قُوبَهُ فَتَجَلّلُهُ فَتَجَلّلُهُ فَتَجَلّلُهُ فَتَجَلّلُهُ فَتَجَلّلُهُ وَسُلُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى هَيْنَتِهِ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَاسْتَأْذَنَ فَآذِنَ لَهُ فَآخُذَ قُوبَهُ فَتَجَلّلُهُ فَتَجَلّلُهُ فَتَجَلّلُهُ وَسُلُمُ عَلَى عَلَيْهُ وَسُلُمْ وَعُلْ وَسُلُمُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ عَلَى عَلْمَالُ اللّهُ مَعْرَالُولُهُ مَنْ مُسْتَعْمِى مِنْهُ الْمَلَامِكُمُ المَاحِدِهِ عِنْهُ الْمَلَامِكُمُ المَاحِدِهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَا السّتَحْمِى مِثْنُ تَسْتَعْمِى مِنْهُ الْمَلَامِكُمُ المَذِهِ الْمِنْ عَلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ

(۲۶۹۹۹) حضرت هصد بن اسم وی بر ایک مرتبه نی طینا اپنے کیزے سیٹ کراچی دانوں پر ڈال کر جینے ہوئے تھے، که حضرت صدیق اکبر بنائن آئے اورا جازت جا ہی، تی طینا نے انہیں اجازت دے وی اور خودای کیفیت پر بیٹے دہے، بھر حضرت عمر پڑتاؤ، پھر حضرت علی نگاٹڈ اور دیکر صحابہ کرام بھاٹھ آتے میے لیکن نی سائدا ای کیفیت پر بیٹے رہے ، تھوڑی ویر بعد حضرت عمر پڑتاؤ نے آکر اجازت جاتی ، نی مائیلائے انہیں اجازت وی اور اپنی ٹانگوں کو کپڑے ہے وہ هانپ لیا، پکو دیر تک وہ لوگ بیٹے با تنمی کرتے رہے پھروا پس جلے ان کے جانے کے بعد میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ کے پاس ابو بکر ، عمر علی اور دیکر صحابہ بھاٹی آپ ای کیٹن آپ ای کیفیت پر جیٹے دہے اور جب حضرت عنان بھاٹو آپ نے آپی ٹاکوں کو کھڑے ہے اپنی ٹاکوں کو کپڑے ہے وہ انہ کیا ور دیکر صحابہ بھاٹی آ ہے لیکن آپ ای کیفیت پر جیٹے دہے اور جب حضرت عنان بھاٹو آپ نے آپی ٹاکوں کو کپڑے ہے۔ وہ جب حضرت عنان بھاٹو آپ کے آپی ٹاکوں کو کپڑے ہے۔ وہ جب حضرت عنان بھاٹو آپ کے آپی ٹاکوں کو کپڑے ہیں۔

(١٠٠٠) حَدَّثَنَا هَائِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ يَعْنِي شَيْبَانَ عَنْ أَبِي الْيَعْفُورِ عَنْ عَيْدِاللّهِ بْنِ آبِي سَعِيدٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرٌ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَضَعَ قَوْيَهُ بَيْنَ فَحِدَيْهِ فَجَاءَ آبُوبَكُو يَسْتَأْذِنُ فَآذِنَ لَهُ وَ آبُوبَكُو يَسْتَأْذِنُ فَآذِنَ لَهُ وَ آبُوبَكُو يَسْتَأْذِنُ فَآذِنَ لَهُ وَسَلّمَ عَلَى هَيْنَتِهِ وَجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَضْحَابِهِ فَآذِنَ لَهُمْ وَجَاءَ عَلَى يَسْتَأْذِنُ فَآذِنَ لَهُ وَسَلّمَ عَلَى هَيْنَتِهِ وَجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَآذِنَ لَهُمْ وَجَاءَ عَلَى يَسْتَأْذِنُ فَآذِنَ لَهُ وَسَلّمَ عَلَى هَيْنَتِهِ وَجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَآذِنَ لَهُمْ وَجَاءَ عَلَى يَسْتَأْذِنُ فَآذِنَ لَهُ وَسَلّمَ عَلَى هَيْنَتِهِ وَجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَآذِنَ لَهُمْ وَجَاءَ عَلَى يَسْتَأْذِنُ فَآذِنَ لَهُ وَسَلّمَ عَلَى هَيْنَتِهِ وَجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَآذِنَ لَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى هَيْنَتِهِ وَجَاءً عَلْمَانُ فَاسْتَأَذَنَ فَتَجَلّلْ لَوْبُهُ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فَتَحَدَّثُوا سَاعَةً ثُوا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى هَيْنَتِهِ فَمْ جَاءً عُضْمَانُ فَاسْتَأَذَنَ فَتَجَلّلْ لَوْبُهُ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فَتَحَدَّتُوا سَاعَةً ثُوا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى هَيْنَتِهِ وَعُمَو وَعَلِي وَنَاسٌ مِنْ آصَحَالِكُ وَأَنْتُ عَلَى هَرْبَكُ فَلَالَ آلا أَسْتَحْيِى مِثْنُ تَسْتَحْيِى مِنْ أَلْمَلَاكُونَ كُلُولُ اللّهُ الْمَالِ إِلّٰ السَّاعِةَ فِي مِنْ الْمَالِ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمَالَةُ فِي مُنْ الْمُعَلِي وَالْمَ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْتِلُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مُعْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

( - • - > ٢) حضرت طعمہ فاہنا ہم وی ہے کہ ایک مرتبہ ہی ایجا اپنے کیڑے ہمیٹ کرائی رانوں پر ڈال کر ہیٹے ہوئے تھے،

کہ حضرت مدیق اکبر الائفا آ کے اور اجازت جاتی ، نی الجانی نے انہیں اجازت وے وی اور خودای کیفیت پر بیٹے رہے ، پھر حضرت عرفائلا ، پھر حضرت علی الائفاؤاور ویکر صحابہ کرام الائلا آ تے گئے لیکن نی الجانا ای کیفیت پر بیٹے رہے ، تھوڑی ویر بعد حضرت عمان الائلا نے آکر اجازت جاتی ، نی الجانات الائل اجازت وی اور اپنی ٹاگوں کو کیڑے ہے وہ مانپ لیا ، پھر وی دیر بحد وہ اور اپنی ٹاگوں کو کیڑے ہے وہ مانپ لیا ، پھر وی ہو یہ وہ نوگ بیٹے با نیل کرتے رہے پھر وا لیس جلے گئے ، ان کے جانے کے بعد میں نے عرض کیا یار سول اللہ ! آ پ کے پاس ابو بحر ، بھی اور ویکر معالیہ بھر اپنی آ پ ای کیفیت پر بیٹے رہے اور جب حضرت عمان اللہ ! آ پ نے اپنی ٹاگوں کو کیڑے ہے ۔ اپنی ٹاگوں کو کیڑے ہے وہ اپنی ٹاگوں کو کیڑے ہے ۔ اپنی ٹاگوں کو کیڑے ہیں ۔ کو حانب لیا ؟ نی الجان آ نے فرایا کیا میں اس محتا وز جب حضرت عمان الائم ہی الیا کی ایکن آ ب ای کیفیت پر بیٹے رہے اور جب حضرت عمان الائم آ کے تو آ پ نے اپنی ٹاگوں کو کیڑے ہے ۔ وہ مانپ لیا ؟ نی الجان آ نے فرایا کیا میں اس محتا ہے دیکروں جس سے فرشے دیا وکرتے ہیں ۔

( ٣٧.١٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثُنَا أَبُو عَوَانَةً حَدَّثَنَا الْحُرُّ بْنُ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَّذَةً بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْوَآتِيهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَسْعَ ذِى الْحِجَّةِ وَيَوْمُ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَسْعَ ذِى الْحِجَّةِ وَيَوْمُ عَاشُورًاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ النَّيْنِ مِنْ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ إِقَالَ الْأَلِنَى: صحيح (النساني: ٤/٥٠٠ عَاشُورًاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ النَّيْنِ مِنْ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ إِقَالَ الْأَلِبَاني: صحيح (النساني: ٤/٥٠٠ عَالَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَكُولُونَهُ أَلَاكُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي إِلَى الْعَلِيقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالسَّانِينَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ وَلَوْ النَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَجَالِهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَلَاعُونَهُ عَلَيْهِ وَكُلِّ عَلَيْهِ وَلَى الْعَلَيْنِ عِنْ الشَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْعَالِقُولُ وَلَاعُهُ عَلَيْهُ وَلَكُلُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

(۱۰۰ کا) حضرت خصد نظفاے مروی ہے کہ ٹی طیبادس محرم کا روز ووٹو ڈی المجہ کا روز واور ہر مہینے میں تین روز ہے پیراوروو مرتبہ جسمرات کے دن رکھتے تھے۔ (٢٧.٠٢) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئَ وَآبُو كَامِلٍ وَعَقَّانُ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ عَفَانُ فِي حَدِيدِهِ قَالَ الْحَبُرَانَا أَنْسُ بُنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي مِجْلَزِ عَنْ حُفْصَةَ أَنَّ عُطَارِدَ بُنْ حَاجِبٍ فَلِمَ مَعَهُ لَوْبُ دِيبًاجٍ كَسَاهُ إِيَّاهُ كَالُونَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اشْتَرَيْنَهُ فَقَالَ إِنَّمَا مَلْبُسُهُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ إِحرِحه النساني في الكبرى (٢٠١٦). قال شعب: صحيح].

(۲۷۰۰۲) حضرت حفصہ بڑا اے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عطارو بن حاجب ایک ریشی کیڑا لے کرآیا جواسے کسری (شاہ ایران) نے پہننے کے لئے دیا تھا، حضرت عمر بڑا تُنڈ نے موض کیا یا رسول اللہ! اگرآپ اے خرید لیتے (نو بہتر ہوتا) ہی ہے ا فر مایا بہ لباس دولوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت ہی کوئی حصد نہ ہوگا۔

( ٣٧.٠٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرٌ وَأَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةً عَنْ بَغْضِ أَزْوَاجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبُو عَامِرٍ قَالَ نَافِعٌ أَرَاهَا حَفْصَةً آنَهَا شُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبُو عَامِرٍ وَسَلَّمَ لَقَالَتُ إِنَّكُمْ لَا تَسْتَطِيعُونَهَا قَالَ لَقِيلَ لَهَا أَخْبِرِينَا بِهَا قَالَ لَقَرَأَتْ قِرَاءَةً تَوَسَّلَتْ فِيهَا قَالَ آبُو عَامِرٍ وَسَلَّمَ لَقَالَتُ إِنَّكُمْ لَا تَسْتَطِيعُونَهَا قَالَ لَقِيلَ لَهَا أَخْبِرِينَا بِهَا قَالَ لَقَوْرَاتُ قِرَاءَةً تَوَسَّلَتُ فِيهَا قَالَ آبُو عَامِرٍ قَالَ اللهِ وَسُلَمَ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ اللهِ يَوْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَالَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُولُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ ع

(۳۷۰۰۳) ابن الی ملیکہ مینی ہے مروی ہے کہ تی مینا کی کمی زوجہ محتر مدا میرے یقین کے مطابق معنرت هفتہ ایکنا "سے نبی مینا کی قراءت کے متعلق کسی نے یو چھا تو انہوں نے فرمایا کہتم اس طرح پڑھنے کی طاقت نبیس رکھتے ، پھرانہوں نے سور ہ فاتحہ کی کہلی تین آیات کوتو ژنو ڈکر پڑھ کر ( ہرآیت پرونف کرکے ) دکھا ہا۔

# حَدِيثُ أَمْ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ مَّ الْغُفِرَا حضرت امسلمه فِرْفَا كَي مرويات

( ٢٧٠.١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا يَخْمَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سُبَرُ فَةَ الْهُذَةِ الْمُعَدِّ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَآرَادَتُ التَّزُوبِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سُبَرُ فَةَ الْهُ وَلَيْكَ وَآرَادَتُ التَّزُوبِينَ فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ لَيْسَ لَكِ ذَلِكَ حَتَّى بَأْتِي عَلَيْكِ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ثَوْ أَجُ إِذَا شَاءَتُ إِانظر: ١٢٧١٠.

پ (۲۷۰۰۳) حضرت ابوالسنا بل جن تؤرج مروی ہے کہ سبیعہ کے یہاں اپنے شو ہر کی وفات کے صرف ۲۵۱۲ ون بعد بی بیچ کی ولادت ہوگئی ، اور و و دومر ہے رشتے کے لئے تیار ہونے آئیں، نی ماینا کے پاس کسی نے آ کر اس کی خبر وی ، تو نبی علیا نے فر مایا اگر و والیا کرتی ہے تو ( ٹھیک ہے کیونکہ ) اس کی عدرت گذر چکی ہے۔

( ٢٧.٠٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيحٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتُ لَمَّا مَاتَ آبُو سَلَمَةً قُلْتُ عَرِيدُ أَنْ تُسْمِدَنِي مِنْ الصَّعِيدِ فَقَالَ سَلَمَةً قُلْتُ عَرِيدُ أَنْ تُسْمِدَنِي مِنْ الصَّعِيدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدِينَ أَنْ تُدْجِنِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا قَدْ آخُوجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ قَالَتْ فَلَمْ زَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدِينَ أَنْ تُدْجِنِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا قَدْ آخُوجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ قَالَتْ فَلَمْ أَبُكِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهِ ٢١٤).

(۱۷۰۰۵) حضرت ام سلمہ نظف سے مروی ہے کہ جب میرے شوہر حضرت ابوسلمہ نظفنا فوت ہو گئے تو بیسوج کر کہ وہ مساقر تھے
اور ایک اجنی علاقے میں فوت ہو گئے ، میں نے خواب آ ہ و اِکا ء کی ،اسی دوران ایک عورت میرے پاس مہ بینہ سنورہ کے بالا کی
علاقے سے میرے ساتھ روئے کے لئے آ گئی ، نبی طینا نے بیدد کھے کرفر مایا کیا تم اپنے کھر میں شیطان کو داخل کرتا جا ہتی ہو جسے
اللّہ نے یہاں سے نکال دیا تھا ،حضرت ام سلمہ نگائنا کہتی جی کہ میں اپنے شوہر پرنہیں روئی۔

( ٢٧.٠٦ ) حَدَّنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ نَبْهَانَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ذَكَرَّتُ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَكِّى فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ [قال الترمذي: حسن صحبح ، قال الألباني: فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَكِّى فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ [قال الترمذي: حسن صحبح ، قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٧١٩٢، ١١١١) ابن ماحة: ٢٥٢٠ الترمذي: ٢٧١٦١). إن انظر: ٢٧١٩٢، ٢٧١٦٢).

(۲۵۰۰ ۲۵) حضرت ام سلمہ زا آنا سے مروی ہے کہ نی مایا اے قربایا جب تم خوا تین بی سے کی کا کوئی غلام مکا حب ہواوراس کے پاس اتنا بدل کما بت ہو کہ وہ اسے اپنے مالک کے حوالے کر کے خود آزادی حاصل کر سکے ، تو اس محورت کو اپنے اس غلام سے بردہ کرنا جا ہے۔

(٧٠.٧) حَلَّنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا دَحَلَتُ الْعَشُرُ قَارَادَ رَجُلُّ آنْ يُفَسِّحِي فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَغْرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرِهِ اصححه مسلم (١٩٧٧). [انظر: ٢٧١٩١، ٢٧١٩، ٢٧١٩].

( ١٠٠ - ٢٧) حضرت المسلم بن الله المسلم على الميلان المرشاد فر ما يا جب عشرة ذى المجشر وع موجائ اورسى فخف كا قرباني كاارا وه موتوات الميل على الميلان كالمارا وه موتوات المين ( مرك ) بال ياجم كسى حص ( ك بالون ) كو با تحديد الكانا ( كا شاا در رَاشنا ) ما سين -

( ٢٧٠.٨ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُينَاةً عَنِ ابْنِ سُوقَةً عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُكُرَةَ فَقَالَ إِنَّهُمْ بَبْعَنُونَ عَلَى نِبَاتِهِمْ وَقَالَ الدرمدى: الْجَيْشَ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِمْ فَقَالَتْ أَمَّ سَلَمَةً لَعَلَّ فِيهِمْ الْمُكُرَةَ فَقَالَ إِنَّهُمْ بَبْعَنُونَ عَلَى نِبَاتِهِمْ وَقَالَ الدرمدى: حسن غريب. قال الإلباني: صحيح (ابن ماجة: ٦٠ ١٤ الترمذي: ٢١٧١)].

(۱۷۰۰۸) حضرت ام سلمہ بڑھنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مائیلائے اس نظر کا تذکر وکیا جے زیمن میں دھنسا دیا جائے گا تو حضرت ام سلمہ بڑھنا نے عرض کیا کہ ہوسکتا ہے اس نشکر میں ایسے لوگ بھی ہوں جنہیں زیروی اس میں شامل کرلیا گیا ہو؟ نبی الیلا نے قربایا انہیں ان کی نیتوں پراٹھا یا جائے گا۔

- ( ٢٧٠.٩) حَلَّنَهُ سُفْيَانُ عَنْ عَمَّارِ يَعْنِى اللَّهْنِيَّ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةً يُغْيِرُ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَا مِعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَا مِعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ
- ( ٢٧،١٠ ) حَلَّتُنَا سُفْيَانُ عَنْ آيُّر بَ بِنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدٍ يَغْنِى الْمَفْيُرِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ وَافِع وَهُوَ مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةً
   كذا قال سُفْيَانُ آنَهَا قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى امْرَأَةُ آشُدُّ ضَغْرَ رَأْسِى قَالَ يُجْزِئُكِ أَنْ تَصُبِّى عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثًا
   إانظر: ٢٧١٢)،
- (۱۰- ۲۷) حضرت ام سلمہ بناتیز ہے مردی ہے کہ انہوں نے نبی پیلا ہے عرض کیا یا رسول اللہ ایس ایسی عورت ہوں کہ اسپذسر کے بال (زیادہ لیے ہونے کی وجہ ہے) چوٹی بنا کر رکھنے پڑتے ہیں، (تو کیا عسل کرتے وفت انہیں ضرور کھولا کروں؟) نبی ماینا نے فرمایا تمہارے لیے بھی کائی ہے کہ اس پر تین مرتبہ اچھی طرح یانی بہالو۔
- ( ٢٧.١١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَبْجِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ آبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آشَدَ تَفْجِيلًا لِلظَّهْرِ مِنْكُمْ وَٱنْتُمْ آشَدُّ تَفْجِيلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ إِمَالِ الأَبَانِي:

صحيح (الترمذي: ١٦٥ و١٦٣ و١٦٣). قال شعيب: اوله صحيح لغيره وهذا استاد ضعيف [. [انظر: ٢٧١٨٣ ].

- (۱۱ م ۱۷) حفرت ام سلمہ بڑن فرماتی ہیں کہ ہی میں تم لوگوں کی نسبت ظہر کی نماز جلدی پڑے لیا کرتے تھے اور تم لوگ ان کی نسبت عصر کی نماز زیادہ جلدی پڑھ لیتے ہو۔
- ( ٣٧.١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سُئِلَتْ عَائِشَةً وَأَمَّ سَلَمَةَ آيَّ الْعَمَلِ كَانَ أَعْجَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ مَا دَامَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ (راحع: ٢٤٥٤).
- ( ۱۲ ۲۷ ) حضرت عائشہ بنتی اورام سلمہ بنجا ہے کی نے بوجھا کہ ہی ماہوں کے مزد کیا سب سے بہندیدہ عمل کون ساتھا؟ انہوں نے فرمایا جو بمیشہ واگر چے تھوڑ اہو۔
- ( ٢٧.٦٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ إِنَّ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أُمَّهِ قَالَتْ ذَخَلْتُ عَلَى أُمَّ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كَلُ شَهْرٍ أَوْلُهَا إِلاَنْنَيْنِ وَالْجُمُعَةُ وَالْخَمِيسُ إضعيف. قال الألباني: منكر (ابو داود: ٢٤٥٦، انساني: كُلُّ شَهْرٍ أَوْلُهَا إِلاَنْنَيْنِ وَالْجُمُعَةُ وَالْخَمِيسُ إضعيف. قال الألباني: منكر (ابو داود: ٢٤٥٦، انساني: 1/٢٢١). إنظر: ٢٤١٥،
- (۳۷۰۱۳) ہدید و کی والد و کہتی ہیں کہ آیک مرتبہ میں حضرت ام سلمہ بنظا کے پاس حاضر ہوئی اور ان ہے روز ہے کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ نبی ماینا مجھے ہر مہینے ہیں تبین روز ہے دکنے کا تھم دیتے تھے، جن میں سے پہلا روز و چیر کے ون ہوتا تھا، پھر جھرات اور جمعہ۔

( ٢٧.١٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْلَّعُلَى عَنُ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِئَ عَنْ أَبِى بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْحَارِثِ يُنِ هِشَامٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِى عَلَى عَاتِشَةَ وَأَمَّ سُلَمَةَ فَقَالْنَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بُصُبِحُ جُنُبًا ثُمَّ بَصُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بُصُبِحُ جُنُبًا ثُمَّ بَصُومُ

(۱۳۰۰ ت) ابوبکرین عبدالرحمٰن بن عمّاب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیس اپنے والد کے ساتھ دھنرت عائشہ بڑا نا اور امسلمہ بڑین کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان دونوں نے قربایا کہ بعض اوقات ہی مائیلہ خواب دیکھے بغیرا اختیاری طور پرضیج کے وقت حالت جنابت میں ہوتے اور ایناروز و کم کی کرلیتے تھے۔

( ٢٧٠٥٥) حَدُثْنَا ابْنُ آبِي عَدِيًّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَمَّهِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً فَالَتُ مَا نَسِبُ فَوْلَهُ يَوْمُ الْحَنْدَةِ وَهُو يَقُولُ اللَّهُمَ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَادِ وَهُو يَقُولُ اللَّهُمَ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَادِ وَالْمُهَاجِرَةُ قَالَ قَدْكُونَهُ لِمُحَمَّدِ يَعْنِي ابْنَ سَمَيَةً تَقْتُلُهُ الْفِنَةُ الْبَاغِيَةُ قَالَ قَدْكُونَهُ لِمُحَمَّدِ يَعْنِي ابْنَ سَمَيَةً تَقْتُلُهُ الْفِنَةُ الْبَاغِيةُ قَالَ قَدْكُونَهُ لِمُحَمَّدِ يَعْنِي ابْنَ سَمِيعِينَ فَقَالَ عَنْ أَمِّهِ فَلْتُ نَعْمُ أَمَا إِنَّهَا كَانَتُ تَخَالِطُهَا تَلِجُ عَلَيْهَا [ صححه سلم (٢٠١٦) [ انظر: ٢٧٦ الله وسيرِينَ فَقَالَ عَنْ أَمِّهِ فَلْتُ نَعْمُ أَمَا إِنَّهَا كَانَتُ تَخَالِطُهَا تَلِجُ عَلَيْهَا [ صححه سلم (٢٠١٦) [ انظر: ٢٧٦ الله وسيرِينَ فَقَالَ عَنْ أَمِّهِ فَلْتُ نَعْمُ أَمَا إِنَّهَا كَانَتُ تَخَالِطُهَا تَلْجُ عَلَيْهَا [ صححه سلم (٢٠١٦) [ انظر: ٢٠٥٥] [ ١٤٠٥ ] معرت ام سلم نَحْبُ عَمْ أَمَا إِنَّهَا كُانَتُ تُحَمِّ أَمِنْ أَلْ وَمُ عَلَيْ عَلَى الْعَنْ وَمُ وَمُ وَمَا عَنْ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ أَمُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

( ٢٧٠١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَنَادَةً عَنْ سَغِيمَةً مَوْلَى أُمْ سَلَمَةً عَنْ أُمْ سَلَمَةً قَالَتْ كَانَ مِنْ آخِرٍ وَصِيَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَثُ آيْمَانُكُمْ حَتَّى جَعَلَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَثُ آيْمَانُكُمْ حَتَّى جَعَلَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَجُلِجُهَا فِي صَدْرِهِ وَمَا يَقِيصُ بِهَا لِسَانَةُ إِنَانَ البوصِينَ: هذا اسناد صحبح قل الألباني، صحبح لغبره وهذا اسناد صعبف إلى انظر ١٣٢١ ع ٢٧٢١ على ١٤٢٢ المعتبد المعبد العبره وهذا اسناد صعيف إلى انظر ١٣٠٤ الم ٢٧٢١ على ١٤٣٤ الم ٢٧٢١ عنه ١٤٢٢ الله ١٢٧٢١ عنه المقلل المناد صعبح الغبره وهذا اسناد صعيف إلى انظر ١٣٠٤ المناد على الألباني المناد على المناد على الله المناد على الله المناد على ال

(۱۲-۱۲) حضرت ام سل بن اسل من المنا على المنا من المنا المنا المنا اورائي على المنا اورائي على المنا اورائي على المنا المنا المنا اورائي على المنا الم

(۱۷۰۶) ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن عمّاب کہتے ہیں کدایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ معترت عائشہ بڑا خااور ام سلمہ بڑی کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان دونوں نے فرمایا کہ بعض ادقات نبی مؤہا خواب دیکھے بغیرا نفتیاری طور پر مسبح کے وقت عالت جنا ہت

میں ہوتے اور ایناروز وکمل کر لیتے تھے۔

- ( ٢٧.١٨) حَذَّنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ آبِي الْأَمْوَدِ عَنْ عَرُواةً عَنْ رَيْنَبَ ابْنَةِ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ آنَهَا فَلِيمَتْ وَهِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبًّ فَلِيمَتْ وَهِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبًّ فَلِيمَتْ وَهِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبً فَلَكَ فَلَتْ فَسَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عِنْدَ الْكُعْيَةِ يَقُوا بِالطَّورِ [صححه البحارى (٢٤ ٤)، وسس قَالَتْ فَسَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عِنْدَ الْكُعْيَةِ يَقُوا بِالطَّورِ [صححه البحارى (٢٤ ٤)، وسس قَالَتْ فَسَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عِنْدَ الْكُعْيَةِ يَقُوا بِالطَّورِ [صححه البحارى (٢٤ ٤)، وسس قالتُ فَسَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عِنْدَ الْكُعْيَةِ يَقُوا السَّورِ المحمد البحارى (٢٤ ٤)، وسس
- (۱۸ ۲۷) حضرت ام سلمہ خانجا سے مروی ہے کہ جب وہ مکہ مکر سر پہنچیں تو ' بیار' تنصی، انہوں نے نبی طینا ہے اس کا تذکرہ کیا ، نبی طینا نے فرمایاتم سوار ہوکرلوگوں کے بیچے رہتے ہوئے طواف کرلو، حضرت ام سلمہ ناتا کا مہتی ہیں کہ میں نے نبی مینا، کو ضائد کعبہ کے قریب سور کا طور کی تلاوت کرتے ہوئے شا۔
- ( ٢٧،١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ أَمَّ سَلْمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُويِرُ بِسَبْعٍ وَمِحَمْسٍ لَا يَقْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ وَلَا مِكَلَامٍ اسناده ضعف. قال الأنباني: صحيح (ابن ماجه: ١١٩٤) النسائي: ٢٢٩١٢). وانظر: ٢٧١٧١ ، ٢٧٢٦١).
- (۱۹-۱۹) حضرت ام سلمہ بڑنا ہے مروی ہے کہ نبی طاقا اسات یا یا نبچ رکھنٹوں پروٹر پڑھتے تھے، اور ان کے درمیان سلام یا کلام سمی طرح بھی فصل نبیس فرماتے تھے۔
- ( ٢٧.٩٠) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفَيْعِ عَنْ عَبَيْدِ اللّهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ دَحَلَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ صَغْوَانَ وَأَنَا مَعَهُمَا عَلَى أَمَّ سَلَمَةً فَسَالَاهَا عَنْ الْجَيْشِ الّذِي يُخْسَفُ بِهِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَيَّامِ ابْنِ النَّهِ بْنُ مَنْوَانَ وَأَنَّا مَعَهُمَا عَلَى أَمَّ سَلَمَةً سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ يَعُوذُ عَانِدٌ بِالْحِجْرِ فَيَبْعَثُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ يَعُوذُ عَانِدٌ بِالْحِجْرِ فَيَبْعَثُ اللّهُ جَنْشًا فَإِذَا كَانُوا بِبَبْدَاءَ مِنْ الْأَرْضِ خَسِفَ بِهِمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ أَخْرِجَ كَارِمًا قَالَ جَنْشُ فَوْلَ هِي جَعْفَرٍ فَقَالَ هِي بَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ يُحْسَفُ بِهِ مَعْهُمْ وَلَكِنَهُ يَبْعَثُ عَلَى نِرَّهِ يَوْمَ الْقِهَامَةِ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ الْبِي جَعْفَرٍ فَقَالَ هِي بَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ وَسَلّمَ يَعُولُ الْإِي جَعْفَرٍ فَقَالَ هِي بَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ وَسَلّمَ وَلَكِنَا إِلَى جَعْفَرٍ فَقَالَ هِي بَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ وَسَلّمَ وَلَكِنَا إِلَى جَعْفَرٍ فَقَالَ هِي بَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ وَسَلّمَ وَلِكِنَا إِلَى الْمَالِقِيَامَةِ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ الْإِي جَعْفَرٍ فَقَالَ هِي بَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ وَسُلُولَ اللّهِ مَنْ اللّهُ وَكُولُ اللّهِ الْمَالِمِ وَلَكِنَا أَوْلَ الْمَالِي اللّهُ الْمَدِينَةِ وَلَى اللّهِ مَنْ الللّهِ الْمَرْسُولَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمَلْونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَالِدُ اللّهُ الْمِي عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتِي اللّهُ عَلْ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللّ
- ( ۲۷ ۰۲۰) حضرت ام سفرہ نگانا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نی طبقا کو برقر ماتے ہوئے سنا کہ ایک پناہ گزین علیم میں بناہ نے گا، انتدا کی لفتکر ہیں وہ لوگ متفامی بیداہ میں پہنچیں کے تواسے زمین میں دھنسا دیا جائے گا تو حضرت ام سلہ بڑی نے نے موض کیا کہ بوسکتا ہے اس لفتکر میں ایسے لوگ بھی ہوں جنہیں زبردی اس میں شامل کر لیا عمیا ہو؟ ہی مؤت نے فر ما یا انہیں ان کی نیتوں پر اٹھا یا جائے گا۔
- ( ٢٧،٩١ ) حَذَّنَنَا عَبْدُ اللَّهُ بُنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَارَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنُ أُمَّ وَلَدٍ لَا بُرَاهِيمَ بُنِ عَرُفُ لَكُمْ اللَّهِ بُرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَتْ كُنْتُ أَجُرُّ ذَيْلِي فَآمُرُ بِالْمَكَانِ الْقَلِيرِ وَالْمَكَانِ الطَّيْبِ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمَّ سَلَمَةً

فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَفَاكَ مَسْمِعت رَسُولَ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولُ يَطَهُرُهُ مَا بَعْدَهُ إِفال الألبانى:
صحيح (ابوداو ٤٠٣٨، ابن ماجه: ٥٣١ الزمذى: ١٤٢) قال شعب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف إانظر: ١٢٧٢٦ (١٢٠٢) ابرا بيم بن عيدالرحن كي ام ولده كبتى بين كريس ايخ كيرُ ول كردام وكور هن برهميت كرچلي تحى ، اس دوران من الكرجكيول سے بحى گذرتى تحق جبال كندگى يرسي بوتى اورائى جگيول سے بحى جوصاف تحرى بوتي ، ايك مرتب يس حضرت ام سند فرقا كي يولى افرائى جگيول سے بحى جوصاف تحرى بوتي ، ايك مرتب يس حضرت ام سند فرقا كي يولى افرائيول نے فرايا كه بين مائيدا كوري فرات بوك بعد والى جگه است كرد جي سے دركوئى حرج نبيس )

( ٢٧.٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَفِيقٍ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ قَالَتُ دَخَلَ عَلَيْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ قَالَ فَقَالَ يَا أَمَّهُ قَدْ حِفْتُ أَنْ بُهُلِكُنِي كَثْرَةً مَالِي أَنَا أَكْثَرُ فُرَيْشٍ مَالًا قَالَتُ يَا بُنَيَّ فَآنُفِقُ فَإِنِّي مَوْفِي فَالْفِقُ فَإِنِّي سَعِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَصْحَابِي مَنْ لَا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ أَفَارِقَهُ فَجَرَجَ فَلَقِيّ ، سَيفُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَصْحَابِي مَنْ لَا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ أَفَارِقَهُ فَجَرَجَ فَلَقِي مَنْ لَا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ أَفَارِقَهُ فَجَرَجَ فَلَقِي مَنْ لَا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ أَفَارِقَهُ فَجَرَجَ فَلَقِي اللَّهِ عِنْهُمُ أَنَا فَقَالَتُ لَا وَلَنْ أَبْلِي أَحَدًا بَغُدَكَ إِنفَرَ عَلَيْهِا فَقَالَ لَهَا بِاللّهِ مِنْهُمُ أَنَا فَقَالَتُ لَا وَلَنْ أَبْلِي أَحَدًا بَغُدَكَ إِنفِينَ

(۲۲۰ ۲۲) حفرت ام سلمہ بنتی ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ حفرت عبدالرطن بن عوف بنتی ان کے پاس آئے اور کہنے گئے امال جان! بھے اندیشہ ہے کہ مال کی کثرت جھے ہلاک زکروے ، کیونکہ بیل قریش بیل سب سے زیاد و الداو برول ، انہول نے جواب دیا کہ بینا! اسے فرج کرو ، کیونکہ بیل نے نبی عبرا اک نے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعض مالتی ایسے بھی ہول سے کہ میری ان سے جدائی ہونے کے بعد وہ بھے دوبارہ بھی شد کھے کیس کے ، حضرت عبدالرحلٰ بن موف جی نیز جسب باہر نظے تو راست میری ان سے جدائی ہونے کے بعد وہ بھے دوبارہ کم کی شد کھے کیس کے ، حضرت عبدالرحلٰ بن موف جی نیز جو رہا ہے تو راست میں حضرت عمر جن نو خود حضرت ام سلمہ بیات کی میں حضرت عمر جن نو خود حضرت ام سلمہ بیات کی ، حضرت عمر جن نو خود حضرت ام سلمہ بیات کی سے بول ؟ انہول نے فر مایا اللہ کی تم کھا کر بنا ہے ، کیا ہی بھی بی ان میں سے بول؟ انہول نے فر مایا نہیں ، لیکن آ پ کے بعد میں کے متحلق ہے بات نہیں کہ بھی ۔

( ٢٧٠٢٢) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنْ زَيْنَتِ بِنْتِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهَا مُخَتَّتُ وَعِنْدَهَا أَخُرِهَا عَبْدُ اللَّهِ بُنَ آبِي أُمَيَّةَ وَالْمُخَتَّتُ وَعِنْدَهَا أَخُرِهَا عَبْدُ اللَّهِ بُنَ آبِي أُمَيَّةَ وَالْمُخَتَّتُ وَعِنْدَهَا أَخُرِهَا عَبْدُ اللَّهِ بُنَ آبِي أُمَيَّةً إِنْ قَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَعَلَيْكَ بِابْنَةٍ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُغْبِلُ يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ يَا عَبْدَ اللَّهِ بُنَ آبِي أُمَيَّةً إِنْ قَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ عَدًا فَعَلَيْكَ بِابْنَةٍ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُغْبِلُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَمْ سَلَمَةً لَا يَذْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكِ وَسَلَم ( ٢٧٢٤) ومسلم ( ٢٧٢٢). وانظر: ٢٧٢٣٤).

(۱۷۰۲۳) حضرت امسلم بناف ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ تی ماینا ان کے پاس تشریف لائے تو دہاں ایک مخنث اور عبد اللہ بن الی امیہ بڑگڑ "جو حضرت ام سلمہ بڑا تھا کے جمائی ہے " بھی موجود ہے ، وہ تیجو اعبد اللہ ہے کبدر باتھا کہ اے عبد اللہ بن الی امید!

ا گرکل کوانقہ تنہیں طاکف پر فتح عطاء فرمائے تو تم بنت غیلان کو ضرور حاصل کرنا کیونکہ و جیار کے ساتھ آئی ہے اور آٹھ کے ساتھ واليس جاتي ہے، بي پينائے اس كى يہ بات من لي اور حضرت ام سمه بينا سے فرمايا آئندہ پرتمہارے گھر بين آنا جائے ہے۔ ( ٢٧٠٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُقاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبُ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّنِهِ مِنْ بَعْضِ وَإِنَّمَا أَنَا يَشَرُّ اقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتٌ لَهُ مِنْ حَقِّ أَجِيهِ شَيْثًا فَإِنَّمَا هُوَ نَارٌ فَلَا يَأْخُذُهُ إصححه

تُبخاري (۱۹۶۸) وصححه مستم (۱۷۱۳). إ. إنظر: ۲۵۱۳، ۲۷۱۹۱ تا ۲۷۱۹۲ و ابعم: ۲۸۱۸۸ ا

( ۲۷-۲۳ ) حفرت ام سلمہ وی خانے مروی ہے کہ تی میں نے ارشاوفر ، یاتم لوگ میرے یاس اپے مقد مات لے کرآتے ہوا ہو مكنا ہے كہتم میں ہے كو كی شخص دوسرے كى تسبت اپنى دليمل اليمي فصاحت و بلاغت كے سرتھ پيش كرد ہے كہ ميں اس كى دليل كى روشن میں اس کے حق میں فیصنہ کر دوں (اس لئے یا در کھو!) میں جس مخص کی بات تشکیم کر کے اس کے بھائی کے سی حق کا اس کے لئے فیصلہ کرتا ہوں توسیحے لوکہ میں اس کے لئے آعمہ کا تکڑا کاٹ کراہے دے رہا ہوں البذااے جاہیے کہوہ نہ لے۔

( ٢٧٠٢٥ ) حَدَّثُنَا آبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثُنَا مِشَامٌ لَنُ عُرُوَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَمُّ سَلَمَةً أَنَّ رْسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تُوَافِي مَعَهُ صَلَاةَ الطُّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ مِمَكَّةَ

( ۴۷ - ۶۷ ) حضرت ام سلمہ بڑھنا ہے مروی ہے کہ جی پیٹا انہیں تھم دیا کہ قربانی کے دن ( دن ذی الحجیکو ) قبر کی نماز نبی مینٹا کے ماتھ کم کررین بڑھیں۔

( ٢٧.٢٦ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثُنَا هِشَامٌ بُن عُرُوهً عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبٌ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَمَّ سَلَمَةً فَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ حَبِينَةَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي قَالَ فَأَصْنَعُ بِهَا مَاذَا قَالَتْ تَزَوَّحُهَا فَفَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَتُحِبِّنَ ذَلِكَ فَقَالَتْ نَعَمُ لَسُتُ لَكَ بِمُخْلِيّةٍ وَأَحَقُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي قَالَتْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ النَّهَ أُمَّ سَلَمَةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتْ نَحِلُّ لِي لَسَا تَزَوَّجُتُهَا قَدْ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةً مَوْلَاةً بَنِي هَاشِمِ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ أَخَوَاتِكُنَّ وَلَا بَـَاتِكُنَّ وَلَا بَـَاتِكُنَّ وَلَا بَـَاتِكُنَّ وَلَا بَـاتِكُنَّ وَلَا بَـاتِكُنَ

صحيح (ابر داود: ٢٠٥٦). قال شعيب: صحيح من حديث ام حبيبة .. | انظر: ٢٧١٦٥ |.

( ۲۷ - ۲۷ ) معترت ام سلمہ ذریحنا ہے مروی ہے کہ ایک مرجبہ هفترت ام هبیبہ جابخا ہار گاہ رسالت میں حاضر ہو کئیں ،اور عرض کیا یا رسول الندائيا أب وميري يمن مين وفي ولجيس عيد في والعالي الناسطنب؟ المهون في طرف كياكة بال ف الكان ا كركيں، أي مينة نے يو جھا كيا تنہيں ہے بات بسند ہے؟ انہوں نے موض كيا بي بان! ميں آ ہے كي اليلي يوي تو ہوں نيس اس لئے اس خیر میں میرے ساتھ جولوگ شریک ہو کتے ہیں ،میرے نز ویک ان بیں سے میری بہن سب ہے زیادہ حقدار ہے ،

نی پینا نے فر مایا میرے لیے وہ طال تہیں ہے ( کیونکہ تم میرے نکاح میں ہو ) انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی فتم اجھے معلوم ہونا ہے کہ آپ درہ بنت ام سلمہ کے لئے پیغام نکاح بھینے والے ہیں ، آبی میٹنا نے فرمایا اگروہ میرے لیے طال ہوتی تب بھی میں اس سے نکاح نے کرتا کیونکہ جھے اور اس کے باپ (ابوسلمہ) کو بنو ہاشم کی آزاد کردہ با ندی ' تو بیہ' نے دود مد پلایا تھا، میر طال! تم ابنی مبنول اور نے وں کومیرے سامنے بیش نہ کیا کرو۔

( ٢٧٠٢٧ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ يَغْنِي ابْنَ سَغْدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ أَنَهَا قَالَتْ ذَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ هَلْ لَكَ فِي أُخْنِي أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ أَنَهَا قَالَتْ ذَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ هَلْ لَكَ فِي أُخْنِي فَي أُخْنِي فَدَكُو الْحَدِيثَ (صححه البخاري (٢٠٩٥)، ومسلم (١٤٤٩). [انظر: ٢٨٠١٥، ٢١، ٢٧٥ عَلَى المُعارِي (٢٧٩٥).

(۲۷۰۲۷) گذشته حدیث ای دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧.٢٨) حَدَّثْنَا يَعْفُوبُ قَالَ حَدَّثُنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثْنَا هِشَامٌ بُنُ عُرْوَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنْ زَبْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَنْدَ أَنِي الْحَاقَ قَالَ حَدَّثُنَا هِشَامٌ بُنُ عُرْوَةَ عَنْ أَمْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتُ قُلْتُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَلَا تَزَوَّجُ أُخْتِى فَذَكّرً اللّهَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ أَلَا تَزَوَّجُ أُخْتِى فَذَكّرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ أَلَا تُولَاتُ أَلُكُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ أَلَا تَوْوَالَحُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ أَلَا تُولَوْجُ أُخْتِى فَذَكُرُ

(۲۷-۲۸) گذشته صدیث ای دوسری مند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧.٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرُنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوّةٌ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَتِ بِنْتَ آبِي سُلْمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنْ أَمَّ حَبِيبَةَ ابْنَةَ آبِي سُلْمَانَ أَخْبَرَتُهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْكِحُ أُخْبِي فَذَكَرَ الْحَدِيثِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْكِحُ أُخْبِي فَذَكَرَ الْحَدِيثِ قَالَتْ قَالَ أَبِي وَوَافَقَهُ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِي وَقَالَ عُقَبْلٌ إِنَّ أَمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ

(۲۷۰۲۹) گذشته حدیث ای دوسری سندے بھی مروی ہے۔

(۱۳۰ - ۲۷) حضرت امسلمہ جین سے مروی ہے کہ بی طیاب نے ارشاد فر مایا جب تم کمی قریب الرگ یا بیار آدمی کے پاس جایا کرو تو اس کے جن میں د مائے خبر کیا کرو ، کیونکہ لما نکہ تمہاری دعا ء پر آمین کہتے ہیں ، جب حضرت ابوسلمہ بی نز کا انتقال ہوا تو میں نبی مینا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا بارسول اللہ ابوسلمہ فوت ہو گئے ہیں ، نبی مینا نے فرمایا تم بید دعا و کرو کہ اے اللہ ا مجھے اور انہیں سمان فرما ، اور مجھے ان کانعم البدل عطا وفرما ، میں نے بید عا و کا گئی تو انتہ نے مجھے ان سے زیادہ بہتر بن بدل خود

نبي الجئة كي صورت بين عطا وفر ما ديا \_

(٢٧،٢١) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْنُوّانِيُّ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ زَنْكَ بِشُو اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَغْصَبِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ زَنْكَ بِشُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَغْصَبِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابِةِ وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ إصححه البحاري (٢٢٦)، ومسلم (٢٩٦٦). وانظر: ١٠١٧١، ٢٧١١، ٢٧١١،

(۳۷۰۳۱) حضرت ام سلمہ بڑھنا ہے مروی ہے کہ وہ اور ٹبی مائیلا کیک ہی برتن سے تسل جنابت کر لیا کرتے تھے اور نبی بذ<sup>و</sup> روز ہے کی حالت میں انہیں بومدد ہے دیا کرتے تھے۔

( ٢٧٠٦٢) حَدَّنَهَا إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَهَا مُحَمَّدُ بَنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّنَيِي عَبُدُ اللَّهِ بَنُ رَافِع عَنُ أَمَّ سَلَمَةَ فَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ رَافِع عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ فَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَصَّرَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَالْدَوُوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَصَرَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَالْدَوُوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَصَر الْعَشَاءُ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَصَر الْعَسَاءُ وَحَضَر تَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَصَر الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَصَر اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَصَر اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَصَر اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الل اللَّهُ ا

( ۲۷،۲۲۲ ) حَدَّثَنَا يَاحْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ طَلْحَة بْنِ بَعْتَى قَالَ حَدَّثِنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَرُّوخَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتُ أُمَّ سَلَمَةً فَمَا تَوَيْنَ فَقَالَتُ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لَهُ إِنَّا صَائِمٌ وَآنَا صَائِمٌ إِنَا صَائِمٌ إِنْ الْمَرْعِ (۲۰۷۵).

(۳۳۰) ایک عورت نے حضرت ام سلمہ جنگاسے بوچھا کہ میراشو ہر روزے کی حالت بیل مجھے بوسد دے دیتا ہے جبکہ میر ا جمی روز ہ ہوتا ہے واس میں آپ کی کیا رائ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی مذہ بھی مجھے روزے کی حالت میں بوسد ہے دیتے تجے جب کہ میں بھی روزے سے ہوتی تھی۔

تو كيااب جارمينيوس دن بيس گذار سكتى؟

( ٢٧٠٣٥) حَدَّثُنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ عَلِى بُنِ حُسَيْنٍ عَنْ زَيْبَ ابْنَةِ أُمُّ سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ كَيْفًا فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً إسحمه ابن عزيمة (٤٤)، قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٩١ ٤ الساني: ٧/١).

(۳۵۰۳۵) حطرت ام سلمہ نیجی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی رہیں نے شانے کا گوشت تناول فر مایا، ای دوران حضرت بدال بڑنڈ آئے گئے اور نی مینیں یا نی کو ہاتھ لگائے بغیر نماز کے لئے تشریف لیے گئے۔

( ٢٧.٣٦) حَذَّقَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ آخْنَوَنِى أَبِي عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةٍ أَمَّ سَلَمَةً عَنْ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتْ قَالَتْ أَمُّ سَلَمْةً عَنْ أَمَّ سَلَمَةً قَالَ نَعَمُ إِذَا رَأْتُ سُلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْنِي مِنْ الْحَقِّ عَلْ عَلَى الْمَوْآةِ مِنْ خُسُلٍ إِذَا احْتَلَمْتُ قَالَ نَعَمُ إِذَا رَأْتُ الْمَعْةَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً قَالَتْ أَتَحْتَلِمُ الْمَوْآةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَبِمَ يُشْدِهُ الْوَلَدُ إصحاحه الْهَاءَ فَضَحِكَتُ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ أَتَحْتَلِمُ الْمَوْآةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَبِمَ يُشْدِهُ الْوَلَدُ إصحاحه

المحاري (۲۸۲)، ومسلم (۳۱۳)، وابل خزيمة (۳۲۳)، وابن حبان (۲۱۳۵)، وانظر: ۲۷۱۱۵ (۲۸۲)، ۲۷۱۱۵

(۱۳۱) حضرت امسلمہ بھانا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امسلیم بھینانے بارگا ور سالت میں عرض کیا یارسول اللہ!اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرعاتا ، یہ بتا ہے کہ اگر عورت کو' احتلام' 'ہوجائے تو کیا اس پر مجی خسل واجب ہوگا؟ نبی اؤہ نے فرعایا بال! جب کہ وہ' پانی' ویکھے ،اس پر حضرت ام سلمہ فریخا ہنے گئیں اور کہنے گئیں کہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ نبی مؤہ نے فرمایا تو بھر بچرا بی ماں کے مشام برد کیوں ہوتا ہے؟

(۲۷،۲۷) حَدَّفَ يَخْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكُو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ آبِي بَكُو عَنْ آبِهِ بَكُو عَنْ أَمْ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَوَوَّجَهَا أَلَامَ عِنْدُهَا فَلَاقَةَ أَيَّامٍ وَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ أَبِيهِ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَوَوَّجَهَا أَلَامَ عِنْدُهَا فَلَاقَةَ أَيَّامٍ وَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ أَبِيهِ عَنْ أَمْ سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَوَوَّجَهَا أَلَامَ عِنْدُهَا فَلَاكَةَ أَيَّامٍ وَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ سَبَعْتُ لَكِ مَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ سَبَعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَعْتُ لَكِ سَيَعْتُ لِيسَانِي الظَرِءَ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ يَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ يَهِ وَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللْ

( ٢٧٠٦٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةً قَالَ حَدَّثَنِي رَيْطَةً عَنْ كَبْشَةَ ابْنَةِ آبِي مَرْبَمَ قَالَتُ وَلَنَّ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهَلَهُ قَالَتُ نَهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوى قَلْتُ لِلْمُ سَلَمَةَ آخْيِرِينِي مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهَلَهُ قَالَتُ نَهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوى طَبْحًا وَأَنْ نَحْلِطَ الزّبِيبَ وَالتّعْرُ إقال الألباني: ضعيف الاسناد (ابر داود: ٢٠٠٦). قال شعيب: آخره صحيح نعيره وهذا اسناد ضعيف إ

( ۲۷۰۳۸ ) كبت بنت الى مريم كبتى بيل كديش في حضرت ام سلمه بني فنات يو حجما كريد بنائية و نبي عينه في الي الى خاندكوكس

چیز ہے منع کیا تھا؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی میتوانے ہمیں مجور کوا تنا پکانے ہے منع فر مایا تھا کہ اس کی تشکی بھی بچھل جائے ، نیز اس بات ہے کہ ہم کشش اور مجور ملا کرنبیڈ بنائیں۔

( ٢٧٠٣٩ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَنَّثَنَا مُفْيَانُ قَالَ حَذَّثِنِي عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمُّ سَلَمَةً عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُوَائِمُ الْمِنْشِ رَوَائِبُ فِي الْجَنَّةِ (راحي ٢٧٠٠٩).

( ۲۲ ۰۳۹ ) حضرت ام سلمه (کفائے مروی ہے کہ نبی مایند نے فرمایا میرے منبر کے بائے جنت میں گاڑے جا کمیں سے۔

( ٢٧٠٤٠) حَدَّثُنَا عُثْمَانُ بِنَ مُحَمَّدِ بِنِ آبِي شَيْبَةَ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ بِنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنَ فَصَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ حَدَّثِنِي مُسَاوِرٌ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أُمَّهِ قَالَتْ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ شَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِي لَا يَبْغِضُكَ مُؤْمِنٌ وَلَا يُحِبُّكَ مُنَافِقٌ إِنَالَ النرسدي، غربب، قال الألباني: ضعيف (الترمدي: ٢٧١٧م)، قال شعب: صحيح لغيره و هذا اسناد ضعيف إ

( ۲۷ - ۲۷ ) حضرت ام طمہ بیجانا ہے مروی ہے کہ جس نے ہی مایٹا کو حضرت علی بیانٹا ہے بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ کوئی مومن تم سے نفرت نہیں کرسکتا اور کوئی منافق تم سے محبت نہیں کرسکتا۔

(١٧٠٥١) حَدَّتَ عَبُدُ اللّهِ بُنَ نُمَيْرِ قَالَ حَبَّنَ عَبُدُ الْمَلِكِ بَعْنِى ابْنَ آبِى سُلَمْهَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِى رَبَاحٍ قَالَ حَدَّتِنِى مَنْ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةً نَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَيْنِهَا قَاتَتُهُ قَاطِمَةً بِبُرْمَةً فِيهَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا ادْعِى زُوْجَكِ وَابْنَيْكِ قَالَتْ فَجَاءَ عَلِي وَالْحُسَيْنُ وَالْحَسَنُ وَالْحَسَنُ فَلَا أَنْ وَيُعَلِّهُ فَعَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا ادْعِى زُوْجَكِ وَابْنَيْكِ قَالَتْ فَجَاءَ عَلِي وَالْحُسَيْنُ وَالْحَسَنُ فَلَاتُ وَانَا عَلَيْهِ فَجَلَسُوا يَأْكُونَ مِنْ بِلْكَ الْحَوْبِرَةِ وَهُوَ عَلَى مَامَةٍ لَهُ عَلَى دُكَّانِ تَحْقَهُ كِسَاءً لَهُ حَيْبَوِي قَالَتْ وَانَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ لِيُلْفِعِي الْحُجْرَةِ فَالْوَلْ اللّهُ عَوْ وَجَلّ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُلْقِيلَ اللّهُ لِيَلْفِي عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى السّمَاءِ ثُمَّ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِيُلْقِيلُ اللّهُ لِيُلْفِيلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللهُ اللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللل

(۱۳ - ۲۷) حضرت ام سلمہ بڑھنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی مینا ان کے گھر بیل تھے کہ حضرت فاطمہ بڑھنا ایک ہنڈیا لے کر آ سنین بھی جس میں ' فریرو' کھا، ٹی مینا نے ان سے فرمایا کہ اپنے شوہراور بچوں کو بھی باؤلاؤ، چٹا نچے حضرت علی جھڑا اور حضرات سنین بھڑا گئے ،اور بیٹے کروہ ٹریرو کھائے گئے، ٹی مینا اس وقت ایک چپوڑے پر فیند کی حالت میں تھے، ٹی مینا کے جسم مہارک کے بینچ خیبر کی ایک جا در تھی ، اور بیس جمرے میں نماز پڑھ رہی کہ ای دوران اللہ نے بیا ایت تا زل فرماوی ' اے اللہ بیت! اللہ قوتم ہے گندگی کو دور کر کے تمہیں خوب معاف سے رابنا تا جا ہتا ہے۔'' اس کے بعد نی ویوانے جا در کا بقیہ حصہ لے کران سب برؤال دیا اور اپناہا تھے با برزکال کرؤ سان کی طرف اشارہ کر کے فر مایا اے اللہ! بیلوگ میرے ابل بیت اور میرا خام مال ہیں ، تو ان سے گندگی کودور کر کے بنیں خوب صاف ستمرا کردے ، وہ مرتبہ بیدوعا م کی ، اس پر جس نے اس کمرے میں اپنا سرداخل کر کے عرض کیا یارسول اللہ! جس بھی تو آپ کے ساتھ میوں ، نبی میں ا نے فر مایا تم بھی خیر پر ہو بتم بھی خیر پر ہو۔

( ٢٧.٤٢ ) قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَحَدَّثِنِي أَبُو لَيْلَى عَنْ أُمَّ سَلَمَةً مِثْلَ حَدِيثٍ عَطَاءٍ سَوَاءً

(۲۷۰۳۲) گذشته حدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ٢٧.١٣ ) قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَحَدَّثِنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَوْفِ إَبُو الْحَجَّافِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَتٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً بِمِثْلِهِ سَوّاءً ( ٣٣٣ - ٢٤) گذشته حديث ال دوسري سند يهي مروى ب-

(۲۷،٤٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُعَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَسَارٍ عَنْ أُمْ سَلَمَة زَوْجِ النَّيِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى امْرَاَةٍ نَهْرَاقُ اللَّمَ فَقَالَ تَنْتَظِرُ قَلْرَ اللَّيَالِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى امْرَاةٍ نَهْرَاقُ اللَّمَ فَقَالَ تَنْتَظِرُ قَلْرَ اللَّيَالِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى امْرَاةٍ نَهْرَاقُ اللَّمَ فَقَالَ تَنْتَظِرُ قَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَاةٍ نَهْرَاقُ اللَّهَ فَقَالَ تَنْتَظِرُ قُمْ تَصَلَّى إذا لا و ١٩٨١) إلى النظر: ٢٧٢٧، ٢٧٢٥، ابن ماحة: ١٣٥، السالى: ١١٩١ و ١٨٥) إلى النظر: ٢٧٢٥، ١٧٢١، الإلى الله و الله الله عَلَى الله عَلْ ا

(٢٥٠٣٦) حطرت امسلمه في الما عمروى ب كه من في إركاد رسالت من عرض كيا يارسول الله! عورتين ابنا وامن كتنا

لٹکا ئیں؟ نبی میٹانے فرمایا تم ہوگ ایک بالشت ہے برابراے لٹکا سکتی ہو، میں نے عرض کیا کہ اس طرح تو ان کی بنڈ لیاں کھل جا تھیں گی؟ نبی میٹا نے فرمایا کہ پھرایک گز لٹکالو، اس ہے زیادہ توہیں۔

(٣٧.٤٧) حَدَثْنَا الْهِ أَسَامَةَ قَالَ الْحَبَرَا هِ صَامَّ يَعْنِي ابْنَ عُرُوةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْمَحَارِثِ بْنِ الطَّقَيْلِ عَنْ رُمْيَعَةَ أَمْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي عَيِيْ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ رُوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ يُوْمَ عَالِشَةً وَإِنَّمَا لَيْحِبُّ الْخَيْرُ كُمَا لَحِبُّ عَالِيْكَ النَّاسَ يَتَحَرُّونَ بِهِدَايَاهُمْ يَوْمَ عَالِيْتَهَ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُومَ عَلِيْهِ وَاللَّهِ مَا لَكُولُونَ النَّاسَ يَتَحَرُّونَ بِهِدَايَاهُمْ يَوْمَ عَالِيْسَةً وَإِنَّمَا لَحِبُّ عَلَيْكُ النَّسَ لَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُومَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُومَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَوْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمْ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمْ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

(۱۳۷۰) حفرت ام سلمہ بڑانا ہے مروی ہے کہا یک مرتبہ (نی وہا کی از واج مطبرات) میری سہیلیوں نے جھے ہو کہ میں نی وہا ہی حفرت ام سلمہ بڑانا ہے مروی ہے کہا گئے مرتبہ (نی وہا کو سے میں کہ نی وہا جہاں بھی ہوں، وہ انہیں بدیہ بھی ہے ہیں ا' دراصل لوگ ہدایا چی کر اے لئے حفرت عائشہ بڑانا کی باری کا انتظار کرتے ہے'' کیونکہ ہم بھی فیر کے است نامتنی ہیں با' دراصل لوگ ہدایا چی ہی فیر کے است نامتنی ہیں جتنی عائشہ جی ، چینا نجہ ہیں نے نبی وہنا کی خدمت جی حاضر ہو کر عرض کیا بارسول اللہ ابھی سے میری سہیلیوں ۔ نے آپ ک خدمت جی سے میں حاضر ہو کر عرض کیا بارسول اللہ ابھی ہوں ، وہ آپ کو جدیہ خدمت جی بے درخواست ویش کرنے کے لئے بات کی کہ آپ لوگوں کو بیتھم دے دیں کہ آپ جبال بھی ہوں ، وہ آپ کو جدیہ بھی جنے ہیں ، کو ذکہ اسٹ میں میں اور ہم بھی خبر کے اسٹ می سنمنی جی جنتی عائشہ ہیں ، اور ہم بھی خبر کے اسٹ می سنمنی جی جنتی عائشہ ہیں ، اور ہم بھی خبر کے اسٹ می تھی جات ہو ہو ہا۔

میری سہیلیاں آئیں تو ہیں نے انہیں بتادیا کہ ہی ایٹانے اس حوالے ہے جھے کوئی ہائیوں کے کہا کہ آ یہ بات ان سے کہتی رہنا ، اسے چھوڑ نائیس ، چنانچہ ہی مائیا جب دو ہار و آئے تو میں نے گذشته درخواست دو ہار و وجرادی ، دو تین مرتبداییا ہی ہوا اور ٹی مائیلہ ہرمر تبد خاصوش رہے ، ہالآخر نمی مائیا نے ایک مرتبد فرما دیا کدا سے امسلم اعا کشہ کے حوالے سے بچھے ایڈ ا ، نہ پنچاؤ ، بخد اعا کشہ کے علاو و کسی بیوی کے گھر میں بھی پروتی نہیں ہوتی ، انہوں نے عرض کیا کہ میں انقد کی بنا و میں آئی ہوں کے عاکشہ کے حوالے سے آپ کوایڈ او پہنچاؤں۔ ( ٢٧.١٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّلْنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوّةً عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَخْتِهِ رُمَيْنَةً ابْنَةِ الْحَارِثِ عَنْ أَمْ سَلَمَةً أَنَّ فِسُاءً النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ لَهَا إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّرُنَ بِهَدَايَاهُمْ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِراجِعِ مَا فِيله }.

(۲۷۰۲۸) گذشته صدیث اس دوسری سندے مجی مروی ہے۔

( ٢٧.١٩) حَدَّثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثُنَا أَبُر عَوَانَةَ عَنْ عَيْدِ الْمَلِكِ يَغْنِى أَبْنَ عُمَيْرٍ عَنْ رِبُعِيْ بَنِ حِرَاشٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً فَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاهِمُ الْوَجْهِ قَالَتْ فَحَسِبْتُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ رَجْعِ فَالَتْ ذَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاهِمُ الْوَجْهِ قَالَ مِنْ أَجُلِ الذَّنَانِيرِ السَّبُعَةِ الْتِي أَنْتُنَا أَمْسِ أَمُسَيْنَا وَهِيَ فِي خُصْمِ الْفَرَاشِ (انظر ٢٧٢٠٧). الْفِرَاشِ (انظر ٢٧٢٠٧).

(۳۹ م ۲۵) حضرت ام سلمہ بڑھنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مائٹا میرے پاس تشریف لائے تو چرے کا رنگ اڑا ہوا تھا ، جس سے جبی کہ انداز ہوا تھا ، جس کے جرے کا رنگ اڑا ہوا کیوں ہے؟
سجی کہ شاید کوئی تکلیف ہے؟ سوجس نے پوچھا اے اللہ کے تبی! کیا بات ہے ، آپ کے چبرے کا رنگ اڑا ہوا کیوں ہے؟
تی مائٹا نے فرمایا دراصل میرے پاس سات دینا رو گئے جی جوکل ہمارے پاس آئے تھے، شام ہوگئی اور اب تک وہ ہمارے بسر مربر برزے ہیں۔

( ٢٧.٥٠) حَدَّنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ دَحَلَ عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى وَسُولُ اللّهِ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ مَا كُنْتَ تُصَلّيهَا قَالَ قَدِمَ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ مَا كُنْتَ تُصَلّيهَا قَالَ قَدِمَ وَقَدُ يَنِي تَمِيمٍ فَحَيَسُونِي عَنُ رَكُعَتَبُنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظَّهْرِ إصحت ابن حزيسة (٢٢٧٧). قال الإباني: صحح (النساني: ٢٨١/١). وانظر: ٢٧١٨١ (٢٧١٣).

(۵۰- ۲۷) حضرت ام سلمہ فریخا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی خیا عصری تماز کے بعد میرے پاس آئے تو دورکعتیں پڑھیں، میں نے عرض کیا یارسول اللہ اس سے پہلے تو آپ بیٹمازئیس پڑھتے تھے؟ نبی علیا نے فر مایا دراصل بوجمیم کا وفد آ کی تھا جس کی دجہ سے ظہر کے بعد کی جودورکھتیں میں بڑھتا تھا دہ رہ گئیس۔

( ٩٧.٥١) حَدَّنَنَا قُرَّانُ بُنُ تَمَّامٍ أَبُو نَمَّامٍ الْأَسَدِى قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرُومِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا بُنِيَّ آلَا أَحَدَّثُكَ بِمَا الْمَخْرُومِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَمَّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ قُلْتُ بَلَى يَا أُمَّةً قَالَتْ سَمِعْتُ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا أُمَّةً قَالَتْ سَمِعْتُ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا أُمَّةً قَالَتُ سَمِعْتُ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا أُمَّةً قَالَتُ سَمِعْتُ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا أُمَّةً قَالَتُ سَمِعْتُ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ بَلِي يَا أُمَّةً قَالَتُ سَمِعْتُ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ النَّهِ عَلَيْهِ مَعْلَى الْبَنَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ذَوَاتَى قَرَابَةٍ يَخْتَسِبُ النَّفَقَةَ عَلَيْهِمَا حَتَى يُغْنِيقُهُمَا اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ عَوْ وَجَلَّ أَوْ يَكُفِيهُمَا كَاثَنَا لَهُ سِتُرًا مِنْ النَّارِ [احرحه الطيالي (١٦١٥). اساده صعيف].

(١٥٠٥١) مطلب بن عبدالله مخزومي كيت بيل كما يك مرتبه بين حضرت امسلمه في الله عن عامل مواتوانبول في فرما با

بیٹا! بیس تنہیں ایک حدیث ندستاؤں جومیں نے نبی رئیڈ سے ٹی ہے؟ بیس نے عرض کیا اماں جان! کیوں نہیں ،انہوں نے فر ہایا کہ میں نے نبی دئیٹہ کو بیرفر ماتے ہوئے ستا ہے کہ جوشنس اپنی دو بیٹیوں یا بہنوں یا قریبی رشتہ دارعورتوں پرتواپ کی نہیت ہے اس وقت تک فریق کرتا رہے کہ نفتل خداوندی ہے وہ دونوں ہے نیاز ہوجا کیس یا وہ ان کی کفایت کرتا رہے تو وہ دونوں اس کے لئے جہنم کی آگے ہے رکاوٹ بن جا کیں گی۔

( ٢٧٠٥٢ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّقَنَا أَبِي عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ آبِي سَلَمَةً بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَرِ عَنْ أَمْ سَلَمَةً أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ إو فد حسه الترمدي. قال الأنسر. سَلَمَةً أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ إو فد حسه الترمدي. قال الأنسر. محمد (ابو داو د: ٢٣٣٦ ، ابن ماحة: ١٦٤ ، الترمذي: ٢٧١ ، السرندي: ١ ، ١٥ و ، ٢٠ ) إ انظر: ٢٧ ، ٢٧ ، ٢٧ ، ٢٠ و ، ٢٠ ) إ انظر: ٢٠ م م من المنافق المنافق

(١٤٠٥٢) حفرت ام سلمد فران المناس مروى بركت تفيد

( ۲۷،۵۲م ) حُدُّنًا

( ۲۷۰۵۲ م ) جارے پاس دستیاب نستے میں یہاں مرف لفظ احدثنا الم کھا ہوا ہے۔

١ ٣٧٤٥٣ . حَدَّثْنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثْنَا هَارُونُ التَّحْوِيُّ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حُوشَبٍ عَنْ أُمْ سَلَمَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُواهَا إِنَّهُ عَمِلَ عَيْرَ صَالِحٍ [العرجه الطياليي (١٩٥١). قال شعيب: محنس للتحسين بشاهده وهذا استاد ضعيف]. [انظر: ٢٧٢٦٨].

(٣٤٠٥٣) حفرت ام سلمه ثَنْ تَنْ سے مروی ہے کہ نی طَبُا اے سورہَ ہودگی ہے آ بت اس طرح پڑھی ہے " اِنَّهُ عَمِلَ غَیْرَ صَالِح " ( ١٧٠٥٤ ) حَدَّنْنَا وَ کِمِعٌ عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبْتُ ظَلْبِي عَلَى دِينِكَ إِنظر: ١٢٧١١.

( ۷۷۰۵۳ ) حضرت ام سلمہ بڑھڑنے مروی ہے کہ نبی ماہنا ہے دعاء قرباتے تھے کہ اے دلوں کو ٹابت قدم رکھنے والے !میرے ول کو اسپتے وین پر ٹابت قدمی عطا وفر ما۔

( ٢٧٠٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْفَصْلِ عَنُ آبِي جَعْفَمٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ عَنُ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ صَعِيفٍ إنال البوصيرى: هذا اسناد ضعيف، قال الألباني: حسر (ابن ماحة: ٢٩٠٢). قال شعب: اسناده ضعيف]. [انظر: ٢٧٢٠٩ ،٢٧١٦].

(۵۵-۵۷) حفرت امسلمہ ٹائٹنے سروی ہے کہ تی میں ان کے قرمایا کہ تج ہر کمزور کاجہاد ہے۔

( ٢٧-٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَاْيَشَةَ عَنْ مُّولِّي لِأُمَّ سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً وَكِيْعًا وَكِيعًا وَكُيعًا وَكِيعًا وَكُيعًا وَكُوعُونُ فِي فَهُمُ وَكُيعًا وَكُيعًا وَكُيعًا وَكُيعًا وَكُيعًا وَكُيعًا وَكُوعُونُ فِي فَعَلَى اللّهُ وَكُوعُونُ فِي وَكُوعُونُ فِي وَكُوعُونُ فِي وَكُوعُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُوعُ وَكُونُونُ وَكُونُ وكُونُ وَكُونُ وَالْمُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

ماحة: ١٩٤٦). (انظر: ٢٧٢٣، ١٣٧٢، ١٢٧٢٩ إ.

(۲۵۰۵۲) حضرت امسلمہ بالشناسے مروی ہے کہ بی مینا تماز گیر کے بعد بید عا ،قرباتے تنے ،اے اللہ! بیں بھو ہے ملم ما فع المل مقبول اور رزق حلال کا سوال کرتا ہوں۔

( ٢٧.٥٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ يَعْيى ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ وَهُبِ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَمِ سَلَمَةَ أَنَّ النِّيِ عَنْ وَهُبِ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ أَنَّ النِّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَلَمْ تَخْتَمِرُ فَفَالَ لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ إصحت الحاكم أَمْ سَلَمَةَ أَنَّ النِّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَلَمْ تَخْتَمِرُ فَفَالَ لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ إصحت الحاكم (١٩٤/٤). فال الألباس: صعبف (ابو دارد: ١٤١٥). إنظر: ٢٧١٥، ١٥٠٠٤، ٢٧١٥.

( ۵۷ - ۲۷ ) حفزت امسلمہ بڑھڑ ہے مروی ہے کہ ایک مرجہ نی پینا ان کے پاس تشریف لانے تو وہ دو پیداوڑ ہاری تھیں، نی پینا سے فرمایا کہ اسے ایک ہی مرجبہ لیٹینا دومرجہ نیس ( تا کہ مردول کے ٹماسے نے ساتھ مشابہت نہ ہوجا ہے )

( ٢٧-٥٨ ) حَذَنْنَا وَكِيعٌ قَالَ حَقَانَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَيْسٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً فَمَرَّ بَنِنَ يَدَيْدِ عَبْدُ اللَّهِ آزُ عُمَرُ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكُذَا قَالَ فَرْجَعَ قَالَ فَرَجَعَ قَالَ فَمَرَّتُ اللَّهِ أَنْ عُمَرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَ فَعَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَّ الْعَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَّ الْعُلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَّ الْعُلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَّ الْعُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَّا اللهِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَّ اللهِ اللهِ صَلَى اللهُ المِن اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَا اللهُ ا

(۵۸ - ۲۷) حضرت ام سلمہ جنگزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ایٹلاان کے تجرے جس نماز پڑھ رہے تھے کہ ماہتے ہے عبداللہ یا عمر گذرئے لگے، نبی طابع نے اپنے ہاتھ سے انہیں اشارہ کیا تو وہ بیجیے بہت سمنے ، پھر حضرت ام سلمہ بنجا کی بین گذرنے کئی تو نبی طیلانے اسے بھی روکالیکن ووآ سے ہے گذر می ،نم از سے قارغ موکر نبی ایٹلانے فر مایا عور تیس غالب آجاتی ہیں۔

( ٢٧٠٥٩ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ قَالَ حَذَّتَنِي عَبُدُ اللّهِ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ أَوْ أُمْ سَلَمَةَ قَالَ وَكِيعٌ شَكَّ هُو يَعْنِي عَبُدُ اللّهِ بُنَ سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِإِخْدَاهُمَا لَقَدْ دَخَلَ عَلَى الْبَيْتَ مَلَكُ لَمْ يَدْخُلُ عَلَى عَبُدُ اللّهِ بُنَ سَعِيدٍ أَنَّ النَّيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِإِخْدَاهُمَا لَقَدْ دَخَلَ عَلَى الْبَيْتَ مَلَكُ لَمْ يَدُخُلُ عَلَى عَبُدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِإِخْدَاهُمَا لَقَدْ دَخَلَ عَلَى الْبَيْتُ مَلَكُ لَمْ يَدُخُلُ عَلَى اللّهِ بُنَ سَعِيدٍ إِنَّ النَّذِي مَلَكُ لَمْ يَعْدُولُ وَإِنْ شِئْتَ ارْيُتُكَ مِنْ تُرْبَةٍ الْلَاصِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا قَالَ فَآخُرَ جَ ثُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُ وَإِنْ شِئْتَ ارْيُتُكَ مِنْ تُرْبَةٍ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

(۵۹ - ۲۵) حضرت عائشہ بھا ایا مسلمہ بھا ہے مروی ہے کہ ہی طبیقائے ان سے فرمایا میرے کھریں ایک ایسافرشتہ آیا جواس سے پہلے میرے بیال بھی نہیں آیا ،اوروس نے جھے بتایا کہ آپ کا میر بینا حسین شہید ہوجائے گا ،اگر آپ جیا ہیں تو ہی آپ کواس زمین کی مٹی دکھا سکتا ہوں جہاں اسے شہید کیا جائے گا ، پھراس نے مرخ رنگ کی مٹی نکال کردکھائی۔

( ٢٧٠٦٠ ) حَذَنَنَا يُزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ آخِبَوْنَا مُحَمَّدٌ يَفْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتْ حِضْتُ وَاللّهِ وَجَدْتُ مَا وَأَنَا مَعَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي تُوْبٍ قَالَتُ فَانْسَلَلْتُ فَقَالَ ٱلْفِيسَتِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ وَجَدْتُ مَا تَجِدُ النّسَاءُ قَالَ ذَاكَ مَا كُتِبَ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ قَالَتُ فَانْطَلَقْتُ فَآصْلَحْتُ مِنْ شَأْنِي قَاصْتَغْفَرْتُ بِعَوْبٍ ثُمَّ تَجِدُ النّسَاءُ قَالَ ذَاكَ مَا كُتِبَ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ قَالَتُ فَانْطَلَقْتُ فَآصْلَحْتُ مِنْ شَأْنِي قَاصْتُغُورْتُ بِعَوْبٍ ثُمَّ لَا اللّهِ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهِ وَعَلَى بَنَاتِ آدَمَ قَالَتُ فَانْطَلَقْتُ فَآصُلَحْتُ مِنْ شَأْنِي قَاصْلَهُ وَلِي اللّهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْتُ فَانْسَلَامُ مُولِي اللّهِ وَعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهِ وَجَدْلُكُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّه

جِنْتُ فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي لِحَالِهِ إِفال البوصيري: هذا استاد ضعيف. قال الأثناني: حسن (ابن ماجة ١٣٧٠) - قال شعيب: صحيح إ.

( ۱۰ - ۲۷) حضرت ام سلمہ بڑا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی طابق سے ماتھ ایک لحاف میں تھی کہ بچھے ' ایام' شروع ہو کئے ، میں کھکے گئی تو نی طبقانے فر مایا کیا شہیں ایام آئے گئے ، میں نے کہایا رسول اللہ اجھے بھی وی کیفیت بیش آر ہی ہے جو دوسری مورتوں کو جیش آتی ہے ، نی طبقانے فر مایا ہے وہ می چیز ہے جو حضرت آدم میلیا کی تمام بیٹیوں کے لئے لکھ دی گئی ہے ، پھر میں دہاں سے چلی تی والے ورست کی واور کیٹر اہا ندھ لیا ، پھر آ کرنی اینا کے لیاف میں تھیں گئی۔

( ٢٧٠٦١) حَذَنَنَا يَحْبَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرُنِى لَيْتُ بْنُ سَفْدٍ قَالَ حَذَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِى مُلَيْكُةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكِ قَالَ سَأَلْتُ أَمَّ سَلَمَةً عَنْ صَلَاةٍ وَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللّيْلِ وَفِرَاءَتِهِ فَقَالَتْ مَا لَكُمْ وَلَيْكُو وَسَلَّمَ بِاللّيْلِ وَفِرَاءَتِهِ فَقَالَتْ مَا لَكُمْ وَلِيصَلَّالِهِ وَلِفِرَانَتِهِ كَانَ يُصَلِّى قَلْرٌ مَا يُسَلِّى وَإِذَا هِى تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا وَلِيصَلَّى وَإِذَا هِى تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا وَلِكُمْ وَلِيصَلِي وَإِذَا هِى تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا وَلِيصَالِي وَلِهِوَانَتِهِ كَانَ يُصَلِّى قَلْدُو مَا يُسَلِّى وَإِذَا هِى تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا وَلَاقًا وَلَاقًا وَلَاقًا عَلَى اللّهُ اللّهِ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ

(۲۷ • ۲۱) یعلی بن مملک کہتے ہیں کہ میں نے نبی ماینا کی رات کی نماز اور قرا وت کے متعلق حضرت امسلہ جڑتن ہے ہو چھا تو انہوں نے فرمایاتم کہاں اور نبی مایئا کی نماز اور قراوت کہاں؟ نبی مایئا جٹنی دیرسوتے تھے، اتن دیرنماز پڑھتے تھے اور جٹنی دیر نماز پڑھتے تھے، اتنی دیرسوتے تھے چھرنبی مایئا کی قراوت کی جو کیفیت انہوں نے بیان فرمائی، وواکی ایک حرف کی وضاحت کے ساتھ تھی۔

﴿ ٢٧.٦٢) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ الْحُبَرُنَا شَرِيكُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ عَنْ جَامِع بْنِ أَبِي رَاشِهِ عَنْ مُنْفِرِ النَّوْرِي عَنِ الْمُحَمِّنِ يُن مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْمَرَأَةُ مِنُ الْأَنْصَارِ هِيَ حَيَّةُ الْيُوْمَ إِنْ شِئْتَ آدْحَلُتُكَ عَلَيْهَا فَلْتُ لَا حَدَّثْنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَأَنَّهُ عَصْبَانُ فَاسْتَتُرْتُ مِنْ فَاللّتُ دَخَلْتُ عَلَى أَمْ سَلَمَةَ قَدْحَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنَيْهِ وَسَلّمَ كَأَنَّةُ عَصْبَانُ فَاسْتَتُرْتُ مِنْ يَكُمْ دِرْعِي فَتَكُلّمَ بِكُلّامٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَأَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَمَا اللّهُ عَنْ وَمُ لَلْ أَنْ وَسُلّمَ وَمُعْلِي وَاللّهُ عَنْ وَجُلّ إِلَى مَالْمَ وَلِيهِمْ الطّالِحُونَ قَالَتْ فَلْ اللّهُ عَنْ وَجُلّ إِلّى مَا فَوْرَتِهِ وَرِضُوانِهِ أَوْ إِلَى مَا لِللّهُ عَنْ وَجُلّ إِلَى مَا فَوْرَتِهِ وَرِضُوانِهِ أَوْ إِلَى مَا لَكُ فَيْ وَجُلّ إِلَى مَا فَوْرَتِهِ وَرِضُوانِهِ أَنْ إِلَى مَا لِللّهُ عَنْ وَجَلّ إِلَى مَا فَعَرَتِهِ وَرِضُوانِهِ أَنْ إِلَى مَا فَيْرَتِهِ وَرِضُوانِهِ أَنْ إِلَى مَا فَعَلَيْهِ وَلِيهِمُ الطّالِحُونَ قَالَتْ وَالِيهِ فَوْرَتِهِ وَرِضُوانِهِ أَنْ إِلَى مَا فَعَرْمَةِ وَرَضُوانِهِ وَمُعْفِرَتِهِ وَانْطُرَادَ وَاللّهُ عَنْ وَجُلّ إِلَى مَا فَعَرْمَةٍ وَرَعْوَانِهِ أَنْ اللّهُ عَنْ وَجُلّ إِلَى مَا فَعَلْ فَاللّهُ عَنْ وَجُلّ إِلَى مَا فَعَرْمَتِهِ وَرِضُوانِهِ أَنْ إِلّى مَا لَلْهُ عَنْ وَجُلّ إِلَى مَا لِللْ مُسْلِقُولِهِ وَمُعْلِقًا لِهُ إِلَيْ مَلْمُ وَلِيهِ إِلَى الللّهُ عَنْ وَجُلّ إِلَى مَا لِلللّهُ عَنْ وَجُلّ إِلَى مَا مُولِ الللّهُ عَنْ وَجُلُولُ اللّهُ عَنْ وَجُلُولُ اللّهُ عَنْ وَجُلُ إِلَى عَلْمُ عَلْهُ وَلِهُ إِلَا عَلَى اللّهُ عَنْ وَجُلّ إِلَى عَلْمُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَنْ وَجُلُولُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَجُلُولُ الللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلْ الللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَى

( ۲۲ • ۲۲) حسن بن محر کہتے میں کہ جھے انصار کی ایک عورت نے بتایا ہے ' وہ اب بھی زندہ میں ، اگرتم چا بوتو ان سے بو چہ کئے ، اواور میں تمہیں ان کے پاس لے چلتا ہوں' راوی نے کہائیس ، آپ خود عی بیان کرد بیجے' ' کہ میں ایک مرتبہ حضرت ام

( ٢٧٠٦٣) حَذَّنَنَا يَوِيدُ حَدَّنَنَا هِنَامٌ بُنُ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بُنِ مُحْصِنِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتْ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّهُ سَنَكُونُ أَمْوَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ انْكُرُ فَقَدْ بَرِىءَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّهُ سَنَكُونُ اللّهِ اللّهِ الْقَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلّوا لَكُمْ الْخَمْسَ [صححه سلم وَلَكِنُ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ الْقَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلّوا لَكُمْ الْخَمْسَ [صححه سلم والكونُ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ الْقَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلّوا لَكُمْ الْخَمْسَ [صححه سلم والكونُ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ الْقَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلّوا لَكُمْ الْخَمْسَ [صححه سلم والله وال

( ۱۳ - ۱۳) حضرت امسلمہ بڑنجا ہے مروی ہے کہ نبی وہنا نے ارشاد فر مایا عنقریب بچھ حکمران ایسے آئیں ہے جن کی عادات یس سے بعض کوتم اچھا سمجھو کے اور بعض پر نکیر کرو ہے ، سوجو نکیر کرے گاووا پڑی فرمدداری ہے بری ہوجائے گااور جونالپندید گ کا اظہار کردے گاوہ محفوظ رہے گا ، البتہ جوراضی ہو کراس کے تابع ہوجائے (تو اس کا تھم دوسراہے) صحابہ بی دیجہ نے نوش کیا ، دسول اللہ ! کیا ہم ان سے قبال ندکریں ؟ نبی طینا نے فر مایانیس ، جب تک وہ تہیں یا نجے نمازیں پڑھائے دہیں۔

٤٠٠١٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَائِقَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ أَمْ سَلَمَةً فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَطَبُ أَمْ سَلَمَةً فَقَالَتُ يَا حُمَّو لَيْكُولُهُ ذَلِكَ فَقَالَتُ يَا عُمَو لَوْلِيَ فَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَوَ جَهَا النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْطَبُتُ أَخَوَاتِكِ رُحْيَيْنِ وَجَرَّةً وَمِرْفَقَةً مِنْ أَدْمِ حَشُولُهَا لِيفَ فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَمْ وَلِيكُ عُمَّالًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ فَا عَمَّالُ بُنُ يَاسِم وَكَانَ أَخَاهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ فَاتَاهَا وَقَالَ آيَلَ عَبْو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْعَلَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلْعَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا خَلَى عَلَيْهِ وَسُلُو اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَعَلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَعَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَعَلَ عَلَيْهِ وَسُلُكُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَعَلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَعُلُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَعُلُومُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَعُلُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَعُهُ وَمَلْكُ عِلْهُ وَسَلّمَ فَلَعُلْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَعُلُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ لَهَا الْ شِنْتِ وَسُلُمَ فَا لَكُولُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ لَهَا الْ شَيْعُولُ وَلَلْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ لَهَا الْ شَيْعُولُ وَلَالَ لَهَا الْ شَلْعُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَالَ لَهَا الْ فَاللّمُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَاللّمُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَي

سَبَّعْتُ لَكِ سَبَعْتُ وَإِنْ مَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لِيَسَالِي (صححه ابن حبان (٢٩٤٩)، والحاكم (١٧٨/٢). قال الألباني: ضعيف (النسالي: ٨١/٦). قال شعيب: آخره صحيح وهذا اسنادضعيف)، (انظر: ٢٧٢٠٤).

(۱۲۰ - ۲۷) حطرت امسلم علی اے مروی ہے کہ نی ایجی نے انہیں پیغام نکاح بھیجاء انہوں نے عرض کیا یا رسول التہ! میرا تو کوئی دنی یہاں موجودئیس ہے، نی بیجی نے فر مایا کرتمہارے اولیاء میں ہے کوئی بھی'' خواہ وہ نائی ہے ہو یا حاضر''اے تا لیندئیس کرے کا ،انہوں نے اپنے بیٹے عمرین ابی سلمہ ہے کہا کرتم نی ایجی ہے میرا نکاح کرادو، چنا نچے انہوں نے حصرت ام سلمہ بڑی کوئی بیسائے نکاح میں دے دیا۔

پھرتی ہوئا نے ان سے فرمایا کہ میں نے تمہاری بہنوں (اچی بیویوں) کو جو پچھودیا ہے بہمہیں بھی اس سے کم نیس دون کا ، دو چکیاں ، ایک مظینر داور چیز ہے کا ایک تکمیہ جس میں مجھور کی چھال بھری ہو گیا تھی ، اس کے بعد نبی ہوئا جب بھی ان کے پاس خلوت کے لئے آتے تو وہ نبی پینا کو دیمی بینا کر بی بینا یوں بی خلوت کے لئے آتے تو وہ نبی پینا کو دیمی بینا کر بی بینا یوں بی دواہی ہوئے ہی اپنی تھیں اور بالا خر نبی بینا یوں بی دواہیں چلے جائے تھے ، مطرت ممارین یا سر بیانی اور کھنرت ام سلمہ بینن کے رضا کی بھائی تھے 'اور بیا ہا معلوم اوٹی تو وہ میں مطرت ام سلمہ بینن کے رضا کی بھائی تھے 'اور بیا ہا ہے معلوم اوٹی تو وہ بی بینا کو ایڈا اور ہے کہا کہ بیا گئی کہاں ہے جس کے ذریعے تم نے نبی بینا کو ایڈا اور ہے رکھی ہے ؟ اور اسے بھر کرانے ساتھ لے گئے۔

اس مرتبہ نبی عائیۃ جب تشریف لائے اور گھر میں داخل ہوئے تو اس کمرے کے جاروں کونوں میں نظریں دوڑا کرد کیلینے گئے، پھر پچی کے متعلق پوچھا کہ زنا ب(زینب) کہاں تی ؟ انہوں نے بتایا کے حضرت تھار جنگذ آئے تھے، و واسے اپنے ساتھ لے تئے میں ، پھر نبی مائیڈانے ان کے ساتھ '' خلوت'' کی ،اور فرمایا آگرتم جا ہوتو میں تمبارے پاس سات دن گذار تا ہوں ،لیکن نچرا بی دوسری بیویوں میں سے برایک کے یاس بھی سات سات دن گذاروں گا۔

( ٢٧،٦٥) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِلِي عَدِى عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدْقِي أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بِنِ رَمُعَةَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أَنْهِ وَيَنَبُ بِنْتِ آبِي سَلَمَةً عَنْ أُمَّ سَلَمَةً يُحَدَّنَانِهِ وَلِكَ جَمِيعًا عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ لَبْلَنِي الْقِي يَصِيرُ إِلَى فَيَا أَنْهِ وَسَلَّمَ مَسَاءً يَوْمِ النَّحْرِ قَالَتْ فَصَارَ إِلَى قَالَتْ فَدَحَلَ عَلَى وَهُبُ بُنُ وَمُعَةً وَمُعَدُ رَجُلٌ مِنْ آلِ آبِي أُنتِيَةً مُتَفَمِّعِيْنِ قَالَتْ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ بِ مَلْ أَفْصَتَ بَعْدُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ قَالَ لَا وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ الْزِعْ عَنْكَ الْقَصِيصَ قَالَ فَنَوَعَهُ مِنْ وَأُسِهِ وَنَرَعَ صَاحِبُهُ عَيْدِ اللّهِ قَالَ لا وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ إِنَّ هَنْكَ الْقَصِيصَ قَالَ فَنَوَعَهُ مِنْ وَأُسِهِ وَنَرَعَ صَاحِبُهُ قَلْمُ اللّهِ مَنْ وَأُسِهِ وَلَمْ وَلَهُ مِنْ وَأُسِهِ وَلَمْ عَلَى اللّهِ عَلْكَ إِنْ هَذَا يَوْمُ وَحُصَى لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ وَمُنْتُمُ الْجَمْوَةَ أَنْ تَحِلُوا فَيْ مِنْ وَلَيْقِ عَنْ وَاللّهِ قَالَ إِنَّ هَذَا يَوْمُ وَخُصَى لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ وَمُنْتُمُ الْجُمُونَةَ خَتَى تَطُوفُوا بِهِ إِنظَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ أَنْ تَوْمُوا الْجَمْوَةَ الْبَيْتِ عَدْتُمْ خُومًا لَكُونُ وَا يَهِ إِللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْلُ أَنْ تَوْمُوا الْجَمْرَةَ خَتَى تَطُوفُوا بِهِ إِنظَ اللّهُ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٢٤٠٦٥) حضرت امسلمه برجنا سے مروى ب كد ججة الوداع كموقع يرجس رات في وينه في ميرست باس آنا تهاوه اوم المخر

(وی ذی الحجہ) کی رات تھی، چنانچہ ہی مالیا میرے پاس آھے، اسی دوران میرے یہاں وہب بن زمعہ بھی آھے جن کے ساتھ آل الی امیہ کا ایک اور آدل ہمی تھا اور ان دونوں نے تبعیس پہن رکمی تھیں، نی نئیا نے وہب سے پوچھا کہ اے ایوعبداللہ! کیا تم نے طواف نے بارت کرلیا ہے، انہوں نے عرض کیا پارسول اللہ! انجی تونیس، نی پینا نے فر مایا پھرا پی تبیع اتار دو، چنا نچان دونوں نے اپ مرسے تھی کے کتیع اتار دو، چنا نچان دونوں نے اپ مرسے تھی کرتیم اتاروی، پھر کہنے کے یارسول اللہ! اس کی کیا وجہ ہے؟ نی میتا نے فر مایا اس دن جب تم جرات کی رئی کر چکوتو عورتوں کے علادہ ہروہ چیز جوتم پر حرام کی گئی تھی، علال ہو جاتی ہے، لیکن اگر شام بھے تم طواف نہ یارت کہ کر سکوتی تم اس کی گئی تھی، علال ہو جاتی ہے، لیکن اگر شام بھے تم طواف نہ یارت کہ کر سکوتی تم اس کے علادہ ہروہ چیز جوتم پر حرام کی گئی تھی، علال ہو جاتی ہو سے مرات کی اور سے مرات کی اور سے مرات کر اور سے مرات کی اور سے مرات کر سکوتو تم اس طرح محرم بن جاتے ہو جسے دمی جمرات سے پہلے تھا آت کہ تم طواف نے یارت کر کوتو تم اس کی سے مرات کی تھی تا آت کہ تم طواف نے یارت کر کروتو تھی میں جاتے ہو جسے دمی جمرات سے پہلے تھا آت کہ تم طواف نے یارت کر کروتو تھی دن جاتے ہو جسے دمی جمرات سے پہلے تھی تا آت کہ تم طواف نے اس کے دونوں کے دمی تھیں کہ کروتوں کے دونوں کروتوں کے دونوں کے دونوں کروتوں کے دونوں کے دونوں کروتوں کروتوں

(۱۲ - ۲۷) استی کہی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عکاشہ بڑا تھ بنواسد کے پھولوگوں کے ہمراہ میرے یہاں سے نگلے، انہوں نے وی ذی الحجہ کی شام کو بھیں پہن رکھی تھیں، پھر رات کوہ ہمیرے پاس واپس آئے تو انہوں نے اپنی تیصیں اپنیا تھوں جس افعا رکھی تھیں، پہن رکھی تھیں ، اور جب واپس آئے تو وی تھیں، بہن رکھی تھیں ، اور جب واپس آئے تو وی تھیں ، بہن رکھی تھیں ، اور جب واپس آئے تو ہم ہم است کی تھے تو تیصیں پہن رکھی تھیں ، اور جب واپس آئے تو ہم ہم است کی تھے تو تیصیں پہن رکھی تھی ، اور جب واپس آئے تو ہم ہم است کی ہم است کی ہم است کی بھول میں افعائے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس ون جس تم جرات کی رکی کر چکو تو رقوں کے علاوہ ہم وہ چیز جوتم پر حرام کی گئی تھی ، طال ہو جاتی ہے، لیکن اگر شام تک تم طواف زیارت تہ کر سکو تو تم اس طرح می میں جاتے ہو جسے رمی جمرات سے پہلے تھے تا آ نکہ تم طواف زیارت کراو، ہم نے چونکہ طواف نہیں کیا تھا، اس لیے تم ہماری تیصیں اس طرح دکھی رہی ہو۔

( ٢٧.٦٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعِ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَيُولُ النَّسَاءِ شِبْرٌ قُلْتُ إِذَنْ تَبْدُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَيُولُ النَّسَاءِ شِبْرٌ قُلْتُ إِذَنْ تَبْدُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَيُولُ النَّسَاءِ شِبْرٌ قُلْتُ إِذَنْ تَبْدُو اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَالِ الأَلْنَانِي: صحيح (ابو داود: ١١٧ ٤ النساني: ١٠٩٥ ٩ ١).
 النظم: ٢٧١٧١ إلى

(۲۷ ۹۷) حفرت امسلمہ جات مروی ہے کہ اس نے بارگا ورسالت اس عرض کیا بارسول اللہ! مورتیں ابنا واس کتا

لٹکا کیں؟ نبی پڑھ نے قرمایاتم لوگ ایک بالشت کے برابراے لٹکا سکتی ہو، بیں نے عرض کیا کہ اس طرح تو ان کی پنڈ لیاں کھل جا کیں گی؟ نبی ملیکھ نے قرمایا کہ مجرا یک گز لٹکالو، اس سے زیاد و نبیس۔

( ٢٧.٦٨) حَدَّقَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ قَالَ حَدَّفَنَا مُوسَى يَغْنِى ابْنَ عَلِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي قَلْسُ قَالَ أَرْسَلَيْ عَبْدُ اللَّهِ بِمُنْ مَهْدِ إِلَى أَمْ سَلَمَةَ أَسْأَلُهَا هَلُ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَإِنْ فَالَتُ لَا فَقُلُ لَهَا إِنَّ عَائِشَةَ نُخْيِرُ النَّاسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَالَتُ لَا قَلْتُ إِنَّا عَائِمَةً لَنُحْيِرُ النَّاسَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْتَلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُن يَقَبُلُ وَهُو صَائِمٌ فَاللَّهُ لَا يَعْمَالُكُ عَنْهَا حُبَّا أَمَّا إِيَاكَ لَكُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقَبُلُ وَهُو صَائِمٌ فَالَتُ لَكُلَّ إِيَّاكَ لَا يَتَمَالَكُ عَنْهَا حُبًا أَمَّا إِيَّاكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقَبُلُ وَهُو صَائِمٌ فَالْتُ لَكُةً إِيَّاهًا كَانَ لَا يَتَمَالَكُ عَنْهَا حُبًا أَمَّا إِيَّاكَ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقَبُلُ وَهُو صَائِمٌ فَالْتُ لَعَلَّ إِيَّاهًا كَانَ لَا يَتَمَالَكُ عَنْهَا حُبُهِ الْمَالِقُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعُلُولُ وَهُو صَائِمُ فَالْتُ لَعَلَيْهُ إِلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمَاعِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعْلَ لَا لِلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عُلَا إِلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَلْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْكُ

(۱۷۰۱۸) ابوقیس کتے ہیں کہ ایک مرتبہ بجھے حضرت عبداللہ ہن عمر و بڑھ نے حضرت ام سلمہ بڑھ کے یاس یہ بوجھنے کے لئے
جیجا کہ کیا نبی طابع روز ہے کی حالت ہیں بوسرد ہے تھے؟ اگر وہ نبی ہیں جواب ویں تو ان سے کبنا کہ حضرت عائشہ فیعنا تو او گول
کو بتاتی ہیں کہ تبی طابع روز ہے کی حالت ہیں انبیں بوسد دیا کرتے تھے؟ چنا نچہ ابوقیس نے بیسوال ان سے بوجھا تو انہول نے نبی میں جواب دیا ، ابوقیس نے حضرت عائشہ فرابی کا حوالہ دیا تو حضرت ام سلمہ بھٹانے فرمایا ہوسکتا ہے کہ نبی طابعہ انہیں بوسہ یا
ہوکھ تکہ نبی طابعہ ہوا۔

( ٢٧.٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ سَمِطْتُ آبِي يَقُولُ حَذَّثَنِي ٱبُو قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ بَعَثْنِي عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِلَى أَمَّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۲۷ - ۲۷) گذشته حدیث اس دومری سندے مجی مردی ہے۔

( ٢٧.٧٠) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً يَغْنِي شَيْبًانَ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أُمُّ سَلَمَةً فَأَخْرَجَتْ إِلَيْ مِنْ شَغْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مَخْضُوبٌ أَخْمَرُ بِالْجِنَّاءِ وَالْكُتّمِ وصححه لبحارى (٣٨٩٦). إنظر: ٢٧٢٤٩ ، ٢٧٢٤ ، ٢٧٢٤٩).

( ۱۷ - ۷۷ ) عنیان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت ام سلمہ بیجا کے پاس مکنے تو انہوں نے ہمارے سامنے نبی مایعا کا ایک بال نکال کر دکھایا جو کہ مہندی اور وسمہ ہے رنگا ہوا ہونے کی وجہ ہے سرخ ہو چکا تھا۔

(٢٧.٧١) حَدَّثَنَا مَنَا إِنَّ عَلَيْنَ الْمُنْ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّلُنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ حَبِيبٍ خَتَنُ مَالِكِ بُنِ دِبنَارٍ قَالَ حَدَّلُنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ حَبِيبٍ خَتَنُ مَالِكِ بُنِ دِبنَارٍ قَالَ حَدَّلُنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَصْلِحِي لَنَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَصْلِحِي لَنَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَصْلِحِي لَنَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ أَصْلِحِي لَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ أَصْلِحِي لَنَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ أَصْلِحِي لَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ أَصْلِحِي لَنَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ أَصْلِحِي لَنَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّ

(اے ۱۷۰) حضرت ام سلمہ ڈٹاٹنا سے مردی ہے کہ نبی مانیا نے جھ سے فرمایا ہماری بینطک کوخوب صاف سخرا کرلوہ کیونکہ آج ، زمین پرایک ایس فرشندا ترتے والا ہے جواس سے پہلے بھی نہیں اترا۔

(٢٧٠٧٢) حَدَّقَةُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ بُرنَسَ بْنِ بَزِيدٍ عَنِ الزَّهْرِيُّ أَنَّ نَبَهَانَ حَدَّقَةُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّقَتُهُ قَالَتُ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةُ فَالْبَلَ ابْنُ أُمَّ مَكُتُومٍ حَدَّقَةُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً حَدَّقَتُهُ قَالَتُ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبًا مِنَهُ فَقُلْنَا بَا حَتَى ذَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبًا مِنَهُ فَقُلْنَا بَا حَتَى ذَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبًا مِنَهُ فَقُلْنَا بَا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبًا مِنَهُ فَقُلْنَا بَا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبًا مِنَهُ فَقُلْنَا بَا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبًا مِنَهُ فَقُلْنَا بَا وَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۲۷ مه ۲۷) حطرت ام سنمه خاکفاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت میموند خاکفا، ٹی طفیقا کے پاس بیٹھی ہوئی تغییں کہ اس انٹا ہمیں حضرت این ام مکتوم ڈنگٹڈ آ گئے ، بیاس وقت کا واقعہ ہے جب کہ تجاب کا تھم از ل ہو چکا تھا، ٹی ماڈیٹا نے فر مایا ان سے پر دہ کرو، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا بیٹائیس ہیں؟ بیٹمیس و کھ سکتے ہیں اور نہ بی پیچان سکتے ہیں؟ ٹی طایقات نے فر مایا تو کیاتم دونوں بھی تا بیٹا ہو؟ کیاتم دونوں انہیں نہیں دکھ دی ہو؟

( ٢٧.٧٣ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ وَهْبٍ مَوْلَى أَبِي الْحَمَدَ عَنْ أَمَّ مَلَمَةَ أَنَّ وَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَمِرُ فَقَالَ لَيَّةً لَا لَيَّتَنِ إِرَاحِعٍ: ٧٥ . ٢٧ .

( ۲۵ ۹۵۳ ) حفرت وم سلمہ بی نفزے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الینا ان کے پاس تشریف ان سے تو دہ دو پیداوڑ رو دی تخصی ، نبی مینا اے قرمایا کہ اسے ایک بی مرتبہ لہینا دومرتبہ نبیس ( تا کہ مردول کے تما سے کے ساتھ مشابہت نہ ہوجائے )

( ٢٧.٧٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ آبِي مُطِيعٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ قَالَ ذَخَلْتُ عَلَى أُمَّ سَلَمَةً فَأَخْرَ جَتْ إِلَيْنَا شَعْرًا مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْطُوبًا بِالْمِنَّاءِ وَالْكُتُمِ [راخع: ٢٧٠٧٠].

( ٣٥٠ - ٢٧ ) عنان بن عبدالله كتے جيل كه ايك مرتب بم لوگ حضرت ام سلمه في ان كے تو انہوں نے ہمارے ما سنے أي مائيا كا ايك بال تكال كرد كھا يا جو كه مبندى اور وسمد سے رنگا ہوا ہونے كى وجد سے مرخ ہو چكا تھا۔

( ٢٧.٧٥) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّقَنَا عَوْفَ عَنْ أَبِى الْمُعَدِّلِ عَطِيَّة الطُّفَاوِي عَنْ آبِيهِ أَنَّ أَمَّ سَلَمَة حَدَّقَتُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَئْنِي يَوْمًا إِذْ قَالَتُ الْخَادِمُ إِنَّ عَلِبًّا وَقَاطِمَة بِالسُّدَّةِ قَالَتُ فَقَالَ لِي قُومِي فَتَنَحَّيُ لِي عَنْ أَهُلِ بَيْتِي قَالَتُ فَقُمْتُ فَتَنَحَّبُتُ فِي الْبَيْتِ قَرِيبًا فَدَحَلَ عَلِي وَفَاطِمَة وَفَالِمَة وَمَعَهُمَا لِي قُومِي فَتَنَحَّيْ لِي عَنْ أَهُلِ بَيْتِي قَالَتُ فَقُمْتُ فَتَنَحَّبُتُ فِي الْبَيْتِ قَرِيبًا فَدَحَلَ عَلِي وَفَاطِمَة وَفَالِمَة فَي الْبَيْتِ قَرِيبًا فَدَحَلَ عَلِي وَفَاطِمَة وَفَاطِمَة وَفَعَلَمُ اللّهُ وَمَعْمَلًا فِي جِجْرِهِ فَقَلَلُهُمَا قَالَ وَاعْتَقَى عَلِيلًا فَاعْدَق عَلَيْهِمْ حَمِيصَةً سَوْدًا قَالَتُ وَاعْتَى عَلِيلًا فَاعْدَق عَلَيْهِمْ حَمِيصَةً سَوْدًا قَالَتُ عَلِيلًا فَاعْدَق عَلَيْهِمْ حَمِيصَةً سَوْدًا قَالَتُ فَقَالَ لَا طِمَة وَقَبَلَ عَلِيلًا فَاعْدَق عَلَيْهِمْ حَمِيصَةً سَوْدًا قَالِي وَاعْتَقَى عَلِيلًا فَاعْدَق عَلَيْهِمْ حَمِيصَةً سَوْدًا قَالَ لَا عَلَيْهُمْ فَاقَلُ عَلِيلًا فَاعْدَق عَلَيْهِمْ حَمِيصَةً سَوْدًا قَالِمُ لَا يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُمْ حَمْلِهِ فَقَلَلُهُ مَا لَا إِلَهُ فَا عَلَى اللّهُ فَاعْدَق عَلَيْهِمْ حَمْدِهِ اللّهُ وَالْمَاهُ وَاعْتَى عَلِيلًا فَاعْدَق عَلَيْهِمْ حَمِيصَةً سَوْدًا وَاعْتَى عَلِيلًا فَاعْدَق عَلَيْهِمْ حَمِيصَةً سَوْدًا وَلَا عَلَى اللّهُ لَهُ وَالْمَاهُ وَاعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَق عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهِمْ اللللّهُ اللمُوالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَقَالَ اللَّهُمْ إِلَيْكَ لَا إِلَى النَّارِ أَنَا وَأَهُلُ بَيْتِي قَالَتُ فَقُلْتُ وَأَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ وَأَنْتِ [انظر: • ٢٧١٣].

(٥٥-١١) حفرت امسلم ثنانات مروى بكرايك مرتبه في طاقان كري من تحك فادم في كريتا يك حفرت على في الا وادم من المن الله يحدود وورد وادر من بي المن الله الله بيت كوير من الله بيت كوير من بي المن الله بي المن الله بيت كوير من الله والله بي والله بي الله الله والله بي والله بي الله والله بي والله بي الله الله والله بي والله بي الله والله بي والله بي الله والله الله والله والله

اس کے بعد تی طیائے جا درکا بقید حصد لے کران سب پر ڈال دیاا درا بنا ہاتھ باہر نکال کر آسان کی طرف اشار اکر کے فرمایا اے اللہ اس کرے میں اپنا سرداخل کر سے مرض فرمایا اے اللہ اس کرے والے ، ت کہ جنم کے ، جس اور جبرے الل بیت ، اس پر جس نے اس کرے میں اپنا سرداخل کر سے مرض کیا یا رسول اللہ ایس بھی تو آپ کے ساتھ ہوں ، تی پیلائے قرمایا تم بھی۔

( ۱۷۰۷۱ ) حَدَّنَ أَبُو كَامِلٍ فَالَ حَدَّنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ سَعُهِ فَالَ حَدَّنَا ابْنُ شِهَا فِي عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمُّ سَلَمَة قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِذَا سَلَمَ قَامَ النَّسَاءُ حِينَ يَقْعِبى تَسُلِيمَهُ وَيَعَكُثُ فِي سَلَمَة قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِذَا سَلَمَ قَامَ النَّسَاءُ حِينَ يَقْعِبى تَسُلِيمَهُ وَيَعَكُثُ فِي مَعَلِيهِ بَسِيراً قَبْلُ أَنْ يَقُومَ [صححه البحارى وصححه ابن عزيمة (۱۷۱۸) [[انظر: ۱۷۱۸ ۲۲ ۲۲ ۲۲ معرف مع موق عن المُعلَق مع الله من المُعلَق الله على المُعامِن المُعلَق الله من المُعلَق المُعلَق الله من المُعلَق المناه الله من المُعلق المناه الله من المُعلق الله من المناق ال

( ٢٧٠٧٠ ) حَدَّنَا يَحْنَى بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّنَا رِشْدِينُ حَذَّقِي عَمْرُو عَنْ أَبِي السَّمْحِ عَنِ السَّائِبِ مَوْلَى أَمَّ سَلَمَةً عَنْ أَمَّ سَلَمَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ حَيْرُ مَسَاجِدِ النَّسَاءِ قَعْرُ بَيُرِيهِنَّ [صحت ابن عَنْ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ حَيْرُ مَسَاجِدِ النَّسَاءِ قَعْرُ بَيُرِيهِنَّ [صحت ابن عنه أُمَّ سَلَمَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُوا اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الل

(220 14) حطرت اسلمہ نگافتاہ مروی ہے کہ بی طائیا ہے ارشا دفر مایا حورتوں کی سب سے بہترین مسجدان کے کھر کا آخری سمروہے۔

( ٢٧.٧٨) حَدَّنَا مُعَارِيَةُ بْنُ عَنْمُ وَ قَالَ حَدَّنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَغْنِى الْفَوَارِيَّ عَنْ حَالِمُ الْحَدَّاءِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى أَبِى سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَ فَيِيصَةَ بُنِ ذُوْبُ عِنْ أَمِّ سَلَمَةَ فَالَتْ دَخُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى أَبِى سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَ بَعَدُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَ بَعْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ سَلَمَةً وَارْفَعُ دَرَجَتَهُ فِي الْمُهَدِينَ اللَّهُمَ اغْفِرُ قِالِي سَلَمَةً وَارْفَعُ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهَدِينَ لَلْهُمْ اغْفِرُ قِالِي سَلَمَةً وَارْفَعُ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهَدِينَ اللَّهُمَ اغْفِرُ قِالِي سَلَمَةً وَارْفَعُ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهَدِينَ اللَّهُمَ اغْفِرُ قِلْ اللَّهُمَ اغْفِرُ قِلْ اللَّهُمَ الْعَبْرِينَ وَاغْفِرُ لَنَا وَلَهُ يَا رَبُّ الْعَالِمِينَ اللَّهُمَّ الْحَسَمُ فِي قَرْمِ وَنَوْرُ لَهُ فِيهِ [صححه وَاخَلُونَ لَهُ إِلَى اللَّهُمُ الْعَبْرِينَ وَاغْفِرُ لَنَا وَلَهُ يَا رَبُّ الْعَالِمِينَ اللَّهُمُ الْعَسَمُ فِي قَرْمِ وَنَوْرُ لَهُ فِيهِ [صححه مسلم (٢٢٠)].

(۱۰۵۰) حضرت امسلم المنافذ سروی ہے کہ ہی المنافظ حضرت ایسلم المنافظ کی میت پرتشریف لاے ، ان کی آسیس کھی رہ گئی آسیس کھی رہ کی المنظائی میں بند کیا اور فرمایا جب روح قبل ہوجاتی ہے تو آسیس اس کا تعاقب رکی جی ، اس دوران گھر کے تھے الک رور نے چیخ کے ، نمی بلاف فرمایا جب و تعلق فیرکی می دعا و ما لگا کرو، کو کھ ملائکہ تہاری دعا و برآ مین کہتے ہیں، پھر فرمایا اے اللہ ابوسلمری بخش فرما، ہوجے رہ جانے والوں میں اس کا کوئی جانھیں بیدا فرما اورائی تعلق فرما ہوا ہوں کی بات کے المنافز اللہ اللہ اللہ میں اس کا کوئی جانھیں ایس آسی اورائی تعلق فرمایا استخاری اورائی کے المنافز اللہ میں اس کا کوئی جانھیں بیدا فرمایا اورائی تعلق اللہ علی اللہ علی اللہ میں اس کا کوئی جانھیں بیدا فرمایا دورائی تعلق اللہ تعلق اللہ اللہ میں اللہ میں اس کا کوئی جانھیں ایس کے المنافز اللہ میں اس کا کوئی جانھیں بیدا کہ اللہ میں اس کا کوئی جانھیں بیدا کہ بیدا کہ

(۱۷۰۸) حضرت امسلمہ نگافتات مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی ملیٹا ارات کو تیند سے بیدار ہوئے تو یہ فرمار ہے تھے 'لا الدالا اللہ'' آج رات کتنے فزانے کھولے گئے ہیں' لا الدالا اللہ''آج رات کتنے فتنے نازل ہوئے ہیں ، ان تجرے والیوں کو کون جگائے گا؟ ہائے! دنیا بھی کتنی بی کیڑے پہننے والی حورتیں ہیں جو آخرت میں بر ہند ہوں گی۔

( ٢٧.٨١) حَدَّتُنَا أَبُو عَامِ حَدَّتُنَا أَفْلَحُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّتَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ رَافِعِ قَالَ كَانَتُ أَمَّ سَلَمَة تُحَدِّثُ آنَهَا سَمِعَتْ النِّيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبِرِ وَهِى تَمْتَشِطُ أَيُّهَا النَّاسُ فَقَالَتْ لِمَاشِطِيهَا لَفَى رَأْسِي قَالَتُ فَقَالَتْ فَقَالَتْ لِمَاشِطِيهَا لَفَى رَأْسِي قَالَتْ فَقَالَتْ فَقَالَتْ لِمَاشِطِيهَا لَقَى رَأْسِي قَالَتْ فَقَالَتْ فَقَالَتْ فَقَالَتْ وَسُلَمَ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ قَلْتُ وَيُحَلِي آوَلَسْنَا مِنْ النَّاسِ فَلَقَتْ رَأْسَهَا وَقَامَتْ فِي رَأْسِي قَالَتْ فَقَالَتْ فَقَالَتْ فَقَالَتْ وَلَا أَيُّهَا النَّاسُ بَيْنَهَا آلَا عَلَى الْحَوْضِ حِيءَ بِكُمْ زُمْرًا فَتَقَوَّقَتْ بِكُمْ الطَّرِيقِ فَنَادَائِي مُنَادٍ مِنْ بَعْدِى فَقَالَ إِنَّهُمْ قَذْ بَذَلُوا بَعْدَكَ فَقُلْتُ آلَا سُحْقًا آلَا سُحْقًا الا سُحْقًا الا سُحْقًا الا سُحْقًا الا سُحْقًا الا سُحْقًا الا سُحقًا اللهُ سُعُولُ إِلَى الطَّرِيقِ فَنَادَائِي مُنَادٍ مِنْ بَعْدِى فَقَالَ إِنَّهُمْ قَذْ بَذَلُوا بَعْدَكَ فَقُلْتُ اللّهُ سُلَمَةً الا سُحقًا الا سُحقًا الا سُحقًا اللهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۷-۱۱) حضرت ام سلمہ نگافئات مروی ہے کہ انہوں نے ٹی طیاہ کو برمرمنبر بیفر باتے ہوئے سنا'' اے لوگو!''اس وقت دہ کتامی کر رہی تھیں، انہوں نے اپنی کتھی کرنے والی سے فر مایا کہ بیرے مرکے بال لپیٹ دو، اس نے کہا کہ بیس آپ برقر بان ہوں، ٹی طیافاتو لوگوں سے خطاب فر مار ہے ہیں، حضرت ام سلمہ فاتا نے فر مایا اری! کیا ہم لوگوں میں شامل نہیں ہیں؟ اس نے ان کے بال سمینے اور وہ اپنے تجرے میں جاکر کھڑی ہوگئیں، انہوں نے نبی ماینی کو بیفر ماتے ہوئے سنا اے لوگو! جس وقت میں حوض پرتمبارا منظر ہوں گا ، اور تمہیں گروہ ور گروہ لایا جائے گا اور تم راستوں میں بھٹک جاؤ گے ، میں تمہیں آ واز دیے کر کہوں گا کدرائے کی طرف آ جاؤ ، تو میرے چکھے ہے ایک منادی ایکار کر کے گا انہوں نے آپ کے بعد دین کو تبدیل کر دیا تھا ، میں کہوں گا کہ پہلوگ دور ہوجا کیں ، پہلوگ دور ہوجا کیں۔

(۱۷۷۰۸۲) معلی بن مملک کینتے ہیں کہ بن نے ٹبی بایق کی رات کی نماز اور قراءت کے متعلق حضرت اسلمہ بڑگانا ہے ہو چھا تو انہوں نے فرمایا نبی بایشا، عشاء کی نماز اور نوائل پڑھ کرجتنی ویرسوتے تھے، اتنی ویرنماز پڑھتے تھے اور جتنی دیرنماز پڑھتے تھے۔ اتنی ویرسوتے تھے، بھر نبی مینٹا کی نماز کا اختیام مجے یہ ہوتا تھا۔

( ٢٧.٨٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِبٍ عَنُ أَبِي عِمْرَانَ أَسُلَمَ آنَّ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ مَوَالِيَّ فَدَخَلْتُ عَلَى أَمَّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَعْتِمِ قَلْلَ أَنْ الْحَجَّ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ شِئْتَ بَعْدَ أَنْ تَحْجَ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَنْ كَانَ صَوَّورَةً لَا يَصَلُّح قَالَ فِقُلْتُ إِنَّ شِئْتَ اعْتَمِورُ قَبْلَ أَنْ تَحْجَ قَالَ فَسَالُتُ أَمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتُ فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا فَآخَبُونَهُا فَالْحَبُونَ لَهُ لَا يَصَلُّحُ أَنْ يَحْمَورُ قَبْلَ أَنْ يَحْجَ قَالَ فَسَالُتُ أَمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتُ فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا فَآخَبُونَهُا لَا يَعْدَونَ قَالَ أَنْ يَحْجَجُ قَالَ فَسَالُتُ أَمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتُ فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا فَآخَبُونَهُا لَا لَهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آهِلُوا يَا آلَ مُحَمَّدٍ بِقَوْلِهِنَ قَالَ قَالَتُ نَعُمُ وَاشْفِيكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ آهِلُوا يَا آلَ مُحَمَّدٍ بِعُمْرَةٍ فِي حَجِّ إِنظر: ٢٧١٨٤).

( ٢٧.٨١ ) حَدَّثُنَا ٱسْوَدُ بُنُّ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آبِي وَالِلِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِي مَنْ لَا أَرَاهُ وَلَا يَرَالِي بَعْدَ أَنْ أَمُوتَ ٱبَدًا قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ قَالَ فَاتَاهَا يَشْتَدُّ أَوْ يُسْرِعُ شَكَّ شَاذَانُ قَالَ فَقَالَ لَهَا أَنْشُدُكِ بِاللَّهِ أَنَا مِنْهُمْ قَالَتُ لَا وَلَنْ أَبْرَىءَ آحَدًا بَعْدَكَ أَبُدًا إِنظر: ٢٧١٩٥.

(۲۷۰۸۳) حضرت اسلمہ بڑتا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی طینا نے فر مایا میرے بعض سائتی ایے بھی ہوں سے کہ میری ان ا سے جدائی ہونے کے بعدوہ جھے دویارہ بھی ندو کی تیس کے ، حضرت عمر بڑتا کو یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت عمر بڑتا ہو د ام سلمہ بڑتا کے باس تیزی سے پہنچے اور گھر میں داخل ہو کر فر مایا اللہ کی قشم کھا کر بتاہیے ، کیا میں بھی ان میں سے جوں؟ انہوں نے فر مایا نہیں دیکین آ ب سے بعد میں کسی مستعلق یہ بات نہیں کہ سکتی۔

( ٢٧٠٨٥) حَدَّتُنَا أَبُو النَّصُرِ هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّتُنَا عَبُدُ الْحَدِيدِ يَعْيى ابْنَ بَهْرَامَ قَالَ حَدَّتِنِي شَهْرٌ بُنُ حَوْضَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَمْ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّيِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حِينَ جَاءَ نَعْى الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِي لَمَتَ اَهُلَ الْمِواقِ لَقَالَتُ لَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَاءَتُهُ فَاطِمَةً عَدِيّةً بِبُرْمَةٍ قَدْ صَنَعَتْ لَهُ فِيهَا عَصِيدَةً تَحْمِلُهُ فِي طَبَيْ لِهَا حَتَى وَضَعَنْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَهَا آيْنَ ابْنُ عَمْكِ عَدِيّةً بِبُرْمَةٍ قَدْ صَنَعَتْ لَهُ فِيهَا عَصِيدَةً تَحْمِلُهُ فِي طَبَيْ لِهَا حَتَى وَضَعَنْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَهَا آيْنَ ابْنُ عَمْكِ وَالْمَيْقِ فَلَكُ عُرَّوهُ وَالْمَيْقِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَحْمَسُهُمَا فِي حِجْمِهِ وَعَلَى مَنْ يَعْمِي فَى إِنْوِهِمَا حَتَى وَحَلُوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَجْلَسَهُمَا فِي حِجْمِهِ وَجَلَسَهُمَا فِي حِجْمِهِ وَجَلَسَهُمَا فِي حِجْمِهِ وَجَلَسَهُمَا فِي حِجْمِهِ وَجَلَسَهُمَا فِي وَعَلَى وَالْمَنِي وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمَنَامَةِ فِي الْمَدِينَةِ فَلَقَهُ النِّينَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِمْ الرِّجْسَ وَطَهُرُهُمْ تَطْهِيرًا اللّهُمَّ آهُلِي الْمُعْ عَلْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهُرُهُمْ تَطْهِيرًا اللّهُمَّ آهُلُ بَيْنِى الْمُعِيمَ الرَّحْسَ وَطَهَرُهُمْ تَطْهِيرًا اللّهُمَ آهُلُ بَيْنِي الْمُعْمَ الرِّجْسَ وَطَهُرُهُمْ تَطْهِيرًا اللّهُمَ عَلْهُ فِي الْكِسَاءِ قَالْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلِي عَلَيْ وَالْمَلْ عَلَى وَالْمَلِي وَالْمَلِي وَالْمَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُمْ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى وَلَمْ عَلَى عَلَى الْكُولِينَةِ فَاللّهُ عَلْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلْهُ إِلَى الللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلْمَ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ ال

(۱۵ م م ۱۷) حضرت ام سلمہ بڑا تا ہے مروی ہے کہ جب انہیں حضرت امام حسین بڑاٹنز کی شہادت کاعلم ہوا تو انہوں نے اہل عراق پر لفت بھیجتے ہوئے فرما یا کہ انہوں نے حسین کوشہید کردیا ، ان پر خدا کی مار ہو ، انہوں نے حسین کو دھوکہ دے کرفک کیا ، ان پر خدا کی مار ہو ، انہوں نے حسین کو دھوکہ دے کرفک کیا ، ان پر خدا کی مار ہو ، بٹن نے وہ وقت دیکھا ہے کہ ایک مرجبہ نبی مائی ان سے گھریں تھے کہ حضرت فاطمہ بڑا تھا ایک ہنڈیا ہے کرآ حمیم جس جس مرادر بھی ان حضرت فاطمہ بڑا تھا ہے ہنڈیا ہے کرآ حمیم جس جس مرادر بھی بھی ان خزیرہ انتھا ، بی مائی ان سے فرما یا کہ اسٹ خو ہرادر بچول کو بھی بھا لاؤ ، چنا نچہ حضرت علی بھی ان حسین بھی تھی ہوتے ہو ہو اور بھی مرادک کے بیچ ، اور بیٹے کروہ خزیرہ کھا نے گئے ، نبی فائی اس وقت ایک جبور سے پر نیندگی حالت میں جے ، نبی مائی اس کے جسم مرادک کے بیچ ، اور بھی جرے مال بیت! انڈو تم خیبرگی ایک جا ورتھی ، اور بھی مجرے بھی نماز پڑھ دری تھی کہ ای دوران انڈ نے بی آ سے نازل فریادی ''اے الل بیت! انڈو تم

ے گندگی کودور کر کے تمہیں خوب صاف ستحرابنانا جا ہتا ہے۔''

اس کے بعد تی بایجانے جا درکا بقید حصہ لے کران سب پر ڈال دیا اور اپناہا تھے باہر نکال کر آسان کی طرف اشارہ کرئے فرمایا اے اللہ! بدلوگ میرے الل بیت اور میرا قام مال ہیں ، تو ان سے گندگی کو دور کر کے انہیں خوب صاف ستمرا کر دے ، دو مرتبہ بددعا ہ کی ماس پر جس نے اس کمرے جس اپنا سر داخل کر سے عرض کیا بارسول اللہ! کیا جس آپ کے افل خانہ جس سے نہیں موں ، نبی بایجائے فرمایا کیوں نہیں ، تم بھی جا در جس آ جا ذرچنا نچہ بیں بھی نبی بایجا کی دعا ہے بعداس میں داخل ہوگئی۔

جَاءَتْ إِلَى نَبِى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَشْتَكِى إِلَهِ الْحِدْمَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ وَاللّهِ لَقَدْ مَجِلَتْ يَدَى جَاءَتْ إِلَى نَبِى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ تَشْتَكِى إِلَهِ الْحِدْمَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمْ إِنْ يَرْزُقُكِ اللّهُ صَبّتْ يَدَى مِنْ الرّحَى الْمُحْتَلُ مَرَّةً وَاغْجِنَّ مَرَّةً فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ إِنْ يَرْزُقُكِ اللّهُ شَيْئًا يَأْتِكِ وَسَادُلُكِ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ إِذَا لَوْمُتِ مَطْجَعَكِ فَسَيْحِى اللّهُ ثَلَاثًا وَتَلاثِينَ وَكَيْرِينَ وَكَيْرِينَ وَتَكْرِينَ وَتَلايِنَ فَقُولِي لَا إِلَهُ إِلّٰهِ اللّهُ وَلَهُ الْمُعْدَى وَيُعِيتُ بِيَدِهِ الْمَثْمُولُ وَهُو عَلَى كُلَّ شَيْعٍ قَدِيرً عَشْرَ وَالْحَدِي وَالْمَالِي وَالْمَوْلِي لَا إِلّهُ إِلّا إِلّهُ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُعْدَى وَيُعِيتُ بِيدِهِ الْمَثْمُولُ وَهُو عَلَى كُلَّ شَيْعٍ قَدِيرً عَشْرَ مَوَاتٍ بَعْدَ صَلَاقٍ الشّمُولِ وَالْمَوْمُ وَهُو عَلَى الْمَلْمُ عَلَيْ الْمُولُ وَعَلَى الْمُعْدَى وَلَهُ الْمُعْدَى وَلَهُ الْمُعْدَى وَلَا اللّهُ وَحْدَةً لا اللّهُ وَعُدَةً وَمُعْوَا وَاللّهُ مِنْ كُلّ الْمُولُ وَعُولُوهِ عَنْهُ اللّهُ وَعُدَا لا شَوْمِلُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَهُو حَوْلُهِ عَنْهُ وَاللّهُ مَا يُمْنَ أَنْ تَقُولِهِ عُدُولًا إِلّهُ إِلّا اللّهُ وَحْدَةً لا شَرِيكَ لَهُ وَهُو حَوْسُكِ مَا يَشَى أَنْ تَقُولِهِ عُدُولًا إِلّهُ إِلّهُ اللّهُ وَحْدَةً لا شَرِيكَ لَهُ وَهُو حَوْسُكِ مَا يَشَى أَنْ تَقُولِهِ عُدُولًا إِلّهُ اللّهُ وَحْدَةً لا شَرِيكَ لَهُ وَهُو حَوْسُكِ مَا يَشَى أَنْ تَقُولِهِ عُدُولًا إِلّهُ اللّهُ وَحْدَةً لا شَرِيكَ لَهُ وَهُو حَوْسُكِ مَا يَشُولُ اللّهُ وَمُولُوهِ عَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَحْدَةً لِلْكُولُ الْمُؤْمِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

( ٢٧.٨٧ ) حَلَّلْنَا أَلُو النَّصْرِ حَدَّلْنَا شُرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ

## مَنْ النَّمَانُ بَلْ يَعُومُ وَ الْمُحْرِي فِي الْمُحْرِي الْمُحْرِي فِي الْمُحْرِي فِي الْمُحْرِي فِي الْمُحْرِي فِي الْمُحْرِي الْمُحْرِي فِي الْمُحْرِي الْمُحْر

قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَنْتِيهُ ثُمَّ يَنَامُ

- (۲۷۰۸۷) حطرت ام سلمہ فالا ہے مروی ہے کہ بعض اوقات تی ناپیا پر اختیا ری طور پرشسل واجب ہوتا ، پھر تی ناپیا ہوں ہ جاتے ، پھرآ کل کھلتی اور پھر سوجاتے۔
- ُ (٢٧.٨٨) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بُنُ مُوسَى الْمَرَائِيُّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَمَّهِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ آنَ النَّبِيَّ صَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَمَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَمَةً أَنَّ النَّبِيِّ وَهُرَّ جَالِسٌ [اسناده ضعيف، قال الألباني: صحبح (ابن ماحة: ١٩٥ المارمذي: ٤٧١)].
  - (۲۷-۸۸) حفرت امسلمہ نافات مروی ہے کہ نی طفاور کے بعد بینے کردور کھتیں پڑھتے تھے۔
- ( ٢٧.٨٩ ) حَدَّلُنَا عَفَّانُ حَدَّلُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّلُنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَمَّ الْحَسَنِ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ حَدَّتُتُهُمْ أَنَّ وَالمرسل رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَبَّرَ لِفَاطِمَةً شِيْرًا مِنْ نِطَاقِهَا [اسناده ضعيف. قال الدارقطني: والمرسل النبه. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٧٣٢)].
- (٩٠-٨٩) حضرت ام سلمہ فاف ہے مروی ہے كہ تي طفا نے ان كے كر بند على سے ايك بالشت كے برابر كرا حضرت فاطم فاف كود يا تھا۔
- ( ٢٧.٩٠) حَدَّنَا حَسَنَّ حَدَّنَا ابْنُ لِهِيعَةَ حَدَّنَا يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ نَاعِمٍ مَوْلَى أَمَّ سَلَمَةً عَنْ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُجَصَّصَ
  - (١٠٠٠) حفرت امسلم فكانك مروى بكرني الإات قبرير يانت عارت بناني إاس يرجونا لكات يمنع فراياب
- ( ٢٧.٩١) حَلَّكُنَا عَلِي مَنَ إِسْحَاقَ حَلَّكَا عَلَدُ اللَّهِ أَخْرَنَا اللَّهِ أَخْرَنَا اللَّهِ أَخْرَنَا اللَّهِ أَخْرَنَا اللَّهِ أَخْرَنَا اللَّهِ أَخْرَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ الْوَيْمَةَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى أَنْ يُجَعَّمَ مَلَّمَ الْوَيْمَةَ عَلَيْهِ الْوَيْمَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجَعَّمَ مَلْ الْوَيْمَةَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى أَنْ يُجَعَّمَ مَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى أَنْ يُجَعَّمَ مَلْ الْوَيْمَةَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِى أَنْ يُجَعَمَ مَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِى أَنْ يُجَعَمَ مَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِى أَنْ يُجَعَمَّ فَلَوْ الْوَيْمَ عَلَيْهِ أَوْ يُخْلَقُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِى أَنْ يُجَعَمَ مَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِى أَنْ يُجَعَمَ مَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِى أَنْ يُجَعَمَ مَلُولُ الْوَيْمَ وَمَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ وَمَعْلَمُ عَلَيْهِ وَمُعْلَمُ عَلَيْهِ وَمُعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ
- ( ٣٧.٩٢) حَذَّنَ حَسَنَّ حَذَّنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَذَّنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ الشَّلْمِيَّةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْرَمٌ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [قال الإلباني: ضعيف (ابر داود: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آخْرَمٌ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [قال الإلباني: ضعيف (ابر داود: اللهُ لَهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [قال الإلباني: ضعيف (ابر داود: اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آخْرَهُ مِنْ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آخْرَهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل
- (۱۲۰۹۲) حضرت امسلمد فالفاسے مروی ہے کہ نی علیا نے قربایا کہ جوشس بیت المقدی ہے احرام یا ندھ کرآئے ،اس کے گذشتہ سارے کا قسطاف ہوجا تھی گے۔

( ٢٧.٩٢) حَذَنْنَا يَمْقُوبُ قَالَ حَذَنِي أَبِي عَنِ الْهِنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَذَّقَتِي سُلَيْمَانُ بُنُ سُحَيْمٍ مَوْلَى آلِ جُبَيْرٍ عَنْ يَحْتَى بُنِ أَبِي سُفْيَانَ الْأَخْتَسِى عَنْ أَمْهِ أَمْ حَكِيمٍ ايْنَةِ أُمَيَّةً بُنِ الْأَخْتَسِ عَنْ أَمْ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَهَلَّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَفْصَى بِعُمْرَةٍ أَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَهَلَّ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَفْصَى بِعُمْرَةٍ أَوْ يَحْجَةٍ عَفْرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ فَوَكِبَتْ أَمْ حَكِيمٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ إِلَى بَيْتِ الْمَفْدِسِ حَتَّى الْحَدْدِيثِ إِلَى بَيْتِ الْمَفْدِسِ حَتَّى الْمَفْدِسِ حَتَّى الْحَدْدِيثِ إِلَى بَيْتِ الْمَفْدِسِ حَتَّى الْمَائِلَةُ مِنْ وَاللَّهُ لَذَى اللَّهُ لِلْكُ الْحَدِيثِ إِلَى بَيْتِ الْمَفْدِسِ حَتَّى الْمَائِلُونَ [ راجع ما فبله].

( ۱۷ - ۱۷ ) حفرت ام سلمہ بڑھا ہے مروی ہے کہ نی طایع انے قرمانیا کہ جو محض بیت المقدی ہے تج یا عمرے کا احرام با ندھ کر آئے واس کے گذشتہ سارے گنا و معاف ہوجائیں گے، اس صدیت کی بنا دیرام مکیم بینیزنے بیت المقدی جا کرعمرے کا حرام با ندھا تھا۔

( ٢٧٠٩٤) حَذَّثَنَا يُونُسُ حَذَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَغْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ مُحَشَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَشَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَمْ سَلَمَةً قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً يَالِثُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً يَالِثُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً يَالُونُ اللَّهُمُّ اسْتِي عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْفٍ مِنْ يَعُولُ مِنْ سَعْدِى لَهُو الطَّادِقُ الْهَارُ اللَّهُمَّ اسْتِي عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْمَةً سَنِي عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْمَةً اللَّهُ اللَّهُمَّ اسْتِي عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْمَةً لِللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً اللَّهُ مِلْعُنْ اللَّهُ اللَّ

(۹۴۰ عرب) حضرت ام سلمہ فی شاہ سے مروی ہے کہ ہیں نے ٹی طینا کو اپنی از دائ مطہرات سے بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعد تم پر جو شعص میر یائی کرے کا وہ یقینا سچا اور تیک آ دی ہوگا ، اے اللہ! عبدالرحلٰ بن عوف کو جنت کی سبیل کے پائی سے میراب فرما۔

﴿ ٥٥.٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبِيدِ اللّهِ بُنُ عَبِيدِ اللّهِ بَنِ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْو بَكْرِ بَنُ عَبِيدِ الرَّحْمَنِ بَنِ الْحَارِثِ بَنِ حَدَّثَنِى ابْو بَكْرِ بَنُ عَبِيدِ الرَّحْمَنِ بَنِ الْحَارِثِ بَنِ هِمَّامٍ قَالَ الْحُمَعَ الِي عَلَى الْمُعْرَةِ قَلْمَا حَضَرَ خُرُوجُهُ قَالَ ايْ بَنَى لَوْ دَحَلُنَا عَلَى الْأَمِيرِ فَوَدَّعْنَاهُ قُلْتُ مَا يَسْتَعِيمَ اللّهُ عَنْ الزَّبَيْرِ بَعْدَ الْمُصْرِ فَقَالَ لَهُ مَرُوانَ وَعِنْدَهُ نَفَرَّ فِيهِمَ عَبُدُ اللّهِ بْنُ الزَّبَيْرِ اللّهُ عَلَى الْكَمِيرِ فَوَدَّعْنَاهُ قُلْتُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصَلّمِهِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصَلّمُهِمَا ابْنُ الزَّبَيْرِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصَلّمُهِمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصَلّمُهِمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصَلّمُ عَلَى الْعَلْمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصَلّمُهِمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصَلّمُهِمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصَلّمُ الْمَعْرُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصَلّمُ عَلْهُ وَسَلّمَ كَانَ يُصَلّمُ الْمُ الْمُعْرَولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصَلّمُهِمَا الْمُعْرَولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصَلّمُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصَلّمُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ عَلْمُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ وَكُمْ وَكُعَ وَكُعَمْ وَكُعَ وَكُعَمْ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّه

خَفِيفَتَيْنِ فَقُلْتُ مَا هَاتَهَانِ الرَّكْعَنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُمِرْتَ بِهِمَا قَالَ لَا وَلَكِنَّهُمَا رَكْعَنَان كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَهْدَ الظُّهُرِ فَشَغَلَنِي قَسْمٌ هَلَا الْمَالِ حَتَّى جَاءَنِي الْمُؤَذِّنُ بِالْعَصْرِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ اللَّهُ ٱكْبَرُ ٱلنِّسَ قَدْ صَلَّاهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً وَاللَّهِ لَا ٱدْعُهُمَا أَبَدًّا وَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ مَا رَآيَتُهُ صَلَّاهُمَا قَبْلَهَا وَلَا بَعُدَهَا (90 + ٢٢) ابو بكر بن عبد الرحمٰن كہتے ہيں كدمير ے والد نے عمرے كا ارادہ كيا ، جب روائلي كا ونت قريب آيا تو انہوں نے ججھ ے فر مایا بیٹا! آؤ ، امیر کے ماس مل کران سے رخصت لیتے ہیں ، میں نے کہا جیے آب کی مرضی ، چنا نچے ہم مروان کے پاس بنے ال کے پاک مجموا ورلوگ بھی متع جن میں مصرت عبداللہ بن زبیر جائذ بھی تے ،اور ان دورکعتوں کا تذکرہ ہور ہاتھا جو حضرت عبدالله بن زبير التفونما زعمر كے بعد پر حاكرتے تے مروان نے ان سے يو جماكدا سے اين زبير! آپ نے بيدور كسيس مس سے اخذ کی ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ ان کے متعلق مجھے مطرت ابو ہر میں وہائٹ اے مطرت عائشہ ایک کے حوالے سے بتایا ہے۔ مروان نے حضرت عائشہ فاقائے ہاس ایک قاصد بھیج کر ہو چھا کہ ابن زبیر بالا او مرمرہ بالافات آپ کے حوالے نے قال کرتے ہیں کہ بی النا عصر کے بعد دور کعتیں پڑھتے تھے، یہ کسی دور کعتیں ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہلا بھیجا كداس كے متعلق جمعے حعرت ام سلمد فالله في بتايا تھا، مروان نے حعرت ام سلم فالله ك إس قاصد كو بين ويا كد حضرت عائشہ فاتا کے مطابق آپ نے انہیں بتایا ہے کہ تی مالیا انماز عصر کے بعد دور کعتیں پڑھتے تھے، یکیسی رکعتیں ہیں؟ مطرت ام سلمہ بھانا نے قرمایا اللہ تعالی عائشہ کی مغفرت قرمائے ، انہوں نے میری بات کواس کے محمل رجمول نہیں کیا ، ہات دراصل ب ے کرایک مرتبہ نی ایا نے ظہر کی نماز را حالی ،اس دن کہیں سے مال آیا ہوا تھا، نی ریندا سے تقسیم کرنے کے بینے مین مے جی کے مؤذن عصر کی اذان دینے لگا، نبی مانی نے عصر کی نماز پڑھی اور میرے یہاں تشریف لے آئے کیونکہ اس دن باری میری التحي اورميرك يهال دوخفر ركعتين يراهيس

اس پر بیس نے عرض کیا یارسول اللہ! بددور کھتیں کیسی ہیں جن کا آپ کوتھ دیا جمیا ہے؟ نی میجھ نے قرما یا نہیں، بلکہ بدد و کھتیں ہیں جو میں ظہر کے بعد پڑھا کرتا تھا لیکن مال کی تقسیم ہیں ایبا مشغول ہوا کہ مؤذن میرے پاس عصر کی تماز کی اطلاع کے کرآ جمیا، جس نے انہیں چھوڑ تا مناسب نہ سمجھا (اس لئے اب پڑھ لیا) بیس کر حضرت این زیبر جی توز نے اللہ اکم کر کرفر مایا کرآ جمیا، جس نے انہیں جھوڑ وں گا، اور حصرت ام کیا اس سے بیٹا بہت کریں جو تا کہ نی دیا ہے انہیں ایک مرتب تو پڑھا ہے؟ بخدا ہیں انہیں کیمی نیس چھوڑ وں گا، اور حصرت ام سلمہ بڑھا نے فرمایا کہ اس واقعے سے پہلے ہیں نے نی میانا کو بیٹر از پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور نداس کے بعد۔

( ٢٧.٩٦) حَدَّثَنَا أَبُرِ النَّصُرِ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً يَغْنِى زُهَيْرَ بُنَ مُعَاوِيَةً عَنُ عَلِي بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِى سَهْلِي مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ مُسَّةً عَنْ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتُ كَانَتُ النَّقَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ مُسَّةً عَنْ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتُ كَانَتُ النَّقَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَلْفِ تَقُعُدُ بَعْدَ يَفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا آوْ آرْبَعِينَ لَيْلَةً شَكَ أَبُو خَيْقَمَةً وَكُنَّا نَطْلِى عَلَى وَجُوهِنَا الْوَرْسَ مِنْ الْكَلْفِ السَّعِب: حسن الحاكم ١ (/٢٥ ) فال الألباني: (ابو داود: ٢١١) ابن ماحة: ١٤٨ الترمذي: ٢٦٥). فال سَعيب: حسن

لغيره وهذا استاد ضعيف]. [انظر: ١٩ ١ ٢٧١ ، ٢٧ ١٧٣ : ٢٧١ ٢٧٦).

(۲۷ ۰ ۹۲) حضرت ام سلمہ غالق ہے مروی ہے کہ نبی ناتیا کے دور باسعادت میں عورتیں بچوں کی پیدائش کے بعد جالیس دن تک نفاس شارکر کے بیٹھتی تغییں اور ہم کوگ چیروں پر جہائیاں پڑجانے کی وجہ سے اپنے چیروں پر 'ورس' کلا کرتی تغییں۔

( ٢٧.٩٧ ) حَذَّتُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِئًى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ مَا رَآيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ [راجع: ٢٠-٢٧].

( 42 - 44 ) حفرت ام سلمہ نگافا ہے مروی ہے کہ جس نے نبی طفق کودو ماہ کے مسلسل روز ہے رکھتے ہوئے کبھی نہیں ویکھا، البت نبی طفیق ماہ شعبان کورمضان کے دوڑ ہے ہے ملاویتے نتھے۔

( ٢٧.٩٨ ) حَدَّقَ سُلَهُمَانُ بُنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّقَنَا بِشُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ أَوْ أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّقَنَا فَالَ عَدَّقَنَا وَمُعَدِّهِ وَسَلَم قَالَ لِعَمَّادٍ تَفْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ [صححه مسلم أَثْنَا عَنْ أُمَّ سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِعَمَّادٍ تَفْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ [صححه مسلم (٢٩١٦)، وابن حبان (٢٠٧٧)]. وانظر: ٢٧١٨٦].

(۹۸ - ۲۷) حضرت ام سلمہ غالاے مروی ہے کہ تی طالا نے حضرت المار ڈکاٹڈ کو یکھا تو فر مایا این سمیہ انسوس المیک باغی سمروہ قبل کرد ہے گا۔

( ٢٧.٩٩ ) حَدَّنَا يَحْنَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّتَنِى لَيْتُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكِ
 قَالَ سَالُتُ أَمَّ سَلَمَةً عَنْ صَلَاةٍ رُسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ بِاللَّلِ وَقِرَاءَتِهٍ قَالَتْ مَا لَكُمْ وَلِصَلَاقِهِ وَلَيْسَالُى وَإِذَا هِى تَنْعَتُ فِرَاءَتَهُ فَإِذَا فِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَوْقًا وَلِيْرَاتَتِهِ قَالَ يَعَالَى قَلْرَ مَا يَنَامُ وَيَنَامُ فَلْمَرَ مَا يُصَلِّى وَإِذَا هِى تَنْعَتُ فِرَاءَتَهُ فَإِذَا فِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَوْقًا وَراحِع: ٢٧٠٠٦١.

(۹۹ • ۲۷) بینلی بن مملک کہتے ہیں کہ بیں نے ٹی مالیا کی رات کی نماز اور تر اوت کے متعلق معزت ام سلمہ فالان سے پو مجھا تو انہوں نے قربایا تم کہاں اور ٹی مالیا کی نماز اور قراوت کہاں؟ ٹی دلیا جتنی در سوتے تھے، اتنی در نماز پڑھئے تھے اور جتنی در سوتے تھے، اتنی در نماز پڑھئے تھے اور جتنی در ماز پڑھئے تھے، اتنی ور سوتے تھے، پھر ٹی دلیا کی قراوت کی جو کیفیت انہوں نے بیان فرمائی، دوا کیسہ ایک ترف کی وضاحت کے جو کیفیت انہوں نے بیان فرمائی، دوا کیسہ ایک ترف کی وضاحت کے جو کیفیت انہوں نے بیان فرمائی، دوا کیسہ ایک ترف کی وضاحت کے جماتے تھے،

( ٢٧١٠. ) حَدَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدًا الْمَحْمِيدِ عَنْ مُعِيرًة عَنْ أَمْ مُوسَى عَنْ أَمْ سَلَمَةَ قَالَتْ وَالَّذِى أَخْلِفُ بِهِ إِنْ كَانَ عَلِيٍّ لَآفُرَبُ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ عُدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةٍ يَقُولُ جَاءَ بِرُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةٍ يَقُولُ جَاءَ عَلِيْهِ مِرَارًا قَالَتْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ عَدْنَا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً بِعُدْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتْ عَدْاقٍ يَقُولُ جَاءً عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتْ فَجَاءً بَعْدُ فَطَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتْ عُدُاتًا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَدَاقً بَعْدَاقً مِنْ الْمُنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ مِرَارًا قَالَتْ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْقُ مِرَارًا قَالَتْ فَيْ عَلَيْهُ وَالْتُ عَلَيْهُ مِرَارًا قَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَوْسُلُمَ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللْعُولَةُ عَلَيْهُ اللْعَلَمُ عَلَيْهُ وَاللْعُوالِيْهُ عَلَيْهُ

فَقَعَدُنَا عِنْدَ الْبَابِ فَكُنْتُ مِنْ آذُنَاهُمْ إِلَى الْبَابِ فَأَكَبُ عَلَيْهِ عَلِيٌّ فَجَعَلَ يُسَارُهُ وَيُنَاجِبِ ثُمَّ قُيضَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ فَكَانَ أَقُرَبُ النَّاسِ بِهِ عَهْدًا [احرجه الساتي في الكبرى (٢١٠٨). اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ فَكَانَ أَقُرَبُ النَّاسِ بِهِ عَهْدًا [احرجه الساتي في الكبرى (٢١٠٨). اساده ضعف.

(۱۰۰) حضرت ام سفر فظائ سے مروی ہے کہ جس ذات کی تھم کھائی جاستی ہے، یں اس کی تم کھا کر کہتی ہوں کہ دومرے لوگوں کی نسبت معترت علی فظائ کا بی فظائ کے آخری دفت میں ذیا دہ قرب رہا ہے، ہم لوگ روزانہ نبی فظائ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو نبی میڈیا بار بار یسی بچ چھتے کہ بٹی آگئے ؟ خالبا نبی فلیٹائے آئیس کسی کام ہے بھیجے دیا تھا بھوڑی دیر بعد معترت علی بڑائن آگئے ، میں بچھ گئی کہ نبی فلیٹائوں سے خلوت میں بچھ بات کرنا جا ہے ہیں، چنا نچہ ہم لوگ گھرے با ہم آ کر درواز ہے پر بیٹھ گئے ، اوران میں سے درواز سے سے ضاوت میں بچھ بات کرنا جا ہے ہیں، چنا نچہ ہم لوگ گھرے با ہم آ کر درواز سے پر بیٹھ گئے ، اوران میں سے درواز سے کے سب سے ذیا دہ قریب میں بی تھی ، معترت علی بڑائن ہی مؤیا کی طرف جھک گئے ، نبی طیبائ ان اعتبار سے آخری اپنی با کی جانب بٹھا لیا اوران سے سرگوٹی میں با تیں کرنے گئے ، اورای دان نبی طیبا کا درمال ہو گیا ، اس اعتبار سے آخری لیا سے میں مطال ہو گیا ، اس اعتبار سے آخری لیا سے میں مطال ہو گیا گائن کو نبی فلیٹا کا سب سے زیادہ قریب حاصل رہا۔

( ٢٧٨٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ الْحَبَرَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعْنَا مِنْ يَحْبَى بْنِ آبِى كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَة بَنْ عَبْدِ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ وَيُنّبُ بِنُتَ أَمْ سَلَمَة حَدَّثُنَهُ قَالَتْ حَدَّثَنِي أَمْى قَالَتْ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْفِسْتِ وَسَلّمَ فَي الْحَبِيلَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْفِسْتِ فَعَدْ فِي الْحَبِيلَةِ قَالَتْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَهُ فِي الْحَبِيلَةِ قَالَتْ وَكُنْتُ الْفُصِيلَةِ فَالَتْ وَكَانَ يُعَبّلُ وَهُوَ صَائِم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ إِنّاءٍ وَاحِدٍ قَالَتْ وَكَانَ يُعَبّلُ وَهُوَ صَائِم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ إِنّاءٍ وَاحِدٍ قَالَتْ وَكَانَ يُعَبّلُ وَهُوَ صَائِم اصحمه المحارى (٣٢٣)، وسلم (٣١٦). [راحع: ٢٧٠٣].

(۱۰۱ه) حفزت اسلمہ نظافات مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نجی طابقا کے ساتھ ایک لحاف میں تھی کہ جھے 'ایام' شروع ہو مے م میں کھسکنے لکی تو نبی طابقا نے فرمایا کیا حمہ ہیں ایام آئے گے ، میں نے کہا تی یا رسول اللہ! پھر میں وہاں ہے چلی کئی ، اپنی حالت ورست کی ، اور کیڑ ابا ندھ لیا ، پھر آ کر نبی طابقا کے لحاف میں تھس کی اور میں نبی طابقا کے ساتھ ایک ہی برتن سے مسل کر لیا کرتی تھی ، اور نبی طابقا کے حالت میں بوسر بھی وے دیتے تھے۔

( ٢٧١.٢ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بِنَحُوهِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ الْجَنَابَةِ [راجع: ٢١ ، ٢٧]. ( ٢-١-٢ ) كَذَشِرَه يِثَانَ ووسرى سند بِمِي مروى ب \_

( ٢٧١.٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِي يَشُرَبُ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَةٍ إِنَّمَا يُجَرِّجِرُ لِمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ATTYLES ATTYLE

(۳۰۱۰۳) حضرت ام سلمہ فرخنا سے مروی ہے کہ نبی ملائل نے اورشاد فرمایا جوشش جاندی کے برتن میں یا ٹی پیتا ہے ، و واپنے ہیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔

١٧١٠٤) حَدَّثَنَا حَسَنَ الْأَشْبَبُ حَدَّثَنَا النَّ لَهِيعَة حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ عَنِ السَّائِبِ مَوْلَى أَمَّ سَلَمَة أَنَّ نِسْوَةً دَخَلْلَ عَلَى أَمُّ سَلَمَة مِنْ الْمُلِ حِمْعَ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْ مِنْ أَهُلِ حِمْعَ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ أَيُّمَا الْمَرَأَةِ نَزَعَتْ لِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا حَرَقَ اللَّهُ عَنْهَا سِتْرًا

(۱۲-۱۷) سائب کہتے ہیں کدایک مرتبہ وحمعی' کی کچے عورتیں حضرت ام سلمہ فریٹنا کے پاس آئیں، انہوں نے پوچھا کرتم لوگ کبال سے آئی ہو؟ انہوں نے بتایا کے شیرحص سے ، حضرت ام سلمہ فریٹنا نے فرمایا میں نے تی ماینہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوعورت اپنے گھر کے علاوہ کسی اور چگدا ہے کپڑے اتارتی ہے ، اللہ اس کا پردہ جاک کردیتا ہے۔

( ٢٧١٠٥) حَدَّثَنَا حَسَنَّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَلَثَنَا دَرَّاجٌ عَنِ السَّائِبِ مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرٌ صَلَاةٍ النَّسَاءِ فِي قَعْرِ بَيُوتِهِنَّ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرٌ صَلَاةِ النَّسَاءِ فِي قَعْرِ بَيُوتِهِنَّ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرٌ صَلَاةِ النَّسَاءِ فِي قَعْرِ بَيُوتِهِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرٌ صَلَاةِ النَّسَاءِ فِي قَعْرِ بَيُوتِهِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرٌ صَلَاةِ النَّسَاءِ فِي قَعْرِ بَيُوتِهِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ صَلَاةِ النَّسَاءِ فِي قَعْرِ بَيُوتِهِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ صَلَاةِ النَّسَاءِ فِي قَعْرِ بَيُوتِهِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ صَلَاةٍ النَّسَاءِ فِي قَعْرِ بَيُوتِهِنَ

(۱۰۵ یون) حضرت ام سلمہ بڑا گئے ہے سروی ہے کہ ہی طالبانے ارشاد فر مایا عور توں کی سب سے بہترین نماز ان کے کھرے آخری کمرے بھی ہوتی ہے۔

( ٢٧١.٦) حَدَّثُنَا حَسَنَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ آبِي هِلَالِ عَنْ عَمْوِر بْنِ مُسْلِمِ الْجُندُعِي آنَهُ قَالَ آخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسْتِئِبِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَرْجَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخْبَرَتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخْبَرَتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ و قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْوهِ يَعْنِي ابْنَ عَلْقَمَة عَنْ عَمْرِه بْنِ مُسْلِم بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَكَبْمَةَ آنَهُ قَالَ و قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْوهِ يَعْنِي ابْنَ عَلْقَمَة عَنْ عَمْرِه بْنِ مُسْلِم بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَكَبْمَةَ آنَةً قَالَ إِنْ كَانَ قَالَ أَبِي فِي الْحَدِيثِ مَنْ أَزَادَ أَنْ يُطَمِّحِي فَلَا يُقَلِّمُ أَطْفَارًا وَلَا يَحْلِقُ ضَيْنًا مِنْ شَعْرِهِ فِي الْحَدِيثِ مَنْ أَزَادَ أَنْ يُطَمِّحِي فَلَا يُقَلِّمُ أَطْفَارًا وَلَا يَحْلِقُ ضَيْنًا مِنْ شَعْرِهِ فِي الْحَدِيثِ مَنْ أَزَادَ أَنْ يُطَمِّحِي فَلَا يُقَلِّمُ أَطْفَارًا وَلَا يَعْلِقُ ضَيْنًا مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشِو الْأَوْلِ مِنْ ذِي الْمِحْبَةِ إِراحِع: ٢٠٠٤].

(۱۰۱۷) حضرت اس سلمہ بڑا ناسے مروی ہے کہ نی طائلانے ارشاد فرمایا جب عشر ہ ذی الجبیشر درع ہوجائے اور کسی مخص کا قریانی کاارادہ ہوتواسے اپنے (سرکے) یال یاجسم کے کسی ھے (کے بالوں) کو ہاتھ تبیس نگانا (کا شااور تراشنا) جا ہے۔

( ٢٧٨.٧ ) حَدِّنَنَا طَلْقُ بُنُ غَنَامٍ بُنِ طَلْقٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بُنُ عُثَمَانَ الْوَرَّاقُ عَنْ آبِي صَالِحِ قَالَ دَحَلُثُ عَلَى أَمَّ سَلَمَةً فَلَدَّ فَلَمَّا الْمُرَّابُ عَلَيْهَا الْمُنَ أَخِي لَا فَلَخَلَ عَلَيْهَا الْمُنَ أَخِي لَا فَلَخَلَ عَلَيْهَا الْمُن أَخِي لَا عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُولُ لِعُلَامٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ يَسَارُ وَنَعَخَ تَرَّبُ وَجُهَكَ لِلَّهِ تَنْفُحْ قَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُولُ لِعُلَامٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ يَسَارُ وَنَعَخَ تَرَّبُ وَجُهَكَ لِلَّهِ تَنْفُحْ قَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُولُ لِعُلَامٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ يَسَارُ وَنَعَخَ تَرَّبُ وَجُهَكَ لِلَهِ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُولُ لِعَلَامٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ يَسَارُ وَنَعَحَ تَرَّبُ وَجُهَكَ لِلّهِ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ (الترمذي: ٢٨١ و ٢٨٢). وانظر: ٢٨٠٤ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ (الترمذي: ٢٨١ و ٢٨٢).

(۱۰۸) حفرت ام سلمہ فتافاے مروی ہے کہ میری معلومات کے مطابق نبی مینا کے پاس سی تقیلی میں زیادہ استام تھ

( ٢٧١٠) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ يَغْنِى ابْنَ ذِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ رَافِعٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ فَلَمْ يَرُّعْنِى فَلَنْ عَنْ أَلَّ سَلَمَةً قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ وَلَكُمْ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ فَلَمْ يَرُّعْنِى فَلَنْتُ بَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا لَا الذَّكُرُ فِي الْقُرْآنِ كَمّا يُذْكُرُ الرَّجَالُ قَالَتْ قَلَمْ يَرُّعْنِى فَلَمْ يَرُعْنِى فَلَمْ يَرُعْنِى فَلَمْ يَرُعْنِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا لَنَا لَا أَلَا أُسَرِّحُ رَأْسِى فَلَقَفْتُ شَعْرِى ثُمَّ وَلَوْتُ مِنْ الْبَابِ مِنْ الْبَابِ فَلَى الْمُنْفِي عِنْدَ الْمَعْرِيدِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُولِينِ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُولِينِ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمَالِمُ عَلَى عَفَّالُ أَعَدَ اللّهُ لَهُمْ مَعْهِمَةً وَالْحَرُا عَظِيمًا وانظَرَا وانظر ١ ٢٧١٣ ١٣٨ ١٣٨ ١٣٨ على عَلَى مَقْلُولُ إِلَى اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنْ اللّهُ عَلَى عَقَالُ الْمَلْمُ لَهُ اللّهُ عَلَى عَقَالُ عَقَالُ عَقَالُ عَقَالًا عَقَالُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُولِولُ إِلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُولُولُ إِلَى اللّهُ عَلَى عَلْلُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَاتِ هَذِهِ الْآلِكُ عَلَى الللّهُ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى عَلْلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَا وَالْعَلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ الللّهُ الْمُؤْمِنَا وَاللّهُ الللّهُ الْمُؤْمِنَا وَالْمَالِمُ الللّهُ اللللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللْمُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللْمُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

(١٤٠٠) حفرت امسف فالفاس مروي ہے كدا يك مرتب ميں في بارگا ورسانت ميں عرض كيا يارسول الله! جس طرح مردول كا

ذكر قرآن يس موتا ب، بم عورتول كا ذكر كيول نبيل موتا؟ الجي ال بات كواكيد بى دن گذرا تفاكه يس في بينا كومنير بر "اسالوگو!" كا اعلان كرتے موسے سنا، نيس اپنوال يس تشكى كررى تمى، بن في اپنوال لپينيا ورورواز سے قريب موسك موسك مناكر الله تعالى فرماتا ہے إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُواتِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُواتِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُواتِينَ وَالْمُواتِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُواتِينَ وَالْمُواتِينَ وَالْمُواتِينَ وَالْمُواتِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُومِينَاتِ هَذِي الْآلِيَةُ قَالَ عَفَانُ أَعَدُ اللّهُ لَهُمُ مَا فَعَرَا عَظِيمًا وَا عَلَامُهُومِينَاتِ هَالْمُومِينَاتِ هَالِمُومُ وَالْمُومِينَاتِ مُعْلِمُ وَالْمُومِينَاتِ مُعْلِمُ وَالْمُومِينَاتِ مُعْلِمُ وَالْمُومِ وَالْمُومُ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومُ وَالْمُومِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَال

( ٢٧١١) خَدَّنَا هَاشِمْ حَدَّنَا عَبُدُ الْتَحْمِيدِ قَالَ حَدَّنَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبِ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةً تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكُثِرُ فِي دُّعَانِهِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ مُقَلَّبَ الْقَلُوبِ ثَبْتُ قَلْبِي عَلَى جِينِكَ قَالَتُ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالِي اللَّهِ عَنْ بَشَو إِلَّا أَنْ قَلْبَهُ بَيْنَ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالِي الْقَلُوبَ لَتَتَقَلَّبُ قَالَ نَعَمْ مَا مِنْ حَلْقِ اللَّهِ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ بَشَو إِلَّا أَنْ قَلْبَهُ بَيْنَ أَصُابِعِ اللَّهِ فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَزَاحَهُ فَتَسُالُ اللَّهَ رَبَّنَا أَنْ لَا يُزِيعَ فَلُوبَ اللَّهِ اللهِ فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْاحَهُ فَتَسُالُ اللَّهَ رَبِّنَا أَنْ لَا يُزِيعَ فَلُوبَ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ اللّهُ أَزَاحَهُ فَتَسُالُ اللّهَ رَبِّنَا أَنْ لَا يُزِيعَ فَلُوبَ اللّهُ الْمُعْتَى وَعُولِي اللّهُ مَنَا اللهُ اللهُ الله الله المُعْتَى الْمُعْتَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ

٢٧١١٢) حَدَثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ وَبَهْزٌ قَالُوا حَدَثَنَا هَمَّامٌ حَدَثَنَا فَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَبَّة بُنِ مُحْصِنِ قَالَ عَفَّانُ وَبَهْزٌ الْفَنَزِينَ عَنْ أَمُّ سَلَمَة آنَهَا سَيعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ إِنَّهَا سَتَكُونُ أَمْرًاءٌ تَغَيْلُونَ وَبُنْكِرُ وَنَ فَمَنْ أَنْكُرَ سَلِمَ وَمَنْ كَرِة بَرِءَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِى وَتَابَعَ فَقَالَ أَلَا نَقُنلُهُمْ فَقَالَ لَا مَا صَلَّوا وَقَالَ بَهُزٌ فَمَنْ عَرْفَ بَرِىءَ وَقَالَ بَهُزٌ فِي حَدِيدٍ قَالَ آخَبُرَانَا فَعَادَةٌ وَقَالَ عَفَّالُ وَبَهْزُ وَمَا لَا عَفَّالُ وَبَهْزُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَهُزٌ اللَّا نَقْتَلُهُمْ وَقَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيدٍ قَالَ آخْبَرَانَا فَعَادَةٌ وَقَالَ عَفَّالُ وَبَهْزُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا سَنَكُونُ إِراحِع: ٢٢٠٠٢].

(۱۱۲) حفرت امسلمہ علی اسے مردی ہے کہ تی طیزائے ارشاد فر ما یا منقریب کی حکر ان ایسے آئیں ہے جن کی عادات بل سے بعض کوتم اچھا مجموعے اور بعض پر بھیر کر و ہے ، موجو کیر کر ہے گا وہ اپنی فر مدواری ہے بری ہوجائے گا اور جو تا پہند یدگی کا اظہار کر دے گا وہ مجموعے اور بعض پر بھیر کر و گئے ہوجائے (تو اس کا حکم دوسرا ہے ) معابد مختلا ہے حرض کیا یا معارکر دے گا وہ البتہ جو راضی ہو کر اس کے تالع ہوجائے (تو اس کا حکم دوسرا ہے ) معابد مختلا ہے حرض کیا یا دسول اللہ ایک ہوجائے دہیں۔

( ٢٧١١٣ ) حَلَّكَ عَفَّانُ حَلَّكَ وُهَيْبٌ قَالَ حَلَّكَ خَالِدٌ عَنْ آبِي فِلَابَةَ عَنْ بَغْضِ وَلَدِ أَمَّ سَلَمَةً عَنْ أَمَّ سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ

(١٤١١٣) حفرت ام سلمه في الله عمروي هم كري الجارية ألى رغماز يزه الياكرت تهـ

( ٣٧٨١) حَدَّثُنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلِّيِّ عَنْ هِنَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَمَّ سَلَمَةَ عَنْ أَمُّهَا أَمَّ سَلَمَةً إَنَّ أَمَّ سُلَيْمٍ سَالَتْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ لَا يَسْتَحْمِي مِنْ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرَّأَةِ غُسُلٌ إِذَا اخْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ (راحع: ٣١ - ٢٧).

(۱۱۱۲) حفرت ام سلمہ غلانے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حفزت ام سلیم غلانے بارگا ورسالت میں وض کیا یارسول اللہ! اللہ ا تعالیٰ تن بات سے نبیس شر ماتا، یہ بتا ہے کہ اگر مورت کو 'احتلام'' ہوجائے تو کیا اس پر بھی مسل واجب ہوگا؟ نبی طالا نے قرمایا بال! جب کہ وہ ''یائی'' وسکھے۔

( ١٧١٥ ) حَدَّنَا مُعَارِيَةً بْنُ عَمْرٍ وَ حَدَّلْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَشْدٍ وَسَلَّمَ الرَّحْمَنِ بْنِ عُشْدٍ عَنْ عَوْفٍ بْنِ الْمُحَارِثِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ مِنْ لِلْهُ وَالطَّادِقُ الْبَارُ اللَّهُمَّ اللَّهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ مِنْ لِللَّهِ الطَّادِقُ الْبَارُ اللَّهُمَّ اللهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ مِنْ لِللَّهُ اللَّهُمَّ اللهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ مِنْ لِللّهِ سَلْمَةً اللّهُ الل

(۱۱۵) حفرت اسلمہ نگان سے مروی ہے کہ جی نے ٹی وائی کواچی از داج مطہرات سے بدفرہاتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعدتم پر جوفض میریانی کرے کا وہ بقیناً سچا اور نیک آ دی ہوگا ،اے اللہ! حبدالرحلٰ بن موف کو جنت کی للبیل کے پائی سے میراب فرما۔

( ٢٧١٦ ) حَلَانًا يَحْنَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ حَلَانَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهْمَانَ قَالَ حَلَانِي بُدَيْلٌ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ النّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(١١٦) معرت امسلمه بنافات مردى ب كه ني فالانف ارشادفر ماياجس مورت كاشو برفوت موجائ ووصفر يا كيرو س

دنگا ہوا کپڑانہ ہینے، نہ بی کوئی زیور پہنے، خضاب لگائے اور نہ بی سرمہ لگائے۔

( ٣٧١٧ ) حَدَّنَنَا يُونُسُ حَدَّنَنَا حَمَّادُ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقْنِى السَّرَّاجَ عَنْ نَافِعِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقْنِى السَّرَّاجَ عَنْ نَافِعِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ فِي إِنَّاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرِّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ (راجع: ٢٧١٠).

(اے اے اے ایک معفرت ام سلمہ بڑا تھا ہے مردی ہے کہ نبی مؤیٹا نے ارشاد فر مایا جو مخص جاعدی کے برتن میں پانی چیاہے ،وواسپے پیپ میں چہنے کی آگ بھرتا ہے۔ میں چہنم کی آگ بھرتا ہے۔

(۱۷۱۱۸) حَلَّانَا يَحْتَى بُنُ سَمِيدٍ الْأَمْوِى قَالَ حَلَّمْنَا ابْنَ جُرَيْجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ أَنَهَا سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ اللَّيْنِ إصححه ابن عزيمة (۱۹۲۱)، والحاكم الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ اللَّيْنِ إصححه ابن عزيمة (۱۹۲۱)، والحاكم الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ اللَّيْنِ إصححه ابن عزيمة (۱۹۲۱)، والحاكم (۲۳۱٬۲۱). قال الدارفطني: اسناده صحيح. قال الترمذي: غريب. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ۱۰، ۱۰) الترمذي: ١٩٣٧). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا سند وحاله ثقات ع. [انظر: ۲۷۲۷۸].

(۱۱۸ اس) ابن الم منیکہ بھی سے مردی ہے کہ حضرت ام سلہ بڑ بنا ہے نبی ہیں اور اوت کے متعلق کس نے بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی میں ایک ایک آیت کوتو ژبو ژبر پڑھتے تھے، پھر انہوں نے سورۂ فاتحہ کی پہلی تین آیات کوتو ژبو ژبو ژبر پڑھ کر (ہرآیت پر دقف کرکے ) دکھایا۔

( ٣٧١٩ ) حَدَّنَنَا شُجَاعُ مِنُ الْوَلِيدِ عَنْ عَلِيٍّ مِن عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ آبِي سَهْلٍ عَنْ مُسَّةَ الْأَذْدِيَّةِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَتُ النَّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آرْبَعِينَ يَوْمًا وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنْ الْكَلْفِ (راجع: ٩٦ -٢٧).

(۱۱۹ عزت امسلمہ بڑ جناے مروی ہے کہ نبی ماینوا کے دور باسعادت میں عورتیں بجوں کی بیدائش کے بعد جالیس دن تک اناس ٹمار کر سے جنمتی تھیں اور ہم لوگ چروں پر چھا کیاں پڑ جانے کی دجہ سے اپنے چیروں پڑ' دری' طاکرتی تھیں۔

( ٢٧١٢ ) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَصْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ إراجع: ٥٥ ، ٢٧ ا.

(۱۲-۱۲۰) حضرت ام سفر بن تن سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فرمایا کہ فج ہر کمزور کا جہاد ہے۔

﴿ ٢٧١٢) حَدَّثُنَا عَبِيدَةً قَالَ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَٱلْنَهُ عَنُ الرَّكُفَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيّةً فَقَالَ مُعَارِيّةٌ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ لَقَدْ ذَكَرُتَ رَكْعَتَيْنِ الْعَصْرِ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَا أَنَاسًا يُصَلُّونُهَا وَلَمْ نَرَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا وَلَا أَمَرَ بِهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ أَنَاسًا يُصَلُّونُهَا وَلَمْ نَرَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا وَلَا أَمَرَ بِهِمَا

قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَاكَ مَا يَقْضِى النَّاسَ بِهِ ابْنُ الزَّبَيْرِ قَالَ فَجَاءَ ابْنُ الزَّبَيْرِ فَقَالَ مَا وَكُفتَانِ فَضَى بِهِمَا النَّاسُ فَقَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ حَلَّتُنِي عَائِشَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَآرُسَلَ إِلَى عَائِشَةَ وَرَجُلَيْنِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَقُرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ وَيَقُولُ مَا رَكُعَتَانِ زَعَمَ ابْنُ الزَّبَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ يَقُرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ وَيَقُولُ مَا رَكُعَتَانِ زَعَمَ ابْنُ الزَّبَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ يَقُرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ وَيَقُولُ مَا رَكُعَتَانِ زَعَمَ ابْنُ الزَّبَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ يَقُرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ وَيَقُولُ مَا رَكُعَتَانِ زَعَمَ ابْنُ الزَّبَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ يَقُرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ وَيَقُولُ مَا رَكُعَتَانِ زَعَمَ ابْنُ الزَّبَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ يَقُرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ وَيَقُولُ مَا رَكُعَتَانِ زَعَمَ ابْنُ الزَّبَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ يَقُرَأُ عَلَيْكِ السَّلَمَةَ قَالَ فَعَلَى أَمُ سَلَمَةً قَالَ فَعَلَى أَمْ سَلَمَةً فَاللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْمُ مَعْرَفُونَ عَالِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهِى عَنْهُمَا إِمَال البوصِيرِي: مِنا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِد العصر صحيح وهذا اسناد ضعيف إِ. النظر: ٢٧١٨٤ ].

(۱۳۱) عبدالله بن جارت کہتے ہیں کہ ایک مرتب میں اور حفزت این عباس جائن ، حفزت امیر معاویہ جائن کے بیال می تو وہ

کہنے گا اے این عباس! آپ نے عمر کے بعد کی دور کعتوں کا ذکر کیا تھا ، تھے پہ چلا ہے کہ پچولوگ بید دور کعتیں پڑھتے ہیں حالا نکر ہم نے نی دینا کو یہ پڑھے ہوئے دیکھا اور شداس کا تھم دیتے ہوئے شا، انہوں نے فر مایا کہ لوگوں کو پہنو تی حضرت این ذہیر جائز دیتے ہیں ، تعود کی جورت این زہیر جائز بھی آگے ، انہوں نے ان ان سے اس کے متعلق ہو چھا تو انہوں نے بیا کہ بھے حصرت ما دید جائز نے نی دینا کے حوالے سے بیات بتائی ہے ، حصرت معاویہ جائز نے حصرت ما تھے ، بیکی دو قاصد بھی کر ہو چھا کہ ابن ذہیر خائز آپ کے حوالے سے بیات بتائی ہے ، حصرت معاویہ جائز تھا تھا ، حضرت معاویہ خائز آپ کے حوالے کے نیا کہ کہ حصوت اس میں جائے ہیں ہو ہے تھے ، بیکی دو قاصد بھی کہ اس کے اس کے متعلق بھے حصرت ام سفر خاتی نے بتایا تھا ، حضرت معاویہ خائز نے دور کعتیں ہیں ؟ انہوں نے جواب میں کہلا بھیجا کہ اس کے متعلق بھے حصرت ام سفر خاتی نے بتایا تھا ، حضرت معاویہ خاتی نے دور کعتیں ہیں جائے ہیں تا ہے کہ نی دائیا تھا ، حضرت معاویہ خاتی نے فر مایا اللہ تعالی عائش پر حم فر مائے ، کیا ہیں نے انہیں بیٹیں ورکعتیں ہیں جو جے تھے ، بیکسی رکھتیں ہیں ؟ حضرت ام سفر خاتی کے مطابی آپ ہے نے انہیں بیٹیں نے انہیں بیٹیں ورکھتیں ہیں کہ دور کعتیں ہیں ؟ حضرت ام سفر خاتی کہ مطابی آپ ہے نے انہیں بیٹیں اس کے انہیں بیٹیں ہیں بیٹیں نے انہیں بیٹیں ہو سے تھے ، بیکسی رکھتیں ہیں ؛ انہوں کی میں انہوں کی کی انہوں کی کار انگر تھا کہ کہ دور کھتیں ہیں انہوں کی کھتوں کی کار انہوں کی کی کھتوں کی کھتوں کی کار کھتوں کی کھتوں کی کھتوں کی کھتوں کی کار کی کھتوں کے کھتوں کی کھتوں کے کھتوں کی کھتوں کی کھتوں کی کھتوں کی کھتوں کی

( ٢٧٠٢٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ أَبْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةً عَنْ أَمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ زَيْبَ ابْنَةِ آبِي سَلَمَةً وَعَنْ أَبِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةً عَنْ أَمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ كَانَتُ لَيْلَتِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ كَانَتُ لَيْلَتِي النِّهِي يَصِيرُ إِلَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ آبِي عَدِي قَالَ آبُو عَيْدَةً أَوْلاً يَشُدُّ لَكَ هَذَا الْأَلُو إِفَاضَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي

( ۲۷۱۲۲ ) گذشته صدیت ای دومری سندے بھی مردی ہے۔

( ٢٧١٢٣ ) حَدَّنَا يَعُفُّوبُ قَالَ حَدَّنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِشْحَاقَ قَالَ حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
رُومَانَ عَنْ خَالِدٍ مُولِّى الزَّبَيْرِ بْنِ نَوْقَلٍ قَالَ حَدَّتَتْنِي زَيْنَبُ ابْنَةُ أَبِي سُلَمَةً عَنْ أَمِّهَا أَمُّ سُلَمَةً هَذَا الْحَدِيثَ
رَاحِم: ٢٧٠٦٥).

(۲۷۱۲۳) گذشته حدیث ای دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧١٢٤ ) حَذَّثَنَا يَمْقُوبُ قَالَ حَذَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَذَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعِ مَوْلَى أُمَّ سَلَسَةَ عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ زَوِّجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَصَّوَتُ الصَّلَاةُ وَحَضَّرَ الْعَشَاءُ فَابُدَوُوا بِالْعَشَاءِ إِراحِع: ٢٧٠٣].

(۲۷۱۲۳) حضرت ام سلمہ نگائی ہے سروی ہے کہ نبی مائیلائے فرمایا جب رات کا کھاٹا اور نماز کا وقت جمع ہوجا نمیں تو پہلے کھاٹا کھا لیا کرد۔

( ٢٧١٢٥) حَدَّثَنَا يَمُقُوبُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ فَرْعَمَ أَبْنُ إِسْحَاقَ عَنْ آبِي بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ وَعَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَمْ سَلَمَةً قَالَتُ آتَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَيَاعَةً بِنْتَ الزَّنَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهِيَ شَاكِيَةً فَالَا تَعْرُجِينَ مَعْنَا فِي سَفَرِنَا هَذَا وَهُوَ يُرِيدُ حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَتْ يَا رُسُولَ اللَّهِ إِنِّي شَاكِيَةٌ وَالْحَشَى أَنْ تَحْبِسَنِي شَكُواً يَ قَالَ فَاهِلَى بِالْحَجِّ وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَخْبِسُنِي

(۲۷۱۲۵) حفرت ام سلمہ بڑان ہے مروی ہے کہ ہی بڑاا کی مرتبہ ضیاعہ بنت زیبر بن عبدالمطلب کے پاس آئے ، وہ بھارتھیں، نی بڑا نے ان سے پوچھا کیا تم اس سفر میں ہمار ہے ساتھ نہیں چلوگ ؟ نبی بڑا کا ارادہ جونة الوداع کا تھا، انہوں نے عرش کیا یا رسول اللہ ایس بھار ہوں، مجھے خطرہ ہے کہ میری بھاری آئے پکوروک ندد ہے، نبی پڑتا نے فر مایا تم جج کا احرام یا ندھ لواور بیانیت کربوکہ اے انٹد! جہاں تو مجھے روک دے گا، وی چکہ میرے احرام کھل جانے کی ہوگی۔

( ٢٧١٢٧) حَدَّفَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّلَنَا زُهَيْرٌ حَدَّفَنَا ابْرِ الْحَسَنِ الْأَخُولُ يَغْنِى عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الْآغُلَى عَنْ أَبِى سَهْلٍ عَنْ مُسَّةً عَنْ أَمِّ سَلَمَةً قَالَتُ كَانِتُ النَّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفُعُدُ بَعْدُ يَعْدُ يَعْدُ يَغُدُ يَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْعُدُ بَعْدُ يَعْدُ يَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُعُدُ بَعْدُ يَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَكُلُهُ وَسَلَمَ لَكُلُومِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَقُعْدُ بَعْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَوْلُولُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَالَتُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

( ٢٧١٢٨) حَلَّنْنَا سُرَيْجٌ حَلَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ عُمَّرَ عَنْ سَالِم أَبِى الْنَضْرِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ فَالَتُ جَاءَتُ فَاطِمَةً رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّى أُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَيْسَ ذَلِكَ

## من المنات المنافق المن

بِالْحَيْضِ إِنَّمَا هُوَ عِرْقَ لِتَفْعُدُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَرْبٍ وَكُنْصَلَّ

(۱۲۸ ایم) حضرت ام سلمہ بڑھنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ دھنرت فاطمہ بنت دیوش بڑھنا ہی مؤیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میراخون ہمیشہ جاری رہتا ہے، ٹی افریا نے فر مایا وہ میض میں ہے، وہ تو کسی رگ کا خون ہوگا جہمیں چاہنے کہ اپنے ''ایام'' کا انداز وکر کے بیٹے جایا کرو، پھر شمل کر کے کپڑ ایا ندھ لیا کر واور نماز پڑ حاکرو۔

﴿ ٢٧١٢٨ ﴾ حَدَّثْنَا رُوْحٌ وَ عَبْدُانُوهَابِ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَبَّبِ عَنْ عَامِرِ بْنِ آبِي اُمَيَّةً اَخِيْ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ أُمَّ سَلَمَةً اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصْبِحُ جُنْبًا ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا العرجه ابوبعلى: (١٥٤٥) [[انظر: ٢٧١٨٤ :٢٧١٨٤]

(۱۲۹) حضرت ام سلمہ بڑی ہے مروی ہے کہ بعض اوقات تی مینا پر مبح کے دنت اختیاری طور پر عشن واجب ہوتا تھا اور نبی مینا روز ورکھ لیتے تنے۔

(۱۲۵۱۳۰) مصرت ام سلمہ خانجنا ہے مروی ہے کہ تبی دینیا نے ارشا وقر ما یا جو محض جا ندی کے برتن میں پانی پیتا ہے ،ووا ہے پہیٹ میں جہنم کی آگ مجرتا ہے۔

( ٢٧٢٢) حَدَّقَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّقَ حَلَفْ يَعْنِي ابْنَ عَلِيفَةَ عَنْ لَيْثِ عَنْ عَلْفَمَة بْنِ مَرْفَدٍ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا ظَهَرَتْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَنْ عَبْدِهِ فَقَلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَمَا فِيهِمْ يَوْمَنِذٍ أَنَاسَ صَالِحُونَ الْمَعَاصِى فِي أُمْنِي عَمَّهُم اللَّهُ عَزَوَجَلَّ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ فَقَلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَمَا فِيهِمْ يَوْمَنِذٍ أَنَاسَ صَالِحُونَ قَالَ بَلِي عَلَيْهِ أَوْلِيْكَ قَالَ يُصِيلُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ ثُمَّ يَصِيوُونَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرِضُوانٍ قَالَ بَكَى قَالَتْ فَكَيْفَ يَصْنَعُ أُولِيْكَ قَالَ يُصِيلُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ ثُمَّ يَصِيوُونَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرِضُوانٍ قَالَ بَكَى قَالَتْ فَكَيْفَ يَصْنَعُ أُولِيْكَ قَالَ يُصِيلُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ ثُمَّ يَصِيوُونَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرِضُوانٍ قَالَ بَكَى قَالَتْ فَكَيْفَ يَصْنَعُ أُولِيْكَ قَالَ يُصِيلُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ ثُمَّ يَصِيوُونَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرِضُوانٍ قَالَ بَكَى قَالَتْ فَكُونَ يَصْنَعُ أُولِيْكَ قَالَ يُعِيلُونَ إِلَى اللَّهُ عَرَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ الللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَي اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَا

( ٣٨٦٢) حَدَّثَنَا آبُو آخَمَدَ الزُّبَيْرِ فَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ شَهُرٍ بُنِ حَوْشَبِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً آنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَّلَ عَلَى عَلِيٍّ وَحَسَنٍ وَحُسَيُّنٍ وَفَاطِمَةَ كِسَاءً ثُمَّ قَالَ اللَّهُمُّ هَوُّلَاءِ آهُلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي اللَّهُمُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَّلَ عَلَى عَلِيٍّ وَحَسَنٍ وَحُسَيُّنٍ وَفَاطِمَةَ كِسَاءً ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَنَا مِنْهُمُ قَالَ إِنَّكِ إِلَى خَيْرٍ إراسِ: ١٧٠ م اللَّهُ أَنَا مِنْهُمُ قَالَ إِنَّكِ إِلَى خَيْرٍ إراسِ: ١٧٠ م اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّ

(۱۳۲) حضرت ام سلمہ بڑا ہے مردگ ہے کہ ایک مرتبہ نی ایٹا نے حضرت علی بڑا نا حضرات حسنین بڑا اور حضرت فل اور حضرت فل بڑا نا مسلمہ بڑا اس کندگی تو فاطمہ بڑا کا ایک جا در میں وجا اپ کر قرمایا اے اللہ اید بریس اور میرے فاص لوگ ہیں ، اے اللہ اون ہے کندگی تو دور قرما اور انہیں خوب یاک کردے ، حضرت ام سلمہ بڑا تا نے عرض کیا یا رسول اللہ ! کیا ہیں بھی ان ہیں شامل ہوں ؟ نبی مایٹا نے فرمایا تم بھی تجر برجو۔

(٢٧١٣٢) حَدَّثُنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّلْنَا أَبَانُ عَنْ يُحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةً بْنِ عُبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ وَإِنَّهُ جَاءً وَقُدَّ فَشَعَلُوهُ فَلَمْ يُصَلِّهِمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصُو إراجع: ٥٠٠ ٢٧).

(۱۲۷۳) حضرت امسلمہ فیکٹا ہے مروی ہے کہ بی ایک ظہری نماز کے بعد دور کعتیں پڑھتے تنے ،ایک مرتبہ بوٹمیم کا وقد آئی تفاجس کی وجہ سے ظہر کے بعد کی جود ورکعتیس نبی بائیار جتے تنے دور وگئی تعیس اور انہیں نبی بائیا کے عصر کے بعد پڑھ ایا تھا۔

( ٢٧٨٣٤ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تُوَفِّى حَتَّى كَانَتُ ٱكْثَرُ صَلَاتِهِ قَاعِدًا إِلَّا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تُوَفِّى حَتَّى كَانَتُ ٱكْثَرُ صَلَاتِهِ قَاعِدًا إِلَّا الْمَعْدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تُوَفِّى حَتَّى كَانَتُ ٱكْثَرُ صَلَاتِهِ قَاعِدًا إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا إِفَال الألنى: صحبح (ابن ماحد المَّكَتُوبَةَ وَكَانَ أَعْبَدُ المُعْدُ وَكُانَ آعَبِهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا إِفَال الألنى: صحبح (ابن ماحد المُعَالِ إِلَيْهِ اللَّهِى يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا إِفَال الألنى: صحبح (ابن ماحد المُعَالِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

(۳۷۱۲۳) حطرت ام سلمہ بڑاتا ہے مروی ہے کہ نبی پینا کا جس وقت وصال ہوا تو فرائض کے علاوہ آپ آن پینا کی اکثر نمازیں بیند کر ہوتی تھیں، نبی مینا کے نزدیک سب سے پہندیدہ عمل وہ تھا جو ہمیٹ ہوا اگر چہ تھوڑا ہو۔

( ٢٧١٢٥) حَدَّنَا عَيْدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ حَدَّنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي الْمُعَدِّلِ عَطِيَّة الطُّفَاوِ فَ قَالَ حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ أَمَّ سَلَمَة زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتُ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي إِذْ فَالَتْ الْمُعَادِمُ إِنَّ عَلِيًّا وَفَاطِمَة بِالشَّدَّةِ قَالَ قُومِي عَنْ آهُلِ بَيْتِي فَالَتُ فَقُمْتُ فَنَنَجُيْتُ فِي بَاحِيةِ الْبَيْتِ قَرِيبًا الْمُحَدِّقُ فَالَ قُومِي عَنْ آهُلِ بَيْتِي فَالَتُ فَقُمْتُ فَنَنَجُيْتُ فِي بَاحِيةِ الْبَيْتِ قَرِيبًا وَفَاطِمَة وَمُعَهُم الْحَسَنُ وَالْحَدَيْنُ صَبِيّانِ صَغِيرَانِ فَأَخَدَ الطَّيِيِّيْنِ فَقَبَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا فِي فَدَخَلَ عَلِي وَقَاطِمَة وُمُعَهُم الْحَسَنُ وَالْحَدِيثُ صَبِيّانِ صَغِيرَانِ فَأَخَذَ الطَّيِيِّيْنِ فَقَبَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا فِي فَدَخَلَ عَلِي وَقَاطِمَة وُمُعَهُم الْحَسَنُ وَالْحَدِيثُ صَبِيّانِ صَغِيرَانِ فَأَخَذَ الطَّيِيِّيْنِ فَقَبَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا فِي حَجْرِهِ وَاعْتَنَقَ عَلِيًّا وَقَاطِمَة ثُمَّ أَغْدَتَ عَلَيْهِمَا بِيُرْدَةٍ لَهُ وَقَالَ اللَّهُ إِلَى النَّارِ أَنَا وَآهُلُ بَيْتِي قَالَتُ وَالْالِهِ وَآنَا فَقَالَ وَآنَا فَقَالَ وَآنَتِ إِرَاحِم: ٢٧٠٤٥.

(۲۷۱۳۵) معزت امسلمہ نزاخانے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی بینا ان کے کھر بیں ہے کہ فادم نے آ کر بتایا کہ معزت علی ان تا اور حصرت فاطمہ بیافا وروازے پر میں نبی بینا نے جھے ہے فر مایا تھوڈی ویر کے لئے میرے اہل بیت کومیرے پاس تنہا جھوڈووں میں وہاں سے اٹھ کر قریب ہی جا کر بیٹے گئی ، اتنی دیر میں معفرت فاطمہ فیافا، معفرت علی بین فاقا اور معفرات حسنین میں تا گئے ، وہ دونوں چھوٹے بچے تھے ، نبی باینا نے انہیں بکڑ کرا پی کود میں بھالیا ، اور انہیں چو نے گئے ، پھرا کیہ ہاتھ سے معفرت ملی انگاؤ کو اور دوسرے سے حضرت فاطمہ فیاتا کوائے قریب کرے دونوں کو بوسہ دیا۔

اس کے بعد نی میشانے جادر کا بقیہ حصہ لے کران سب پرڈال دیا اور اپنا ہاتھ ہا ہر نکال کرہ سان کی طرف اشار و کر کے فرمایا اے انقد اسیرے حوالے ، نہ کہ جہنم کے ، یں اور میرے اہل بیت ، اس پر میں نے اس کمرے میں اپناسر داخل کر کے عرض کیا یا رسول اللہ ایس بھی تو آیے کے ساتھ ہوں ، نی ناپھانے فرمایا تم بھی۔

( ٢٧١٢٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهُمْبُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ عُفْمَانَ بُنِ خُنِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ صَابِطٍ قَالَ دَخَلَتُ عَلَى حَفْصَةَ ابْنَةٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَلْتُ إِنِّى سَائِلُكِ عَنْ آمْرِ وَآنَا أَسْتَحْبِي أَنَّ الْمُلْكِ عَنْهُ فَقَالَتُ لَا تَسْتَحْبِي لَا ابْنَ أَحِي قَالَ عَنْ إِنْيَانِ النِّسَاءِ فِي الْدَبَارِهِنَّ قَالَتْ حَدَّنَيْنِي أَمُّ سَلَمَةً أَنَّ الْمُلُودَ تَقُولُ إِنَّهُ مَنْ جَبِي الْمُرَاتَةُ كَانَ وَلَدُهُ آخُولَ قَلَمًا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَة تَكْمُوا فِي يَسَاءِ وَكَانَتُ الْيُهُودُ تَقُولُ إِنَّهُ مَنْ جَبِي الْمُرَاتَةُ كَانَ وَلَدُهُ آخُولَ قَلَمًا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَة تَكْمُوا فِي يَسَاءِ الْمُنْصَادِ فَجَبُوهُنَ قَابَتُ الْمُراقَةُ أَنْ تُطِيعَ رَوْجَهَا فَقَالَتْ لِوَوْجِهَا لَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ حَتَّى آئِي رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْدُ كُوتُ فَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ اجْلِيسِي حَتَّى يَأْتِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُنْعَارِيَّةُ أَنْ تُسْلِمُ قَلْمُ جَاءً وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُنْصَارِيَّةُ فَلُوتَ وَلَيْ لَكُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ ادْعِي الْلَائْصَارِيَّةَ فَلُوعِيتُ فَقَلَ عَلَيْهِ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ ادْعِي الْمُعْتَالُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَالِقُ عَلَيْهِ الْمَالِقُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ

قال شعيب: استاده حسن]. [انظر: ۲۷۱۷۸، ۲۷۲۲۴ ۲۶۲۷۲ ].

(۱۳۱۱) عبدالرحمٰن بن مابط کتے ہیں کرا یک مرتبہ میرے بہاں هصہ بنت عبدالرحمٰن آئی ہوئی تھیں، میں نے ان سے کہا کہ جی آب سے ایک سوال پو چمنا چا ہتا ہوں لیکن پو چھتے ہوئے شرم آ رہی ہے ،انہوں نے کہا کھتے !شرم شکرو، میں نے کہا کہ عورتوں کے پائ '' پچھلے جھے بیں آ نے '' کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بھے حصرت ام سلمہ خانی نے بتایا ہے کہ انسار کے مرد اپنی مورتوں کے پائ بچھلے جھے بیل آ نے تھے ، کیونکہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جو خص اپنی بیوی کے پائ بچھلی جانب سے اپنی مورتوں کے پائ بچھلی جانب سے آ نا ہے ای کی اولا د بھیتی ہوتی ہے ، جب مہا جرین مدینہ منورہ آ ہے تو انہوں نے انساری مورتوں سے بھی نکاح کیا اور بچھلی جانب سے ان کے پائ آ ہے ، جب مہا جرین مدینہ مورہ آ ہے تو انہوں نے انساری مورتوں سے بھی نکاح کیا اور کہنے گئی کہ جانب سے ان کے پائ آ ہے ، جب مہا ہورت نے اس معاطے میں اپنے شو ہرکی بات مانے سے انکار کرویا ،اور کہنے گئی کہ جب تک میں نبی کی بینا ہے اس کا تھم نہ یو چھلوں اس وقت تک تم بیکا منہیں کر سکتے ۔

چنانچے وہ عورت مطرت ام سلمہ خاب کے پاس آئی اور ان سے اس کا ذکر کیا، مطرت ام سلمہ عابی نے فر مایا کہ بیٹے جاؤ، نمی میٹا آئے تی ہوں گے، جب نمی میٹا تشریف لائے تو اس عورت کو بیسوال پوچھتے ہوئے شرم آئی لہذاوہ یوں ہی واپس چلی گئی، بعد میں مطرت ام سلمہ خابی نے نمی میٹا کو یہ بات بتائی تو نمی میٹا نے فرمایا اس افساریہ کو بلاؤ، چنانچواسے بلایا میا اور نمی میٹا نے اس کے سامنے بیآ یت تلاد ت فرمائی '' تمہاری ہویال تمہاری کھیتیاں ہیں، سوتم اپنے کھیت میں جس طرح آٹا جا ہو، اً سكتے ہو' اور فرمایا كما محلے سوراخ بي بو (خواومرد بيتھے سے آئے يا آ كے سے)

( ٢٧١٣٧) حَدَّنَنَا رَوْحٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَلْ مُوسَى بُنِ آبِى عَائِشَةَ قَالَ سَمِعْتُ مَوْلَى لِآبِى سَلَمَةَ يُحَدُّثُ آنَهُ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ نَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ حِينَ سَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّى ٱسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِمًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا إراجِعِ: ٢٥٠٥ ].

(۲۷۱۲۷) حضرت ام سلمہ بی از اسے مردی ہے کہ ہی مؤیدا نماز فجر کے بعد بید عا وفرها تے تھے واسے اللہ! بیس تھے سے علم ما فع ہمل مغبول اور رزق حلال کا سوال کرتا ہوں۔

( ٢٧١٨ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثُنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَامٍ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةً قَالَ سَيِعْتُ أُمَّ سَلَمَةً زُوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا لَا لَا لَهُ لَكُمْ يَرُعْنِي مِنْهُ يَوْمَنِهْ إِلَّا وَبِدَاؤُهُ عَلَى الْمِنْبِرِ قَالَتُ وَآنَا أُسَرَّحُ لَا لَا كَا لَا لَهُ مَا لَنَا أُسَرِّحُ وَلَا أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أُلَوْمُ اللَّهُ لَهُمْ مَعْفِرِى لَمُ حَرِّجُتُ إِلَى حُجْرَةٍ مِنْ حُجَرِ بَيْتِى فَجَعَلْتُ سَمْعِى عِنْدَ الْجَرِيدِ فَإِذَا هُو يَقُولُ فِي كِتَابِهِ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُشْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُعُورَةُ وَأَجُرًا عَظِيمًا واعرحه السائى في الكبرى (١١٤٥ ). فال صعب: الساده صحبح إذاحه: ١٢١٩ ). فال صعب: الساده صحبح إذاحه عن ١٢٠٤ ).

(۱۳۸) حفرت امسلم فی الله الله الله الله مردی مردی مردی مردی ایک مردی می از کاورسالت بی عرض کیا یارسول الله اجس طرح مردول کا ذکر قرآن بی بوتا ہے، ہم عورتوں کا ذکر کیوں نہیں ہوتا ؟ ایجی اس بات کوایک بی دن گذرا تھا کہ میں نے نبی بینا کو منبر پر الے الوگو! "کا اعلان کرتے ہوئے سنا میں اپنے بالوں میں کنگھی کررہی تھی میں نے اپنے یال لیپنے اور دروا ذے کر بب ہوکر سننے گی میں نے اپنے بال لیسے اور دروا ذے کر بب ہوکر سننے گی میں نے نبی بینا کو بدفر ماتے ہوئے سنا کہ الله تعالی فرماتا ہے إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ

( ٢٧١٧٩ ) حَدَّنَنَا يُونُسُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِراحِمِ: ٢٧١١٠.

(١٤١٣٩) گذشته مدین اس دوسری سندے بھی مردی ہے۔

( ٢٧١٤ ) حُدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ أَمُّ سَلَمَةً وَوْحِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قُلْتُ وَالَّذِي تَوَقَّى نَفْسَهُ مَّا مَّاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَّى كَانَتُ الْكُوْرُ وَالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَّى كَانَتُ الْكُورُ وَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ وَالَّذِي تَوَقَى نَفْسَهُ مَّا مَاتَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَّى كَانَتُ الْكُورُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْفَلَاقُ وَالْمَاكِةُ وَ الْفَلَاقُ الْمُعْلِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْ وَالْمَالَةُ وَالْمَالُولُ الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ الْمُكْتُومِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْمَالِ أَلَالَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْمُعَلِّلَةُ وَالْمَالِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَالِمُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْه

(۱۳۰۱) خطرت ام سلمہ بڑا تھنے عروی ہے کہ تی مایٹا کا جس وقت وصال ہوا تو فرائض کے علاوہ آپ تا تھا کہ نمازیں بیٹے کر ہوتی تھیں اور نی مایٹا کے فزو کیک سب سے پہندیدہ کمل و وقعا جو بمیشہ ہوا اگرینے تھوڑ ا ہو۔

اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ سَيَكُونُ أَمْرًاءُ تَعْمِ فَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ ضَبَّةً إَنِ مُحْصِنٍ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَيَكُونُ أَمْرًاءُ تَعْمِ فُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ أَنْكُرَ فَقَدْ بَرِىءَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِئْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَيكُونُ الْقَيْلِهُمْ قَالَ لَا مَا صَلّمُ الصَّلَاةَ [راجع: ٦٣ - ٢٧].

(۱۳۱ یہ) حضرت ام سلمہ بڑھا سے مروی ہے کہ نبی میں نے ارشاو قربایا عنقریب کی حکران ایسے آئیں ہے جن کی عاوات میں سے بعض کوتم اچھا مجھو کے اور بعض پر تکیر کرو گے ، سو جو نکیر کرے گا وہ اپنی فرسرداری سے برٹی بوجائے گا اور جو تا پسندیدگی کا اظہار کر دے گا وہ محفوظ رہے گا ، البت جو راضی بوکروس کے تا ہے ہوجائے (تو اس کا تھم ووسرا ہے) صحابہ جو لڑتا نے عرض کیا یا دسول اللہ ایکیا ہم ان سے قال ندکریں ؟ نبی ماینا نے قرمایانہیں ، جب تک وہ تہیں یا بھی نمازیں پر حاسے رہیں۔

( ٢٧١١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ الْحَسَنِ عَنْ طَبَّةَ بِنِ مُحْصِنٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ الْجَسَنِ عَنْ طَبَّةَ بِنِ مُحْصِنٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ [راجع: ٢٧٠٦٣].

( ۲۷ ۱۳۲ ) گذشته حدیث ای دومری سندے می مروی ہے۔

( ٢٧١٢) حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ الْأَعْمَثِي قَالَ حَدَّلِنِي شَفِيقٌ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُى عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَمَّ مِنْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِذَا حَضَرُتُمْ الْمَرِيضَ أَوْ الْمَيْتَ فَقُولُوا فَمْ سَلَمَةَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِذَا حَضَرُتُمْ الْمَريضَ أَوْ الْمَيْتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَاتِكَةَ تُومِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ قَالَتُ فَلَمَّا مَاتَ آبُو سَلَمَةً فَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ آقُولُ قَالَ خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَاتِكَةَ تُومِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ قَالَتُ فَلَمَا مَاتَ آبُو سَلَمَةً فَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ آقُولُ قَالَ فَالَ فَولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَنْ عَلَيْهِ وَمَلَى مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ صَالِحَةً قَالَتُ فَأَعْتِنِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ صَالِحَةً قَالَتُ فَأَعْقِبَنِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِراحِمِ: ٢٧٠٢ ).

(۱۳۳۳) حضرت ام سلمہ بڑتا ہے مروی ہے کہ ٹی ویٹا نے ارشاد قر ما یا جب تم کسی قریب المرگ یا بیمار آوی کے پاس جایا کرو تو اس کے حق میں وعائے فیر کمیا کرو، کیونکہ ملائکہ تمہاری وعام پر آمین کہتے ہیں، جب حضرت ابوسلمہ بڑتاؤ کا انتقال ہوا تو میں ٹی میٹا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ! ابوسلمہ فوت ہوگئے ہیں، ٹی میٹا سے فر مایا تم بیروعا مکرو کہ اے اللہ! مجھے اور انہیں محاف فر ما ماور مجھے ان کا تھم البدل عطا وفر ما میں نے بیروعا ما تی تو اللہ نے مجھے ان سے زیادہ بہترین بدل خود تی مؤلا کی صورت میں عطا وفر ما ویا۔

( ٢٧١٤٤) حَذَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَذَنَا شُغْبَةُ حَذَنَا قَادَةُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَامِرِ آخِي أَمَّ سَلَمَةً عَنْ أَمَّ مَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنبًا فَيَغْتِسِلُ رَيَصُومُ قَالَ فَرَدَّ أَبُو هُرَيْرَةً فُنْيَاهُ إراحي: ٢٧١٢١. (۱۳۳ ع) حضرت ام سلمہ بڑھا ہے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی ماہیا پر منج کے وفت اختیاری طور پرطسل واجب ہوتا تھا اور نبی پڑااروڑ ورکھ لینے تنے ، پیرمد بیٹ ک کرحضرت ابو ہر رہو اڑائڈ نے اپنے فتو ک سے رچوع کرنیا تھا۔

( ٢٧١٤٥ ) حَذَّنَا بَحْيَى وَوَكِيعٌ قَالَا حَذَّنَا أَسَامَةً إِنَّ زَيْدٍ قَالَ حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَمَّ سَلَمَةَ نَفُولُ قَالَ وَكِيعٌ فِى حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارٍ عَنُ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ اهْلَهُ مِنَّ اللَّيْلِ فَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرٍ احْتِلَامٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ اصححه مسلم (١٠٠١).

(۱۲۵ / ۲۵ مرت ام سلمہ بڑھا ہے مروی ہے کہ بعض اوقات نی میٹھا پر منح کے وقت اختیاری طور پر شسل واجب ہوتا تھا اور نبی میٹھاروز ورکھ لینتے تھے۔

( ٢٧١٤٦ ) حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ ٱخْبَرَنِى نَافِعْ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَوَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى يَكْرٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِى يَشْرَبُ فِى آنِيَةِ الْفِطَّةِ إِنَّمَا يُجَرُّجِرُ فِي بَعُلِيْهِ نَارَ جَهَنَّمَ [راجع: ٢٧١٠].

(۱۷۱۳۲) حضرت ام سلمہ فریخنا ہے مروی ہے کہ نبی نائیلائے ارشاد فر مایا جو مخص میا ندی کے برتن جس پائی پیتا ہے وووا ہے بہیت

یں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔

( ٢٧١٤٧) حَدَّثُ وَكِيعٌ حَدَّثُ سُفْيَانُ حَدَّثُ أَبُو عَوْنِ مُحَمَّدُ بِنُ عُبِيْدِ اللَّهِ النَّقَفِيُّ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ مَرُوَانَ قَالَ تَوَصَّنُوا مِمَّا مُسَّتُ النَّارُ قَالَ فَأَرْسَلَ مَرُوَانُ إِلَى أَمَّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا فَسَأَلَهَا فَقَالَتُ نَهِسَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِي كَيْفًا نُمَّ خَرَجٌ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً و قَالَ أَبِي لَمْ فَقَالَتُ نَهْسَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِي كَيْفًا نُمَّ خَرَجٌ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً و قَالَ أَبِي لَمْ فَقَالَتُ نَهْسَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِي كَيْفًا نُمَّ خَرَجٌ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً و قَالَ أَبِي لَمْ يَسَعُمُ سُفْيَانُ مِنْ أَبِي عَوْنٍ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ إِقالَ ابو نعبم: مشهور من حديث التورى. قال شعبب: استاده صحيح. إنظر: ٢٧٢٧١ ٢٦ : ٢٧٢٧ ٢٦٢١].

(۲۷۱۳۷) معزت ام سلمہ بڑی ہے مروی ہے کہ ایک سرت نبی ماہی نے میرے یہاں شانے کا کوشت تناول فر مایا اور نبی ایٹ پائی کو ہاتھ دگائے بغیر نماز کے لئے تشریف لے مجھے۔

( ٢٧١٤٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا هِشَامٌ وَابُنُ نُمَيْرٍ قَالَ آخَبَرَنَا هِشَامٌ بُنُ عُرُوةٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابُاتِ أَمَّ سَلَمَةً عَنْ أَمَّ سَلَمْ إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَالَتُهُ عَنْ الْمَرَّ أَةِ تَوَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ إِذَا رَآتُ الْمَاءَ فَلْتَغْنَسِلُ قَالَتُ فَلْتُ فَصَحْتِ النِّسَاءَ وَهَلُ تَحْتَلِمُ الْمَرُّ أَةً فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّسَاءَ وَهَلُ تَحْتَلِمُ الْمَرُّ أَةً فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَرَبَتُ يَحِينُكِ فَبَمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذًا إِراحِع: ٢٧٠٣٦.

(۱۷۱۲۸) معزت امسلم فالخفائ مروى بك كدا يك مرتبه معزت امسليم فالخفاف باركا ورسالت بي عرض كيا يارسول الله! الله تعالى حق بات سي مير شرما تا ، بيريتا يئ كدا مرحورت كو "احتلام" بوجائة كيا ال يرجمي شسل واجب بوكا؟ أي عينا فرما يا ہاں! جب کہ وہ' میانی' ویکھے، اس پر حضرت ام سلمہ فٹائی ہنے لکیس اور کہنے لکیس کہ کیاعورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ نبی پڑتا نے فرمایا تو پھر بچدا بنی ماں کے مشابہہ کیوں ہوتا ہے؟

( ٢٧١٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بُنُ يَحْمَى سَمِعْتُهُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الوَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الظَّهُرِ فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِنظر: ٢٧١٦٨ ].

(۱۲۷۱۳۹) حضرت ام سلمہ فاقفا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی فائفہ ظہر کے بعد کی دور کعتیس ٹیس پڑھ سکے تھے ،سونی مائفہ نے دو معمر کے بعد پڑھ کی میشاں بڑھے تھے ،سونی مائنہ نے فر مایا دو معمر کے بعد پڑھ کی تھے، میں مائنہ نے فر مایا دور سلے بہتے تو آپ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نبی مائنہ نے فر مایا دراصل بنوجیم کاوفد آسمیا تھا جس کی وجہ سے ظہر کے بعد کی جودور کھنیس میں پڑھتا تھادور وگئتیں۔

( ۲۷۱۰ ) حَدَّثَا

(۱۵۰) بمارے نتج میں بہال صرف لفظ صد تما لکھا ہوا ہے۔

( ٢٧١٥١) حَذَّنَا وَ كِيعٌ قَالَ حَذَّنَا سُفْهَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الشَّفِيِّ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْنِهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَظِلِمَ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا [اسناده ضعيف. قال الترمذي: حسن صحيح، قال الألباني: صحيح (ابر داود: نُظْلَمَ أَوْ نُجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا [اسناده ضعيف. قال الترمذي: ٢١٨٥ و ٢٨٨٥]. [انظر: ٢٧٢٥، ٢٧٢٤].

(۱۵۱۵) حفرت امسلمہ نظافات مردی ہے کہ ٹی طائی جب کھرے نظلتے تو بیدعا ویز ہے ''اللہ کے نام ہے، ہیں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں استاللہ! ہم اس بات ہے آپ کی بناہ ہیں آتے ہیں کے پیسل جا کیں یا گمراہ ہوجا کیں، یا ظلم کریں، یا کوئی ہم پرظلم کرے، یا ہم کسی سے جہالت کا مظاہر وکریں یا کوئی ہم ہے جہالت کا مظاہر وکرے۔

( ٢٧١٥٢ ) حَدُّثُنَا وَكِيعٌ حَدُّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ آبِي لَابِتٍ عَنْ وَهُبٍ مَوْلَى آبِي آخِمَة عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا وَهِي تَخْتَبِرُ فَقَالَ لَيَّةً لَا لَيْتَيْنِ (راحع: ٢٧٠٥٧).

(۲۷۱۵۲) حضرت ام سفمہ فائٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرجبہ نی ملینا ان کے پاس تشریف لاے تو وہ دو پنداوڑ ھرائل تھیں، تی ملینا نے فرمایا کہا ہے ایک می مرجبہ لیبینا دومرجبنییں (تا کہ مردول کے مما سے ساتھ مشابہت نہ موجائے)

( ٣٧١٥٣ ) حَدَّنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّلَنَا هِنَامُ بُنُ عُزُواةً عَنُ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً فَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَحْتَكِمُونَ إِلَى وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَنِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَحْتَكِمُونَ إِلَى وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ وَلَعَلَّ بَعْضَ وَإِنَّمَا أَفْضِي وَإِنَّمَا أَفْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضِيتُ لَهُ مِنْ حَلِّ أَخِيهِ شَيْنًا فَلَا يَأْخُذُهُ فَإِنَّمَا أَفْطَعُ مِنْ النَّارِ يَأْتِي بِهَا يَوْمَ الْفِيَامَةِ [راحع: ٢٤٠٢٤].

(١٢١٥٣) حضرت ام سلمه فانجاب مروى ب كه بي ميناك ارشاد قرماياتم لوگ ميرے پاس اپ مقد مات كرآت بوجو

مكنا ہے كہ تم من سے كوئى فخض دوسر سے كى نسبت اپنى دليل اليى فصاحت و بلاغت كے ساتھ چيش كرد سے كہ من اس كى وليل ك روشن ميں اس سے حق ميں فيصله كرووں (اس لئے يا در كھو!) ميں جس فخص كى بات تسليم كر كے اس سے بھائى كے كسى حق كا اس سے لئے فيصله كرتا ہول تو سجولوكہ ميں اس كے لئے آھے كا كلوا كائے كرا ہے دے رہا ہول البذا اسے جا ہے كہ وہ نہ لے۔

الله الله الله عَدُو وَالْقَاسِمَ آخُرَاهُ النّهُمَا سَمِعًا آبَا آخُرَوْ عَبِيبٌ بْنُ آبِي قَابِتِ آنَ عَبْمَالُخعِيدِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ آبِي قَابِتِ آنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ آبِي عَبْدِ وَالْقَاسِمَ آخُرَاهُ النّهَمَا سَمِعًا آبَا آبَكُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُخْبِرُ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةً زَوْجَ البّيِّي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آخُبَرَتُهُمُ النّهَا ابْنَةُ آبِي آمَيّةً بْنِ الْمُجِرَةِ فَكَذَبُ الْمُعْرَافِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعِينَة آخُبَرَتُهُمْ النّهَا ابْنَةُ آبِي آمَيّةً بْنِ الْمُجِرةِ فَكَذَبُ الْمُعْرَافِ فَكَنَتُ مَعَهُمْ فَرَجَعُوا إِلَى الْمُحْرِينَةِ يُصَلّمُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَبُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ الْمُعْرَاقِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَتُ تُوضِعُهَا وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ عُرَالُو اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ عُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُمْ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعِلْهُ وَسُلّمَ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلْهُ الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلْمُ الللّهُ

( ۲۵۱۵ ) حضرت امسلم بن الماسم بن الماسم بن الماسم بن الماسم بن الماسم بن الماسم بن مغروی الماسم بن مغروی الماسم بن الماسم بن

کے رضائل بھا آل تھے' کو بید بات معلوم ہو کی تو و وحضرت امسفر بھنے کے پاس آئے واوران سے کہا کہ یہ گندی بجی کہاں ہے جس کے ذریعے تم نے بی مینا کوایڈ اورے رکھی ہے؟ اوراہے بکڑ کراہے ساتھ لے گئے۔

اس مرتبہ ہی مینا جب تشریف لائے اور کھریں داخل ہوئے تو اس کمرے کے جاروں کونوں میں نظریں دوڑا کرو کینے سکے، پھر ابکی کے متعلق پوچھا کہ زناب (زمنب) کہاں گئی؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت ممار بن تؤا آئے تھے، وہ استدا ہے ساتھ لے بچر بنی کے جیس ، پھر نی مؤال نے ان کے ساتھ اسٹان کی ، اور فر مایا اگرتم جا ہموتو میں تمہارے پاس سامت وان گذارتا ہوں ، لیکن پھرا بی دوسری ہو یوں جس سے جرا کی کے یاس بھی سامت سامت دن گذاروں گا۔

( 17000 ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجِ قَالَ ٱخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ آبِي ثَابِتٍ أَنَّ عُبْدِ الْحَبِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَبْرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبّا بَكُو بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّهِ قَالَى قَالَتُ فَوَضَعْتُ بْفَالِي فَاخْرَجُتُ فَلَاكُرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَتُ فَوَضَعْتُ بْفَالِي فَاخْرَجُتُ فَلَاكُرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَتُ فَوَضَعْتُ بْفَالِي فَاخْرَجُتُ حَبَّاتٍ مِنْ الشَّهِيرِ إراحِع: ٢٧٠٣٧].

(۱۵۵۵) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧١٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنْ آبِي وَائِلٍ قَالَ دَحَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى أُمْ سَلَمَةَ فَقَالَتُ لَهُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ ٱصْحَابِي مَنْ لَا يَرَانِي عَلَى أُمْ سَلَمَةَ فَقَالَتُ لَهُ إِنَّى مِسْمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ ٱصْحَابِي مَنْ لَا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ فَالَتُ اللَّهُمَ لَا يَعْدَ أَنْ فَالَتْ اللَّهُمَ لَا يَعْدَ أَنْ فَالَتْ اللَّهُمَ لَا يَعْدَ أَنْ فَالَتْ اللَّهُمَ لَا يَعْدَ أَنْ أَبْلِي آحَدًا بَعْدَكَ إِراحِي: ٢٧٠٢٢].

(۱۵۱۸) حضرت ام سلمہ بڑھا ہے مروی ہے کہ علی نے نبی مایٹا کو پیر آرمائے ہوئے سنا ہے کہ میر ہے بعض ساتھی ایسے بھی
ہوں کے کہ میری ان سے جدائی ہونے کے بعد دو جھے دوبارہ بھی نہ دیکھ کیسے میں حضرت عبدالرحسٰ بن عوف بڑتھا جب باہر
فکلے تو دائے بیس حضرت عمر بڑھنا ہے ما فات ہوگئی، انہوں نے معفرت عمر بڑھنا کو یہ بات بٹائی ، حضرت عمر موجی خو وحضرت ام
سلمہ بڑھنا کے باس بہنچے اور گھر بیس داخل ہو کرفر مایا اللہ کی شم کھا کر بتا ہے ، کیا بیس بھی ان بیس سے ہوں اوائیوں نے فر میانیں ،
کیل آپ کے بعد میں کی محتملی یہ بات نہیں کہ کئی۔

(٢٧١٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ وَابْنُ بَكُم قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَرَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ فَالَ اخْبَرَنِي مُحَمَّدُ لُنُ يُوسُفَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ الْحُبَرَةُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا قَرَبَتُ لِلنَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جُنُبًا مَشُوِيًّا فَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَطَّأُ إِنَالَ الرَمْدَى: حس سحت

غرب. فال الأنبابي: صحيح (النرمذي: ٩ ١٨٢). ( ١٥٤ / ٢٢) حضرت امسلمه برهجائت مردي ہے كه ايك مرتبه ني طيعات شانے كا كوشت تناول قربايا، اس دوران نبي يايعا ياني أو

باتد لكائے بغیرنماز کے لئے تشریف نے محے۔

( ١٧٥٨ ) حَدَّثْنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِى قَالَ آخْمَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ آبِى ثَابِتٍ عَنْ عَيْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَيْدِ اللّهِ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِى بَكُو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَمْ سَلَسَةَ آنَّ اللّهَ وَالْفَقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَمْ سَلَسَةَ آنَّ اللّهَ وَالْفَقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَمْ سَلَسَةَ آنَ اللّهُ وَالْفَقَاسِمِ بْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَهَا إِنْ شِئْتِ سَبَعْتُ لَكِ وَإِنْ أُسَبّعُ لَكِ أَسَبّعُ لِنِ السَّعَ لِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَهَا إِنْ شِئْتِ سَبّعْتُ لَكِ وَإِنْ أُسَبّعُ لَكِ أَسَبّعُ لِينِسَانِي الرّاحِي: ٢٧٠٥٣ .

(۱۷۱۵۸) حضرت امسلمہ بنگاف ہے مروی ہے کہ نبی میجائے جب ان سے نکاح کیا تو اگرتم چا ہوتو میں سات دن تک تمبار سے پاس رہنا ہوں دلیکن اس صورت میں دیگراز داج مطبرات کے پاس بھی سات سات دن گذاروں گا۔

( ١٧١٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ وَابْنُ بَكُم قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَبْجِ قَالَ وَحَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِى بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِّهِ مَلْمَةً وَعَانِشَةً أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنْبٌ عَنْ أَبِيهِ عَيْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمْ سَلَمَةً وَعَانِشَةً أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنْبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَيَصُومُ قَالَ ابْنُ بَكُم ِ زَرْجَعَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْرَحَه الطَالِسَى (٢٠٥١) مِنْ أَنْفُورُ مَا لَا شَعِب: اسناده صحيح ]. [انظر: ٢٧٢٠].

(۱۵۹٪) حضرت عائشہ جنجااور حضرت ام سلمہ جنجا ہے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی میٹا خواب دیکھے بغیر اختیاری طور پرنس کے دفت عالت جنابت بن ہوتے اور اینار دز وکلمل کر لینے تھے۔

( ٢٧١٦.) حَذَلَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَذَّنَا ابْنُ جُرَيْحِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ آبِى مُلَيْكَةَ أَخْبَرَنِى يَعْلَى بْنُ مَمْلَكِ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُطِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُصَلِّى الْمُعَلَى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ بُسَبِّحُ لُمَّ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُصَلِّى الْمَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُلْكُ فَيُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُصُلِى الْمَعْرَا مَا يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعْلَى الْمَعْرِفَ فَهُ مِنْ وَمَتِهِ يَلْكَ فَيُصَلِّى مِثْلُ مَا نَامَ وَصَلَامُهُ يَلْكَ الْآخِرَةُ لَكُونُ لَا مَا يَصَلَى مُثْلُ مَا يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَ

(۱۷ آ ۷۷) یعلی تین مملک کہتے ہیں کہ بین نے نبی مائیلا کی رات کی نماز اور قراءت کے متعلق حضرت اس سلمہ بڑیا سے پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ نبی میں نماز عشاء ارواس کے بعد نو افل پڑھ کرسو جاتے تھے، نبی مائیلہ جشنی و برسوتے تھے، اتنی و برتماز پڑھتے تھے اور جشنی و برنماز پڑھتے تھے، اتنی و برسوتے تھے، بھر نبی مائیلا کی نماز کا افغال مان کے وقت ہوتا تھا۔

( ٢٧١٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ زَيْنَبَ الْهَ آبِي سَلَمَةً عَنْ أُمْ سَلَمَةً قَالَتْ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَهَةً خَصْمٍ عِنْدَ بَابِ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لِمَا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَهَةً خَصْمٍ عِنْدَ بَابِ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنْ يَكُونَ أَعْلَمَ بِحُجَيهِ مِنْ يَعْضِ فَاقْضِي لَهُ بِمَا أَسْمَعُ مِنْهُ إِنَّكُمْ تَخْتَهِمُونَ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ بِحُجَيهِ مِنْ يَعْضِ فَاقْضِي لَهُ بِمَا أَسْمَعُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ بِحُجَيهِ مِنْ يَعْضِ فَاقْضِي لَهُ بِمَا أَسْمَعُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ بِحُجَيهِ مِنْ يَعْضِ فَاقْضِي لَهُ بِمَا أَسْمَعُ مِنْهُ عِنْهُ مِنْ النَّارِ فَلْيَأْخُذُهَا أَوْ لِيُدَعْهَا إِراحِينَ ٢٠٧١ إِن اللَّهُ عَلَيْهُ فَعَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَعَلْ الْمَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَعَلْ أَنْ يَكُونَ أَلْقَ لَلْمَ فَقَالُ لِلللَّهُ عَنْ النَّارِ فَلْيَأْخُذُهَا أَوْ لِيُدَعْهَا إِراحِينَ ٢٠٧١ و اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ النَّارِ فَلْيَأَخُونَ الْمُ اللَّهِ فَلَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ النَّارِ فَلْيَأَخُوا الْمُعِلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمَالَةُ الْمُعَالُولُ عَلَيْهُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّ وَالْمَا عُلْمُ اللَّهُ مُعْمَالًا مُعْلَمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمِى اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ ال

## مَسْتَوَالْفَتَاءِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

سكتا ہے كہ تم میں ہے كوئی فخض دوسرے كی نسبت اپنی وليل اليئ فصاحت و بلاخت كے ماتھ پیش كروے كہ ميں اس كى دليل كى روشن عيں اس كے حق میں فیصلہ كرووں (اس لئے يا در كھو!) میں جس فخص كى بات تسليم كر كے اس كے بھائى ہے كسى حق كا اس كے لئے فیصلہ كرتا ہوں تو سجھ تو كہ میں اس كے لئے آگ كا تكڑا كاٹ كراہے وے رہا ہوں اب اس كى مرضى ہے كہ لے يا جھوڑ دے۔

( ٢٧١٦٢ ) حَدَّقَنَا يَعْفُوبُ قَالَ حَدَّثِنِى أَبِي عَنْ صَالِحِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ أَخْبَرُنِى عُوْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ آبِي سَلَمَةَ أَخْبَرُنُهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زُوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَخْبَرُنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَخْبَرُنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ سَعِعَ خُصُومَةً بِبَابٍ حُجْرَتِهِ فَحَوَجَ إِلِيْهِمْ فَقَالَ إِنَّهَا آنَا بَشَرٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (راحِي: ٢٧٠٢٤.

( ۱۲۷۱۲ ) گذشته حدیث ای دومری سندے بھی مروی ہے۔

( ٢٧١٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَخْيَى بِي آبِي كَثِيرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةُ أَهْدَتْ لَهَا رِجُلَ شَاةٍ تُصُدُّقُ عَلَيْهَا بِهَا فَأَمْرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ تَقْبَلَهَا

(۱۷۲۳) حضرت؛ مسلمہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ ایک مورت نے انہیں بکری کی ایک ران ہدید کے طور پر بھیجی، نبی ماہلانے انہیں اے تبول کر لینے کی اجازت وے وی۔

( ٢٧١٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الرُّهْرِئَ حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مُكَاتَبُ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَ إِنِّي لَٱقُودُ بِهَا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ ظَالَ بِالْأَثْوَاءِ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَلَّى فَاخْتَجبى مِنْهُ [راجع: ٢٠٠٠].

(۱۷۲۳) معرت امسلم نظام سعم وی ہے کہ نی دائیا نے فر مایا جب تم خوا تین میں ہے کی کا کوئی غلام مکا تب ہواوراس کے پاس اتنا بدل کتابت ہو کہ وہ اسے اپنے مالک کے حوالے کر کے خود آزادی حاصل کر سکے ، تو اس عورت کو اپنے اس غلام سے یہ وہ کرنا جا ہے۔

( ٢٧٠٦٥) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِئِ عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ آذَرَكَهُ الصَّبْحُ جُنبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ قَالَ فَانْطَلَقْتُ آنَا وَآبِي فَدَحَلُنَا عَلَى أُمَّ سَلَمَة وَعَائِشَة فَسَالُنَاهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَآخُبَرُتَانَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنبًا مِنْ عَيْرٍ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ فَلَقِينَا آبَا هُرَيْرَةَ فَحَدَّثَهُ أَبِى فَتَلَوَّنَ وَجُهُ آبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنبًا مِنْ عَيْرٍ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ فَلَقِينَا آبَا هُرَيْرَةَ فَحَدَّثُهُ أَبِى فَتَلَوَّنَ وَجُهُ آبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنبًا مِنْ عَيْرٍ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ فَلَقِينَا آبَا هُرَيْرَةَ فَحَدَّثُهُ أَبِى فَتَلَوَّنَ وَجُهُ آبِي هُرَيْرَةَ فَعَدَّنَهُ أَبِى فَتَكُونَ وَجُهُ آبِي هُرَيْرَةَ فَعَدَانَهُ اللّهُ مَا لَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنبًا مِنْ عَيْرٍ حُلُم ثُمَّ يَصُومُ فَلَقِينَا آبَا هُرَيْرَةَ فَحَدَّنُهُ أَبِى فَتَلَوَّنَ وَجُهُ آبِي هُولَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنبًا مِنْ عَيْرٍ حُلُم ثُمُّ يَصُومُ فَلَقِينَا آبَا هُرَيْرَةَ فَحَدَّنُهُ أَبِى فَتَلَوَى وَجُدُّ آبِي الْمُسَلّمَ عَلَى الْمُعْلَلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْعَلْمُ لَا مُنَاللًا عَكَذَا حَدَّتِنِي الْفُضَلُ لُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلْمَ الْعَصَلْمُ الْعِي الْعَلْمُ لَا عُلْمُ الْعُولُولُ عَلْمُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ لَاللّهُ عَلَيْهُ لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُ عَلَيْهِ فَا لَمُ عُلُولُ عَلَا عَلَا عُلُولُ عَلَيْكُونَ لَهُ فَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُهُ الْعُلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ مَا عَلْمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ مِنْ عَيْمُ

(۱۲۵) ابو بكر كہتے ہيں كہ بل نے حضرت ابو ہرير و اللغظ كويد فرماتے ہوئے سناكر ني وينا نے فرمايا ہے جس مخفس كى مبح وجرب عشل كى حالت بلى ہو، اس كاروز ونہيں ہوتا، كچھ عرصے بعد بل اپنے والد كے ساتھ حضرت ام سلمہ بنانا اور حضرت یا نشہ بیجنا کی خدمت میں عاضر ہوا، انہوں نے بتایا کہ بی اپنا اختیار طور پر و جوبیٹسل کی حالت میں میں کر لینتے اور روز و رکھ لیتے ، پھر ہم حضرت ابو ہر مرہ وجی فاسے مطرقو میرے والد صاحب نے ان سے بیصدیٹ بیان کی ،ان کے چبرے کا رنگ بدل کیا اور وہ کہنے لگے کہ جھے میدھ دیٹ فضل بن عباس بڑھنڈ نے بتائی تھی ،البنداز دائی مطبرات اے زیادہ جانتی ہیں۔

١٩٧٦١ عَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ وَحَدَّئِنِي حَجَّاجٌ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنِ الْمَقْبُوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أَمُّ سَلَمَة عَنْ أَمْ سَلَمَة أَنَّ أَمَّ سُلَبُم قَالَ حَجَّاجٌ امْرَاقَ آبِي طَلْحَة قَالَتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَرُأَةُ تَوَى مَوْلَى أَمُّ سَلَمَة أَوْتَفُعلُ ذَلِكَ فَقَالَ تَوِبَتُ زَوْجَهَا فِي الْمَنَامِ يَقَعُ عَلَيْهَا أَعَلَيْهَا عُسُلٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ بَلَلًا فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَة أَوْتَفُعلُ ذَلِكَ فَقَالَ تَوِبَتُ رَوْجَهَا فِي الْمَنَامِ يَقَعُ عَلَيْهَا أَعَلَيْهَا عُسُلٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ بَلَلًا فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَة أَوْتَفُعلُ ذَلِكَ فَقَالَ تَوِبَتُ لَكُولُولُ اللّهَ عَلَى النَّعَمْ إِنَا اللَّهُ عَلَى النَّعَة وَقَالَ خَجَاجً يَعْمَ اللّهُ عَلَى النَّعْمِ وَقَالَ حَجَاجٌ إِلَى الرَّحِمِ عَلَيْتُ عَلَى النَّعْمِ وَقَالَ حَجَاجٌ فِي حَدِيثِهِ تَوبَ جَبِينُكِ
 في خديثِه تَربَ جَبِينُكِ

(۱۲۱۱) حفزت ام سلمہ بڑنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حفزت ام سلیم بڑنانے بارگا ورسالت بین عرض کیا یارسول اللہ! اللہ تعالی حق بات سے نیس شر ما تا ، یہ بتا ہے کہ اگر حورت کو 'احتیٰ م' 'بوجائے تو کیا اس پر بھی خسل واجب بوگا ؟ بی عیا نے فر ما یا باں! جب کہ وہ ' پانی' ویکھے ، اس پر حضرت ام سلمہ بڑنا ہنے گئیں اور کہنے گئیں کہ کیا عورت کو بھی احتیام بوتا ہے؟ نی بنیا نے فرما یا تو بھر بچہ اپنی ماں کے مشابرہ کیوں بوتا ہے؟ جو تطفہ رحم پر غالب آجاتا ہے ، مشابہت اس کی غالب آجاتی ہے۔

١ ٢٧٠٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُعَيْرٍ عَنْ هِضَامٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَبُسَ ابْنَةٍ أَمْ سَلَمَةً عَنْ أَمْ سَلَمَة أَنَّ أَمْ حَبِيبَة فَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِى ابْنَةٍ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ فَأَفْقُلُ مَاذَا قَالَتْ تَنْكِحُهَا قَالَ وَذَاكَ أَحَبُ إِلِيْكِ قَالَتْ نَعَمْ لَلّهِ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِى ابْنَةٍ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ فَأَفْقُلُ مَاذَا قَالَتْ تَنْكِحُهَا قَالَ وَذَاكَ أَحَبُ إِلِيْكِ قَالَتْ نَعَمْ لَكَ يَخْطُبُ لَلْكَ بِمُخْلِيبٍ وَآحَبُ مَنْ شَرِكِنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِى قَالَ إِنَّهَا لَا يَحِلُّ لِي قُلْتُ فَإِنَّهُ بَلَغِينِي أَنَكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ ابْنَةَ أَيِي سَلَمَةً قَالَ ابْنَةً أُمْ سَلَمَةً قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَوَاللّهِ لَوْ لَمْ تَكُنُ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِى لَمَا حَلْتُ لِي إِنَّهَا وَاللّهِ لَوْ لَمْ تَكُنُ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِى لَمَا حَلْتُ لِي إِنَّهَا ابْنَةً أَيْ سَلَمَةً قَالَ ابْنَةً أُمْ سَلَمَةً قَالَ ابْنَةً أَمْ سَلَمَةً قَالَ الْعَرْضَ عَلَى بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخِي مِن الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبْاهَا ثُوبَيْهُ فَلَا تَعْرِضُنَ عَلَى بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخِواتِكُنَّ اراحِح ٢٢٠٢٦.

( ٢٧١٨ ) حَدَّثُنَا أَبُنُ نُمَيْمٍ قَالَ حَدَّثُنَا طَلْحَةً بَنُ يَحْنَى قَالَ زَعَمَ لِى عُبَيْدُ اللّهِ بَنُ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عُبْدَةً أَنَّ مُعَاوِيَةً أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةً يَسْأَلُهَا هَلُ صَلَى النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ شَيْنًا قَالَتُ آمَّا عِنْدِى فَلَا وَلَكِنَ أَمْ سَلَمَةً أَخْبَرَتُنِى أَنَّهُ فَعَلَ ذُلِكَ فَأَرْسِلُ إِلَيْهَا فَاسْأَلُهَا فَأَرْسِلُ إِلَى أَمْ سَلَمَةً فَقَالَتْ نَعَمُ دَحَلَ عَلَى بَعْدَ أَمْ سَلَمَةً أَخْبَرَتُنِى أَنَّهُ فَعَلَ ذُلِكَ فَأَرْسِلُ إِلَيْهَا فَاسْأَلُهَا فَأَرْسِلُ إِلَيْهِا فَاسْأَلُهَا فَأَرْسِلُ إِلَيْهِا فَاسْأَلُهَا فَأَرْسِلُ إِلَيْهِا فَاسْأَلُهَا فَأَرْسِلُ إِلَيْهِا فَاسْأَلُهَا فَأَرْسِلُ إِلَى أَمْ سَلْمَةً فَقَالَتْ نَعَمُ دَخَلَ عَلَى بَعْدَ الْعَصْرِ الْعَلْمَ عَلَيْكَ فِى هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ لَا وَلَكِنُ صَلَّيْتُ الظَّهْرَ الْعُصْرِ الْعِحْدَةُ الْعَصْرِ (صححه ابن عزيمة (١٢٧١)، قال الألباني: صحبح (النساني: ١٢٨١/١). فَالْ الْأَلباني: صحبح (النساني: ٢٧٨١/١).

(۱۷۱۸) حفرت امیر معاوید ناتیزنے ایک مرتبہ حفرت عائشہ ناتی کیاں قاصد بھیج کروریافت کیا کہ کی بی مایا نے عمر کے بعد کوئی نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے فر مایا میرے پاس تو نہیں ، البتہ حفرت امسلہ بیجی نے جمعے بتایا ہے کہ نبی مایا نے اس طرح کیا ہے اس کے بعد کوئی نماز پڑھی ہے؛ انہوں نے فر مایا طرح کیا ہے اس لئے آپ ان سے دریافت کر لیج ، چنا نجوانہوں نے حضرت ام سلمہ بیجی سے بیاوال بو چھا تو انہوں نے فر مایا ہاں! ایک مرتبہ نبی بیجی نے عمر کی نماز پڑھی اور میرے یہاں تشریف لے آ نے کیونکہ اس دن باری میری تھی ، اور میرے یہاں دورکھتیں پڑھیں۔

اس پریش نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ دور کعتیں کہیں ہیں جن کا آپ کوتھم دیا گیا ہے؟ ہی مایٹا نے فر مایا نہیں، بلکہ یہ وہ رکعتیں ہیں جو میں ظہر کے بعد پڑھا کرتا تھا لیکن مال کی تعتیم میں ایسا مشغول ہوا کہ مؤذن میرے پاس عصر کی نماز کی اطلاع کے کرآ عمیا ، میں نے انہیں چھوڑ نا منا سب نہ مجھا (اس لئے اب بڑھوئیا)۔

( ٢٧١٦٩ ) حَذَّقْنَا ابْنُ نَمَيْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرِو عَنْ الْحَكَمِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةً تَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ إِفَالَ الألباني: ضعيف (ابو داود: ٣٦٨٦). قال شعيب، صحيح لنيره دون ((ومفنو)) وهذا استاد ضعيف].

( ۱ کا ۲۷) حضرت امسلمہ نیجا سے مروی ہے کہ بیل نے نبی طیاں کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کوکوئی مصیبت ہیئے اوروہ

''انالقدواناالیدراجعون'' کیدکریده عاء کرلے کواے اللہ! جھے اس معیبت پراجرعطاء فرماء اور بھے اس کا بہترین نیم البدل عطاء فرماء تو القد تعالی اے اس کی معیبت پراجر فرمائے گا اور اے اس کائٹم البدل عظاء فرمائے گا، جب میرے شوہر اپوسلہ بڑن فوت ہوئے تو میں نے موجا کہ ابوسلمہ ہے بہتر کون ہوسکتا ہے؟ گھر بھی اللہ نے جھے عزم کی تو ت دی اور میں نے بید عاء پر دی ل چنا تج میر کی شادی تھی علیدہ ہے ہوگئی۔

﴿ ٢٧،٧٠ ﴾ حَذَّنَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ وَيَزِيدُ قَالَ الْخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعِ عَنْ صَهِيَّةً ابْنَةِ آبِى عُبَيْدٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَالْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذُيُولِ النِّسَاءِ فَقَالَ شِبْرًا فَقُلْتُ إِذَنْ تَخْرُجَ اقْدَامُهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَذِرًا عَ لَا تَزِدُنَ عَلَيْهِ [راجع: ٢٧٠٦٧].

(اےاسے) حضرت ام سلمہ غافی ہے مردی ہے کہ میں نے بارگاو رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! عورتیں اپنا دامن کتنا نظا ئیں؟ نی ایٹیائے فرمایاتم لوگ ایک بالشت کے برابراسے اٹکا علی ہو، میں نے عرض کیا کداس طرح تو ان کی پنڈلیاں کھل جا ئیں گی؟ نی مزیمہ نے قرمایا کہ پھرا کے گز لٹکالو،اس سے زیادہ تاہیں۔

( ٢٧١٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرٍ و بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ دَحَلَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَمِّ سَلَمَةَ فَقَالُوا يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَلَّذِينَا عَنْ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ سِرُّهُ وَعَلَانِيَنَهُ سَوَاءً ثُمَّ نَدِشْتُ فَقُلْتُ الْفَشِيْتُ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَلَمَّا ذَخْلَ آخْيَرَتُهُ فَقَالَ آخْسَنْتِ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَلَمَّا ذَخْلَ آخْيَرَتُهُ فَقَالَ آخْسَنْتِ

(۲۵۱۵۲) یکی بن جزار کہتے ہیں کدایک مرتبہ پھوسحابہ بناؤی حضرت ام سلمہ بنانا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے ام المؤسنین! ہمیں نبی طینی کے کسی اندردنی معالم کے متعلق بتاہیے ، انہوں نے فرایا کدنبی طینی کا پوشیدہ اور فلاہری معالمہ دونوں برابر ہوئے تھے، پھراتبیں ندامت ہوئی اور سوچا کہ میں نے نبی طینی کا داز فاش کردیا ،اور جب نبی طینی تھریف لاے تو ان سے عرض کیا ، نبی ملینی نے فر ایا تم نے تھیک کیا۔

( ۲۷۱۷۲) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ مُظَفَّرُ بُنُ مُدُولِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِى سَهْلِ مِنْ الْمُعَدِّ وَمَسَلَّمَ مَفْعَدُ وَمَسَلَّمَ مَفَعَدُ وَمَسَلَّمَ مَفْعَدُ وَمَسَلَّمَ مَفْعَدُ وَمَسَلَّمَ مَفْعَدُ وَمَسَلَّمَ مَفْعَدُ وَمَسَلَّمَ مَنْ الْمُكَلِّفِ وَمَسَلَّمَ مَفْعَدُ وَمَ الْمُعَدِّ وَمَ الْمُعَدِّ وَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ مَفْعَدُ وَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عِلْهِ إِوْ يُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عِلْهِ إِوْ يُولُولُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عِلَيْهِ إِلَّا يُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عِلْهِ إِلَا يُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عِلْهِ إِلَّا يُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عِنْ الْمُعْدِيهِ إِلَّ يُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عِلْهِ إِلَا يُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمُعْلِيةِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ المُعْتَى الْمُعَلِيةِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلُولُ الْمُعَلِيةِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى الْمُعَلِيةِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ و

. فِطَّةٌ وَصَفَّرِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ زُعُفَرَانِ [انظر: ٢٧٢١، ٢٧٢٧، ٢٧٢١].

(۱۷۱۱) حضرت ام سلمہ فیلنا ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی مائیا ہے یو چھایار سول اللہ! کیا ہم تھوڑ امیا سوتا نے کرای بیں مشک نہ ملالیا کریں؟ تبی مائیا نے فرمایا تم اے جا ندی کے ساتھ کو ل نبیل ملاتیں کھراے زعفران کے ساتھ خلط ملط کرلیا کرون جس ہے ووجا ندی بھی سونے کی ملرح ہوجائے گی۔

( ٢٧١٧٥) حَذَّتُنَا النِّنُ فُطَيِّلٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنَّ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هُنَيْدَةُ الْخُزَاعِيُّ عَنْ أَمَّهِ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ مِنْ كُلُّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ قَلَاقَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ أَوْلُهَا الِائْنَيْنِ وَالْجُمُّعَةُ وَالْمَحْدِسُ [راحع: ٢٧٠١]

(۵) ایم از وی والدو کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ام سلمہ غینا کے پاس حاضر ہوئی اور ان سے روز سے موالے سے پوا سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہی بالنا جھے ہر مہنے ہیں تین روز سے رکھنے کا تکم دیتے تنے ، جن میں سے پہلا روز و پیر کے دان ہوتا تھا ، مجر جعرات اور جھہ۔

( ٢٧٨٧٠) حَدَّلُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّلُنَا سُفَيَانٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ بِقْسَمٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُوبِرُ بِحَمْسِ أَوْ سَبْعٍ لَا يَفُصِلُ بَيْنَهُنَّ بِكُلَامٍ وَلَا تَسْلِيمٍ (راحع: ٢٧٠١٩).

( ۱ کا ۲۷) حضرت ام سلمہ بڑا ہا ہے مروی ہے کہ نبی فیا اسات یا پانچ رکھتوں پروٹر پڑھتے تھے، اور ان کے در میان سلام یا کلام کسی طرح بھی فصل تبیں قرماتے تھے۔

( ٢٧١٧٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ يَنِي أَبِي سَلَمَةً فِي حِجْرِى وَلَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِنَارٍ كَتِهِمْ كَذَا وَلَا كَذَا أَقَلِى أَجُرٌ إِنْ أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكِ بِنَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ أَراحِع: ٤٤ - ٢٧].

أَجُرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ [راجع: ٤٤ - ٢٧].

(۱۷۱۷) حضرت ام سلمہ فاجھا ہے مروی ہے کہ ین نے ایک مرتبہ بادگا و دسانت میں عرض کیا یا رسول القد! اگر میں ابوسلم کے بچوں پر پکھ خرچ کردوں تو کیا جھے اس پر اجر لے کا کیونکہ میں انہیں اس حال میں چھوز نہیں سکتی کہ وہ میرے بھی اپنچ میں؟ نبی ویٹانے قر مایاباں! تم ان پر جو پکھ خرچ کر دگی حمہیں اس کا اجر ملے گا۔

﴿ ٢٧١٧٨ ﴾ حَدَّلْنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنا مَفْمَرٌ عَنْ ابْنِ خُنَيْمٍ عَنْ ابْنِ سَابِطٍ عَنْ حَفْصةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ صَلَمَةً [راجع: ٢٧١٣٦].

( ٢٧١٧٩ ) قَالَ أَبِي وَفِي مَوْضِعِ آخَرَ مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ خُنَيْمِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً أَنَّ امْرَاةً سَالَتُهَا عَنْ الرَّجُلِ يَالِينِي اهْرَآتَهُ مُجَبِّيَةً فَسَالَتُ أُمَّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نِسَاؤُكُمْ حَرُّكُ لَكُمْ

فَأْتُوا حَوْثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ صِمَامًا وَاحِدًا

(۱۷۵۱ عا - ۱۵۱۹ عام) حضرت ام سلمہ نیجان ہے مروی ہے کہ ان ہے ایک عورت نے پوچھا کہ عورتوں کے پاس' پیچھلے جے جس آنے'' کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے نبی طابعات پوچھا تو نبی طیابانے ان کے سامنے بیآیت تلاوت قرمانی'' تمہاری بیویاں تمہاری تھیتیاں میں ، سوتم اپنے کھیت میں جس طرح آتا جا ہو، آسکتے ہو' اور فرمانی کہ اسکلے سوراخ میں ہو (خواومرو جیجے ہے آئے یا آئے ہے)

( ٢٧١٨ ) حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِئَى عَنِ هِنْدِ ابْنَةِ الْحَارِثِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمَ إِذَا سَلَمَ مَكَثَ قَلِيلًا وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ كَيْمَا بَنْفُذُ النِّسَاءُ قَبْلُ الرِّجَالِ [راحع: ٢٧٠٧٦].

( • ۱۸ ء ۲ ) حدیث معزت ام سلمہ جھٹنے مروی ہے کہ ٹی مائٹا جب سلام پھیرتے تو ٹی مائٹا کا سلام ٹنتم ہوتے ہی خواتین اشنے لگی تھیں ،اور نی مائٹا کمڑے ہوئے ہے پہلے بچود رہا بی جگہ پر ہی رک جائے تھے۔

( ٢٧١٨١ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثُنَا مَغْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِى كَيْهِ عَنْ آبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بَغْدَ الْعَصْرِ قَطُّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بَغْدَ الْعَصْرِ قَطُّ إِلَّا مَرَّةٌ وَاجِدَةٌ جَاءَهُ نَاسٌ بَعْدَ الظَّهْرِ فَشَعَلُوهُ فِي شَيْءٍ فَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الظَّهْرِ شَيْنًا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ قَالَتْ فَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الظَّهْرِ شَيْنًا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ قَالَتْ فَلَا مُنْ يَعْدَ الطَّهْرِ شَيْنًا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ قَالَتْ لَمْ اللهُ عَلَمْ يُعْدَ الطَّهُ وَسَلَّى الْعَصْرَ قَالَتْ لَا مَا عَلَى الْعَصْرَ قَالَتْ لَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْعَصْرَ قَالَتْ لَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْعَصْرَ قَالَتْ لَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْعَصْرَ وَعَلَى الْعَصْرَ وَعَلَى الْعَصْرَ وَكَعَنَيْنِ إِرَاحِع: ٢٧٠٥٠ ).

(۱۲۱۸) حضرت اسم سلمہ فی انسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی فیا عصری نماز کے بعد بیرے پاس آئے قو دورکھنیں پڑھیں ، میں نے عرض کیا یارسول اللہ اس سے پہلے تو آپ بینماز نہیں پڑھتے تھے؟ ہی فیا نے فرمایا دراصل بنوتیم کا وفد آ عمیا قبایش کی وجہ سے قبر کے بعد کی جو درکھنیں میں پڑھتا تھا دورو کی تعین ،اس کے علاوہ نی مؤیا نے عصر کے بعد بھی توافل نہیں پڑھے تھے۔ وجہ سے قبر کے بعد کی جو دورکھنیں میں پڑھتا تھا وہ وہ کی تعین اللہ علی اللہ علی

( ۱۷۱۸۲ ) حضرت ام سلمہ نگافا سے مروی ہے کہ دو اور ٹی ایٹالیک ہی برتن سے مسل جنابت کرلیا کرتے ہے اور ٹی ایٹا روز ہے کی حالت میں آمیں بوسرد ہے دیا کرتے تھے۔

(٢٧٨٦) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَ تَهْجِيلًا لِلظُّهُرِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلْفَصْرِ مِنْهُ (راحل: ٢٧٠١).

( ۱۸ ۱۸ ۳ ) مدیث حضرت امسلمه نظیمی فرماتی میں که نی دینا تم لوگوں کی شبعت ظهر کی نما زجلدی برد عالیا کرتے تھے اور تم نوگ

ان كى نسبت عصرى نماز زياده جلدى يزه ليت بو ..

( ٢٧٨٤) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ فَتَادَةَ يُحَدَّثُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَامِرٍ أَخِى أَمُّ سَلَمَةً عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُهُ مِنْ غَيْرِ الْحِيَلَامِ ثُمَّ يَصُومُ يَوْمَهُ قَالَ فَتَرَكَ أَيُو هُرَيْرَةَ فُتْيَاهُ [راحع: ٢٧١٦٩].

(۲۷۱۸۳) حضرت ام سلمہ نظاف مروی ہے کہ بعض اوقات نی ماینا برصیح کے وقت اختیاری طور پر عنسل واجب ہوتا تھا اور نی ماینا اروز ورکھ لینتے تھے ،اس پر حضرت ابو جربر و ناتائنائے اسے فتوکی سے رجوع کر لیا۔

( ٢٧٨٥ ) حَدَّثُنَا ابْنُ جَعْفُم قَالَ حَدَّلَتِي سَعِيدٌ عَنْ قَنَادُةً عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَامِرٍ بْنِ أَبِي أُمَّيَّةً أَخِي أُمَّ سَلَمَةً وَلَمْ يَذْكُرُ أُمَّ سَلَمَةً نِ فُنَهُ (انظر ما قبله).

(۲۷۱۸۵) گذشته صدیت اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

﴿ ٢٧٨٦ ﴾ حَذَّنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَذَّنْنَا شُغْيَةُ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّادٍ نَقْتُلُكَ الْفِنَةُ الْبَاغِيَّةُ (راسع: ١٧٠٩٨.

( ٢٧٨٧) حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي زِيَادٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ الْحَارِثِ عَنْ الرَّحْعَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ كُنَّا عِنْدَ مُعَارِيَةً فَحَدَّتُ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ مَدَّتَنِي مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أَمُّ سَلَمَةً فَسَأَلْتُهَا فَحَدَّقَتُ أَمُّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أَمُّ سَلَمَةً فَسَأَلْتُهَا فَحَدَّقَتُ أَمُّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أَمُّ سَلَمَةً وَلَقَالَتُ أَمُّ سَلَمَةً وَلَكُنْ مَلَى الطَّهُورُ فَقَالَتُ أَمُّ سَلَمَةً وَلَقَدْ حَدَّثُنَهَا أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الطَّهُورُ فَقَالَ ابْنُ الزُّبِيْرِ الْبُسَ فَدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَى عَنْهُمَ فَالَ فَآتُونَ كُنْتُ أُصَلِّمِهِمَا بَعْدَ الظَّهْرِ فَقَالَتُ أَمُّ سَلَمَةً وَلَقَدْ حَدَّثُنُهَا أَنَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَى عَنْهُمَا قَالَ فَآتُونَ كُنْتُ مُعَاوِيةً فَاخْبُولُهُ إِنْكُ فَقَالَ ابُنُ الزُّبِيْرِ الْبُسَ فَدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَى عَنْهُمَا قَالَ فَآتِيْتُ مُعَاوِيةً فَاخْبُولُهُ إِنْكُ فَقَالَ ابْنُ الزُّبِيْرِ الْبُسَ فَدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَى عَنْهُمَا قَالَ فَآتُونَ لُكُومُ لُهُ إِنْ لُكُومُ الْمُعَلِي وَسَلَمَ الْمُعْلِقِ لَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعْلِقُ اللَّهُ مُعَاوِيةً إِنَّكُ لَمُحَالِفٌ لَا مُوالِكُ الْمُعَلِي وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ الْمُعْلِي وَسَلَمَ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۸۵۷) عبداللہ بن طارت کہتے جیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ حضرت معاویہ نگاؤے پاس منے کہ حضرت ابن زبیر الگاؤے حضرت عائد بناؤ کے جو سے معاویہ الگاؤے حضرت عائد بناؤ کے جو سے معاویہ الگاؤے حضرت عائد بناؤ کے حضرت عائد بناؤ کے جو سے بات بی محداد کو بنا کہ بن میں بھی شامل تھا، ہم نے ان سے بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بن نے خود تو ان میں بی میں بن میں بن میں بھی جمان میں بات بی میں بن میں بن میں بھی میں بھی میں بھی میں بھی جمان ہے جو بھا تو انہوں نے فرمایا کہ بن نے خود تو ان میں بیات بیس بن البتدائی کے معرب ام سلمہ بن ا

کے پاس قاصد کو بھیج دیا، حضرت ام سلمہ فراہ نے فر مایا بات دراصل میہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی بیٹنانے ظہر کی نماز پڑھائی، اس دن کہیں ہے مال آیا جواتھا، نبی میڈنا اسے تقییم کرنے کے لئے بیٹھ مجے ، جن کدمؤ ذن عصر کی اذان دینے نگا، نبی میڈنانے عصر کی نماز بڑھی اور جبر سے بہاں تشریف لے آئے کیونکہ اس دن باری بیری تھی ، اور بیرے یہاں در مختصر کھتیں پڑھیں۔

اس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اید دور کعتیں کیسی جی جن کا آپ کو تھم دیا گیا ہے؟ نی بیسا نے فر مایانیں ، بلکہ یہ و میں ظہر کے بعد پڑھا کرتا تھا لیکن مال کی تقلیم میں ایسامشنول ہوا کہ مؤ دان میر سے پاس عصر کی نماز کی اطلاع لے کر آھیا ، میں نے انہیں چھوڑ تا مناسب نہ سمجھا (اس لئے اب پڑھ انیا) میں نے حضرت عائشہ بڑھا کو یہ بھی بتایا تھا کہ نی میسانے ان دور کعتوں سے منع فرمایا تھا ، میں نے معرت معاویہ بڑھؤ کے پاس بھی کر انہیں ساری یات بتاوی ، جسے من کر مصرت ابن زبیر بڑئن سے اللہ الکہ کر کر فرمایا کیا اس سے بیٹا برت بھی ہوتا کہ نی مایا نے انہیں آیک مرجہ تو پڑھا ہے۔ انہ انہیں کی نہیں چھوڑ وں گا ،

(۲۷۱۸۸) حضرت امسلمہ بڑا ہے مروی ہے کہ ایک مورت 'جس کا خاوند فوت ہو گیا تھا'' کی آتھوں جی شکایت پیدا ہوگئی ،
انہوں نے نبی مینٹا ہے اس کا تذکرہ کیا اور اس کی آتھوں جی سرمہ لگانے کی اجازت جا بی ، اور کہنے گئے کہ جمیں اس کی
آتھوں کے متعلق ضا لُع ہونے کا اندیشہ ہے ، نبی مائٹا آنے فرمایا (زمانہ جا بلیت جی) تم جس سے ایک عورت ایک سال تک
اپنے محر جی گھٹیا ترین کپڑے ہی کر رہتی تھی ، پھراس کے پاس سے ایک کما گذارا جا تا تھا اور وو مینگنیاں پھینگی ہوئی با برنگلی تھی ،
نوکیا اب جا رمہینے دی دن نہیں گذار علی ؟

( ٢٧١٨٦ ) حُدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِ فِي عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ إِبْوَاهِيمَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ السَّنَةِ شَهْرًا تَامَّا يُعْلَمُ إِلَّا شَعْبَانَ يَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ [راحع: ٢٠٠٥].

(۲۷۱۸۹) عن معنرت ام سلمہ ڈیٹن ہے مروی ہے کہ میں نے نبی مائیں کودو ماہ کے سلسل روزے رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، البتہ نبی نائیں ماہ شعبان کورمضان کے روزے سے ملادیتے تھے۔

( ٢٧١٩ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثْنَا شُعْبَةً غُنْ مَالِكِ بْنِ ٱنْسٍ عَنْ عُمَرَ أَوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

الْمُسِيَّبِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ آوَادَ أَنْ يَنْحَوَ فِي هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَغْرِهِ وَٱظْفَارِهِ [راحع: ٢٧٠٠٧].

(۱۹۰۷) حضرت ام سلمہ نتا بینا ہے مروی ہے کہ نبی الیاب نے ارشاد فر مایا جب عشر وَ زی الحج شروع ہوجائے اور کسی شخص کا قربانی کااراد و ہوتو اے اپنے (سرکے ) بال یاجسم کے کسی جھے (کے بالوں) کو ہاتھ نبیس لگانا (کا ٹناا ورتر اشنا) جائے۔

( ٣٧١٩١) حَذَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُفَاذُ بُنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا عُمَرٌ بُنُ مُسْلِمٍ بُنِ عَمَّرٍ بُنُ مُسْلِمٍ بُنِ عَمَّرٍ بُنِ أَكْمَتَ فَالَ سَمِعْتُ أَمَّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِراحِ: ٧٠٠٠٧. عَمَّارٍ بُنِ أَكْمُمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمَّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِراحِ: ٧٠٠٠٧. (١٤١٤) كُذْ شَرَحد يث الله ومرك مند ع بحل مرول هـ -

( ٢٧١٩٢ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُغْمَرٌ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ نَبْهَانَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا وَجَدَ الْمُكَاتَبُ مَا يُؤَذِّى فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ (راجع: ٢٧٠٠٦).

(۱۹۲) حفرت امسلمہ فی بنا ہے مروی ہے کہ تی طابیانے فرمایا جب تم خوا تین میں ہے کئی کا کوئی غلام مکا تب بواوراس کے پاس انتا بدل کتابت ہو کہ وواسے اپنے مالک کے حوالے کر کے خود آزادی حاصل کر سکے ، تؤاس مورت کواپ اس غلام سے پردہ کرنا جائے۔

( ٢٧٠٩٣ ) حَذَّكَ بَهُرُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ سَفِينَةَ مُوْلَى أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ حِينَ خُضِرَ جَعَلَ يَقُولُ الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتُ آيْمَانُكُمْ فَجَعَلَ يَتَكُلَّمُ بِهَا وَمَا يَكَادُ يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ [راجع: ٢٠٠١].

( ۲۵۱۹۳) معفرت ام سلمہ غانفی ہے مروی ہے کہ نبی مائیلہ کی آخری وصیت بیٹی کے نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کے ساتھد حسن سلوک کرنا ، یمی کہتے کہتے نبی مائیلہ کا سینز مبارک کھڑ کھڑ انے اور زبان رکنے گئی۔

( ۱۷۷۹ ) حَذَكَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَا شُعْبَهُ قَالَ سَمِعْتُ عَنْدَ رَبِّهِ بُنَ سَعِيدٍ أَخَا يَخْبَى بُنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ الْحَتَلَفَ أَبُو هُرَبُرةَ وَابُنُ عَبَّسٍ فِي الْمُتَوَقِّى عَنْهَا زُوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَالَ أَبُو هُرَيُوةَ تُزُوجٌ وَقَالَ أَبُنُ عَبَّسٍ أَبْعَدَ الْآجَلِينِ قَالَ فَيَعَنُوا إِلَى أَمْ سَلَمَةً فَقَالَتْ تُولِقَى وَفَالَ أَبُنُ عَبَّسٍ أَبْعَدَ الْآجَلِينِ قَالَ فَيَعَنُوا إِلَى أَمْ سَلَمَةً فَقَالَتْ تُولِقَى وَمُعَلِي وَمُنَاقِ بَعْمُ لَا أَعْدَ وَقَاتِهِ بِيعَمْسَ عَشْرَةً لَيْلَةً فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ قَالَ فَحَطَّتْ بِنَفْسِهَا إِلَى الْحَدِهِمَا قَالُوا إِنَّكِ لَمْ تَحِلَّى فَانْطَقَتْ إِلَى وَسُولِ اللّهِ صَلّى الْحَدِهِمَا فَلَكُ تَعَلِيهُ وَسَلَّمَ فَلَلَ قَلْ حَلَقَتُ بِنَفْسِهَا إِلَى أَحَدِهِمَا قَالُوا إِنَّكِ لَمْ تَحِلّى فَانْطَلَقَتُ إِلَى وَسُولِ اللّهِ صَلّى الْحَدِهِمَا فَلَكُ مَنْ شِنْتِ وَمَالَ الْأَلانَ وَصَلّى وَسُلُمَ قَالَ فَلَا تَعْدُ حَلُق فَالُوا إِنَّكِ لَمْ تَحِلّى فَانُطَلَقَتُ إِلَى وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَا حَلَيْتِ فَانُكِحِى مَنْ شِنْتِ وَمِالِ الأَلانَ : صحيح (النساني: ٢/١٩١١) إالنظر: ١٥ ٢٧٢ اللهُ مِنْ شَنْتِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَ لَكُ مُنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے، حضرت این عباس رہ بن کا کہنا تھا کہ وہ وہ میں ہے ایک طویل مرت کی عدت گذار ہے گی ، پھر انہوں نے حضرت ام سلمہ بنی آفا کے پاس ایک قاصد بھیجا تو انہوں نے فر مایا کہ سبیعہ بنت حارث کے شوہر فوت ہو گئے تھے، ان کی وفات کے صرف بندرہ ون بھی آ دھ مہینہ بعد بی ان کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا ، پھر دوآ دمیوں نے سبیعہ کے پاس بیغام نکاح بھیجا ، اور ایک آ دی کی طرف متوجہ ہو جائے بھیجا ، اور ایک آ دی کی طرف ان کا جھکا و بھی ہو گیا ، جب لوگوں کو حسوس ہوا کہ وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف متوجہ ہو جائے گئے دو ہو کہتے گئے کہ ایمی تم طال نہیں ہو کی ، وہ بی طینا کی خدمت میں حاضر ، تو کئیں ، نی مینا نے فر مایا کرتم طال ہو چکی ہواس کے جس سے جا ہو نکاح کر کئی ہو۔

( ٢٧١٥٥) حَذَّثُنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثُنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسُوَّوِقٍ قَالَ دَحَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى أَمْ صَلَمَة فَقَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ اصْحَابِي لَمَنْ لَا يَوَانِي بَعْدَ أَنْ آمُوتَ أَمْ سَلَمَة فَقَالَتْ لَا لَمْ مَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عِنْدِهَا مَذْعُورًا حَتَى دَحَلَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ اسْمَعُ مَا تَقُولُ أَمَّكَ فَقَامَ ابَدًا قَالَ فَعَرَجٌ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عِنْدِهَا مَذْعُورًا حَتَى دَحَلَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ اسْمَعُ مَا تَقُولُ أَمَّكَ فَقَامَ عُمْ خَتَى اللّهُ الْمَنْهُ الرَّحْمَةِ عَلَى اللّهُ السَّعْمُ اللّهُ الْمِنْهُمُ أَنَا فَقَالَتُ لَا وَلَنْ أَبَرَىءَ يَعْدَكَ احَدًا عُلَمْ عَلَى اللّهِ الْمِنْهُمُ أَنَا فَقَالَتُ لَا وَلَنْ أَبَرَىءَ يَعْدَكَ احَدًا الرَّحِيْدَ عَلَى اللّهُ الْمُنْهُ لِللّهِ الْمِنْهُمُ أَنَا فَقَالَتُ لَا وَلَنْ أَبَرَىءَ يَعْدَكَ احَدًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۹۵) معرت امسلمہ بھا الدار ہوں ہے کہ ایک مرتبہ معرت مبدالرحن بن فوف بھٹوان کے پاس آئے اور کہنے گے اہال جان ا بجھے اند بیشہ ہے کہ مال کی گھڑت بھے ہلاک نہ کروے ، کیونکہ بیس قریش جس سب سے زیادہ مالدار ہوں ، انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا! اسے خرج کرو، کیونکہ میں نے نبی طیفا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میر بینفس ماتھی ایسے بھی ہول گے کہ میری ان سے جدائی ہوئے کے بعد وہ بھے ود بارہ بھی نہ و کھے کیس کے ، مصرت عبدالرحمٰن بن عوف بھٹون جب باہر نظے تو راست میں کان سے جدائی ہوئے کے بعد وہ بھے ود بارہ بھی نہ و کھے کہ بات بتائی ، مصرت عبدالرحمٰن بن عوف بھٹون خود مصرت ام سلمہ بڑین کے میں مصرت عمر بھٹون خود مصرت ام سلمہ بڑین کے بیس ہیں واقع ہو کر آبا اللہ کی مسلم کے ، مصرت عبدال انہوں نے قر بایا نہیں ، لیکن آ پ کے بعد میں داخل ہو کر قر بایا اللہ کی تم کھا کر بتا ہے ، کیا ہیں بھی ان میں سے ہوں؟ انہوں نے قر بایا نہیں ، لیکن آ پ کے بعد میں کے متعلق یہ بات نہیں کہ کئی۔

( ١٧٠٩٦) حَذَقَا حَجَّاجٌ حَدَّقَا لَيْكُ قَالَ حَدَّقَا عُفَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آنَهُ قَالَ آخُبَرَنِي آبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ رَمْعَةَ أَنَّ أُمَّةً وَبُنَتِ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَهُ أَنَّ أُمَّةً أَمْ سَلَمَةً زَوْجٌ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كَانَتُ تَقُولُ أَبْنَى سَائِمٌ أَنْ أَنَهُ وَسُلَّمَ أَنْ يُدْجِلْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ أَنْ يُدْجِلْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللّهِ مَا أَنْ يُدْجِلْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللّهُ عَلَيْهِ وَلَا رَائِينَا (صححه مسلم (١٥٥٤)].

(۱۹۱) حطرت ام سلمہ بڑھ سے مروی ہے کہ نبی مایٹھ کی تمام از واج مطہرات اس بات ہے انکار کرتی ہیں کہ بزی عمر کے سمی آ دمی کو دود دھ پان نے سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے اور ایسا کوئی آ دمی ان کے پاس آ سکتا ہے، ان سب نے حضرت

## مَنْ الْمَامَةُ وَنَ بُلِ النِينَ مِنْ الْمُؤْمِنُ بُلِ النِينَ مِنْ الْمُؤْمِنُ بُلِ النِينَ مِنْ الْمُؤْمِنُ المُؤْمِنُ النِينَ مِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ اللّهُ وَلَيْنِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

عائشہ بڑھا ہے بھی کہا تھا کہ جارے خیال بی بدرخصت تھی جو ٹی دلیانے صرف سالم کوخصوصیت کے ساتھ دی تھی ، لبذا اس رضاعت کی بنیاد پر ہمارے یاس کوئی آسکتا ہے اور نہ بی ہمیں دیکھ سکتا ہے۔

( ٢٧٩٧) حَذَّنَا عَفَّانُ حَدَّنَا هَمَّامٌ عَنْ قَادَةَ أَنَّ أَبَّا عِبَاضِ حَدَّتَ أَنَّ مَرْوَانَ بَعَثَ إِلَى أَمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَوْلَاهَا فَقَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُبِحُ جُنبًا فَيَصُومُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصْبِحُ جُنبًا فَيَصُومُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَيَعَتَ إِلَى عَانِشَةَ فَيَعَتْ إِلَيْهَا مَوْلَاهَا أَوْ غُلَامَهَا ذَكُوانَ فَقَالَتُ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصُبِحُ جُنبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرٍ حُلُم فَيصُومٌ وَلَا يُفْطِرُ فَقَالَ لَهُ اثْنِ آبَا هُوَيْرَةً وَمَنْ عَالِيشَةً فَقَالَ هُمَا أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَصُبِحُ جُنبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرٍ حُلُم فَيصُومٌ وَلَا يُفْطِرُ فَقَالَ لَهُ اثْنُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَصُبِحُ جُنبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرٍ حُلُم فَيصُومٌ وَلَا يُفْطِرُ فَقَالَ لَهُ اثْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْمُ الْمُ سَلَمَةً وَعَنْ عَائِشَةً فَقَالَ هُمَا أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُ أَنْ سَلَمَةً وَعَنْ عَائِشَةً فَقَالَ هُمَا أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا لَهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً وَعَنْ أَمْ سَلَمَةً وَعَنْ عَائِشَةً فَقَالَ هُمَا أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا مُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

(۱۹۷۷) اومیاض کہتے ہیں کدا کی مرتبہ مروان نے دھترت امسلمہ نگانا کے پاس ایک سئلہ معلوم کرنے کے لئے ایک قاصد کو بھیجاء اس نے معترت امسلمہ نگانا کے پاس ان کا آزاد کردہ غلام بھیج دیا، انہوں نے فر بایا کداگر ہی مائیتا پر اختیاری طور پر دجوب عشل ہوتا تب بھی آپ فائیق روزہ رکھتے تھے، نافرنیس کرتے تھے، غلام نے واپس آکر یہ بات بتا دی ، پھر مروان نے معترت عائشہ نگانا کے پاس ان کے غلام کو بھیجاء انہوں نے بھی وی معترت عائشہ نگانا کے پاس ان کے غلام کو بھیجاء انہوں نے بھی وی حضرت عائشہ نگانا کے پاس ان کے غلام کو بھیجاء انہوں نے بھی وی حضرت عائشہ نگانا کے پاس ان کے غلام کو بھیجاء انہوں نے بھی وی جواب دیا ، تو مروان نے قاصد سے کہا کہ معترت ابو ہر یوہ بھرائٹ کیا سے جاد اور انہیں یہ بتاورہ چنا نچہ وہ معترت ابو ہر یہ وی تو انہوں نے قرمایا کہ وہ دونوں زیاوہ پاس کیا اور انہیں معترت امسلمہ نگانا اور معترت عائشہ نگانا کہ وہ دونوں نیا وہ ان ہیں۔

الْحَادِثِ بْنِ هِنَامُ مُكَمَّدُ بُنُ جَعْفَوْ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةً عَلْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَ بِنِهِ الْمُحْمَعِ بَعْنَهُ إِلَى أَمَّ سَلَمَةً وَعَائِشَةً فَالَ فَلَقِيتُ عُلَامَهَا نَافِعًا فَارْسَلْتُهُ إِلَيْهَا فَالْمَسِيّحُ جُبُهُ وَيُصْبِحُ صَائِمًا فَالَ فَرَجَعَ إِلَى كَانِعُهُ فَالْمُسَدِّعُ بَعْنَهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُصْبِحُ جُبُهُ وَيُصَلِّحُ صَائِمًا فَالَ ثُمَّ بَعْنَدِي إِلَى عَائِمَةً فَلَقِيتُ عُلَامَهَا ذَكُوانَ فَارْسَلْتُهُ إِلَيْهَا فَرَجَعَ إِلَى عَائِمَةً فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُصُبِحُ جُنبُكُ مِنْ جِمَاعٍ عَيْدٍ الْحِيلَامِ ثُمَّ يُصُبِحُ جُنبُكُ مَرُوانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُصُبِحُ جُنبُكُ مِنْ جِمَاعٍ عَيْدٍ الْحِيلَامِ ثُمَّ يُصْبِحُ مَائِمًا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُصُبِحُ جُنبُكُ مِنْ جِمَاعٍ عَيْدٍ الْحِيلَامِ ثُمَّ يُصُعِحُ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ مَنْ يُصَلّعُ مَا اللّهِ مَلْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُن يُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُصُبِحُ جُنبُكُ مِنْ جِمَاعٍ عَيْدٍ الْحِيلَامُ وَبُعِ إِلَى اللّهُ مَلْهُ فَاللّهُ مَلْكُ عَلَيْهِ وَالْمَعَ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُنْفَعُ اللّهُ مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَا عَلَامُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ

پاس کمیا اورانہیں حضرت ام سلمہ بڑتھا اور حضرت عائشہ بڑتھا کے حوالے ہے بیہ حدیث بتائی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ دونوں زیادہ جانتی ہیں۔

- ( ٢٧١٩٩ ) حَدَّنَنَا رَوْحٌ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَكْمِ بَعْمَهُ إِلَى أَمَّ سَلَمَةً رَّعَائِشَةً فَلَاكُو مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ لَقِيَ غُلَامً عَائِشَةً ذَكُوانَ الْاَعْمُ وَقَالَ لَقِيتُ نَافِعًا غُلَامً أَمَّ سَلَمَةً
  - (12194) گذشتر جدیث اس دومری سندے بھی مردی ہے۔
- (٢٧٢٠٠) حَذَّنَنَا رَوْحٌ حَذَّنَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَذَّنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِى يَكُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ وَعَانِشَةَ زَوْجٍ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ كَانَ يُدُرِكُهُ الْفَجُرُّ وَهُوَ جُنْبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَعْتَسِلُ وَيَصُومُ إِراحِينَ ٢٧١٥٩.
- ( ۲۷۲۰۰) حفرت عائشہ بھنا اور حفرت ام سلمہ فی اسے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی پیکا خواب دیکھے بغیرا ختیاری طور پرض کے دفت حالت جنابت میں ہوتے اور ایٹاروز و کمن کر لیتے تھے۔
- ( ٢٧٢٠١) حَذَّلْنَا رَوْحٌ حَذَّلْنَا صَالِحٌ حَذَّلْنَا النَّنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنْ الرَّحْمَنِ عَنْ أَلْمِلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ إِراحِح: ٢٤٦٢] أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنبًا فِي رَمَضَانَ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ إِراحِح: ٢٩٢١) لَنَ الرَّعْنَ الرَّعْنِ الرَّعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصِيعُ جُنبًا فِي المَّعْنَ الرَّعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَعْنَ الْمُعْلِمُ الرَّعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الرَّعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الرَّعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّعْنَ الْمُعْنَ الْمِي الْمُؤْمِنِ عَلَيْهِ الْمُعْنِ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الرَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ الرَّعْنِ المَالِمُ المُعْرَقِيقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الرَّهُ الْمُلْكِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مُعْلَى اللَّهُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الرَّعْنَ مُ المُعْمَلِ الرَّعْنِ الرَّعْنِ الرَّعْنِ الرَّعْنَ المَالِمُ المُعْلِمُ اللَّهُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ المُ
- ( ٢٧٢.٢ ) حَلَكْنَا رُوْحٌ حَلَانَنَا صَالِحٌ حَلَّلْنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكُمْ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُصُبِحُ جُنَّا فِي رَمَضَانَ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ الحرجة النسائي في الكبرى (٢٩٧٠). قال شعب: صحيح].
- (۲۰۲۰) حضرت ام سلمہ بُڑا تھا ہے مروی ہے کہ بعض او قات نبی مائیلارمضان کے میبینے بیں صبح کے دفت مالت جنابت میں جو نے 'کھڑنسل کرلینے اور بقیددن کاروز وکھل کرلینے تھے۔
- ( ٢٧٢.٣) حُدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ قَالَ حَدَّيْنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ آبِي بَكْوِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَعْدِ بْنَ الْمَعْدِ بْنَ الْمَعْدِ بْنَ الْمَعْدِ بْنَا الْمَعْدِ بْنَا اللَّهِ مَلْمَةً وَعَائِشَةً فَكِلْنَاهُمَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُبِحُ الرَّحْمَنِ خَتِي دَخَلًا عَلَى أَمْ سَلَمَةً وَعَائِشَةً فَكِلْنَاهُمَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُبِحُ جُنْبًا مِنْ غَيْرِ احْبَلَامِ ثُمَّ يَصُومُ فَانْطَلَقَ آبُو بَكُو وَآبُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَآتِهَا مَرْوَانَ فَحَدَّقَاهُ ثُمَّ قَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكُمَا لَمَا انْطَلَقَتُمَا إِلَى آبِي هُرَيْرًةً فَحَدَّثُمَاهُ فَانْطَلَقَا إِلَى آبِي هُرَيْرًةً فَحَدَّثُهُمُ لَكُمَا فَقَالَا عَرْمُنَ وَالْمَالِقَ إِلَى آبِي هُرَيْرًةً فَاكَا مُرَادً فَالَ عُرَادًا فَقَالَا عَنْكُمَا لَمَا انْطَلَقُتُمَا إِلَى أَبِي هُرَيْرًةً فَحَدَّثُهُمَاهُ فَانْطَلَقَا إِلَى آبِي هُرَيْرًةً فَآلَةً لَكُمَا فَقَالَا عَرْمُونَ أَنْهُ لَكُمَا فَقَالَا عَرْمُونُ أَلَا مُرْبُولُ وَالْمُؤَلِّيَةً إِلَى آبِي هُرَيْرًةً فَآخَيْرًاهُ فَالَ هُولَا عَنْكُمُ الْمَا انْطَلَقُتُمَا إِلَى أَبِي هُرَيْرًةً فَالْمُولِقُ إِلَى آبِي الْمُؤَلِّقُولُ إِلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤَلِقُولُ إِلَى آبِي هُولَا عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ إِلَى أَبِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ مُؤْلِلًا مُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

نَعُمْ قَالَ هُمَا أَعْلَمُ إِنَّمَا أَنَاأِنِهِ الْفَضْلُ بِنْ عَبَّاسٍ [راحع: ٢٤٥٦٣،١٨٠٤].

(۱۲۰۳) مرده کیے ہیں کہ حضرت ابو ہر برہ بھٹن کہا کرتے نے کہ جوآ ری سے کے وقت جنی ہواس کا روز ہنیں ہوتا ایک مرتبہ مردان بن تھم نے ایک آ دلی کے ساتھ جھے حضرت عائشہ بھٹا اور حضرت ام سلمہ بڑھنا کے پاس یہ بوچھنے کے لئے بھیجا کہ اگرکوئی آ دی رمضان کے مہینے جس اس حال ہی ہوئی کرے کہ وہ جنی ہوا دراس نے اب تک شسل نہ کیا ہوتو کیا تھم ہے؟ دونوں نے جواب دیا کہ بعض ادقات نی بلیٹا خواب دیکھے بغیراضیاری طور پرمنے کے وقت حالت جنابت میں ہوتے اور ابتاروز ہکسل نے جواب دیا کہ بعض ادقات نی بلیٹا خواب دیکھے بغیراضیاری طور پرمنے کے وقت حالت جنابت میں ہوتے اور ابتاروز ہکسل کر لینے تے ہم دونوں نے دانوں آ کرمروان کو بیاب بتائی مروان نے جھے سے کہا کہ بیاب حضرت ابو ہر برہ بھی تو بات منازی اور اس کے منازی کو بتا دوا

( ١٧٢٠٤ ) حَذَّكَ عَفَّانُ قَالَ حَدَّكَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً حَذَّكَ ثَابِتٌ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً بِمِنِّي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ قَالَ آبُو سَلَمَةً قَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ آحَدَكُمْ مُصِبَّةً فَلْيَكُلُّ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيتِينِي وَأَجُرُنِي فِيهَا وَٱلْدِلْنِي مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا فَلَمَّا احْتُضِرَّ ٱبُو سَلَمَةَ قَالَ اللَّهُمَّ احْلُفُنِي فِي أَهْلِي بِخَيْرٍ قَلْمًا قُبِصَ قُلْتُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ عِنْدُكَ أَخْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَأَجُرْنِي فِيهَا قَالَتْ وَأَرَدُتُ أَنْ أَقُولَ وَالْبِدِلْنِي خَيْرًا مِنْهَا فَقُلْتُ رَمَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ فَمَا زِلْتُ حَتَّى قُلْتُهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِنْتُهَا خَطَبَهَا أَبُو يَكُم فَرَدَّتُهُ لُمَّ خَطَبَهَا عُمَرٌ فَرَدَّتُهُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِرَسُولِهِ أَخْبِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّى امْرَأَةٌ غَيْرَى وَالِّي مُصْبِيَّةٌ وَالَّهُ لَيْسَ آحَدٌ مِنْ ٱوْلِيَائِي شَاهِدًا فَيَعَتَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا فَوْلُكِ إِنِّي مُصْبِئَةً فَإِنَّ اللَّهَ سَيَكُفِيكِ صِبْيَانَكِ وَأَمَّا فَوْلُكِ إِنِّي غَيْرَى فَسَادْعُو اللَّهَ أَنْ يُذُهِبُ غَيْرَتَكِ رَأَمَّا الْأَوْلِيَّاءُ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ شَاهِدٌ وَلَا غَانِبٌ إِلَّا سَيَرْضَالِي قُلْتُ يَا عُمَرٌ فَمْ فَزَرَّجُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنِّي لَا ٱلْقُصُّاكِ خَيْنًا مِمَّا ٱغْطَيْتُ أُخْتَكِ قُلَانَةَ رَحَيَيْنِ وَجَرَّتَيْنِ وَرِسَادَةً مِنْ أَدَمِ حَشُوهُمَا لِيفٌ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وْسُلُّمْ يَأْتِيهَا فَإِذَا جَاءً ٱخَذَتْ زَيْنَبَ فَوْضَعَتْهَا فِي حِجْرِهَا لِتُوضِعَهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبِيًّا كُرِيمًا يَسْتَحْيِي فَرَجْعَ فَفَعَلَ ذَلِكَ مِرَّارًا فَفَطِنَ عَمَّارٌ بُنُ يَاسِرٍ لِمَا تَصْنَعُ فَالْخِيلَ ذَاتَ يَوْمٍ وَجَاءَ عَمَّارٌ وَكَانَ أَخَاهَا لِلْمُهَا لَهَدْخَلَ عَلَيْهَا فَانْتَضَطَهَا مِنْ حِجْرِهَا وَقَالَ دَعِي هَذِهِ الْمَقْبُوحَةَ الْمَشْقُوحَةَ الَّتِي آذَيْتِ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادَخَلَ فَجَعَلَ يُقَلُّبُ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ وَيَقُولُ أَيْنَ زَنَابُ مَا فَعَلَتْ زَنَابُ قَالَتْ جَاءَ عَمَّارٌ فَذَهَبَ بِهَا قَالَ فَبَنَى بِٱلْحَلِهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ شِنْتِ أَنْ أُسَبِّعَ لَكِ مَبَعْثُ لِلنَّسَاءِ (راحع: ٢٧٠٦٤).

(۲۷۴۰) حضرت ام سلم المجانات بحوالد الاسلم المجانات من المجانات الله المجانة على المحيدة المجانة المحانة المجانة المجا

پھر ہی بایشا نے ان سے فر مایا کہ ش نے تہاری بہنوں (اپنی ہو یوں) کو جو پہنور یا ہے، جہبی ہی اس ہے کم نہیں دول کا ، دو چکیاں ، ایک مشکیز واور پڑنے کا ایک تکیہ جس ش مجوری چھال بھری ہوئی تھی ، اس کے بعد نبی بایشا جب بھی ان کے پاس خلوت کے لئے آتے تو وہ تی بایشا کو دیکھتے ہی اپنی بنی زینہ کو پکڑ کراہے اپنی کو دیس بٹھا لیتی تھیں اور بالآ فرنبی بایشا یوں ہی والیس نیلے جاتے تھے ، حضرت محار بن یا سر بایش و کر کہ حضرت ام سلمہ بنی کی کو دیس بٹھائی تھے ، کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ حضرت ام سلمہ بنی کا کہاں ہے جس کے ذریعے تم نے نبی بایشا کو ایڈا ، دے دکھی سے اور اس کے باس آئے ، اور ان سے کہا کہ یہ گندی نبی کہاں ہے جس کے ذریعے تم نے نبی بایشا کو ایڈا ، دے دکھی ہے اور اسے کہ کرکراہے ساتھ لے گئے۔

اس مرتبہ تی طابع اجر بیف اور کھر میں واقل ہوئے تو اس کمرے کے چاروں کونوں میں نظریں دوڑا کرو کھنے گئے، چربی کے متعلق یو چھا کہ ڈناب (نصنب) کہاں گئی؟ انہوں نے بتایا کہ معزمت عمار جھٹر آئے تنے ، وواے اپ ساتھ لیے ساتھ لیے بھر بی طابع نے اس کے ساتھ ' فطوے'' کی ،اور قربایا اگرتم چاہوتو بھی تمہارے پاس سات ون گذارتا ہوں ،لیکن پھرا نی دوسری بیویوں ہیں ہے جرا کی کے یاس بھی سات سات ون گذاروں گا۔

( ٢٧٢.٥ ) حَدَّلْنَا عَفَّانُ حَدَّلْنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ لَابِتٍ قَالَ حَدَّلَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُعِيرَةِ ابْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ مُوْسَلٌ

(۲۷۲۰۵) گذشته حدیث ای دوسری سند سے مرسل مجی مروی ہے۔

( ٢٧٢.٦) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي مِنْ الْجُوفِي بَنِي أَبِي سَلَمَةً أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِ كَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِيَ قَالَ نَعَمْ لَكِ فِيهِمْ أَجُو مَا أَنْفَقُتِ عَلَيْهِمُ [راحع: ٢٧٠٤]. (۲۷۱۰) حفرت ام سلمہ بنافی ہے مردی ہے کہ بی نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول انڈ! اگر بی ابوسلمہ کے بچوں پر پچھ قرج کردوں تو کیا بچھے اس پر اجر لیے گا کیونکہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ نہیں سکتی کہ وہ میرے بھی بچے ہیں؟ ٹی طینا انے قرمایا بال اہم ان پر جو پچھ فرج کردگی تنہیں اس کا اجر لیے گا۔

- ( ٢٧٢.٧) حَدَّنَنَا حُسَيْنٌ بْنُ عَلِي عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُسَيْرٍ قَالَ حَدَّقِنِي رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ قَالَتْ وَحَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَاحِمُ الْوَجْهِ قَالَتُ فَحَسِبْتُ ذَلِكَ مِنْ وَجَعِ فَقُلْتُ كَالَتُ وَسُلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَاحِمُ الْوَجْهِ قَالَتُ فَحَسِبْتُ ذَلِكَ مِنْ وَجَعِ فَقَالَ لَا وَلَكِنَّ اللَّذَانِيرَ السَّبْعَةَ الَّتِي أَتِينَا بِهَا الْمُسِ الْمُسَيِّنَا وَلَمْ يَا وَلَكُنَّ اللَّذَانِيرَ السَّبْعَةَ الَّتِي أَتِينَا بِهَا الْمُسِ الْمُسَيِّنَا وَلَمْ لَنْ وَلَي رَسُولَ اللَّهِ الْمَالِ فِي خُصْمِ الْفِرَاضِ [راحع: ٢٧٠٤].
- (۲۷۴۰) حفرت ام سلمہ نگافاہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مایٹا امیرے پاس تشریف لائے تو چیرے کا رنگ اڑا ہوا تھا ، می سمجی کہ شاید کوئی تکلیف ہے؟ سویٹس نے پوچھا اے اللہ کے نبی! کیا بات ہے، آپ کے چیرے کا رنگ اڑا ہوا کیوں ہے؟ نبی ویٹھانے فر ما یا درامسل میرے پاس سات دینا درو کے بیس جوکل ہمارے پاس آئے تھے، شام ہوگی اوراب تک دو ہما دے بستر پریزے ہیں۔
- ( ٢٧٢.٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَذَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَمَّادٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ أَنَهَا سَأَلَتْ أَمَّ سَلَمَةً عَنْ النَّبِيدِ فَقَالَتْ كُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ عَنْ الْمُزَكِّتِ وَعَنْ الذُّبَاءِ وَالْحَنْتِمِ ( ٢٢٠٨) ايك فاتون في مفرت ام علم المُهُمَّا عَنْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الْمُزَكِّتِ وَعَنْ الذُّبَاءِ وَالْحَنْتِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الْمُوالِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الْمُوالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ عَنْ الْمُولِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ عَنْ الْمُولِي اللَّهُ اللَّذِي الْمُسَلِمَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ
- ( ٢٧٢.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَاسِمُ بْنُ الْفَصْٰلِ وَيَزِبدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْفَاسِمُ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَجَّ جِهَادُ كُلُّ ضَعِيفٍ
  - (۲۷۲۰۹) حضرت ام سلمه التن الت مروي ب كه ني مايا ك في بركز وركاجهاد بـ
- ( ٢٧٣١ ) حَدَثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ الْحُبَرَانَا يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ الْحُبَرَةُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ الْحُبَرَةُ أَنَّهُ الْحَبَرَةُ أَنَّ اللهَ عَبَّاسٍ إِلَى أَمْ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا فَذَكَرَتْ أُمُّ مَا يُرَوِّ أَنَّ سُلِمَةً أَنْ سُبَيْعَةً الْلَسُلَمِيَّةً تُولِقَى عَنْهَا زَوْجُهَا فَنُفِسَتْ بَعْدَهُ بِلَيَالٍ فَذَكَرَتْ سُبَيْعَةً ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْمَرَةَا أَنْ تَتَوَرَّحَ إِصححه مسلم (١٤٨٥).

(-۲۷۱۱) ابوسلمہ مُنظِرُ کہتے ہیں کہ ایک سرتبہ معفرت ابو ہریرہ نگاٹڈ اور ابن عہاس نگاٹڈ کے درمیان اس مورت کے متعلق اختلاف رائے ہوگیا جس کا شوہر نوت ہوجائے اور اس کے پہال بچہ پیدا ہوجائے ، انہوں نے معفرت ام سلمہ نگاٹ کے پاس ا یک قاصد بھیجا تو انہوں نے قرما لا کرسیعہ بنت حارث کے شوہر نوت ہو گئے تھے، ان کی وفات کے صرف پہجے دن بعد ہی ان کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا، وہ نمی مینیا کی خدمت میں حاضر ہو گئیں، نمی ماینا نے فرما یا کہتم حلال ہو چکی ہواس لئے جس سے جا ہو نکاح کر سکتی ہو۔

( ٣٧٣١ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قِالَ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِع مُوْلَى أُمَّ سَلَمَةٌ قَالَ حَذَّئُنَا أُمُّ سَلَمَةً قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَضَرَّتُ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ قَابُدَوُّوْا بِالْعَشَاءِ إِراحِم: ٢٧٠٣٢.

(۲۷۲۱) حضرت ام سلمہ بڑاتھ سے مردی ہے کہ نبی مائٹا نے قربایا جب رات کا کھانا اور نماز کا دفت جمع ہو جا نہیں تو پہلے کھانا کھا لیا کرو۔

( ٢٧٢١٣ ) حَذَّنَنَا يَزِيدُ قَالَ حَذَّنَنَا سُفْيَانُ القَوْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدٍ بْنِ آبِي سَعِيدٍ الْمَفْيُرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِي سَعِيدٍ بْنِ آبِي سَعِيدٍ الْمَفْيُرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِي رَافِعٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةً آشُذُ ضَعْرَ رَأْسِي الْفَافُصُهُ عِنْدَ الْعُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ فَقَالُ إِنَّمَا يَكُفِيكِ ثَلَاثُ حَفَنَاتٍ تَصُبُّرِنَهَا عَلَى رَأْسِكِ [صححه مسلم (٣٣٠)، وابن حزيمة (٣١٠)] الْجَنَابَةِ فَقَالُ إِنَّمَا يَكُفِيكِ ثَلَاثُ حَفَنَاتٍ تَصُبُّرِنَهَا عَلَى رَأْسِكِ [صححه مسلم (٣٣٠)، وابن حزيمة (٢١٠)]

( ۲۷۲۱۳ ) حضرت ام سلمہ بڑا تنظیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ٹی عینا سے عرض کیایا رسول انٹد! میں ایسی عورت ہوں کہ اپنے سر کے بال (زیادہ لیے ہونے کی وجہ ہے) چوٹی بنا کر رکھنے پڑتے ہیں ، (نو کیاشسل کرنے وقت انہیں شرور کھولا کروں؟) نی وزیا نے فرمایا تمبارے لیے بی کافی ہے کہ اس برتمن مرتبہ انھی طرح یائی بہانو۔

( ٢٧٢١٣ ) حَدَّقَ يَزِيدٌ قَالَ أَخْبَرُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ الْأَزْرَقِ بُنِ قَيْسِ عَنُ ذَكُوَانَ عَنُ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ صَلَّى رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ثُمَّ دَحَلَ بَيْنِي فَصَلَّى رَثُكُنَيْنِ فَقُلْتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْتَ صَلَاةً لَمُ تَكُنُ نُصَلِّيهَا فَقَالَ قَدِمَ عَلَى مَالٌ فَشَعَلَنِي عَنُ الرَّكُعَيَّنِ كُنْتُ أَرُكُمُهُمَا بَعْدَ الظَّهْرِ فَصَلَيْنَهُمَا الْآنَ فَقُلْتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْنَفُضِبِهِمَا إِذَا فَاتَنَا قَالَ لَا

(۲۷۳۳) حضرت ام سلمہ بیجنا ہے مروی ہے کدا یک مرتبہ نی بینا نے ظہر کی نماذ پڑھائی، اس دن کہیں ہے مال آیا ہوا تھا، نی ماینا اسے تقسیم کرنے کے لئے بیٹے ملے ، حتیٰ کدمؤ ذن عصر کی اذان دینے لگاء نی بینا نے عصر کی نماز پڑھی اور میرے یہاں تشریف لے آئے کے ونکہ اس دن باری میری تھی ، اور میرے یہاں دو مخترر کعتیں پڑھیں۔

ای پریس نے عرض کیایارسول اللہ! بیددورکھتیں کیسی ہیں جن کا آپ کوظم دیا گیا ہے؟ نی علیہ نے فرمایا نہیں ، مکہ بیدد رکھتیں ہیں جو جس ظہر کے بعد پڑھا کرتا تھ لیکن مال کی تقسیم میں ایسا مشغول ہوا کہ مؤڈن میرے پاس عصر کی نماز کی احلاع کے کرآ گیا، میں نے انہیں چھوڑ نا مناسب نہ مجھا (اس لئے اب پڑھ لیا) میں نے عرض کیایارسول اللہ! کیا ہم بھی ان کی تضاء

كريسكة بين؟ تي منها بين فرما يالبين\_

( ٢٧٢١٥ ) حَذَّنَنَا مُعَاذَّ حَذَّنَنَا ابُنُ عَوْنِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَمْهِ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ قَالَتُ مَا نَسِيتُهُ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَقَدْ اغْبَرُ مَسَلَمَةَ قَالَتُ مَا نَسِيتُهُ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَقَدْ اغْبَرُ عَبُرُ الْآخِرَةُ فَاغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ قَالَ فَآقَبَلُ عَمَّارً مَسَدُرُهُ وَهُو يُعَاطِيهِمُ اللَّبُنَ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ الْحَيْرُ حَيْرُ الْآخِرَةُ فَاغْفِرْ لِلْآنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ قَالَ فَآقَبُلُ عَمَّارً عَمَّالًا عَمْ اللَّهَ عَنْ أَمْهِ أَمَا إِنَّهَا قَدْ كَانَتُ فَلَكُمَ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ [ راجع: ١٥ - ٢٧].

(۲۷۲۱۵) حضرت ام سنمہ بنگائا ہے مروی ہے کہ بیل نبی طابقا کی دوبات نبیل بھولتی جوفر دو خندق کے موقع پر''جب کہ نبی طابقا کے حیزت ام سنمہ بنگائا ہے موقع پر''جب کہ نبی طابقا کی دوبات نبیل بھولتی جوفر دو خندق کے موقع پر''جب کہ نبی طابقا کو کے حیزت مہارک پرموجود بال خبار آلود ہو گئے خطے ''نبی طابقا کو کو این اسل خبر تو آخرت کی خبرت تمار جائٹو کو دیکھا تو فر مایا این سمیہ افسوس احمید با فی کردہ فل کردے گا۔

( ٢٧٢١٦) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلِرَا عُ لَا يَزِدُنَ وَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ فَلِرَاعُ لَا يَزِدُنَ عَنْكُ إِذَنْ يَنْكُشِفَ عَنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلِرَاعُ لَا يَزِدُنَ عَنْكُ إِنْ مَنْكُ أَنْ مَا يَوْدُنَ عَنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلِرَاعُ لَا يَزِدُنَ عَنْهُنَا عَنْهُنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلِرَاعُ لَا يَزِدُنَ عَنْكُ إِنْ مَنْهُ وَاللَّهُ فَالَ فَلِرَاعُ لَا يَوْدُنَ

(۲۷۲۱) حفرت ام سلمہ غافہ سے مردی ہے کہ جس نے بارگاہِ رسالت جس عرض کیا یارسول اللہ! عورتیں اپنا دامن کتنا افکا نیں؟ ٹی مینیوسے فرمایاتم لوگ ایک بالشت کے برابراہے لفکا سکتی ہو، بیس نے عرض کیا کداس طرح تو ان کی پنڈلیاں کھل جا کیں گی؟ نبی مینوانے فرمایا کہ بجرایک کز لفکالو ،اس ہے زیادہ تیس۔

( ٢٧٦٧ ) حَذَّثْنَا رَوْحٌ حَدَّثْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَنَا عَطَاءٌ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ

جَعَلَتُ شَعَائِرَ مِنْ ذَهَبٍ فِي رَقَبَتِهَا فَدَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغُرَضَ عَنْهَا فَقُلْتُ آلَا تَنْظُرُ إِلَى زِينَتِهَا فَقَالَ عَنْ زِينَتِكِ أُغْرِضُ قَالَ زَعْمُوا آنَّهُ قَالَ مَا ضَرَّ إِحُدَاكُنَّ لَوْ جَعَلَتْ خُرْصًا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ جَعَلَتُهُ بِزَغْفَرَانِ [راجع: ٢٤٥٤، ٢١٧٤].

(۲۷۴۱۷) حضرت ام سلمہ غافق کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے گلے میں سونے کا بارائکا لیا، نی پیٹا ان کے یہاں گئے تو ان سے اعراض فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس زیب وزینت کوئیں و کھورہ؟ نی پیٹٹا نے فرمایا ہی تمہاری زینت ہی سے تو اعراض کررہا ہوں، چرفر مایا تم اسے جا ندی کے ساتھ کیوں ٹیس ملاتیں 'چراسے زعفران کے ساتھ خلا ملط کرلیا کرو جس سے وہ جا ندی مجی سونے کی طرح ہوجائے گی۔

( ٢٧٢١٨ ) حَدَّلْنَا رَوْحٌ حَدَّثْنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرُنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِي أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِي أَنَّ لَا يَدْخُلَ عَلَى بَعْضِ الرَّحْمَٰنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرُنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى بَعْضِ الرَّحْمَٰنِ أَنْ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ أَوْ رَاحٌ فَقِيلَ لَهُ حَلَفْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَا تَذْخُلُ عَلَيْهِمْ أَوْ رَاحٌ فَقِيلَ لَهُ حَلَفْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَا تَذْخُلُ عَلَيْهِمْ أَوْ رَاحٌ فَقِيلَ لَهُ حَلَفْتَ يَا نَبِي اللَّهِ لَا تَذْخُلُ عَلَيْهِمْ أَوْ رَاحٌ فَقِيلَ لَهُ حَلَفْتَ يَا نَبِي اللَّهِ لَا تَذْخُلُ عَلَيْهِمْ أَوْ رَاحٌ فَقِيلَ لَهُ حَلَفْتَ يَا نَبِي اللَّهِ لَا تَذْخُلُ عَلَيْهِمْ شَوْءً وَعِشْرُونَ يَوْمًا (صححه البحاري (١٩١٠)، ومسلم (١٠٨٥).

(۲۷۱۸) حضرت ام سلمہ بڑھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائوائے بیشم کھالی کہ اپنی از دان کے پاس ایک مہینے تک نہیں جائیں ہے، جب ۲۹ دن گذر محے تو سع یا شام کے کسی وقت ان کے پاس سلے محے، کسی نے بع جھااے اللہ کے نبی ! آپ نے تو قسم کھالی تھی کہ ایک مہینے تک ان کے پاس نہ جائیں محے؟ نبی طائوائے فرمایا مہینہ بعض وقات ۲۹ دن کا بھی ہوتا ہے۔

( ٢٧٢١٩ ) حَذَّكَ رَوْحٌ حَدَّكَ سَعِيدُ بْنُ آبِي عَرُوبَهُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَذَّتَ سَفِينَهُ مَوْلَى أَمَّ سَلَمَةً عَنْ أَمَّ سَلَمَةً زَوْجِ السَّمَّةَ وَصِيَّةٍ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَصِيَّةٍ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَمَا يَفِيعُ بِهَا لِسَانَهُ وَمَا مَلَكُتُ آيْمَانُكُمْ حَتَّى جَعَلَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْجُلِجُهَا فِي صَدْرِهِ وَمَا يَفِيعُ بِهَا لِسَانَهُ وَمَا مَلَكُ مَا تَدُهُ وَسَلَّمَ يُلْجُلِجُهَا فِي صَدْرِهِ وَمَا يَفِيعُ بِهَا لِسَانَهُ وَمَا مَلِكُ وَسَلَّمَ يُلْجُلِجُهَا فِي صَدْرِهِ وَمَا يَفِيعُ بِهَا لِسَانَهُ وَمَا مَلَكُ مَا لَكُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْجُلِجُهَا فِي صَدْرِهِ وَمَا يَفِيعُ بِهَا لِسَانَهُ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْجُلِجُهَا فِي صَدْرِهِ وَمَا يَفِيعُ بِهَا لِسَانَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعُرِهُ وَمَا يَفِيعُ فَيَا لِسَانَهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُونُ عَالَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْجُلِبُهُ الْفِيعُ مِنْ يَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُولِيقُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِي عَلَيْهِ وَمَا يَفِيعُونُ بِهَا لِمَانَهُ إِلَيْهُ مَنْ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي مَا يَعْمَالُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ عَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الل

۔ (۲۷۲۱۹) حضرت ام سلمہ نیجنا سے مروی ہے کہ نبی ڈیٹا کی آخری وصیت بیچی کہ نماز کا خیال رکھنا اور اپنے فلاموں کے ساتھ حسن سلوک کر؟، یمی کہتے کہتے نبی ناہیں کا سینز مبارک کھڑ کھڑ انے اور زبان رکے گی۔

( ٢٧٢٠ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْيِي ابْنَ سَلَمَةً عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ رَبُّ اغْفِرُ وَارُحَمُ وَاهْدِنِي السَّبِيلَ الْأَقُومَ [راحع: ٢٦ ٢٧١].

(۱۷۲۲) حضرت ام سلمہ ناکھنا سے مروی ہے کہ نبی ناکا اید دعاء کیا کرتے تھے کہ پروردگار! بھے معاف فرما، جھے پر دہم فرمااور سید سے راہنے کی طرف میری رہنمائی فرما۔

( ٢٧٢٦١ ) حَدَّثْنَا صَفُوانُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَغْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارُةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّبِيمِي قَالَ حَدَّثَنِّنِي أَمْ

وَلَلْهِ لِابْنِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَتْ كُنْتُ امْرَاهً لِى ذَيْلٌ طَوِيلٌ وَكُنْتُ آيى الْمَسْجِدَ وَكُنْتُ آسْجَبُهُ فَسَالْتُ أُمَّ سَلَمَةَ فُلْتُ إِنِّى امْرَاهٌ ذَيْلِى طَوِيلٌ وَإِنِّى آتِى الْمَسْجِدَ رَإِنِّى آسْحَبُهُ عَلَى الْمَكَانِ الْقَلْوِ ثُمَّ آسْحَبُهُ عَلَى الْمَكَانِ الطَّيْبِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّتُ عَلَى الْمَكَانِ الطَّيْبِ فَإِنَّ ذَلِكَ طَهُورٌ [راحع: ٢٧٠٦١].

(۲۲۱ میں) ابراتیم بن عبدالرحمن کی ام ولد و کہتی ہیں کہ ش اپنے کیڑوں کے دامن کوز مین پر تفسیت کرچلتی تھی ،اس دوران بیل الی جگہوں ہے بھی جوصاف ستمری بوتیں ،ایک مرتبہ میں حضرت ام الی جگہوں ہے بھی جوصاف ستمری بوتیں ،ایک مرتبہ میں حضرت ام سلمہ جڑ بھا کے بیاں گئی تو ان سے بیستا ہو چھا ، انہوں نے فر مایا کہ بیس نے نبی مین اکو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بعد والی جگہ اسے صاف کردیتی ہے۔ (کوئی حرج نبیس)

( ٢٧٢٣ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا رَمُعَةً بُنُ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدَّثُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةً عَنْ أَمْ سَلَمَةً أَنَّ أَبَا بَكُم حَرَجَ تَاجِرًا إِلَى بُصْرَى وَمَعَهُ نُعَيْمَانُ وَسُويْطُ بْنُ حَرْمَلَةً وَكِلَاهُمَا بَلْرِي وَكَانَ سُويْطٌ عَلَى الرَّادِ فَجَاءَةُ نُعَيْمَانُ رَجُلًا مِصْحَاكًا سُويْطٌ عَلَى الرَّادِ فَجَاءَةُ نُعَيْمَانُ رَجُلًا مِصْحَاكًا مَرَّاطًا فَقَالَ لَآعِيظَنَكَ فَلَمْتِ إِلَى أَنَاسٍ جَلَبُوا ظَهُرًا فَقَالَ ابْتَاعُوا مِنِى غُلَامًى غُرَيطًا فَارِمًا وَمُو ذُو لِسَانِ مُزَاحًا فَقَالَ لَآءَ حُرَّ قِلْنُ كُنْتُم تَاوِكِهِ لِلْلِكَ فَدَعُونِي لَا تُغْسِدُوا عَلَى غُلَامِي فَقَالُوا بَلُ نَشَاعُهُ مِنْكَ بِعَشْرٍ وَلَعَلَّهُ يَقُولُ أَنَا حُرَّ قِلْنُ كُنْتُم تَاوِكِهِ لِلْلِكَ فَدَعُونِي لَا تُغْسِدُوا عَلَى غُلَامِي فَقَالُوا بَلُ نَشَاعُهُ مِنْكَ بِعَشْرٍ وَلَعَلَّمُ اللهَ يَسُوفُهَا وَأَقْبَلَ بِالْقَوْمِ حَتَّى عَقَلَهَا ثُمَّ قَالَ لِلْقُومِ دُونَكُمْ هُوَ هَذَا فَجَاءَ الْقُومُ فَقَالُوا قَدُ الْخَرِيْقَ فَلَوا اللّهُ مُو كَاذِبٌ آنَا رُجُلٌ حُرٍ فَقَالُوا قَدْ الْخَبَرَقَ وَطَرَحُوا الْحَبُلَ فِي رَقِيتِهِ فَلَعَبُوا بِهِ الشَّولَ عَلَى سُولُهُ هَوَ كَاذِبٌ آنَا وَجُلٌ حُرْقُوا الْقَارُمُ قَالُوا قَدْ الْحَبُونَ وَطَرَحُوا الْحَبُلَ فِي رَقِيتِهِ فَلَعَبُوا بِهِ فَتَعَلَى اللّهُ عَلَى مُؤْلُوا قَدْ الْحَبُولُ وَلَو مَلْ الرَبُوا الْحَبُلُ فِي رَقِيتِهِ فَلَعَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِي وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى مُؤْلُوا فَلْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَو اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُم وَلَو اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ الللللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۲۲۳) حضرت امسلمہ بن تو سے مروی ہے کہ ایک مرجہ حضرت صدیق اکبر بن تو تنجارت کے سلسلے بی البھری کی طرف روانہ ہوئ ان کے ساتھ دو بدری محابہ جیمیان بنی تا اور سو بھا بنی تر ملہ بن تو بلہ بنی تھے، زاد داہ کے گران سو بھا تھے، ایک موقع پران کے ہاں تھے مان کے ساتھ دو بدری محابہ جیمیان بنی تاکی موقع پران کے ہاکہ بی تھے ہوئے گئے کہ جھے بچھ کھانے کے لئے وے دو سو بھانے کہا کہ بی بہت بھی حضرت صدیق اکبر بنی تند از آب کیل بنی بنی بان بہت بس کھاور بہت حس مزاح رکھنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ بی جم بی تنہیں خصرولا کرچھوڑوں گا۔

پھروہ کھلوگوں کے پاس کے جوسوار یوں پر ہیرون ملک سے سامان لاد کر لار ہے تنے ،اوران سے کہا کہ جھ سے غلام خرید کے جو کر اور ہے ہوں اور ان سے کہا کہ جھ سے غلام خرید و کے جو کر بی ہے ،خوب ہوشیار ہے، بڑا زبان دان ہے، ہوسکتا ہے کہ وہ سے بھی کیے کہ بیس آزاد ہوں ،اگراس بنیاد پرتم اسے بھوڑ ناچا ہوتو تھے ابھی سے بتا دو، میر سے غلام کومیر سے خلاف شدکرد بنا ،انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے دس اونوں کے ہوت اسے فرید تے ہیں ، وہ ان اونوں کو ہوئے گئے ہوئے گئے ،اورلوگوں کو بھی اپنے ساتھ نے آئے ، جب اونوں کو رسیوں سے

باند ولیا تو نعیمان نگز کئے گئے بیر ہاوہ غلام الوگوں نے آھے بڑھ کرسو بطے سے کہا کہ ہم نے تنہیں فریدلیا ہے ، سو بیط نے کہا کدوہ جبوٹ بول رہا ہے ، میں تو آزاد ہوں ان لوگوں نے کہا کہ تمہارے آتا نے ہمیں پہلے بی تمہارے متعلق بتا دیا تھا اور بیا کہدکران کی گردن میں ری ڈال دی ، اورائبیں لے مجے۔

ادھر حضرت ابو بکر بنی تؤاوا ہیں آئے تو انہیں اس واقعے کی خبر ہوئی ، وہ اپنے ساتھ پھیساتھیوں کو لے کر ان لوگوں ک پاس گئے اور ان کے اونٹ واپس لوٹا کر سوبہا کوچھڑ الیاء نی مائیٹا کو معلوم ہوا تو آپ مائیٹیٹا اور محابہ جو ٹیٹاس واقعے کے یاد آئے پرایک سائل تک ہنتے رہے۔

( ٢٧٢١٢ ) حَذَثْنَا عُضْمَانُ بُنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزَّهْرِى قَالَ حَذَّلَتْنِى هِنْدُ ابْنَهُ الْحَارِثِ الْقُوَشِيَّةُ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةً زَوُجَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَمَ إِذَا سَلَمَ وَثَنِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَمَ مِنْ الصَّلَاةِ الْمَكُنُوبَةِ قُمُنَ وَنَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَثَبَتَ مَنْ صَلَّى مِنْ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَثَبَتَ مَنْ صَلَّى مِنْ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَ الرِّجَالُ (راحع: ٢٧٠٧٦).

(۲۲۳ ) حضرت امسلمہ بھٹڑے مردی ہے کہ نی طبیق جب سلام پھیرتے تو نی طبیق کا سلام ختم ہوتے ہی خواتین اٹھے گئی تقیس واور نی طبیق کھڑے ہوئے سے پہلے پچے دیرا پی جگہ پرہی رک جاتے تھے۔

( ٢٧٢٢١) حَدَّقَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَحَرَمِثَى الْمَعْنَى قَالَا حَلَّنَا هِضَامٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ صَاحِبِ لَهُ عَنْ أَمْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يَكُونُ الْحِيلَاكُ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيَخْرِجُ رَجُلٌ مِنْ الْمُلْعِنَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يَكُونُ الْحِيلَةِ عَادِبٌ إِلَى مَكَةً فَيَأْتِهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَةً فَيُخْرِجُونَهُ وَهُو كَارِهٌ فَيَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ الْمُعَنَّ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنْ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ النَّهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ الْمُعْرَاقِ فَيْبَايِهُونَهُ ثُمَّ بَنُشَا رَجُلٌ مِنْ فُرَيْشِ الْحُواللَّهُ كَلُبٌ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَكَى بَعْنًا فَيَظُهُرُونَ عَلَيْهِمْ وَقَصَائِبُ الْمُعْرَاقِ فَيْبَايِهُونَهُ ثُمَّ بَنُشَا رَجُلٌ مِنْ فُرَيْشِ الْحُواللَّهُ كَلْبُ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَكَى بَعْنًا فَيَظُهُرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ لَنْهُ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ لَعْمَالَ وَيُعْمِلُ فِي النَّاسِ صُنَّةً نَبِيْهِمْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيُلْعِيلُ فِي النَّاسِ صُنَّةً نِبِيهِمْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيُلْقِيلُ فِي النَّاسِ صُنَّةً نَبِيهِمْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيُلْقِيلُ فِي النَّاسِ صُنَّةً وَمِنْ لَمْ بَصُلُهُ فَيْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيُلْقِيلُ فِي النَّاسِ صُنَةً وَسِمِ وَالْمَالِ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ مُنْ الللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيمُ وَيُلْكُونِ إِلَى الْلَوْضِ يَمُكُنُ يَسْعَ صِينِينَ قَالَ حَرِمِي ۚ أَوْ سَبْعَ [صححه اس حباد وسَلّمَ وَيُلْقِعُ فَيْهِمْ عَلَيْهِ إِلَى الْلَوْضِ يَمُكُنُ يَسْعَ صِينِينَ قَالَ حَرِمِي ۚ أَوْ سَبْعَ [صححه اس حباد اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُولُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَعْلَى عَلْمُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللللهُ اللهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ اللللللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

( ۲۷۲۲۳) حفرت امسلم بنا ہے مروی ہے کہ ہی مینا نے ارشاد فر مایا ایک فلیفہ کی موت کے دفت لوگوں ہیں نے فلیفہ کے متعلق اختلاف پیدا ہوجائے گا ، اس موقع پر ایک آ دی مدید منورہ سے ہما گ کر مکہ کر مدجلا جائے گا ، اہل مکہ ہمی ہے چھولوگ اس کے پاس آ کی گراہ وجائے گا ، اہل مکہ ہمی ہے چھولوگ اس کے پاس آ کی گی ہے اور اسے اس کی خواہش کے بر فلاف اسے باہر نکال کر تجرا اسود اور مقام ابر اہیم کے درمیان اس سے بیت کرلیں ہے ، پھران سے لڑنے کے لئے شام سے ایک لفکررواند ہوگا جے مقام" بیداء' میں دھنسادیا جائے گا ، جب لوگ یہ دیجہ کے اس شام کے ابدال اور عراق کے عصائب (اولیا مکا ایک درجہ ) آ کران سے بیعت کرلیں گے۔

پر قریش میں ہے ایک آ وی نکل کر سائے آئے گا جس کے اخوال بنوکلپ ہوں ہے، وہ کی اس قریش کی طرف ایک لفکر بیمج گا جواس قریش کی حرف ایک لفکر بیمج گا جواس قریش ہوگا جواس خزوے کے لفکر بیمج گا جواس قریش کی موقع پر موجود تہ ہو، وہ مال و دولت تقتیم کرے گا اور نبی بایشا کی سائے سے مطابق عمل کرے گا، اور اسلام مالی غیمت کی تقتیم کے موقع پر موجود تہ ہو، وہ مال و دولت تقتیم کرے گا اور نبی بایشا کی سائے سے مطابق عمل کرے گا، اور اسلام زیمن میں رہے گا۔

( ٢٧٢٢٥) حَذَنْنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَذَنَا آيِي حَذَنَا عَلِيَّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَمَّهِ عَنْ أَمَّهِ عَنْ أَمَّهِ عَنْ أَمَّهِ عَنْ أَمَّهِ عَنْ أَمَّهِ عَنْ أَلَكَ قَالَ طَائِفَةً مِنْ مَنَامِهِ وَهُوَ يَسْتَرُجِعُ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأَلْكَ قَالَ طَائِفَةً مِنْ أَمَّتِي مَكَّةً فَيَمْنَعُهُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَيُخْسَفُ بِهِمْ مَصْرَعُهُمْ وَاحِدًا أَمَّتِي يُخْسَفُ بِهِمْ مَصْرَعُهُمْ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ شَتَى قَالَ إِنَّ مِنْهُمْ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ شَتَى قَالَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ مَصْرَعُهُمْ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ شَتَى قَالَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ مَصْرَعُهُمْ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ شَتَى قَالَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ مَصْرَعُهُمْ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ شَتَى قَالَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ مَصْرَعُهُمْ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ شَتَى قَالَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ مَصْرَعُهُمْ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ شَتَى قَالَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ مَصْرَعُهُمْ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ شَتَى قَالَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ مَعْمَو مُنْهُمْ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ مُنْ مَنْ مَنْ يَكُونُ مُ فَيْ يَكُونُ مَنْ يَكُونُ مَنْ يَكُونُ مَعْمَ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ مُنْ يَكُونُ اللّهُ عَنْ يَكُونُ مَعْمَ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ مُنْتَى قَالَ إِنْ وَاللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَى إِنْ اللّهُ مِنْ يَكُونُ مُ لَكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُمْ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَاحِدًا وَمَصَادِرُهُمْ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَاحِدًا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۲۲۲۵) حضرت اسلمہ فاللہ ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی طالا اپنی نیند ہے بیدار ہوئے قو "انا فقہ وانا الیہ راجعون" پڑھ رہے ہے ہے۔ سے بنے ہی جھایار سول اللہ ایکا ہوا؟ نی طالا کے فرمایا کہ میری امت کے ایک کروہ کوزیین ہیں وحضادیا جائے گا، چر وہ لوگ ایک لفتر مکہ مرمہ ہیں ایک آدر اللہ ایک طرف جیجیں ہے ، اللہ اس آدی کی ان ہے تعن ظمت فرمائے گا اور انہیں زیمن میں وہ لوگ ایک لفتر مکہ مرمہ ہیں ایک آدر انہیں زیمن میں وہ منہ ایک بی جو گا اور انہیں ترین میں ایک اور انہیں ایک ایک اور انہیں ایک اور انہیں ایک اور انہیں ایک اور انہیں ایک ایک اور انہیں ایک ایک اور انہیں اور انہیں اور انہیں اور انہیں اور انہیں ایک اور انہیں ایک اور انہیں انہیں انہیں اور انہیں ا

( ٢٧٣٦ ) حَدَّنَنَا عَفَّانُ حَدَّلَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِي بَنِ زَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أُمَّهِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتُ بَيْنَمَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَفْنَاهُ [راحع ما فيك].

(۲۷۲۷) گذشته مدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٢٢ ) حَدَّنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ عَنْ آبِهِ عَنْ آبِهِ عَنْ آبِهِ قَالَ فَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ فَلْتُ لِلْمُ سَلَمَة الْكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتْ لَا قُلْتُ لَوَا فَلْتُ فَإِنَّ عَائِشَة تُخْيِرُ النَّاسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتْ قُلْتُ لَعَلَّهُ أَنْ كَانَ لَا يَتَمَالُكُ عَنْهَا النَّاسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتْ قُلْتُ لَعَلَّهُ أَنْ كَانَ لَا يَتَمَالُكُ عَنْهَا النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتْ قُلْتُ لَعَلَهُ أَنْ كَانَ لَا يَتَمَالُكُ عَنْهَا حَبُلُهُ مَا أَنَّا لَا فَلَا رَاحِم: ١٩٠٠٦٨ .

(۲۲۲۲) ابوقیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جھے حضرت عبداللہ بن عمر و نظافا نے حضرت ام سفرہ نظافا کے پاس یہ یو چھنے کے لئے جمیعا کہ کہا تی طافا اروز ہے کی حالت میں بوسرد ہے تھے؟ اگر و وقعی میں جواب دیں تو ان سے کہنا کہ حضرت عائشہ نظافا تو لوگوں کو بتاتی جیں کہ نبی طافا اروز ہے کی حالت میں آئیس بوسرد یا کرتے تھے؟ چنا نچہ ابوقیس نے یہ سوال ان سے بو چھا تو انہوں نے فنی میں جواب ویا، ابوتیس نے حضرت عائشہ نیجا کا حوالہ دیا تو حضرت ام سلمہ نیجانائے فرمایا ہوسکتا ہے کہ نبی مابندہ نے انہیں بوسہ دیا ہو کیونکہ نی مانیکاان ہے بہت جذباتی محبت فرمایا کرتے تھے، البند میرے ماتھ مجھی ایسانیوں ہوا۔

﴿ ٢٧٢٨ ﴾ حَدَّلْنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَرِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَابْنُ لَهِيعَةً فَالَا سَمِعْنَا يَزِيدُ بْنَ آبِي حَبِيبٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرًانَ قَالَ قَالَتُ لِي أَمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا آلَ مُحَمَّدٍ مَنْ حَجَّ مِنْكُمْ فَلْيُهِلَّ فِي حَجِّهِ أَوْ فِي حَجَّتِهِ شَكَّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن [راحع: ٢٧٠٨٣].

( ۲۲۲۸) حفرت امسلمہ بن است مروی ہے کہ بیں نے نی مانی کو یے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے آل محمد استی کی اے جس نے مج كرنا ہو، وہ مج كا حرام باندھ لے۔

( ٢٧٢٢٩ ) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثْنَا الْأَغْمَشُ عَنْ شَفِيقٍ قَالَ دَحَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى أَمَّ سَلَمَةَ فَقَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي الْخَشَى أَنَ الْكُونَ قَدْ هَلَكْتُ إِنِّي مِنْ اكْثَرِ قُرَيْشِ مَالًا بِمُتُ أَرْضًا لِي بِأَرْبَعِينَ ٱلْفَ دِينَارِ فَقَالَتُ ٱنْفِقْ يَا بُنَيَّ قَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَصْحَابِي مَنْ لَا يَرَانِي يَعْدَ أَنْ أَفَارِقَهُ فَآتَيْتُ عُمَرَ فَآخَيَرُتُهُ فَآتَاهَا فَقَالَ بِاللَّهِ آنَا مِنْهُمْ قَالَتْ اللَّهُمَّ لَا وَلَنْ أَبَرِّىءَ آحَدًا بَعْدَكُ (راجع: ٢٢٠٢٢).

(١٧٢٩) حطرت امسلم بنظا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبه حصرت عبدالرحمٰن بن عوف بنافذان کے یاس آئے اور کہنے سکے ا ماں جان ! مجھے اند بیٹر ہے کہ مال کی کثر ہے مجھے بلاک تہ کرد ہے ، کیونکہ میں قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہوں ، میں نے صرف ایک زمین حالیس بزار و پیار میں بھی ہے، انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا! اسے ٹرج کرد، کیونکہ میں نے نبی وہنا کو یہ قرماتے ہوئے ستا ہے کہ میر بعض ساتھی ایسے بھی ہوں مے کہ میری ان سے جدائی ہونے کے بعدوہ جھے دویارہ بھی ندر کھے سميس مے، معرت عبد الرحمٰن بن عوف بالنظ جب ماہر نکلے تو راستے مس معرت عمر بالنظ سے ملاقات ہوگئی ، انہول نے معرت عمر النافز كويد بات بمائي وحضرت عمر بنافذ خود حضرت ام سلمد فانف كي ياس بيني اور كمريس داخل موكرفر ما يا الله كالتم كما كربتا ينه کیا ہی ہی ان میں سے اول؟ انہوں نے فر مایائیں الین آپ کے بعد میں کسی کے تعلق یہ بات نہیں کہ سکتی۔

( ٢٧٢٠ ) حَدَّثْنَا أَبُو تُمَيِّلُةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمَّهِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ زَرَّجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالنَّ لَمْ يَكُنْ نَوْبٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَّسَكَّمٌ مِنْ قَمِيصِ واسناده ضعيف. قال الألباس: صحيح (ابوداود: ٢٦ ، ١٥ ابن ماحة: ٢٥٧٥) الترمذي:١٧٦٢)]

( ۱۷۳۰) حضرت امسلمہ بنا تھا ہے مروی ہے کہ نبی ماتیا کے نز دیکہ قیص ہے زیادہ احجما کوئی کیڑاند تھا۔

( ٢٧٢٢ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثْنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي عَوْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ قَالَ مَرْوَانُ كَيْفَ نَسْأَلُ آحَدًا وَفِينَا أَزُوَاجُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَعَتَ إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ خَوَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَنَشَلَتْ لَهُ كَتِهَا مِنْ قِدْدٍ فَا كَلَهَا ثُمَّ خَوَجَ فَصَلَّى [راجع: ٢٧١٤٧]. (٢٢٣١) حفرت ام سلم فَرُقَة سے مروى ہے كرا يك مرتبه في طيفا في است كا كوشت تناول فر مايا، اى دوران في طيفا ياتى كو

لاتحدلگائے بغیرنماز کے لئے تشریف لے گئے۔

( ٢٧٢٢) حَدَّتَنَا يَزِيدٌ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبَنَانِيِّ قَالَ حَدَّيْنِي ابْنُ عُمَرَ بُنِ أَبِي صَلَّمةً بِينِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةً قَلْيَقُلْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللّهُمَّ عِنْدَكَ آخَيَبُ مُصِيتِي فَأَجُونِي فِيهَا وَآبُولْنِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا قُلْتُ فِي نَفْيسي وَمَنْ خَيْرًا مِنْهَا قَلْتُهَ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَةً لَمُ قُلْتُهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَمْ رَبُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَرْدُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَلَكَ إِنّى الْمُوالَةُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ مِلْ اللّهُ عَلْمُ وَلِي إِنْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلِكَ إِنْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلِكَ إِنْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلِكَ إِنْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْكَ إِنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ

فَابَتُ عَلَيْهِ حَتَى تَسَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَانَتُهُ فَاسْتَحْيَتُ أَنْ تَسَالَهُ فَسَالَتُهُ أَمُّ سَلَمَةَ فَالَّتُ عَلَيْهِ حَتَى تَسْالُهُ فَسَالَتُهُ أَمُّ سَلَمَةً فَالَّذُ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ و قَالَ وَكِيعٌ ابْنُ سَابِطٍ رَجُلٌ مِنْ قُوَيْشِ وَاحِدٍ و قَالَ وَكِيعٌ ابْنُ سَابِطٍ رَجُلٌ مِنْ قُويْشِ وَاحِدٍ و قَالَ وَكِيعٌ ابْنُ سَابِطٍ رَجُلٌ مِنْ قُويْشِ وَاحِم: ٢٧١٣٦.

(۳۷۹۳۳) حضرت ام سلمہ فاق ہے مروی ہے کہ انصار کے مردا پی مورتوں کے پاس میکھلے جصے ہے تیں آتے تھے، کیونک یہودی کھا کرتے تھے کہ جو فض اپنی زیوی کے پاس پہلی جانب ہے آتا ہے اس کی اولا دہمیتی ہوتی ہے، جب مہاجرین مدینہ منور وآئے تو انہوں نے انصاری مورتوں ہے بھی نکاح کیا اور پہنی جانب ہے ان کے پاس آتے ،لیکن ایک مورت نے اس معاطے میں اپنے شوہر کی بات مانے ہے انکار کردیا ،اور کہنے گئی کہ جب تک میں ٹی طینا ہے اس کا تھم نہ ہو چیدلوں اس وقت تک تم بیکا منہیں کر سکتے۔

چنانچہ وہ مورت حضرت ام سلمہ بڑا کے پاس آئی اوران سے اس کا ذکر کیا، حضرت ام سلمہ بڑا نانے فر مایا کہ بیٹہ جاؤ،
تی مایئل آتے ہی بول مے و جب نی مائیل تخریف لائے تو اس مورت کو بیسوال ہو چہتے ہوئے شرم آئی البذاوہ یوں ہی والی جن مین مین اور
گئی، بعد میں حضرت ام سلمہ بڑا نائے نی مؤیل کو یہ بات بتائی تو نی مؤیل نے فر مایا اس انساریہ کو بلاؤ، چٹانچہ اسے بلایا میا اور
تی مائیل نے اس کے سامنے یہ آ بت طاوت فر مائی " متم اری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، سوتم اسپے کھیت ہیں جس طرح آتا جا ہو،
آ کتے ہو اور فر مایا کہ اسکے سوراخ میں بو (خوا و مرو بیچہ سے آئے یا آگے ہے)

( ٢٧٠٣٠) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا هِشَامٌ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثُنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَمَّ سَلَمَةً عَنْ أَمُنَةً وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا ذَلَلْتُكَ عَلَى بِنْتِ أَمُّهَا قَالَتُ قَالَ مُخَتَّ فَآلِ مُخَتَّ فَآلِهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَقَالَ أَخْرِجُوا حَوُلَاءِ مِنْ بُيُوتِكُمْ فَقَالَ أَخْرِجُوا حَوُلَاءِ مِنْ بُيُوتِكُمْ فَقَالَ أَخْرِجُوا حَوُلَاءِ مِنْ بُيُوتِكُمْ فَلَا يَدْخُلُوا عَلَيْكُمْ [راحع: ٢٧٠٢].

(۱۲۲۳۳) حفرت ام سلم فافا سمروی ہے کہ ایک مرتبہ نی خان ان کے ہاں ایک مخت اور عبداللہ بن افی اسید (۱۲۳۳) حفرت ام سلم فافا کے بھائی ہے ' بھی موجود ہے ، وہ قیرا عبداللہ سے کہدر ہاتھا کہ اے عبداللہ بن افی امید!
اگر کل کواللہ جہیں طائف پر فنح عطا وفر مائے تو تم بنت نمیلان کو ضرور حاصل کرتا کیونکہ وہ جارت کی ساتھ آئی ہے اور آٹھ کے ساتھ والیس جاتی ہے ، نی مانیا نے اس کی بیات من ٹی اور حضرت ام سلمہ فافا سے فر مایا آئندہ بہرارے کھر بھی نہیں آتا جا ہے۔ والیس جاتی ہو گئی اور حضرت ام سلمہ فافا سے فر مایا آئندہ بہرارے کھر بھی نہیں آتا جا ہے۔ عن اللہ علی اور حضرت اور سلم مانی موسی بنی آبی عائی آتا ہا ہے۔ عن اللہ مسلمہ فافی سلمہ تعالی اللہ علی و سلم کان سلمہ تعالی اللہ علی اللہ علی و سلم کان سلمہ تعدید کے ان اللہ علی ال

متبول اوررزق حلال كاسوال كرتابهول\_

( ٢٧٦٣٠ ) حَدَّكَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّلَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ آبِى عَالِشَةَ عَنْ مَوْلَى لِأَمَّ سَلَمَةَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ سَلَمَةً أَنَّ سَلَمَةً عَنْ أَمَّ سَلَمَةً أَنَّ وَسُلَمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَى الطَّبُحَ حِينَ يُسَلِّمُ فَذَكْرَهُ

(۲۷۲۳ ) گذشته مدیث ال دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٣٧٢٣) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَنْ شُفْهَةَ عَنْ آبِي يُونُسَ الْبَاهِلِتِي قَالَ سَمِفْتُ مُهَاجِرًا الْمَكَى عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْزُو جَيُثُ الْبَيْتَ حَتّى إِذَا كَانُوا بِيَبْدَاءَ مِنْ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ قَالَتْ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهِ مَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَفْزُو جَيُثُ الْبَيْتَ حَتّى إِذَا كَانُوا بِيَبْدَاءَ مِنْ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ قَالَتْ فَاللّهُ اللّهِ اللّهُ الرّائِثَ الْمُكْرَةَ مِنْهُمْ قَالَ يَبْعَثُ عَلَى نِيَّتِهِ [انظر: ٢٧٢٨٣].

(۱۳۷۷) حضرت ام سلمہ بنان ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالبانے اس الشکر کا تذکرہ کیا جے زیمن میں دھنساد یا جائے گا تو حضرت ام سفرہ بنانا نے عرض کیا کہ ہوسکتا ہے اس الفکر میں ایسے لوگ بھی ہوں جنہیں زیردی اس میں شامل کر لیا ممیا ہو؟ نبی عائدہ نے قرما یا انہیں ان کی نیتوں پر اٹھا یا جائے گا۔

(١٧٦٢٨) حَلَنْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرِ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا حَلَّنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْتَى عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ زَبْنَبَ بِنَتِ أَمْ سَلَمَةً عَنْ أَمْ سَلَمَةً قَالَتُ بَيْنَا أَنَا مُعْطِعِعَةً مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْخَصِيلَةِ إِذْ حِطْتُ فَانْسَلُتُ فَاخَذْتُ فِيَابَ حَيْطَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهِسُتِ قُلْتُ نَعَمُ فَدَعَانِي فَانْسَلَتُ فَاخَذْتُ فِيَابَ حَيْطَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهِسُتِ قُلْتُ نَعَمُ فَدَعَانِي فَانْسَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخْصِلُونِ مِنْ الْإِنَاهِ الْوَاحِدِ فَانْطَحَمْتُ مَعَةً فِي الْخَصِيلَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخْصِيلُانِ مِنْ الْإِنَاهِ الْوَاحِدِ مِنْ الْجَنَابَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِكُونَ وَسَلّمَ إِنْ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنْ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنْ الْجَنَابَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنْ الْجَنَابَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنْ الْجَنَابَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَيْهُ مَائِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعْولِي اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ الْحَدِي الْحَدْقُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْعَلَيْدِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَ

(۱۷۲۲۸) حضرت ام سلمہ فی کا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ یس نی طاف کے ساتھ ایک کھاف میں تھی کہ جھے 'ایا م' شروع ہو گئے ، یس کھنے گلی تو نی طاف نے مرایا کیا جمہیں ایا م آنے گئے ، یس نے کہائی یا رسول اللہ المجریس وہاں سے چلی گئی ، اپنی حالت ورست کی ، اور کپڑ ا ہا تھ مدلیا ، پھر آ کر نبی طاف کے لحاف میں تھس گئی اور یس نبی طاف کے ساتھ ایک ہی برتن سے شسل کرلیا کرتی متی ، اور نبی طافی روز ہے کی حالت میں بوسر بھی دے دیے تھے۔

( ٢٧٢٦٩ ) قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ حَذَّلْنَاه هُذْبَهُ قَالَ حَدَّثَ آبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْفَطَّارُ عَنْ يَحْمَى بْنِ آبِى كَيْهِرِ بِإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَفْنَاهُ

(۲۷۳۹) گذشته دیدان دومری سند سے محی مروی ہے۔

( ٣٧٢٠) حَذَنْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الشَّغِيِّى عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِاسْمِكَ رَبِّى إِنِّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَذِلَّ أَوْ أَضِلَّ أَوْ أَظُلَمَ أَوْ أَجْهَلَ آوْ يُجْهَلُ عَلَى إراحِهِ: ١ = ٢٧١].

## هِ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وي مُنْ اللَّهُ اللَّ

(۲۷۲۳) حفرت امسلم بڑھ سے مروی ہے کہ ٹی ویٹا جب گھرے نظنے تو یہ دعا ویڑھے اواللہ کے نام ہے، میں اللہ پر مجروسہ کرتا ہوں، اے اللہ کے بام ہے، میں اللہ پر مجروسہ کرتا ہوں، اے اللہ ایم اس بات ہے آ ہے کی بناہ میں آئے ہیں کہ پسل جا کیں با محراہ ہوجا کیں، باتلم کریں، باکوئی ہم برقطم کرے ، باہم کس سے جہالت کا مظاہرہ کریں یا کوئی ہم ہے جہالت کا مظاہرہ کرے۔

( ٢٧٢٤١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمَّادٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَمَّ سَلَمَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ قَوَائِمُ الْمِنْبَرِ رُوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ [راحع: ٢٧،٠٩].

(١٢٢١) حفرت امسلم الانتاب مروى بكرني فيال فرايا مير عميرك إلى جنت بي كاز عام مي كار

( ٢٧٢١٢ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ خُتَيْمِ عَنْ ابْنِ سَابِطٍ عَنْ حَفْصَةً بِسَتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمَّ مَسَلَمَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ نِسَاذُكُمْ حَرُثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرُثَكُمْ أَنُوا حَرُثَكُمْ أَلَوا حَرُثَكُمْ أَلَوا حَرُثَكُمْ أَلَوا حَرُثَكُمْ أَلَوا حَرُثَكُمْ أَلَوا حَرُثَكُمْ أَلَوا حَرُثَكُمْ أَلَّهِ صِمَامًا وَاحِدًا وَراحِع: ٢٧١٣٦.

( ٢٢٢٣) حفرت ام سلمه بني است مروى ب كه بى الله التي اس آيت كالفير بن "تمهارى بويان تمهارى كميتيال بين اسوتم الين كميت بن جس طرح آتا جا بوء آسكته بوا فر ماياكه المطل سوراخ بن بو (خواه مرد يجهے سے آئے يا آگے سے )

( ٢٧٢٤٣) حَدَّثَنَا حَجَاجٌ عَنْ لَيْتِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثِنِي بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بُنِ الْمُنْكِدِرِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ قَالَتُ قَبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ (صححه البحاري (٢٢٦)]. [راحع: ٢٧٠٢]،

( ۲۷۲۳۳) حضرت ام سلمہ فی بخاسے مردی ہے کہ تی مالیاروز ہے کی حالت میں انہیں بوسروے ویا کرتے تھے۔

( ٢٧٢٤٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي بُكُيْرٌ عَنْ أَبِي بَكُرٍ بُنِ الْمُنْكِدِرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فَلَاكُرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ [راجع: ٢٧٠٣١].

( ۲۷۲۳ ) گذشته مدیث اس دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٢٤٥) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَلَّثُنَا شُعْبَةً وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي السَّحَاقُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتُ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَّى كَانَ ٱكْفَرَ صَلَابِهِ إِسْحَاقُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتُ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَّى كَانَ ٱكْفَرَ صَلَابِهِ فَا عَامِهُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا [راحع: ٢٢١٣٤].

(۵۲۲۵) حضرت امسلمہ بھٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی طاقا کا جس وقت وصال ہوا تو فرائض کے علاوہ آپ فائیڈ کی اکثر نمازیں بیند کر ہوتی تھیں اور نبی طاقا کے فزو کیک سب سے پہندیدہ ممل وہ تھا جو ہمیشہ ہوا اگر چہ تھوڑ ا ہو۔

﴿ ٢٧٢٤٦ ﴾ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَوْنَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بِنَ شَدَّادٍ بَقُولُ سَمِعْتُ آبَا عَوْنَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بِنَ شَدَّادٍ بَقُولُ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ قَلَاكُرْتُ ذَلِكَ أَوْ ذَكَرَ ذَلِكَ لِمَرْوَانَ فَقَالَ مَا آذْرِى مَنْ

نَسْأَلُ كَيْفَ وَفِينَا أَزُوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَنَنِي إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَحَلَّنْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَنِنِي إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَحَلَّنْنِي أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَنَاوَلَ عَرْفًا فَانْتَهَسَ عَظْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمُ يَتَوَطَّأُ إِراحِع: ٢٧١٤٧].

(۲۷۳۶) حضرت ام سفر بنانا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیابہ نے شانے کا کوشت تناول فرمایا، ای دوران حضرت بلال بختر آ مکے اور نبی طیابہ یا تی کو ہاتھ لگائے بغیر نماز کے لئے تشریف لے مکئے۔

( ٢٧٢٤٧ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَلَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ مَلَمَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَفِينَةَ مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ الْعَنْقَدِينِي أُمُّ سَلَمَةً وَاشْتَرَ طَنْ عَلَى أَنْ ٱلْحُدُمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَاشَ (راجع: ٢٢٢٧٢).

(۲۲۳۷) حضرت سفیند خاتف سے مروی ہے کہ حضرت ام سفید خاتف نے بیجے آزاد کردیا اور بیشرط لگادی کہ تاحیات نی طیا کی ضدمت کرتار ہوں گا۔ ضدمت کرتار ہوں گا۔

( ٢٧٢٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنَّ مَهُدِئَ عَنْ زَائِدَةً عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي مُعَارِيَةَ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَمَّ سَلَمَةً أَنَّهَا كَانَتُ تَغْتَسِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْجَنَابَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ {اطار: ٣١ - ٢٧].

(۲۲۲۸) حضرت امسلمه الخافات مروي ہے كه وہ اور أي طيبا الك على برتن سے مسل جنا بت كرليا كرتے تنف ـ

( ٢٧٢٤٩) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّ حُمَّنِ حَدَّثَنَا سَلَامُ بُنُ آبِي مُطِيعٍ عَنُ عُثْمَانٌ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَمَّ سَلَمَةً فَالْحُرَجَتُ إِلَيْنَا شَعُوا مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْطُوبًا بِالْحِنَّاءِ وَالْكُتَمِ [راحع: ٧٠٠٧] فَالْمُ بَرَجَةً إِلَيْنَا شَعُوا مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْطُوبًا بِالْحِنَّاءِ وَالْكُتَمِ [راحع: ٧٠٠٧] فَالْمَ سَعُوا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْطُوبًا بِالْحِنَّاءِ وَالْكُتَمِ [راحع: ٧٠٠٧] عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْطُوبًا بِالْمِولِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْدِيلًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْدُولًا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْدُولًا اللَّهُ وَالْمُولِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْدُولًا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَعْدُولًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْدُولًا إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَعُولُهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُعْرَالًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْمَالًا عَلَالُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُعْلَمًا مِنْ مُعْلَمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

( ٢٧٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَالِلْتٍ عَنْ آبِي الْآسُودِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَمْ سَلَمَةَ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ انَهَا فَدِمَتُ وَهِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَآتُتِ رَاكِبَةً فَدَمَتُ وَهِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَآتُتِ رَاكِبَةً فَالَتْ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَّهُو عِنْدَ الْكُفْتِةِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ قَالَ آبِي وَقَرَأْتُهُ عَلَى عَبْدِ قَالَتُ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حِينَيْدٍ بُصَلَى بِجَنْبِ البَيْتِ وَهُو بَقْرَأُ بِالطُّورِ الرَّحِعَ البَيْتِ وَهُو بَقْرَأُ بِالطُّورِ وَرَاحِعَ البَيْتِ وَهُو بَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكَالِبُ مَسْطُورِ إراحِع: ١٨ - ٢٧ ].

(۱۷۵۰) معزت ام سلمہ فاقات مروی ہے کہ جب وہ مکہ کرمہ پنجیں تو '' بیار' تعیس ، انہوں نے نبی ریشا ہے اس کا تذکرہ کیا ، نبی مایشا نے فربا یاتم سوار ہوکرلوگول کے جیجے رہتے ہوئے طواف کرلو، معزت ام سلمہ بڑی کہتی جیں کہ بیس نے نبی میشا کو ضانہ کھیہ کے قریب سور کا طور کی تلاوت کرتے ہوئے ستا۔

( ٢٧٢٥١ ) فَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ عَبُدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ فَيْسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سُيْلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَٱبْرِ هُرَيْرَةً عَنْ الْمُتَوَلِّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو هُونُونَ إِذَا وَلَدَتُ فَقَدُ حَلَّتُ فَدَحَلَ أَبُو سَلَمَة بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أَمَّ سَلَمَة زَوْجِ النَّيِّ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَة بَنُ عَبْدُ وَقَاةِ زَوْجِهَا بِنِعَفِ شَهْمٍ فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ الْحَهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحُهُلُ لَمْ يَحِلُ وَكَانَ الْعُلُهَا عَيْهَا وَجَا إِذَا جَاءَ الْعُلُهَا الْحَدُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحُهُلُ لَمْ يَحِلُ وَكَانَ الْعُلُهَا عَيْهًا وَرَجَا إِذَا جَاءَ الْعُلُهَا الْحَدُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحُهُلُ لَمْ يَحِلُ وَكَانَ الْعُلُهَا عَيْهًا وَرَاسِحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحُهُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحُهُلُ لَمْ يَحِلُ وَكُنَ الْعُلُهَا عَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمُعْتِي وَكُولُ وَعُلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمُعْتِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمُعْتَى فَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللْمُعْلِي الللَّهُ ال

( ٢٧٢٥٢) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكَ عَنْ نَافِع عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارِ عَنْ أَمَّ سَلَمَة زَوْج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَرَاةُ كَانَتُ تُهْرَاقُ اللَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَغْتَتُ لَهَا أَمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِتَنْظُرُ عِلَّةَ اللَّهَالِي وَالْلَيَّامِ الَّتِي كَانَتُ تَجِيضُهُنَّ مِنْ الشَّهُو قَبْلَ أَنْ وَرُجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِتَنْظُرُ عِلَّةَ اللَّهَالِي وَالْلَيَّامِ الَّتِي كَانَتُ تَجِيضُهُنَّ مِنْ الشَّهُو قَبْلَ أَنْ الْمَاكِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِتَنْظُرُ عِلَّةَ اللَّهَالِي وَالْلَيَّامِ الَّتِي كَانَتُ تَجِيضُهُنَّ مِنْ الشَّهُو قَبْلُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِتَنْظُرُ عِلْقَ مِنْ الشَّهُو لِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيَنْظُولُ عِلْقَ مِنْ الشَّهُو لِهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيَنْظُولُ عِلْقَ مِنْ الشَّهُو لِهُ إِلَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الشَّهُ وَالَعْلَاقُ فَلْ الشَّهُ إِلَاكُ مِنْ الشَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ الشَّعْمُ وَاللَّهُ عَلَالَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالِكُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْ

(۱۷۲۵۳) حطرت ام سلمہ نگافا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ بنت حیش نگافا نبی الجنفا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میراخون بمیشہ جاری رہتا ہے، نبی مالینائے فر مایا وہ حیض نہیں ہے، وہ تو کسی رگ کا خون ہوگا جمہیں جا ہے کہ اپنے ''ایا م'' کا انداز ہ کر کے بیٹھ جایا کرو، پارطنسل کر کے کپڑا یا ندھ لیا کروا ورنماز پڑھا کرو۔

( ٢٧٢٥٣ ) حَذَّنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّنَا أَسَامَةُ إِنَّ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتْ جَاءَ رَجُلَانِ مِنْ الْأَنْصَارِ يَغْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوَارِيتُ بَيْنَهُمَا قَدْ دُرِسَتْ لَبْسَ بَيْنَهُمَا بَيْنَةً الْأَنْصَارِ يَغْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمُ الْمَعَنَّ بِحُجَّتِهِ أَوْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ فَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَحِيهِ شَهُنَا فَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ فَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَحِيهِ شَهُنَا فَلَا يَأْمُ لَكُونَ وَقَالَ كُلُّ وَاحِيهِ يَامُ مَا أَلْعَلَمُ لَهُ فِطْعَةً مِنْ النَّارِ يَأْتِي بِهَا إِسْطَامًا فِي عُنْفِهِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ فَبَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِيهِ يَامُ مَا أَلْفِيامَةِ فَبَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِيهِ يَالَمُ الْفَعَةُ مِنْ النَّارِ يَأْتِي بِهَا إِسْطَامًا فِي عُنْفِهِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ فَبَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِيهِ يَامُ مَالْفَالَ وَلَالَ كُلُّ وَاحِيهِ يَالُهُ مَا أَنْهِ إِنْكُمْ إِلَى الْمُعِلَى لِنَهُ عَلَى فَدُو اللَّهُ الْمَالَانُ وَقَالَ كُلُّ وَاحِيهِ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ مَا أَنْهُ الْمَالِمُ لَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ لَهُ فَالْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلُ وَاحِيهِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ النَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْعُلِي وَقَالَ مُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللْمُعْلَى الْمُع

مِنْهُمّا حَقَّى لِآخِي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمُ أَمَا إِذْ قُلْتُمَّا فَاذْهَبًا فَاقْتَسِمًا ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهِمًا ثُمَّ لِلْعَالَى وَاحِدٍ مِنْكُمّا صَاحِبُهُ [صححه الحاكم (٩٥/٤). قال الألباني: ضعف (ابو داود: ٢٠٨٤ و ٢٥٨٥). قال شعيب: اوله الى ((قطعة من النان) صحيح وهذا استاد حسن).

( ۲۷ ۲۵۲ ) حضرت ام سلمہ فاقا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ دو انساری میراث کے سئلے میں اپنا مقدمہ لے کر نبی طابعا کی خدمت میں حاضر ہوا جس پران کے پاس گواہ بھی درتھا، نبی طابعات ارشا دفر یا یاتم لوگ میرے پاس اپنے مقد بات لے کر آتے ہو ہو ہو کہ موسکتا ہے کہ تم میں ہے کو گی فضی دوسرے کی نسبت اپنی ولیل اللی فصاحت و بلاغت کے ساتھ چیش کر دے کہ میں اس کی دلیل کی روشی میں اس کے جی قبل کر دوں ( اس لئے یا درکھو! ) میں جس فضی کی بات تنظیم کر کے اس کے بھائی کے کمی تن کو اس کے بھائی کے اس کے بھائی کے اس کے بھائی کا شاہ کہ اس کے لئے آس کی انسان کی اس کے لئے آس کی انسان کی اس کے بھائی کا تن ہے، تی مطینا نے فر ما یا اگر یہ بھی انسان کو لئے اس مطال کر والو۔

بات ہے قوجا کر اسے تعیم کرلو ، اور حق طریح انسان کی کرئو اور ہر ایک دوسرے سے اپنے لیے اسے طال کر والو۔

﴿ ٢٧٢٥٤ ) حَدُّكَ وَكِيعٌ حَدُّكَا سُغْيَانُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي سَلْمَةَ بْنِ عَيْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ أَحَبُّ الْفَمَلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَامَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ [راحع: ٢٧١٣].

(۲۷۲۵۳) حضرت امسلمہ فاللے سے کی نے ہو جہا کہ نی ایا اے نزدیک سب سے پندیدولل کون ساتھا؟ انہوں نے فرمایاجو جیشہ ہوا اگر جے تعور اور۔

( ٢٧٢٥٥ ) حَلَّكُنَا وَكِمعٌ عَنْ طَلْحَة بْنِ يَعْمَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرُّوخَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَيِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَآنَا صَائِمَةً [راحع: ٢٧٠٣].

(۱۷۵۵) حضرت ام سلمہ فاق ہے مروی ہے کہ ٹی طابق جھے دوزے کی حالت بی بوسہ دے دیتے تھے جب کہ بی بھی روزے ہے ہوتی تھی۔

( ٢٧٢٥٦ ) حَلَّقَا وَكِيعٌ حَلَّقَا يَزِيدُ بْنُ عَلِدِ اللَّهِ مَوْلَى الصَّهْمَاءِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَ النَّوْحُ [وهذا اسناد ضعيف. قال الأنباني: حسن (ابن ماحة: ٢٧٥٧)].

(٢٤٢٥٦) حطرت امسلم في السيموى بكري القائدة فرايا ولا بعصينك في معروف يصراديب كرورتي

( ٢٧٠٥٧) حَذَّكَ وَكِمْ حَلَّكُنَا إِسُمَاهِيلُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِي الصُّفَيْرَا قَالَ حَدَّتِنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ بِنْتِ أَمَّ سَلَمَةً عَنْ أَمَّ سَلَمَةً أَنَّ أَبَا سَلَمَةً لَمَّا تُوكِمِّي عَنْهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ فِي قَلَات خِصَالِ آنَا الْمَرَأَةُ كَبِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ قَالَتُ وَانَا امْرَاقَ غَيُورٌ قَالَ ادْعُو اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَيُدْهِبُ عَنْكِ غَيْرَتَكِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ وَالْمَ اللّهِ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَآتَاهَا فَوَجَدَهَا مُصِينَةٌ قَالَ هُمْ إِلَى اللّهِ وَسَلّمَ قَالَ فَآتَاهَا فَوَجَدَهَا تُرْضِعُ فَانْصَرَفَ قَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبَيْنَ حَاجِيهِ هَلُمَّ الصَّيِّةَ قَالَ فَآخَذَهَا فَاسْتَرْضَعَ لَهَا فَآتَاهَا وَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبَيْنَ حَاجِيهِ هَلُمَّ الصَّيِّةَ قَالَ فَآخَذَهَا فَاسْتَرْضَعَ لَهَا فَآتَاهَا وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبَيْنَ حَاجِيهِ هَلُمَّ الصَّيِّة قَالَ فَآخَذَهَا فَاسْتَرْضَعَ لَهَا فَآتَاهَا وَلَالَ اللّهِ مَلْكَ يَا وَسُولُ اللّهِ أَخَذَهَا غَمَّارٌ فَدَخَلَ بِهَا وَقَالَ إِنَّ بِكِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ آيْنَ زُنَابُ يَغِينِى زَيْنَبَ فَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ آخَذَهَا عَمَّارٌ فَدَخَلَ بِهَا وَقَالَ إِنَّ بِكِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ آيْنَ زُنَابُ يَغِينِى زَيْنَبَ فَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ آخَذَهَا عَمَّارٌ فَدَخَلَ بِهَا وَقَالَ إِنَّ بِكِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُ آيْنَ زُنَابُ يَغِينِى زَيْنَبَ فَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ آخَذَهَا عَمَّارٌ فَدَخَلَ بِهَا وَقَالَ إِنْ يَشِي وَيُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِلَى الْعَيْسَى ثُولُ إِلْ فِيشِي وَإِنْ شِئْتِ فَسَمْتُ لَكِ قَالَتُ لَا مُلْ إِلْ الْعَرْدِى وَالْمَ وَالْ فِي اللّهُ عَلْمَ لَكُ عَلْهَا لَا عَلْمَ عَلَى إِلَا اللّهِ الْعَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمَ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى فَالَ اللّهُ عَلْمَ لَا عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ لَا اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ لَا لَا عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمَ لَا اللّهُ عَلْمَا عَلْمَ لَوْلُ اللّهُ عَلْمَ لِي إِلْمُ اللّهُ عَلْمَ لَا اللّهُ عَلْمَ لَكُولُ اللّهُ عَلْمَ لَا عَلْمَ عَلَى إِلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ لَا عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ لَا لَهُ عَلْمُ لَكُولُ اللّهُ عَلْمَ لَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ لَا عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ ال

( ۲۵۲۵ ) حفرت امسلمہ بناتا ہے مروی ہے کہ ابوسلہ بناتا کی وقات اور ان کی عدت گذر نے کے بعد نبی ماہتا نے انہیں پیغام نکاح بھیجا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! جھی ش تین تصلتیں ہیں، می عمر میں بدی ہوگئی ہوں، نبی ماہتا نے فر مایا میں تم سے بھی بڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ میں غیور عورت ہوں، نبی ماہنا نے فر مایا ہیں اللہ سے دعا م کر دوں گا، و و تمہاری غیرت دور کر دے گا، انہوں نے کہا کہ میں غیور تورت ہوں، نبی ماہنا نے فر مایا وہ اللہ اور اس کے رسول کی و مدداری میں ہیں، چنا نبیہ نبی ماہنا نے ان سے نکاح فر مالیا۔

اس کے بعد نبی طالبا جب بھی ان کے پاس خلوت کے لئے آتے تو وہ نبی طالبہ کودیکھتے ہی اپنی بیٹی زینب کو پکڑ کرا ہے اپنی کودھی بٹھا لیتی تھیں اور بالآخر نبی طالبہ ایوں ہی واپس چلے جاتے تھے، حضرت عمارین یاسر جائٹوں جو کہ حضرت ام سلمہ جائٹ کے درضا کی بھائی تھے ' کو مید بات معلوم ہوئی تو وہ حضرت ام سلمہ جائٹ کے پاس آئے ، اور ان سے کہا کہ یہ کندی بھی کہاں ہے جس کے درضا کی بھائی تھے تم نے نبی بلینا کو ایڈ اود ے رکھی ہے؟ اور اسے پکڑ کرا ہے ساتھ لے گئے۔

اس مرتبہ نی رینا جب تشریف لائے اور کمریس داخل ہوئے تو اس کمرے کے جاروں کوتوں ہیں نظریں ووڑا کر ویکھنے گئے ، پھر نیک کے متعلق ہو جھا کے ذیاب (زینب) کہاں گئی؟ انہوں نے بتایا کہ معزت تماد طاق ان کے متعلق ہو جھا کے ذیاب (زینب) کہاں گئی؟ انہوں نے بتایا کہ معزت تماد طاق آئے تھے ، وہ اسے اپنے ساتھ لے بیس ، پھر تبی پیٹیا نے ان کے ساتھ او خلوت ' کی ، اور قر مایا اگرتم جا ہوتو ہیں تبہارے پاس سات دن گذارہ ان پیش ہمر کہ لیجئے۔ اپنی مقرر کر لیجئے۔ اپنی ویوں ہیں سے ہرا کے کے پاس بھی سات سات دن گذارہ ان کا ، انہوں نے عرض کیا نہیں ، آپ یاری مقرر کر لیجئے۔ کہنے ویوں ہیں سے ہرا کیک کے پاس بھی سات سات دن گذارہ ان کا ، انہوں نے عرض کیا نہیں ، آپ یاری مقرر کر لیجئے۔ کہنے کہنے کہنے کہنے کہنے کے باس بھی سات سات دن گذارہ ان کا ، انہوں نے عرض کیا نہیں ، آپ یاری مقرر کر لیجئے۔

(٢٢٥٨) وزر ي نتح ين يبال صرف لفظا" ودينا" كلها مواسي

(٢٧٢٥٨) حَذَّفَ وَكِيعٌ حَذَّفَ إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ ابْنَةِ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ أُمَّ سَلَمَةً آنَّهُ بَلَعَهَا آنَّهُ بَلَعَهَا أَنَّ بَلَعَهَا أَنَّ بَلَعَهَا وَيَنَّ إِلَيْهِ أَنَّ لِلَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ آخِدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ فَيَقُولُ إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ أَنَّ لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ آخِدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ فَيَقُولُ إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ آخِدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ فَيَقُولُ إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاللّهُ مَا مِنْ أَحْرَبِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ عَلَيْ بِخَيْرٍ مِنْهَا إِلَّا فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ قَالَتُ فَقُلْتُ هَذَا فَآجَرَبِي اللّهُ

فیی مُصِیزَی فَمَنْ یَخُلُفُ عَلَیْ مَکَانَ آبِی سَلَمَهُ فَلَمَّا انْفَضَتْ عِذَتُهَا خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ فَلِی مُصِیزَی فِی مُصِیزَی عَلَیْهِا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جمع فوق مصیبت پہنچاوروہ ''لاناللہ داجون'' کہ کرید دعا وکر کے کہ اے اللہ! بجھے اس مصیبت پراجرعطا ،فرما ،اور بجھے اس کا بہترین فم البدل عظا ، فرما ، اور بجھے اس کا بہترین فم البدل عظا ، فرما ، اور بھے اس کا بہترین فم البدل عظا ، فرمات کا ، جب میرے شوہر ابوسلمہ جن فرما ، اور اسے اس کی مصیبت پراجرفرمائے کا اور اسے اس کا فعم البدل عظا ،فرمائے کا ، جب میرے شوہر ابوسلمہ جن فوت ہو سے تو جس نے سوچا کہ ابوسلمہ ہے بہترکون ہوسکتا ہے؟ پھر بھی اللہ نے بچھے مزم کی قوت دی اور جس نے بید عا و پڑھی اور عدت گذر نے کے بعد نجی طفا ان کے باس پیغام نکاح بھی دیا۔

( ٢٧٣٠) حُذَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ قَالَ قُلْتُ لَآبِي سَلَمَةَ إِنَّ ظِنْرُكَ سُلِيْمًا لَا يَعَوَّضًا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ قَالَ فَضَرَبَ صَدْرَ سُلَيْمٍ وَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ اللّهَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كَانُ يَتَوَضًا مِمَّا النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كَانُ يَتَوَضًا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كَانُ يَتَوَضًا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كَانُ يَتَوَضًا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كَانُ يَتَوَضًا مِمَّا

(۳۵۲۹) حرین طحل و کہتے ہیں کہ جس نے ابوسل فائٹ کہا کہ آپ کی دائی کا شوہر سلیم آگ پر کی ہوئی چیز کھانے کے بعد نیا وضوئیں کرتا وقو انہوں نے سلیم سکے سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں حضرت اس سلمہ فیجنا ''جوکہ نبی ماینا کی زبد محتر مرتعیں'' کے متعلق شہادت دیتا ہوں کہ وہ نبی ماینا کے متعلق آگ پر کی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضوکرنے کی شہادت دیتی تھیں۔

( ٢٧٢٦١ ) حَدَّثَنَا يَعْنَى إِنُ آدَمَ حَدَّلْنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِسَبْعِ أَوْ خَمْسِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِكَلَامٍ وَلَا تَسْلِيمِ إراجِي: ٢٧٠١٩].

(۲۷۲۱) حضرت ام سلمہ فٹائنے مردی ہے کہ نی ماہلا سات یا پانگی رکھتوں پروتر پڑھتے تھے،اوران کے درمیان سلام یا کلام کسی طرح مجمی فسل نہیں فروائے تھے۔

( ٢٧٣١٢) حَدَّنَنَا عَفَّانُ حَدُّنَنَا آبُو الْآخُوَصِ قَالَ حَدَّنَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى سَلَمَة بُنِ عَبُدِ الرَّحْعَنِ بُنِ عَوُفٍ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ أَمْ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ وَالَّذِى ذَهَبَ بِنَفْسِهِ مَا مَاتَ حَتَّى كَانَ ٱكْثَرُ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ وَكَانَ آحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَيْهِ الْعَمَلُ الطَّالِحُ الَّذِى يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا (راجع: ٢٧١٣٤.

اور نی نایا کے نزدیک نب سے پیندیدہ مل وہ تھا جو ہمیشہ ہوا آگر جدتھوڑا ہو۔ اور نی نایا کے نزدیک نب سے پیندیدہ مل وہ تھا جو ہمیشہ ہوا آگر جدتھوڑا ہو۔

( ٢٧٣٦٣ ) حَلَّاتُنَا عَفَّانُ حَلَّاتُنَا هَمَّامٌ حَلَّاتُنَا فَتَادَةُ عَنْ آبِي الْخَلِيلِ عَنْ سَفِينَةَ مَوْلَي أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ سَفِينَةَ مَوْلَي أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيِّ وَمَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُمْ فَجَعَلَ بَتَكُلُمُ بِهَا وَمَا عَلَكُتُ أَيْمَانُكُمْ فَجَعَلَ بَتَكُلُمُ بِهَا وَمَا يَقِيضُ إِرَاحِمَ: ١٦ - ٢٧].

( ۱۷۲۲ منرت ام سلمہ بھانا ہے مروی ہے کہ نبی دائیں کی آخری وصیت بیٹی کہ نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یبی کہتے تبی دائیں کا سینہ مبارک کھڑ کھڑانے اور زبان دیے تھی۔

( ٢٧٢٦٤ ) حَدَّلُنَا عَفَّانُ حَدَّلُنَا هَمَّامٌ حَدَّلُنَا فَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ أَنِ مُحْصِنِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَكُونُ أَمْرًاءً يَغْرِفُونَ وَيُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَّفَ بَرِىءَ وَمَنْ أَنْكُرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَكُونُ أَمْرًاءً يَغْرِفُونَ وَيُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَّفَ بَرِىءَ وَمَنْ أَنْكُرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِى وَثَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَقَائِلُ مُجَارَّهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوُا إِرَاحِينَ ١٣٠٦].

( ٢٧٢٦٥) حَذَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَذَنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورِ عَنْ الشَّغِيِّى عَنْ أَمَّ سَلَمَةً أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَوَجَ مِنْ بَيْنِهِ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ قَالَ شُعْبَةُ أَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَدْ قَالَهَا قَالَ وَقَدْ ذَكَرَهُ سُفْنَانُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَوَجَ مِنْ بَيْنِهِ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ قَالَ شُعْبَةُ أَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَدْ فَالْهَا قَالَ وَقَدْ ذَكَرَهُ سُفْنَانُ عَنْهُ وَلَيْسَ فِي بَقِيَةِ مِنْكُ اللَّهُمَ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَضِلُ أَوْ أَزِلَ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَى إِراحِمَ ١٥٦١) عَنْم سَعْم عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا مُن اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ مَنْ مُن اللهُ عَلَيْهُ مَن عَلَيْهُ مَن مَن اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا مِن اللهُ عَلَيْهُ مَن مَا عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ مَل مِن اللهُ عَلَيْهُ مَا مُن اللهُ عَلَيْهُ مَلُ مَا عَلَيْهُ الْمُ عَلَى عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مَل مَا عَلَيْهُ مَا مُن اللهُ عَلَيْهِ مَلَى مِن اللهُ عَلَيْهُ مَا مُعْلَى مِن اللهُ عَلَيْهِ مَا مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُعْلَى مُنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ عَلَيْهُ مَا مُؤْمِلُ عَلَيْهُ مِلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَلْ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مُوا عَلَيْ عَلَى الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ مِلْ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَ

( ٢٧٣٦٦) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةً بُحَدُّثُ عَنْ أَمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ ٱكْثَرَ صَلَابِهِ قَاعِدًا غَيْرَ الْفَرِيطَةِ وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ آذُومَهُ وَإِنْ قَلَّ [راحع: ٢٧١٣٤].

(۱۷۲۹۹) حصرت امسلمہ نگان ہے مردی ہے کہ تی بینا کا جس وقت وصال ہوا تو فرائض کے علاوہ آپ ٹائٹا کی اکثر نمازیں بیند کر ہوتی تھیں اور نبی بائیا کے زد کی سب سے پہندیدہ ممل وہ تھا جو جمیشہ ہوا اگر چے تھوڑ ابو۔

( ٢٧٣١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّلَنَا شُغِبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَانِشَةَ عَنْ مُولِّى لِأَمْ سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَى الصَّبِحَ حِينَ يُسَلِّمُ اللَّهُمَّ إِلَى أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَوِزْقًا طَيْبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا [راجع: ٢٧٠٥٦].

(۲۷۲۷) حضرت ام سلمہ بڑائو ہے مروی ہے کہ نبی البلا نماز فجر کے بعد بید عاء قرماتے تھے، اے اللہ ایش تھے ہے کم نافع، عمل مقبول اور رزق طلال کا سوال کرتا ہوں۔ ( ٢٧٢٨) حَدَّثُنَا رُكِبِعُ حَدَّثُنَا هَارُونُ النَّحُويُّ عَنْ قَابِتٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَا إِنَّهُ عَبِلَ غَيْرَ صَالِحِ [راحح: ٣٠ ، ٢٧].

(٢٢٩٨) حفرت ام المد ثناً فلت مروى بكر في الله النه سورة بودكى بيا يت اس المرح برحى ب "إِنَّهُ عَيِلَ عَيْرَ صَالِع" (٢٢٩٨) حَدُّنَا عَفَانُ حَدُّنَا خَالِدٌ عَنْ آبِي قِلَابَةً عَنْ زَيْنَبٌ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَمَّ سَلَمَةً النّهَا (٢٧٣٩) حَدُّنَا عَفَانُ حَدُّنَا خَالِدٌ عَنْ آبِي قِلَابَةً عَنْ زَيْنَبٌ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَمَّ سَلَمَةً النّهَا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَانَ يُصَلّى وَالنّا حِيَالُهُ إِفَال الإلياني: فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَانَ يُصَلّى وَالنّا حِيَالُهُ إِفَال الإلياني: صحيح (ابو داود: ١٤٨٤) ابن ماحة: ٢٥٥)].

(۲۷۲۹) حفرت ام سلمہ فرجی ہے مروی ہے کہ برا بستر نبی طبیقا کے معلی کے بالکل سامنے بچھا ہوا ہوتا تھا، اور بھی نبی میدا کے سامنے لیٹی ہوتی تنمی اور نبی طبیع نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔

( ٣٧٢٠ ) حَذَنَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ قَالَ حَذَنَنَا خُصَيْفٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّعْبِ بُرْبَطُ بِهِ الْمِسُكُ أَوْ تُرْبَطُ قَالَ اجْعَلِيهِ فِضَّةً وَصَفْرِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَانِ إراحع: ٢٧١٧٤].

( - 21 27) حضرت امسلمہ خافی ہے مروی ہے کہ انہوں نے ٹی طیبی ہے چھایارسول اللہ! کیا ہم تھوڑا ساسونا لے کراس بھی مشک نہ ملالیا کریں؟ نبی طیبی نے فرمایا تم اسے جائدی کے ساتھ کیوں نبیں ملاتی کھراسے زعفران کے ساتھ خلا ملط کرلیا کروا جس سے وہ جائدی بھی سوتے کی طرح ہوجائے گی۔

( ٢٧٢٧١ ) حَلَّاتُنَا آبُو مُعَاوِيّةَ قَالَ حَدَّثُنَا لَيْتُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ فَالَتْ لِبِسْتُ قِلَادَةً فِيهَا شَعَرَاتُ مِنْ ذَهَبٍ قَالَتْ فَرَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآغُرَضَ عَنِّى فَقَالَ مَا يُؤَمِّنُكِ أَنْ يُقَلِّدُكِ اللَّهُ مَكَانَهَا يَوْمَ الْقِبَامَةِ شَعَرَاتٍ مِنْ نَازٍ فَالْتُ فَنَزَعْتُهَا [راجع: ٢٧١٧].

(۱۷۴۵) حفرت امسلم فالناسے مروی ہے کہ ایک مرجب می نے ایک ہار پہن لیا جس می سونے کی دھاریاں نی ہوئی تھیں، نی فائل نے اے و کھے کر جھے ہے اعراض کرتے ہوئے فر مایا کہ جس باس بات ہے کس نے بے خوف کر دیا کہ اللہ تعالی حمیس قیامت کے دن اس کی جگر آگ کی دھاریاں نہیں بہنائے گا؟ چنانچہ میں نے اے اتا دویا۔

فرمانی اس چزی تمناست کیا کروجس میں اللہ نے تم میں ہے بعض کوبعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔''

﴿ ٢٧٢٧٣ ﴾ حَلَّاتُنَا عَفَّانُ حَلَّانَا سَلَّامٌ بُنُ أَبِي مُعِلِيعٍ قَالَ حَلَّانًا عُلْمَانُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُوُعَبٍ قَالَ دُخَلْتُ عَلَى أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارَتُنِي شَعْرًا مِنْ شَغْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْضُوبًا بِالْحِنَّاءِ وَالْكُفَمِ [راجع: ٢٧٠٧].

( ۱۷۷۲ ) عثمان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت ام سلمہ نظافا کے پاس مجھ تو انہوں نے ہمارے سامنے نبی پیٹاا کا ایک بال نکال کردکھایا جو کہ مہندی اوروسہ ہے رفتا ہوا ہونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔

( ٢٧٢٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوثِرُ بِثَلَاتَ عَشْرَةً قَلَمًا كَبِرَ وَضَمْفَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ [صححه الحاكم (٢٠٦/١). وقد حسنه الترمذي. قال الألباني: صحبح الاسناد (الترمذي: ٤٥٧) النسائي: ٢٢٧/٢ و٢٤٣). قال شعب: صحبح، واسناده اختلف فيه].

( ٣٤٩٤ ) حفرت ام سلمہ بڑا سے مروی ہے کہ پہلے ہی الیا ہم تیرہ رکعتوں پر وز بناتے تے لیکن جب آپ نا بھی کا مریز مان اور کمزوری ہوگی تو نبی مانیا سمات رکعتوں بروتر بنائے گئے۔

( ٢٧٠٧٥ ) حَدَّثَنَا عُبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ فَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَيْتَ أَوْ الْمَرِيضَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَيْتَ أَوْ الْمَرِيضَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَاثِكَة يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ [راحه: ٢٧٠٣].

(۵ کا ۲۷) معفرت امسلمہ فی ای سے مردی ہے کہ نی مایا اے ارشادفر مایا جب تم کسی قریب الرگ اینارہ دی سے پاس جایا کرو تواس کے فن بیس دعائے خیر کیا کرو، کیونکہ ملائکہ تمہاری دعا مرزہ مین کہتے ہیں۔

( ٢٧٢٧٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ٱيُوبُ عَنْ نَافَعِ مُوْلَى آبِنِ عُمَّرَ عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ يَسَارٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ اسْتُجِيطَتْ وَكَانَتُ تَفْتَسِلٌ فِي مِرْكُنِ لَهَا فَتَخْرُجُ وَهِى عَالِيَةً الصَّفْرَةِ وَالْكُذْرَةِ لَمَا مُنْ فَعَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَقَالَ تَنْتَظِرُ أَيَّامَ قُرْيُهَا أَوْ أَيَّامَ حَيْضِهَا فَتَدَعُ فِيهِ الصَّلَاةَ وَتَنْفَسِلُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ وَتَسْتَغْفِرُ بِقُوبٍ وَتُصَلّى (راحع: ٢٧٠٤).

(۲۷۲۷) حضرت ام سلمہ بڑا ہی ہے مروی ہے کہ فاطمہ بنت الی جیش بڑا کا دم استحاضہ جاری رہنا تھا، دو اپنے نہ میں منسل
کر کے جب تکلیس تو اس کی سطح پر زردی اور ٹمیالا بن غالب ہوتا تھا، حضرت ام سلمہ بڑا ہائے نی بابٹا ہے اس کا تھم در یافت کیا تو نی بیٹلائے فرمانی کہ وہ است ون دات تک انتظار کرے جینے دن تک اے چہلا ''ٹاپا کی'' کا سامنا ہوتا تھا اور مہینے جس است دنوں کا اندازہ کر لے، اور استے دن تک ٹماز مجھوڑے دیے ،اس کے بعد شمل کر کے گیڑ ابا عدد سلے اور نمازیز سے لگے۔ ( ٢٧٢٧٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ الْحَبَرَئِي آبُو عَوْنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ يُحَدَّثُ قَالَ قَالَ مَوْرَانُ كَيْفَ نَسُلُلُ أَحَدًا عَنْ شَيْءٍ وَفِينَا أَزُوا جُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةً فَالْ مَوْرَانُ كَيْفَ نَسُلُلُ أَحَدًا عَنْ شَيْءٍ وَقِينَا أَزُوا جُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَشَلْتُ لَهُ كَيْفًا مِنْ قِدْرٍ فَأَكُلَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَسَالَهَا فَقَالَتْ ذَحَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَشَلْتُ لَهُ كَيْفًا مِنْ قِدْرٍ فَأَكُلَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْصَالَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَشَلْتُ لَهُ كَيْفًا مِنْ قِدْرٍ فَأَكُلَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْصَالَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَشَلْتُ لَهُ كَيْفًا مِنْ قِدْرٍ فَأَكُلَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْصَالَةِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَشَلْتُ لَهُ كَيْفًا مِنْ قِدْرٍ فَأَكُلَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ

(۲۷۲۷) حضرت ام سلمہ نظافات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طاقائے شانے کا گوشت تناول فرمایا ، اس دوران نبی طاقا پانی کو ہاتھ لگائے بغیر نماز کے لئے تشریف لے سے ۔

( ٢٧٢٧٨ ) حَذَّقَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَبُحِ عَنْ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ قَوَصَفَتْ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيمِ حُرُفًا حُرُفًا قِرَاثَةً بَطِيتَةً قَطَّعَ عَفَّانُ قِرَاثَتَهُ إراجع: ٢٧١١٨.

( ٣٤٢٥ ) حضرت ام سلمہ فافات نے بی طابقہ کی قراءت کے حوالے سے مروی ہے کدانہوں نے سورہ فاتحد کی مہلی قین آیات کو تو ڈنو زکر پڑھ کر ( ہر آیت پروتف کر کے ) دکھایا۔

( ٢٧٢٧٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى الْحَدَّاءَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ النَّهَا كَانَتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِحَافٍ فَأَصَابَهَا الْحَيْضُ فَقَالَ قُومِي فَاتَزِرِي ثُمَّ عُودِي

( 1212 ) حضرت ام سلمہ فتا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہیں تبی ظیاہ کے ساتھ ایک لحاف ہیں تھی کہ جھے'' ایام'' شروع ہو گئے ، ہیں کھکنے گلی تو نبی مایاں نے فرمایا جا کرا زار یا ندھواوروا لیس آ جاؤ۔

( ٣٧٢٨.) حَدَّقَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا آبُو حَمْزَةً عَنْ أَبِي صَالِح آنَ أَمَّ سَلَمَةَ رَاتُ نَسِبِنَا لَهَا يَنْفُخُ إِذَا لَرَادَ أَنْ يَسُجُدَ فَقَالَتُ لَا تَنْفُخُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِغُلَامٍ ثَنَا يُقَالُ لَهُ رَبَاحُ تَرَّبُ وَجُهَكَ يَا رَبَاحُ [راجع: ٢٧١٠٧].

(۱۲۲۸۱) حضرت ام سلمہ غیر کا سے مردی ہے کہ بعض اوقات نبی پائیل پرمنے کے دفت اختیاری طور پرغسل واجب ہوتا تھا اور

ني مليناار وزه ركه ليتے تنهاور ، ندند كرتے تنے۔

( ٢٧٢٨٢) حَدَّلْنَا عَفَّانُ حَدَّلْنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ حَدُّلْنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ وَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ الْبَينِي بِزَوْجِكِ وَابْنَيْكِ فَجَاءَتْ بِهِمُ فَالْفَي عَلَيْهِمْ كِسَاءً وَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ اللّهُمْ إِنَّ هَوُلًاءِ آلُ مُحَمَّدٍ فَاجُعَلُ صَلَوَاتِكُ وَبَوَ كَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ فَاجُعَلُ صَلَوَاتِكُ وَبَوَ كَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللّهُ مَالَ اللّهُمْ إِنَّ هَوُلًاءِ آلُ مُحَمَّدٍ فَاجُعَلُ صَلَوَاتِكُ وَبَوَ كَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللّهُ مَا لَا اللّهُمْ إِنَّ هَوُلًاءِ آلُ مُحَمَّدٍ فَاجُعَلُ صَلَوَاتِكُ وَبَوَ كَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللّهُ مَا لَا لَكُمْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَتُ أُمْ سَلَمَةً فَرَقَعْتُ الْكِسَاءَ لِأَدْخُلُ مَعَهُمْ فَجَذَبَهُ مِنْ يَدِى وَقَالَ وَعَلَى حَيْدٍ [راجع: ٢٧٠٥٥].

(۲۷۲۸) حضرت امسلمہ فاقا سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طابیا نے حضرت فاطمہ فاقات فرمایا کہ اپنے شو ہراور بچوں کوہمی بلالا وَ ، چنا نجیہ حضرت علی ڈائٹڑا ورحضر ات حسنین ڈائٹڑ بھی آئے۔

نی منینی نے فدک کی جا در لے کران سب پر ڈال دی اور اپنا ہاتھ ہا ہر تکال کر آسان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے اللہ! بیاؤگ بیرے اللہ بیت ہیں ، تو محدو آل محد (منی فی کر منی کی رحتوں اور بر کتوں کا نزول فرما ، بینک تو قاعل تعریف ، بزرگی والا ہے ، اس پر ہیں نے اس کرے من اپنا سر داخل کرے عرض کیا یا رسول اللہ! میں بھی تو آپ کے ساتھ وہوں ، نبی مائیا ہے فرمایا تم بھی خیر پر ہو۔

( ٢٧٢٨٣) حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ بَكُم قَالَ حَدَّنَنَا حَالِمُ بُنُ آبِي صَغِيرَةَ عَنْ الْمُهَاجِرِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ لَيُحْسَفَنَّ بِقَوْمٍ بَغُزُونَ هَذَا الْبَيْتَ بَبِيَّدَاءَ مِنُ الْأَرْضِ فَقَالَ رَجُلُّ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِمُ الْكَادِهُ قَالَ يَبْعَثُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى نِجْتِهِ [راحع: ٢٧٢٣].

(۲۷۲۸۳) حضرت ام سلمہ بھانا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ہائیں نے اس تشکر کا تذکرہ کیا جے ذبین بیس دھنسادیا جائے گا تو حضرت ام سلمہ فافا نے عرض کیا کہ ہوسکتا ہے اس تشکر میں ایسے لوگ بھی ہوں جنہیں ذبر دئتی اس میں شامل کر لیا گیا ہو؟ نبی ملیوں نے فر مایا انہیں ان کی ٹیتوں پرافھایا جائے گا۔

ا ٢٧٢٨٤) حَدَّنَا يَخْتَى بْنُ الْمِي بُكُيْرِ قَالَ حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمَجْدَلِيِّ قَالَ دَحُلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيكُمْ قُلْتُ مَعَاذَ اللَّهِ أَوْ سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيكُمْ قُلْتُ مَعَاذَ اللَّهِ أَوْ سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ كَلِيهِ وَسَلَمَ فِيكُمْ قُلْتُ مَعَاذَ اللَّهِ أَوْ سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ كَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقِدْ سَيْعِي

( ۱۲۲۸ مر ۱۲۷ ) ابوعبدالتدجد فی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ام سلمہ نظافا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے جھے سے قر مایا کیا تہاری موجودگی میں نبی ملیاہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے؟ میں نے کہا معافر اللہ! یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی نایاہ کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوعلی کو برا بھلا کہتا ہے وہ جھے برا بھلا کہتا ہے۔

( ١٧٢٨٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَغْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ يَزِيدَ وَهُوَ آبُو

شَجَاعِ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ هُوْمُزَ الْأَعْرَجَ يَقُولُ حَدَّلِنِي نَاعِمٌ مَوْلَى أَمَّ سَلَعَةَ انَّ أَمَّ سَلَمَةَ انْ أَمَّ سَلَمَةَ الْمَاءَ وَسَلَمَ الْمُعَنِيلُ الْمَدُالَةُ مَعَ الرَّجُلِ فَقَالَتُ نَعَمُ إِذَا كَانَتُ كَيْسَةً وَآيَنِي وَرَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَعْتَسِلُ عِلْنَ مِوْكُنِ وَاحِدٍ نَفِيضٌ عَلَى الْدِينَا حَتَى نَنْقِيَهَا لُمَ نَفِيضٌ عَلَيْنَا الْمَاءَ وَالله الألباني: صحيح (النسائي: ١٩/١) مِنْ مِوْكُنِ وَاحِدٍ نَفِيضٌ عَلَى الْدِينَا حَتَى نَنْقِيهَا لُمْ نَفِيضٌ عَلَى الْدِينَا حَتَى نَنْقِيهَا لُمْ نَفِيضٌ عَلَيْنَا الْمَاءَ وَالله الألباني: صحيح (النسائي: ١٩/١) مِنْ مِوْكُنِ وَاحِدٍ نَفِيضٌ عَلَى الْدِينَا حَتَى نَنْقِيهَا لُمْ نَفِيضٌ عَلَى الْمَاءَ وَالله الألباني: صحيح (النسائي: ١٩/١) مِنْ مِوْكُنِ وَاحِدٍ نَفِيضٌ عَلَى اللّهِ مِنَا لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ

( ٢٧٦٨٦) حُدَّنَا عُتَّابٌ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ مُبَارَكُ قَالَ ٱلْحَبَرَنِى عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَمَرَ بْنِ عَلِي قَالَ حَدَّنَا أَبِي عَنْ كُنَ بِ انْهُ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْمُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحْدِ الْمُشْرِكِينَ فَأَنَا أُحِبُ أَنَّ أُخَالِفَهُمْ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ الْمُشْرِكِينَ فَأَنَا أُحِبُ أَنَّ أُخَالِفَهُمْ السَّبْتِ وَيَوْمَ النَّامِ وَيَقُولُ إِنَّهُمَا عِبِدًا الْمُشْرِكِينَ فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ الْمُشْرِكِينَ فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ وَيَقُولُ إِنَّهُمَا عِبِدًا الْمُشْرِكِينَ فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ أَنَا أُحِبُ أَنَّ أُخَالِفَهُمْ وَيَقُولُ إِنَّهُمَا عِبِدًا الْمُشْرِكِينَ فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ أَلِكُوا وَيَقُولُ إِنَّهُمَا عِبِدًا الْمُشْرِكِينَ فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (٢٩١٤) والماكم (٢١٦١٤). قال شِعيب: اسناده حسن].

(۲۵۲۸) حضرت ام سلمہ فٹانا ہے مروی ہے کہ نبی طینا عام دنوں کی نسبت ہفتہ ادر اتو ار کے دن کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھا ورفر ماتے تھے کہ بیشر کمین کی حمید کے دن میں اس لئے جس جا بتا ہوں کہ ان کے خلاف کروں۔

# حَديثُ زَيْنَتِ بِنْتِ جَحْشِ زَوْجِ النَّبِي مَالَّيْنِ مَالَّيْنِ مَالَّيْنِ مَالَّيْنِ مَا النَّبِي مَالَّيْنِ مَ حضرت زينب بنت جش فالفا كي حديثيں

( ٣٧٦٨٧ ) حَدَّلُنَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَا أَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ سَلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَسَائِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ قَالَ فَكُنَّ كُلُّهُنَّ يَجْجُجُنَ إِلَّا زَيْسَ بِنُتَ جَحْشٍ وَسَوْدَةً بِنْتَ زَمْعَةً وَحَجَّةٍ الْوَدَاعِ هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ قَالَ فَكُنَّ كُلُّهُنَّ يَجْجُجُنَ إِلَّا زَيْسَ بِنُتَ جَحْشٍ وَسَوْدَةً بِنْتَ زَمْعَةً وَكَانَا تَقُولُانِ وَاللَّهِ لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةً بَعْدَ أَنْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ النَّبِي صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ سُلِمْ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِسْحَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِسْحَاقً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَةٍ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَا لَهُ مِلْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَاكُ مِنْ رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عِلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَا لَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَ

(۱۷۲۸۷) حضرت البو ہر رو نظافات مردی ہے کہ نی طابعا مجنة الوداع کے موقع پرازوان مطہرات نے فر مایا بید فح تم میرے ساتھ کررتی ہو، اس کے بعد تہیں گروں میں دیشتا ہوگا چنا نچے تمام از واج مطہرات کے بتح پر جانے کے باوجود حضرت زینب بنت بخش غافا اور سودہ بنت زمعہ نظافا نیم جاتی تھیں اور فر ماتی تھیں کہ بخدا میں طیابات سننے کے بعد ہمارا جانور بھی حرکت میں نیابات سننے کے بعد ہمارا جانور بھی حرکت میں نیابات سننے کے بعد ہمارا جانور بھی حرکت میں نیابات سننے کے بعد ہمارا جانور بھی حرکت میں نیس آسکا۔

( ٢٧٢٨٨) حَدَّثُنَا حَمَّادُ بُنُ حَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَغْنِي ابْنَ عُمَوَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنُ مُحَمَّدٍ وَسَلَمَ وَقَالَتْ مَرَّةً كُنْتُ أُرَجُلُ رَأْسَ وَسُولِ اللَّهِ مِنْ مُنْهِ إِقَالَ البوصيرى: هذا اسناد صحبح. قال الألباني: صحبح (اس منظي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي مِخْصَبٍ مِنْ صُفْمٍ إقال البوصيرى: هذا اسناد صحبح. قال الألباني: صحبح (اس ماحة: ٤٧٢). قال شعب: اسناده حسن].

( ۲۷ ۱۸۸ ) معزت ناین بنگان سے مروی ہے کدوہ نبی طیا کے سر کوئنگھی کرتی تغیب اور نبی طیا پیتل کے نب بی وضو کرر ہے ہوتے تھے۔

( ٢٠٢٨٩) حَدَّتَ عَلِيٌّ بْنُ بَعْمِ قَالَ حَدَّتَ اللَّرَاوَرْدِيٌّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَبْعِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَحَّنَا فِي مِغْطَبٍ مِنْ صُفْمٍ وَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَحَّنَا فِي مِغْطَبٍ مِنْ صُفْمٍ وَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَحَّنَا فِي مِغْطَبٍ مِنْ صُفْمٍ وَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَحَّنَا فِي مِغْطَبٍ مِنْ صُفْمٍ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَحَّنَا فِي مِغْطَبٍ مِنْ صُفْمٍ اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَحَّنَا فِي مِغْطَبِ مِنْ صُفْمٍ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَحَّنَا فِي مِغْطَبِ مِنْ صُفْمٍ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَحَّنَا فِي مِغْطَبِ مِنْ صُفْمٍ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَحَّنَا فِي مِغْطَبِ مِنْ صُفْمٍ اللهُ وَمُوكَرِد بِ اللهُ عَلَيْهِ وَمُوكَرِد بِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعْرَبِ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَالَ مَعْرَبَ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ الل

( ١٧٠٩٠) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ الْحُبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُكُو عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ أَنَّ رَبْنَبَ بِنْتَ آبِي مَكُو عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ أَنَّ رَبْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْتِ بَعُولُ لَا يَجِلُّ لِامْرَاقٍ نُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّاحِرِ أَنْ تُحِدًّ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْتِ بَعُولُ لَا يَجِلُّ لِلامْرَاقِ نُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّاحِرِ أَنْ تُحِدًّ عَلَى رَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُو وَعَشُرًا [صححه البحارى (١٢٨٦)، ومسلم (١٤٨٧)، وابن حياد (٢٠٤٤).

(۲۷۲۹۰) حضرت زینب نگابی سے مروی ہے کہ نی طابع نے فرما یا کسی الی عورت پر' جواللہ پراور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو'' اپنے شو ہر کے علاوہ کسی میعد پر تین ون سے زیادہ سوگ منانا جا مُزنیس ہے البتہ شو ہر پروہ چار مہینے دس دن سوگ کر ہے گی۔

#### حَديثُ جُويْرِيَةً بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارِ فَأَنْهَا

#### حضرت جومريه بنت حارث بن الي ضرار فأفنا كي حديثين

( ٢٧٢٩١) حَلَّنَا وَكِيعٌ حَلَّنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةً عَنْ آبِي أَيُّوبُ الْهَجَرِيُّ عَنْ جُويْرِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَى جُويْرِيَّة فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ رَهِي صَائِمَةٌ فَقَالَ لَهَا أَصُبُتِ أَمُّسِ قَالَتُ لَا قَالَ تَصُومِينَ غَنَّا قَالَتُ لَا قَالَ فَالْمُطِرِي [صححه البحاري (١٩٨٦)]. [انظر: ٢٧٢١، ٢٧٩٦٨ (٢٧٩١).

(۲۷۲۹۱) حضرت جورید فی الله ایک مرجه جد کے دن ان جبکدده دوزے مستقیل ان کی مایا ان کے پاس تشریف لائے ، نی نایا نے ان سے بوجھا کیا تم نے کل روز ور کھا تھا؟ انہول نے موش کیا نہیں ، نی نایا نے بوجھا کہ آئندوکل کا روزہ رکھوگی؟ انہوں نے عرض کیائیں، نی مذہانے قرمایا محرتم ابناروز و فتم کردو۔

( ٢٧٢٩٢ ) حَدَّثُنَا بَهُزَّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ فَتَادَةً عَنْ آبِي أَيُّوبَ عَنْ جُويْرِيَةً بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ صَائِعَةً فَقَالَ أَصُنْتِ الْمَسِ فَقَالَتُ لَا قَالَ أَثُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًّا قَالَتُ لَا قَالَ فَأَنْطِرِي

(۱۲۲۹۲) حفرت جویریہ نظام سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن'' جبکہ دہ روزے سے تھیں'' نبی دایا ان کے پاس تشریف لائے ، نبی دایا نے ان سے ہو چھا کیا تم نے کل روز ہ رکھا تھا ؟ انہوں نے عرض کیانہیں ، نبی بایٹا نے پوچھا کہ آئئدہ کل کاروز ہ رکھوگی؟ انہوں نے عرض کیانہیں ، نبی دایا انہ ترتم اپناروز وختم کردو۔

( ٣٧٢٩٣) حَدَّقَا حَجَّاجٌ حَدَّقَا هَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ خَالَتِهِ أُمَّ عُنْمَانَ عَنْ الطُّفَيْلِ ابْنِ أَخِي جُوَيْرِيَةَ عَنْ جُويْرِيَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَيِسَ قَوْبَ حَرِيرٍ ٱلْبَسَةُ اللَّهُ قَوْبًا مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ [احرجه عبد بن حسيد (١٥٥٨). قال شعب: اسناده مسلسل بالضعفاء والسحاهيل]. [انظر: ٢٧٩٦١].

(۲۷۲۹۳) حضرت جورید نظافاے مروی ہے کہ ہی ماہا نے ارشا وفر مایا جو من سٹی لباس پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اے آگ کا لباس بہتا سے گا۔

(۱۷۲۹) حَذَّتُنَا رَوْحَ حَدَّتُنَا حَجَّاجٌ حَدَّتَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَنْدِ الرَّحْمَنِ عَوْلَى آلِ طَلْحَةً فَالَ سَمِعْتُ مُولِيَا مَوْلَى آبِي عَبَّاسٍ عَنْ جُوبُوبَةً بِنْتِ الْحَادِثِ فَالَتُ آتَى عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُدُوةً وَآتَا أُمْتِحُ ثُمَّ الْعَكَانَ لِعَاجَةٍ ثُمَّ رَجَعَ قَرِيبًا بِنْ يَصْفِ النّهَارِ فَقَالَ مَا زِلْتِ فَاعِدَةً فَلْكُ نَعَمْ فَقَالَ آلَا أَعْلَمُكِ كَلِمَاتٍ لَوْ عُدِلْنَ بِهِنَّ عَذَلَتُهُنَّ آلَ لَوْ وُزِنَّ بِهِنَّ وَزَنْتُهُنَّ يَعْنِي بِجَعِيعِ مَا سَبَّحَتُ فَلَاتُ مَنْ اللّهِ عِنَدَ خَلْقِهِ فَلَاتَ مَوْاتٍ سُبْحَانَ اللّهِ زِنَةً عَوْضِهِ فَلَاتَ مَوَّاتٍ سُبْحَانَ اللّهِ زِنَةً عَوْضِهِ فَلَاتَ مُواتِ سُبْحَانَ اللّهِ وَمَا يَقْدِهِ فَلَاتَ مُرَّاتٍ سُبْحَانَ اللّهِ وَمَا يَعْدِهِ فَلَاتَ مَوْاتٍ سُبْحَانَ اللّهِ وَمَا يَعْدِهِ فَلَاتَ مَوْاتٍ سُبْحَانَ اللّهِ وَمَا يَقْلِمُ مِن اللهِ وَمَا يَعْلَمُ مِي عَلَيْهِ فَلَاتُ مُرَاتٍ وَسِعَ مِن مِن عَلَى مَلَى اللّهِ وَمَا يَعْلَمُ اللّهِ وَمَا يَعْلَمُ اللّهِ وَقَالَ اللّهِ وَمَا يَاللّهِ وَمَا يَعْلَمُ وَمَا يَعْلَمُ وَمِي اللّهِ وَمَا يَعْلَمُ وَلَا كَامُ مَلْكُو وَالْكُو مِنَا لَلّهِ وَمَا يَاكُوا عَمَلُ عَلَى اللّهِ وَمَا يَعْلَمُ اللّهِ وَمَا يَعْلُمُ اللّهِ وَمَا يَعْلَمُ وَمَا يَعْلَمُ وَاللّهُ وَمَا يَعْلَمُ اللّهِ وَلَا مُؤْمَامِ مُنْ مُرْتِ سُبْحَانَ اللّهِ وَلَا مُؤْمِن مُرْتِ سُبْحَانَ اللّهِ وَمَا يَلْهُ مِنْ اللّهِ وَمَا يَعْلُمُ اللّهِ وَمَا يَاللّهِ وَمَا اللّهِ وَلَا مُؤْمِلُهُ مُن مُرتِهُ مُن مُرتِهِ مُن مُرتِهُ مُن مُرتِهُ مُن مُرتِهُ مُن مُرتِهُ مُن مُرتِهُ مُن مُرتِهُ مُن اللّهِ وَلَا اللّهُ مُن مُرتِهُ مُن مُرتِهُ مُن مُرتِهُ مُن مُرتِهُ مُن مُرتِهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا مُن مُرتِهُ مُن اللّهِ وَلَا اللّهُ مُن مُن مُن مُن اللّهُ وَلُوا مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن مُن اللّهُ وَلَا اللّهُ مُن اللّهُ وَلَا اللّهُ وَل

#### حَدِيثُ أُمَّ حَبِيهَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ اللَّهُ

#### حضرت ام حبيبه بنت الى سفيان بالفا كى حديثين

(٢٧٢٥) حَدَّثَنَا آبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ يَحْتَى بْنِ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ سُلِمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عُمْرَ ابْنَ الْمُعَلَّانِ أَنِي الْمُؤْمِنِينَ عُمْرَ ابْنَ الْمُعَلَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ بِذِى الْحُلَيْقَةِ فَقَالَ مِثَنْ هَذِهِ الرَّيحُ فَقَالَ مُقارِيّةً مِنِّى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمْرَ ابْنَ الْمُعْمِينَ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ بِذِى الْحُلَيْقَةِ فَقَالَ مِثْنُ هَذِهِ الرَّيحُ فَقَالَ مُقارِيّةً مِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَعَمَّتُ الْهَا فَعَسَلَتُهُ وَسُلَّمَ عِنْدَ إِلَيْهَا فَعَسَلَتُهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْمَا غَسَلَتُهُ فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَعَسَلَتُهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِنْ فَقِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسُلَمُ وَالْتُنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللْمُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِقُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالِعُولَالُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ

(۲۷۹۷) حطرت امیر سعاویہ بنگات سروی ہے کہ میں نے حضرت ام حبیبہ نافائے ہو چھا کیا ٹی میٹالان کیڑوں میں تماز پڑھالیا کرتے تھے جن میں تمہارے ساتھ سوتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں! بشرطیکہ اس پرکوئی گندگی نظر ندآتی۔

( ٢٧٢٩٧) حَذَّتُنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّتَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ صَالِحِ قَالَ حَذَّتَنَا ضَمُرَةُ بْنُ حَبِيبِ أَنَّ مُحَمَّقَ بُنَ أَبِى سُفْيَانَ الثَّقَفِيَّ حَدَّلَهُ أَنَهُ سَمِعَ أُمَّ حَبِيبَةً زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَسُلَمَ يُصَلِّى وَعَلَيْ وَعَلَيْهِ تَوُبٌ وَاحِدٌ فِيهِ كَانَ مَا كَانَ إِانظر: ٢٧٩١٧.

(١٢٩٤) حضرت ام حبيبه فلافات مروى ب كه يس نے تى اليفا كوايك مرتبه تماز پڑھتے ہوئے و كھا كه اتھ پراور تى اليفاير ايك على كيڑا تھا اوراس يرجو چيز كلى موكى تقى دوگئى مولى تحى۔

( ٢٧٢٩٨ ) حَلَّنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ حَلَّنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ أُمَّ حَبِيهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ [اعرجه انساني في الكبري (٢٠٨٤) قال شعب: صحبح]

(۱۲۹۸) معرت ام حيب فئانا ڪمرول ہے کہ ٹي ظياروز ہے کی طالت بھی اپنی دوئے محرّ مذکا بوسہ لے لیا کر تے ہے۔ (۱۲۷۹۹) حَدَّثُنَا يَعْفُوبُ حَدَّثُنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلُحَةً بْنِ يَزِيدَ بْنِ وَكَانَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ مَوْلَى أُمَّ حَبِيبَةَ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ أَنْهَا حَدَّثَتُهُ قَالَتْ سَمِعْتُ وَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَوْلَا أَنْ آشِقَ عَلَى أُمَّتِي لَآمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلُّ صَلّاقٍ كُمَا يَتَوَضَّنُونَ

(۱۷۲۹۹) معرت ام جبید فافا سے مردی ہے کہ اس نے نی الیا کو یفر ماتے ہوئے سا ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پرمشلات کا اندیشرند ہوتا تو جس انہیں ہر نماز کے وقت 'جب وہ وضوکر ہے' 'مسواک کا تھم دے دیتا۔

( ٢٥٣٠ ) حمان بن عليد كتيم إلى كر جب عند بن الى مغيان كى موت كا وقت قريب آياتوان ير بخت كمبرا به طارى بوكى ،
كسى في يوجها كريم كمبرا بهث كيسى مع انبول في كها كدهل في بهن حفرت ام حبيب فاف كويفر المت بوئ منا به كسى في المينا في

(۱۳۰۱) حضرت ام جيب بنائا سے مروى ہے كہ بى الجا اے فرما ياكى الى اورت برا جواللہ براور يهم آخرت برايمان ركمتى بون السين شوہر کے علاوہ كى ميت برخى ول سے زيا وہ سوگ منا تا جا برنجي ہے البت شوہر بروه جا رميني وس ول سوگ كر سے كى۔ البين شوہر بروه جا رميني وس ول سوگ كر سے كى۔ ( ٢٧٣٠٢) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفْفَر قَالَ حَدُّقَنَا شُفْعَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّقِنى شُغْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِع قَالَ سَيفَتُ زَيْنَتِ بِنَتَ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتُ يُولِّ فَى حَدِيمٌ لِأَمْ حَبِيبَةً فَدَعَتْ بِصُفْرٌ وَ فَمَسَحَتْ بِنِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنَّمَا اَصْنَعُ وَلَا بَيْنَ اِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ حَجَّاجٌ لِأَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ حَجَّاجٌ لِأَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ حَجَّاجٌ لِأَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ حَجَّاجٌ لِأَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ حَجَّاجٌ لِأَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ حَجَّاجٌ لِأَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ حَجَّاجٌ لِأَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ حَجَّاجٌ لِأَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ حَجَّاجٌ لِأَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ حَجَّاجٌ لِأَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ حَجَّاجٌ لِأَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ

قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَآةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُبِعِدُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ ٱشْهُو وَعَشْرًا وَحَدُّثَتُهُ زَيْنَبُ عَنْ أُمُهَا وَعَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنِ امْرَآةٍ مِنْ بَعْضِ آزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه سلم (١٨٦)]. [راضح: ٢٧٣١].

(۲۲۰۲) حفرت ام حيب الله المحروي ب كدني الفاسة فراياكي الى مورت برا جوالله براور يوم آخرت برايان ركمتي موال المحروب ال

(۳۷۳۰۳) مفترت ام جبیبہ بڑا سے مروی ہے کہ نبی پالیا جب مؤذن کواذان دیتے ہوئے سنتے تو وی کلمات دہراتے جووہ کہدر ہا ہوتاحی کہ وہ خاموش ہوجاتا۔

( ٢٧٣.٤) حَدَّثَنَا بَهُوْ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةُ عَنْ أَبِي صَالِحِ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ حَدَّثَتَ عَضْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ لَهُ أَوْ بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي عَنْ النَّبِي عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنِي اللَّهُ لَهُ أَوْ بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي عَنْ النَّبِي عَشْرَةً رَكْعَةً بَنِي اللَّهُ لَهُ أَوْ بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي الْمَعْ النَّهُ عَشْرَةً وَكُفَةً بَنِي اللَّهُ لَهُ أَوْ بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي النَّا النَّالِ مَنْ صَلَى فِي يَوْمِ نِنْتَى عَشْرَةً رَكْعَةً بَنِي اللَّهُ لَهُ أَوْ بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ أَوْ بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ أَنَهُ لَال مَنْ صَلَّى فِي يَوْمِ نِنْتَى عَشْرَةً رَكْعَةً بَنِي اللَّهُ لَهُ أَوْ بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي اللَّهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللَّهُ اللَ

( ۱۷ سر) معفرت ام حبیبہ نظافات مروی ہے کہ نبی طافیائے ارشا وفر مایا جوفض ایک دن میں ہار و رکعتیں ( نوافل ) پڑھ لے، الله اس کا گھر جنت میں بناد ہےگا۔

( ٢٧٢٠٥ ) حُدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حُدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ آبِي مُعَلِيدٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ آبِي مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَىٰ مُنْ أَمُّ خَنْ أَمُّ خَنْ أَمُّ خَنْهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ [صححه مسلم (٢٦٨) وصححه ابن حزبمة (٣١٨٥). عَشُرَةً سَجْدَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ [صححه مسلم (٢٦٨) وصححه ابن حزبمة (٣١٥٠). قال النرمذي: حسن صحيح. ]. [انظر: ٢٧٣١٠ ، ٢٧٣١١ ، ٢٧٣١٩ ].

(۱۷۳۰۵) معترتِ ام حبیبہ بڑتا ہے مروی ہے کہ نی ناپیلانے ارشاد قربایا جو محض ایک دن میں فرائض کے نااوہ بارہ رکعتیس ( تواقل ) یوجہ لے ،اللہ اس کا گھر جنت میں بنادے گا۔

( ٢٧٣.٦ ) حُدَّثُنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ قَالَ نَافِعٌ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَا الْجَرَّاحِ
مَوْلِي أُمِّ حَبِيبَةَ زَوَّجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعِيرَ الَّتِي فِيهَا الْجَرَّسُ لَا تَصْحَبُهَا الْمَلَامِكَةُ إِنَالَ الأَلِنانِي: صحبح (ابو
داود: ٢٠٩٤٤ و ٢٧٩٤]. إنظر: ٢٧٣١٣ - ٢٧٣١ ، ٢٧٩٤٤ ، ٢٧٩٤٤ ، ٢٧٩٤٤].

# مَنْ مُنْ الْمُرْمُنُ لِي مُنْ مُنْ الْمُرْمُ فِي الْمُرْمُ فِي مُنْ الْمُرْمُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللّ

(۲۷۳۰ ۲) معرت ام حبیبہ نظفاے مروی ہے کہ نی ملیان فرایا جس قافلے بیں گھنٹیاں ہوں واس کے ساتھ فرافتے میں ہوتے۔ نیس ہوتے۔

( ١٧٣٠٧ ) حَدَّثُنَا يَمُغُوبُ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ يَعْنِي أَبَاهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ آنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ آنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ حَدَّثَهُ أَنَّ آبَا الْمَحَرَّاحِ مَوْلَى أَمْ حَبِيتَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ قُوْمًا فِيهِمْ جَرَسٌ إراحِهِ: ٢٧٣٠ ].
حَدَّثُتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ قُومًا فِيهِمْ جَرَسٌ إراحِهِ: ٢٧٣ ).

(۱۷۳۰۷) حفزت ام حبیبہ نگافئا سے مروی ہے کہ نی مائیلائے ارشاد فر مایا جس قاللے جس گفتیاں ہوں ،اس کے ساتھ فرشتے دہیں ہوتے۔

( ١٧٢٠٨ ) حَدَّنَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّنَنَا ابْنُ لِهِيعَةَ قَالَ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى اخْبَرَانِي مَكُمُولٌ انَّ مَوْلَى لِعَنْبَسَةَ بُنِ الْبِي سُفْيَانَ الْخَبَرَةُ عَنْ أَمَّ حَبِيبَةَ بِنُتِ آبِي سُفْيَانَ الْفَا سَمِعَتْ لِعَنْبَسَةَ بُنِ الْبِي سُفْيَانَ النَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى الْبَعَا قَبْلَ الظَّهُرِ وَارْبَعًا بَعْدَ الظَّهْرِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ الرَّحِينَ ١٧٣٠.

(۱۷۳۰۸) حضرت ام حبیبہ نگافاے مروی ہے کہ نجی مائیا نے ارشاد فرمایا جو مخص ظہرے پہلے جاررکھنیں اور اس کے بعد مجی عارد کھتیں پڑھ لے توانشداس کے گوشت کو جنم پرحرام کردے گا۔

( ١٧٠٠ ) حَدَّنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّنَنَا آبَانُ يَغِنِي ابْنَ يَزِيدَ الْفَطَّارَ عَنْ يَخْتِي بُنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي سُفُيَانَ بْنِ سَمِيدِ بْنِ الْمُفِيرَةِ آنَهُ دَخَلَ عَلَى أَمْ حَبِيبَةً زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَقَتْهُ قَدَّا مِنْ سُفِينِ فَدَعًا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ فَقَالَتُ لَهُ يَا ابْنَ آجِي آلَا تَتَرَّضَاً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُوبِي فَدَعًا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ فَقَالَتُ لَهُ يَا ابْنَ آجِي آلَا تَتَرَّضَاً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلُو تَتَرَضَّا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن اللهِ دَوْدَ اللهِ دَاوِد : ١٩٥ النَّالُ أَوْ غَيْرَتُ إِقَالَ الأَلبَانِي: صحبح (ابو داود: ١٩٥ النسائي: ١/١٠١٩)، ١٧٧١٩، ١٩٧٣١٩، ١٩٧٣١٥ ، ١٧٣١٩، ١٧٣٢١، ٢٧٣٢١، ٢٧٣٢١، ٢٧٣٢١، ٢٧٣٢١، ٢٧٣٢١، ٢٧٣٢١، ٢٧٣٢١، ٢٧٣٢١، ٢٧٣٢١، ٢٧٣٢١، ٢٧٣٢١، ٢٧٣٢١، ٢٧٣٢١، ٢٧٣٢١، ٢٧٣٢١، ٢٧٣٢١، ٢٧٣٢١، ٢٧٣٢١، ٢٧٣٢٠.

(۱۷۳۰۹) ابن معید بن مغیرہ ایک سرتبہ حضرت ام جبیبہ نتاف کی خدمت میں عاضر ہوئے تو انہوں نے ایک پیالے میں ستو بحرکر انہیں بلائے ، پھر ابن سعید نے پانی لے کر صرف کلی کرلی تو حضرت ام حبیبہ فتا کا نے فرما یا بھتیج ! تم وضو کیوں نہیں کرتے ؟ نبی علیدہ نے تو فرما یا ہے کہ آئے ہے یہ کی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضوکیا کرد۔

( ٢٧٣٠ ) حَدَّثَنَا يَحْنَى أَنُ عَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَطَّلُ يَعْنِى ابْنَ فَصَالَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءٍ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْ اللَّهُ عَلْ مِنْ صَلَّى إِنْ تَعَى عَشْرَةً رَكُعَةً فِي لَيْلِهِ وَنَهَارِهِ غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ [راحع: ٥ - ٢٧٣].

(۱۷۳۱۰) حضرت ام حبیبہ بی اسے مروی ہے کہ تی مائیہ نے ارشاد قربایا جو مخص ایک دن میں قرائنس کے علاوہ بارہ رکھتیس (تواقل) پڑھ لے اللہ اللہ کا گھر جنت میں بناوے گا۔

٢٧٣١١) حَدَّقَا مُحَمَّدُ بُنَ جَعْفَمٍ قَالَ حَدَّلْنَا شُعْبَةُ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ أَوْسٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بُنِ أَبِي سُغْيَانَ عَنْ أُخْدِهِ أُمْ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهَا سَيِعَتْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سُغْيَانَ عَنْ أُخْدِهِ أُمْ خَبِيبَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسُلِمٍ يُصَلِّى لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَى عَشُرَةً رَكْحَةً نَعَوُعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي مَا لَجَنَّةٍ فَقَالَتْ أُمْ حَبِيبَةً فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِمِ يَعْدُ و قَالَ عَمْرُو مَا الْجَنَّةِ فَقَالَتْ أُمْ حَبِيبَةً فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِمِينَ بَعْدُ و قَالَ عَمْرُو مَا بَرِحْتُ أُصَلِمِينَ بَعْدُ و قَالَ النَّعْمَانُ مِئلَ ذَلِكَ [راحع: ٢٧٢٠٥].

( ۲۷ ۳۱۲ ) حضرت ام حبیبہ بی ایسی سے مروی ہے کہ نبی طابعہ ان کے پاس مرولفہ سے رات ہی کوتشریف لے آئے تھے۔

( ٢٧٣٣ ) حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ ٱلْحَبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِى الْجَرَّاحِ عَنْ أَمَّ حَبِيبَةً عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَاثِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ [راحع: ٢٧٣٠٦].

(۳۷۳۳) حضرت ام حبیبہ فراہنا ہے مروی ہے کہ نبی میں ان ارشاد فرمایا جس قافلے میں تھنٹیاں ہوں ،اس کے ساتھ فرشتے تہیں ہوتے۔

( ٣٧٦٠) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثُنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَّدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَّدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ بْنِ أَخْنَسَ عَنْ أَمَّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَتُ حَالَتُهُ قَالَ سَفَنْنِي اللّهِ عَنْ أَبْعُ وَسَلَمَ بَعُولُ تَوَصَّنُوا مِمَّا سَوِيقًا ثُمَّ قَالَتُ لَا تَخُرُجُ حَتَّى تَتَوَصَّا قَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَقُولُ تَوَصَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ إراحِهِ: ٩ ٢٧٣٠).

۔ (۲۷۳۱۳) ابن سعید بن مغیرہ ایک مرتبہ حضرت ام حبیبہ نظافہ کی خدمت جی حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک بیالے بیل ستو بھر کرانبیس پلائے ، پھر ابن سعید نے پانی لے کرصرف کلی کرلی تو حضرت ام حبیبہ نڈافائے فرمایا بھیجے! تم وضو کیوں ٹیس کرتے؟ نبی ویٹائے نے تو فرمایا ہے کہ آگ پر کمی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا کرد۔

( ٢٧٣١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّلْنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّمْرِئَى عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي سُفِّيَانَ بْنِ

سَعِيدٍ عَنُ أُمْ حَبِيدَة أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَنُ النَّارُ (راجع: ٢٧٣٠).
(٢٢٥١٥) حفرت ام حِبِيدِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ سَالِم أَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي جَرَّاحٍ مَوْلَى أَمْ حَبِيبَةً عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعِيوَ الَّذِي فِيهَا جَرَسَ لَا تَصْحَبُهَا الْمَلَّادِكَةُ [راجع: ٢٧٣٠].

(٢٧٣١) عفرت ام جيدِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعِيوَ الَّذِي فِيهَا جَرَسَ لَا تَصْحَبُهَا الْمَلَّادِكَةُ [راجع: ٢٧٣].

(٢٤٣١) عفرت ام جيدِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعِيرَ الرَّاوِقِ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعِيرَ الرَّاوِقِ اللَّهِ مِن قَالِمُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعِيرَ الْمِن فِيهَا جَرَسَ لَا تَصْحَبُهُا الْمَلَّادِكَةُ [راجع: ٢٠٢١].

( ٢٧٦١٧ ) حَذَلْنَا بَهُزُّ وَابُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بَنَ أَوْمِي بُحَدَّتُ عَنْ عَبْدِ مُسْلِمٍ تَوَضَّا قَالَتُ عَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوَضَّا قَالْتُ الْوُصُوةَ ثُمُّ عَنْمَ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوَضَّا قَالْتُ أَصَلِيهِنَ الْمُعَدِّ وَمَا وَلَتُ أَصَلِيهِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَعْمُوهُ وَلَا يَعْمُوهُ وَلَ الْوَلِمِ فَمَا وَلْتُ أَصَلِيهِنَ قَالَ النَّعْمَانُ وَالَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ فِنْتَى عَشْرَةً وَكُو تَعْمُوهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلَهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ فِنْتَى عَشْرَةً وَكُو لَنَعْمَ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلَهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ فِنْتَى عَشْرَةً وَكُو لَا عَمْرَةً وَكُو لَا عَمْرَةً وَكُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلَهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ فِينَتَى عَشْرَةً وَلَا عَنْمَ وَمَلَامً وَلَا عَنْمَ وَمَلَامً وَلَا عَيْمَ وَمَلِم وَصَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ فِينَتَى عَشْرَةً وَكُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ فِينَتَى عَشْرَةً وَرَاحِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَيْرَ فَو مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلْهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ فِينَتَى عَشْرَةً وَرَحُقَا عَيْرً وَجَلَ كُولُ يَوْمٍ وَسَلَمَ وَلَا عَيْرًا فَعَلَاهِ وَلَا عَنْمُ وَلَا لَا لَا مُعْتَلِمُ وَلَمُ لِلْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَيْرَ وَجَلَ كُولُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا عَيْرُوهُ وَلَا عَنْمُ وَلَا عَلَيْ وَلَا مُعَلِيهِ وَلَمَلَام وَلَا عَيْرَ وَجَلَ كُلُ يَوْمٍ وَلَمُ لَا مُعَلِي وَلَا عَلَيْهِ وَلَم لَا لَا لَكُولُ وَلَالِم وَلَمُ لِلّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمُ لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا عُلْمُ وَلَا لَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْه

(۲۷۳۱۷) معرت ام حبیبہ نگافاہے مروی ہے کہ ٹی طائع نے ارشا دفر ہایا جو بند ہ مسلم خوب اٹھی طرح وضوکرے اور ایک دن پی فرائنس کے علاوہ بارہ رکھنیں ( توافل ) اللہ کی رضاء کے لئے پڑھ لے ، اللہ اس کا کھر جنت میں بتا دے گا پھر اس حدیث کے ہرداوی نے اپنے متعلق ان رکھنوں کے بمیشہ پڑھنے کی وضاحت کی۔

( ٢٧٣١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِ وَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيْ يَعْنِى ابْنَ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْنِى عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الْمُخْنَسِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ حَبِينَةَ فَدَعَتْ لِى بِسَوِيقٍ فَشَرِبْنُهُ فَقَالَتُ الّا تُتَوَطَّأُ فَقُلْتُ إِنِّى لَمْ أَحْدِثُ قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَشْتُ النَّارُ [راحع: ٢٧٣٠٩].

(۱۷۳۱۸) ابن سعید بن مغیرہ ایک مرتبہ معترت ام جیبہ بڑا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک پیالے میں ستو بھر کرائبیں پلائے ، پھرابن سعید نے پائی لے کرصرف کلی کرلی تو معنرت ام جبیبہ بڑا نے فرمایا بھیتے ! تم وضو کیوں نہیں کرتے ؟ نی مائیا ہے تو فرمایا ہے کہ آگ پر کی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔

( ٢٧٣١٩ ) حَذَقَ عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّقَ مَهُمَّ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْأَخْسَسِ أَنَّهُ وَحَلَ عَلَى أُمَّ حَبِيبَةَ قَسَقَتُهُ سَوِيقًا ثُمَّ فَامَ يُصَلّى فَقَالَتْ لَهُ تَوَضَّأُ يَا ابْنَ آخِي فَإِنِّي سَبِغَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ بَقُولُ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ [انظر ما بعده].

#### ﴿ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللّ ﴿ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

(۱۳۱۹) ابن سعیدین مغیرہ ایک مرتبہ حضرت ام حبیبہ نگافا کی خدمت میں حاضرہوئ تو انہوں نے ایک پیالے میں ستو بحرکر انہیں پلائے ، پھر این سعید نے یانی کے کرصرف کل کر لی تو حضرت ام حبیبہ نظافا نے قرمایا بھتیج ! تم وضو کیوں نہیں کرتے ؟ نبی مذیدا نے تو فرمایا ہے کہ آگ پر کی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا کرد۔

( - ٢٧٣٢ ) حَدَّلْنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّلْنَا شُعَيْبٌ قَالَ قَالَ الزَّهُوِى آخَبَرَنِى أَبُو صَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ آخُبَرَهُ أَبُو سُلُمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ آخِبَرَهُ أَبُو سُفْيَانَ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ

(۲۲۳۲۰) گذشته مدیث ای دوسری سندے بھی مروی ہے۔

(٢٧٢٢١) حَذَّنَا يَعْقُرِبُ قَالَ حَذَّنَا أَبِي قَالَ وَحَذَّنَا أَبُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَذَّنِنِي مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمِ بَنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بَنِ سَعِيدِ بُنِ الْأَخْسَ بَنِ شَرِيقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ أَبِي سُفْيَانَ بَنِ سَعِيدِ بُنِ الْأَخْسَ بَنِ شَرِيقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ حَيِيهَ وَكَانَتُ خَالِقَهُ فَسَقَنْنِي شَرْبَةً مِنْ سَوِيقٍ قَلْمًا قُمْتُ قَالَتُ لِى أَيْ بَنَى لَا تُصَلِّينَ حَتَّى تَتَوَشَّا فَإِنَّ وَسُلَمَ قَدْ أَمْرَنَا أَنْ نَتُوضًا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ مِنْ الطَّعَامِ [راجع: ٢٧٣٠].

(۱۲۳۳۱) ابن سعید بن مغیرہ ایک مرتبہ حضرت ام حبیبہ فاتھ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک بیا نے میں ستو بحرکر انہیں پلائے ، پھر ابن سعید نے پانی لے کرصرف کلی کرئی تو حضرت ام حبیبہ فاتھائے فرمایا بھتیج ! تم دضو کیوں نہیں کرتے؟ نی مؤہدا نے تو فرمایا ہے کہ آگ پر کی ہوئی چیز کھانے کے بعد دضو کیا کرو۔

# حَدِيثُ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامِ عَنْ النَّبِي مَا لَيْقِيمَ حضرت خساء بنت خدام في الله كي حديثين

( ٢٧٩٣٢ ) حَذَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئَ قَالَ حَدُّثَنَا مَالِكُ وَإِسْحَاقُ بُنَّ عِيسَى قَالَ آخْبَرَنِى مَالِكُ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ وَ وَحُدَّنَنَا مُصْعَبُ قَالَ آخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ الْبَنَى وَمُجَمِّعِ الْبَنَى وَمُجَمِّعِ الْبَنَى مَالِكُ عَلْمِ وَحُدَامٍ أَنَّ أَبَاهَا زُوَجَهَا وَهِي كَارِهَةٌ وَكَانَتُ ثَبَّا فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاخَهُ وصححه البعارى (١٢٨٥) و الوداود (٢١٠١)].

(۱۷۳۲۳) حصرت خنسا و بنت خذام فالخاس مروی ہے کدان کے والد نے ان کا نکاح کسی ہے کرویاء انہیں بیدشند بسند ندخا اوروو پہلے سے شو ہروید و تعیس لبندا نبی مائیلانے ان کی تا پہندیدگی کی بنا پراس تکاح کوردفر ماویا۔

( ٢٧٢٢ ) حَدَّقَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ يَحْيَى يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ حَدُّقَنَا الْفَاسِمُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ وَمُجَمِّعِ شَيْخَيْنِ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَّ خَنْسَاءُ أَنْكُحَهَا أَبُوهَا وَكُوِهَتُ ذَلِكَ فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسُلُّمُ [حدًا الحديث مرسل. صححه البحاري (١٩٦٩)]. [انظر: ٢٧٢٢٥].

(۹۷۳۲۳) حضرت ضفاء بنت خذام غافنات مروى بے كمان كے والد نے ان كا نكاح كى سے كرديا ، انہيں بيرشند پيندند تھا اوروہ يہلے سے شوہرد يد تھيں للندائي طائباتے ان كى تا پينديدگى كى بنا يراس نكاح كور دفر باديا۔

( ٢٧٣٢٤ ) حَذَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدُّلَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُجَمِّعٍ بُنِ يَزِيدَ عَنْ أَمْ مُجَمِّعٍ قَالَ زَوَّجَ خِدَامٌ ابْنَتَهُ وَهِى كَارِهَةٌ قَالَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِى زَرَّجَنِى وَآلَا كَارِهَةٌ قَالَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَ أَبِيهَا

(۲۷۳۲۲) حطرت خنسا و بعت خذام بنالاے مردی ہے کدان کے والد نے ان کا نکاح کس سے کرویا ، انہیں بیرشند پہندنہ تھا اورو دینے سے شو ہردید و تھیں لہذا نبی طائباتے ان کی نا پہندیدگی کی بنا پراس نکاح کورونر مادیا۔

( ٢٧٣٢٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ آنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدُ الْأَنْصَارِى الْحَمَّنِ بْنَ يَزِيدُ الْأَنْصَارِى الْحُبَرَاهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يَدُعَى حِذَامًا ٱنْكُحَ ابْنَةً لَهُ فَكَرِهَتْ بِكَاحَ ابْنَهَ لَا تُحَرِّفُ أَنْ رَجُلًا مِنْهُمْ يَدُعَى حِذَامًا ٱنْكُحَ ابْنَةً لَهُ فَكِرِهَتْ بِكَاحَ ابْنِهَا فَاتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَايَةً بُنَ عَبْدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَدَّكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدًّ عَنْهَا بِكَاحَ آبِيهَا فَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَايَةً بُنَ عَبْدِ الْمُنْفِيرِ فَلَدَكَرَ يَحْمَى أَنَّهُ بَلَقَهُ آلَهَا كَانَتْ لَيْكًا إِرَاحِع: ٢٧٣١٣].

(۱۳۲۵) عبدالرحمٰن بن میزیداور مجمع سے مروی ہے کہ ضنا و نقافا کے والدخذام نے ان کا نکاح کمی سے کردیا وانبیس بیدشتہ پند نہ تھا اور وہ پہلے سے شو ہر وید و تھیں لہذا ہی طفائی نے ان کی تاپیندیدگی کی بنا پراس نکاح کور دفر ہادیا اورختسا و نقافانے حضرت ایولیا ہے بن عبدالمنذ ر مختف نکاح کمرایا۔

( ٢٧٣٣) حَدَّنَ عَبْد اللّه قَالَ قَرَأْتُ عَلَى آبِى بَعْفُوبَ بْنِ إِبْرَاهِبِمْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّنَهُ أَمَّ السَّائِبِ خُنَاسَ بِنْتِ جِدَّامٍ بْنِ خَالِمٍ حَنَاسَ بِنْتِ جِدَّامٍ بْنِ خَالِمٍ كَانَتُ عِنْدَ رَجُل لَبْلَ أَبِى لَبَابَةَ تَأَيَّمَتُ مِنْهُ فَرَ رَجِهَا أَبُوهَا خِذَامُ بُنُ خَالِمٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَمْوِر بْنِ عَوْفِ بْنِ الْمَعَزُرَ جِ قَابَتُ إِلّا أَنْ تَحُطَّ إِلَى أَبِي لَبُابَةَ وَابَى أَبُوهَا إِلّا أَنْ يَلُزِمَهَا الْمَوْفِقِي حَتَى ارْتَفَعَ أَمْرُهَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هِيَ أَوْلَى بِأَمْوِهَا فَالْحِقْهَا بِهِوَاهَا قَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هِيَ أَوْلَى بِأَمْوِهَا فَالْحِقْهَا بِهِوَاهَا قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هِيَ الْمُوعَا فَالْحِقْهَا بِهِوَاهَا قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هِيَ أَوْلَى بِأَمْوِهَا فَالْحِقْهَا بِهُوَاهَا قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هِيَ أَوْلَى بِأَمْوِهَا فَالْحِقْهَا بِهُواهَا قَالَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هِي أَوْلُولَ إِلَى اللّهُ عَلْمَ لَهُ إِلَى أَلِهُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هِيَ أَوْلِهِ إِلَى اللّهُ عَلْمُ لَا لَكَ اللّهُ عَلْمُ وَلَا السّائِبِ بْنَ أَبِي لُهَا إِلَى لَهُ اللّهُ عَلْمَ وَلَا لَكُولُهُ وَتَوَوَّحَتْ أَلَا لُولُولَ إِلَا السّائِبِ بْنَ أَبِي لُهُ إِلَا الْمُعْلِمُ وَلَوْلُولُ وَتَوَوْعَتُ أَلَا لُكُولُولُ وَلَالْتُ لِلّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ السَائِبِ بْنَ أَلِي لَكُولُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ عَلْمُ لَوْلُهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ السَائِلِي الللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ ال

(۲۷۳۲۱) جباج بن سمائب بھیلا کہتے ہیں کدان کی دادی ام سائب نمائی بنت فذام ،حضرت ابولبابہ بھیلائے ہیلے ایک ادر آدمی کے نکاح میں تھیں، وواس سے بعوہ ہوگئیں تو ان کے والد خذام بن خالد نے ان کا نکاح بوجمرو بن عوف کے ایک آدمی سے کر دیا ، میکن انہوں نے ابولبابہ کے علادہ کی اور کے پاس جانے سے انکار کر دیا ،ان کے والد بنوجمرو بن عوف کے اس آدمی سے بی ان کا نکاح کرنے پرمعر تھے ، حی کہ مید معاملہ نی مایشاں کی بارگاہ ش چیش ہوا ، نی مایشاں نے بید فیصلہ فرمایا کہ فیسا ، کو اپ معافے کا زیادہ اعتبار ہے لہذا نی میں ان کی خواہش کے مطابق ہوعمرہ بن موف کے اس آ دی کے نکاح سے نکال کر حصرت ابرلیا یہ نگائڈ ہے ان کا نکاح کردیا اوران کے یہاں سائب بن ابولیا یہ پیدا ہوئے۔

( ۲۷۳۲۷) حَدَّنَا عَبْداللَّهُ قَالَ قُرَأْتُ عَلَى أَبِي يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّنَا مُحَدَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَجَّاحِ

ہُنِ السَّائِبِ بُنِ آبِي لُبَابَةَ قَالَ كَانَتْ خَنَاسُ بِنْتُ خِذَامِ عِنْدَ رَجُلِ تَأَبَّمَتُ مِنْهُ فَزَوَّجَهَا ابْرُهَا إِلَى النَّيْقُ مِنْ بَنِي عَوْفِ وَحَطَّتُ هِي إِلَى أَبِي لُبُابَةً قَالَى النَّهِ عَلَيْهِ الْمُوفِقَ إِلَا أَنْ يُلُومَهَا الْعَرُوقِ وَلَيْتُ مِنَا الْمُنْعَلِي وَسَلَّمَ فَقَالَ هِي أَوْلَى بِالْمِ هَا فَالْمِعْفَهَا بِهِوَاهَا فَتَزَوَّجَتْ ابْا لَكَابَةَ فَوَلَدَتْ لَهُ أَبُا السَّالِي عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِي أَوْلَى بِالْمِ هَا فَالْمِعْفَهَا بِهِوَاهَا فَتَزَوَّجَتْ ابْا لَكَابَة فَوَلَدَتْ لَهُ أَبُا السَّائِبِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِي أَوْلَى بِالْمِ هَا فَالْمِعْفَهَا بِهُوَاهَا فَتَزَوَّجَتْ ابْا لَكَابِهِ مُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِي أَوْلَى بِالْمِ هَا فَالْمِعْفَهَا بِهُواهَا فَتَزَوَّجَتْ ابْاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِي أَوْلَى بِالْمُوعِةُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِي أَوْلَى إِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَامِ اللَّهُ الْمُلْمَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمِ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُلْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

# حَدِيثُ أُخْتِ مَسْعُودِ ابْنِ الْعَجْمَاءِ عَنْ النّبِي مَلْ اللّهِ مِلْ اللّهِ مَلْ اللّهِ مِلْ اللّهِ مِلْ اللّهِ مِلْ اللّهِ مِلْ اللّهِ مَلْ اللّهِ مَلْ اللّهِ مَلْ اللّهِ اللّهِ مَلْ اللّهِ مَلْ اللّهِ مِلْ اللّهِ مَلْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَلْ اللّهِ مَلْ اللّهِ مِلْ اللّهِ اللّهِ مَلْ اللّهِ اللّهِ مَلْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

( ۲۷۲۲۸) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنُ يَوِيدَ يَقْنِى ابْنَ حَبِيبٍ عَنْ مُحَقَدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَقَدِ بْنِ طَلْحَة بْنِ بَنِيدَ بْنِ رَكَانَة أَنَّ لَاللَهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنُ وَسَلَّمَ فِي الْمَخْوَا وِمِيَّةِ الْجِي سَرَقَتْ قَطِيفَة نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّة فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنُ وَسَلَّمَ لَانَ وَسَلَّمَ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنُ وَسَلَّمَ لَآنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنُ وَسَلَّمَ لَآنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنُ وَسَلَّمَ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ وَيَعْوَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ وَيَعْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونُ وَيَعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونُ وَيَعْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونُ وَسَلَّمَ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَسَلَّمَ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ وَلِمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهِ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَا مِعْمَالًا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِلْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### حَدِيثُ وُمَيْثَةً اللهُ

#### حضرت رمييثه فأففأ كي حديث

( ٢٧٣٦٩ ) حَدَّلَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّلَنَا بُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَنَادَةً

عَنْ جَذَيْهِ رُمَيْنَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَلَوْ أَشَاءُ أَنْ أَكْبَلَ الْخَاتَمَ الّذِي بَيْنَ كَتَهُ مِنْ فَرْبِي مِنْهُ لَفَعَلْتُ يَقُولُ الْهَتَزَ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ثَبَارَكَ وَنَعَالَى يُرِيدُ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ يَوْمَ تُوكُلَى كَيْعِدُ مِنْ فَرْبِي مِنْهُ لَفَعَلْتُ يَقُولُ الْهَتَزَ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ثَبَارَكَ وَنَعَالَى يُرِيدُ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ يَوْمَ تُوكُلَى السّالِ (١٨). قال شعب: صحبح لغيره وهذا اسناد حسن]. [انظر بعده].

(۱۷۳۲۹) حفزت رمید پڑھا ہے مروی ہے کہ بیل نے ٹی مذہبا کو یہ فر ماتے ہوئے سنا کہ معد بن معاذ کی وفات پرعرشِ البی مجمی ہلنے لگا ،اس وقت بیس ٹی ملیجا کے اتنا قریب تنمی کہ اگر آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر ٹیوت کو بوسد دینا جا ہتی تو دے سی تنمی۔

( ١٧٣٣ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ الْمَاجِشُونِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَاصِعٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَنَادَةَ الظَّفَرِى عَنْ جَلَيْهِ رُمَيْتَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُوْ مِثْلَهُ [راجع ما قبله]. (٢٤٣٣٠) كُذشته مديث الى دومرى سند سي جى مردى ہے۔

### 

(١٧٣١) حَدَّنَا سُفْيَانُ بْنُ عُنِيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِئَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ عَنْ مَيْهُونَةَ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاقٍ لِمَوْلَا فِي لِمَيْهُونَةَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا مُولَّةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا حُرُّمَ ٱكُلُهَا قَالَ سُفْيَانُ عَلِيهِ الْكُلِمَةُ لَمْ أَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا حُرُّمَ ٱكُلُهَا قَالَ سُفْيَانُ عَلِيهِ الْكُلِمَةُ لَمْ أَسُعُهَا إِلَّا مِنْ الزُّهْرِي حُرُّمَ ٱكُلُهَا قَالَ آبِي قَالَ سُفْيَانُ مَرَّيْنِ عَنْ مُبْعُونَةَ [سحمه سلم ٢٦٣]، وابن أَسْمَعْهَا إِلَّا مِنْ الزُّهْرِي حُرُّمَ ٱكُلُهَا قَالَ آبِي قَالَ سُفْيَانُ مَرَّيْنِ عَنْ مُبْعُونَةَ [سحمه سلم ٢٦٣]، وابن حبان (٢٨٢ و ١٢٨٥ و ١٢٨٩ و ١٢٨٩). [انظر: ٢٧٢٨٩].

(۱۳۱۱) حضرت ابن عماس بنالا است مروی ہے کہ جناب رسول الله فالله الله الله عمره و بکری پر گذر ہوا ، نبی طالا الله فرمایا تم نے اس کی کھال سے کیوں نہ فائد واضا لیا؟ لوگوں نے کہایا رسول اللہ! بیمروہ ہے ، فرمایا اس کا صرف کھانا حرام ہے ( باقی اس کی کھال دیا خت سے یاک ہوسکتی ہے )۔

( ٢٧٣٢ ) حَدَّلْنَا سُفُيّانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّامٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأَرَةً وَقَعَتْ فِي سَمُنٍ فَمَاتَتُ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُنُوهَا وَمَا حُولَهَا فَٱلْقُوهُ وَكُلُوهُ [صحح البحاري (٣٦٨ ٥)، وابن حبان (١٣٢٩ و ١٣٢٩)]. [انظر: ٢٧٣٨٤ ، ٢٧٣٨٤)، (راجع: ٢٥٩١م).

(۱۷۳۳۲) حفرت ميوند فالان مروى بكرايك مرتبكى في في الله سد مسلد يو جما كراكر چوبا تحى على كركر مرجائ قو كيا حكم ب؟ ني الله الفي فرما يا تحى اكر جما بوا بوتواس عصر كو (جهال چوبا كرابو) اوراس كة س ياس كي كي كوتكال لواور جم

بانی هی کواستعال کراو۔

( ١٧٣٣٣ ) حَلَّقَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ آبِي الشَّفْقَاءِ جَابِرٍ يَنْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةً قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ آنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ [صححه مسلم (٢٢٢)].

(۲۷۳۳۳) حضرت میمونه نامی سے مروی ہے کہ میں اور تی علیا ایک ہی برتن سے مسل کر لیا کرتے تھے۔

( ١٧٢٦٤) حَدَّقَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّقَنَا الْأَعْمَثُ عَنْ سَالِم بَنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ كُويْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّابِي عَنْ مَيْمُونَةُ

بِنْتِ الْحَادِثِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَعْرِبُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَيَعْسَحُهَا ثُمَّ يَعْسِلُهَا ثُمَّ يَتُوصَا يُعْرِبُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَيَعْسَلُهَا ثُمَّ يَعْسِلُها ثُمَّ يَعْرِبُ يَدَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ بَعْسِلُها ثُمَّ يَعْسِلُها ثُمَّ يَعْرِبُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَعَلَى سَائِرِ جَسَلِهِ ثُمَّ يَتَنَعَى لَيُعْسِلُ وَجُلَيْهِ إِاللهِ وَعَلَى سَائِرِ جَسَلِهِ ثُمْ يَتَنَعَى لَيَعْسِلُ وَجُلَيْهِ إِاللهِ وَعَلَى سَائِرِ جَسَلِهِ ثُمْ يَنْتَعَى لَيَعْسِلُ وَجُلَيْهِ إِاللهِ وَعَلَى سَائِرِ جَسَلِهِ ثُمْ يَتَنَعَى لَيَعْسِلُ وَجُلَيْهِ إِاللهِ وَعَلَى سَائِرِ جَسَلِهِ ثُمْ يَنْتَعَى لَيَعْسِلُ وَجُلَيْهِ إِاللهِ وَعَلَى سَائِرِ جَسَلِهِ ثُمْ يَتَعْمِ لَيْهُ وَاللهِ عَلَى إِللهِ اللهِ عَلَى إِللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ إِلْ فَاللّهِ مَا يَعْلَى إِللهِ اللهِ اللهُ عَلَى الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

آئے ، پھر نبی بالیٹانے ہماری جاریا گی کے بیچے کئے کے ایک بیلے کواس کا سب قرار دیا ، چٹا ٹیجہ نبی بالیٹا کے تئم پراسے انکال دیا گیا اور پائی لے کر دہاں بہا دیا گیا ہے وڑی تی در بیس حضرت جریل بالیٹا آئے گئے ، نبی بالیٹان نے ان سے فر مایا کہ آب نے بھے ہے آ نے کا دعدہ کیا تھالیکن نظر نبیں آئے ؟ انہوں نے حرض کیا کہ ہم اس گھر میں داخل نبیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو، تو نبی مایٹان نے ای دن کتوں کو مار نے کا تھم و سے دیا ، حتی کہ اگر کوئی مخض اپنے باغ کی حفاظت کے لئے چھوٹے کئے کی اجازت ہمی ما تک تو تو بی مایٹا تو ایس میں بیٹان کرنے کا تھم دیتے ہے۔
ای دائی مایٹان کرنے کا تھم دیتے ہے۔

( ٢٧٣٣٧) حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهُ وَاوُدَ الْعُلِيَالِسِيُّ قَالَ أَخْبَوَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا بِفَصْلٍ عُسُلِهَا مِنْ الْجَنَابَةِ [قال الألباني: صحيح (اس ماحة: ٢٧٨) قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر ما بعده].

(٢٢٣٣٧) حَلَثُنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّنَنَا شَرِيكُ عَنْ سِمَائِ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَة زَوْجِ (٢٧٣٢٨) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّنَنَا شَرِيكُ عَنْ سِمَائِ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَة زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتُ اجْنَبْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ النَّيِّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافَتَ ابْنَ مَنْ جَفْنَةٍ فَصَلَتُ فَضَلَتُ فَضَلَةٌ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغَتَسَلْتُ مِنْهَا فَقَالَ إِنَّ فَصَلَتُ عَلَيْهِ جَنَابَةً أَوْ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءً فَاغْتَسَلَ مِنْهُ (راجع ما قبله].

(۲۷۳۸) حضرت میموند فتافناے مردی ہے کدایک مرتبدیں تا پاک تھی، نی ملیدا پر بھی عشن واجب تھا، میں نے ایک نب کے پائی ہے مسل کیا جس میں ہی جو پانی فتی میا، نبی علیدا عسل کے لئے نشریف لائے تو بیں نے عشل کیا ہے میں نے عشل کیا تھا، نبی علیدا میں جنابت نبیں آ جاتی اوراس سے شمل فر مالیا۔

( ٣٧٣٣٩ ) حَذَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ قَالَ حَذَثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهُوِئِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا اسْتَفْتَتُ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَأْرَةٍ مَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَأَرَةٍ مَنْ مَيْمُونَة فِي سَمُن لَهُمْ جَامِدٍ فَقَالَ الْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ [راجع: ٢٧٣٣٢].

(۲۷۳۳۹) حفرت میوند فالفائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نی نایا سے بید سنلہ یو چھا کہ اگر چوہا تھی جس گر کر مر جائے تو کیا تھم ہے؟ نی نایا نے فرمایا تھی اگر جما ہوا ہوتو اس جھے کو (جہاں چو ہا گرا ہو) اور اس کے آس یاس کے تھی کو نکال او اور پھر یاتی تھی کواستعال کرلو۔

﴿ ٢٧٢٤ ﴾ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابِن صَلَّى وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ قَالَ سُفْيَانُ أَوَاهُ قَالَ حَانِضِ [صحح ابن عزبعة (٢٦٨)، وابن حباذ (٢٣٢). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٦٩ ، ابن ماحة: ٣٥٢)].

(۱۷۳۷۰) حضرت میمونه بی نواسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پینا نے نماز پڑھی او کسی زوجہ محتر مدکی جا در کا ایک حصہ نبی پینا بر تھا اور دوسرا حصہ ان زوجہ محتر مدیر تھا۔

( ٢٧٣٤١ ) حَدَّنَا هُشَيْمٌ قَالَ الْخَبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمُرَةِ وَانظر: ٢٧٣٨٦ ، ٢٧٣٤٦ ، ٢٧٣٨٦ ع.

(۱۷۳۸) حفرت میموند نیجان سے مروی ہے کہ تی نابیا چٹائی برنماز بڑھ لیا کرتے تھے۔

( ٢٧٢٤٢) حَذَّنَا بَكُرُ أَنُ عِيسَى الرَّاسِبِيُّ حَذَّنَا أَبُو عَوَالَةً قَالَ حَذَّنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْانِيُّ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ اللَّهِ أَنُ شَعَدًا فِي مَنْ عَلَى حَدَّنَا أَبُو عَوَالَةً قَالَ حَدَّنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْرِيْنَ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ اللَّهِ أَنَّ الْحَارِثِ زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهَا كَانَتُ تَكُونُ خَانِضًا وَهِي مُفْتَرِشَةً بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى عَلَى خُمْرَتِهِ إِذَا تَكُونُ خَانِضًا وَهِي مُفْتَرِشَةً بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُعَلِّى عَلَى خُمْرَتِهِ إِذَا سُجَدَ أَصَابِنِي طُولُكُ قُولِهِ [صححه البحاري (٣٣٣) ومسلم (١٣٥٥) وابن عزيمة (١٠٠٧) إراحع: ٢٧٣٤١).

(۲۷۳۳۲) حضرت میوند فالله کے مردی ہے کہوہ الا اما ' ہے ہوتی تھیں اور نی مایدا کی جائے نماز کے آ مے لیس ہوتی تھیں، می مایدا اپنی چنائی برنماز یا مے رہے تھے اور جب بجدے میں جاتے تو ان کے کپڑے کا ایک حصد جمعے پر مجی لگتا تھا۔

( ٢٧٣٤٣ ) حَذَّفَنَا عَفَّانُ حَذَّفَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَذَّفَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ فَالَ حَذَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ شَذَادٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْهُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُومُ فَيُصَلَّى مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُومُ فَيُصَلَّى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّا عَالِمَةً إِلَى جَنْبِهِ فَإِذَا سَجَدَ أَصَابِنِي ثِيَابُهُ وَالنَّا حَايِضٌ [راحع: ٤١ ٢٧٣].

(۲۷۳۲۳) حفرت ميوند نظائ سروى بكرون ايام سي موتى تغين اور ني ظيا كى جائ تماز ك آكيلى بوتى تغين، ني البنا إلى چائى يرنماز يا معتدر بخ تضاور جب بحد يين جاتوان كريز كالك حصد جمع يا بحى الكاتفا-

( ٢٧٢٤٤ ) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُطَهُلٍ حَلَّلْنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنُ يَزِيدَ بُنِ الْآصَمُ عَنُ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ فَيَسْجُدُ فَيُصِيئِنِي ثَوْبَهُ وَآنَا إِلَى جَنْبِهِ وَآنَا حَائِضٌ

(۲۲۳۳) حفرت میمونه نگافاے مروی ہے کہ دوا 'ایام' کے بوتی تغییں اور نبی طبیع کی جائے نماز کے آگے لیٹی بوتی تغییں، نبی طبیع این چنائی برنماز پڑھتے رہے تھے اور جب بجدے میں جائے توان کے کپڑے کا ایک حصہ جمعے پر بھی لگتا تھا۔

( ٢٧٧٤٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْأَصَمِّ قَالَ آبِي وَقُرِءَ عَلَى سُفْيَانَ اسْمُهُ عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ أَجِي يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَبِّهِ عَنْ مَيْمُونَةَ وَهِي خَالَتُهُ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا سَجَدَ وَقَمَّ بَهْمَةً أَرَادَتُ آنْ تَمُوَّ بَيْنَ يَدَيْهِ تَجَافَى [صححه مسلم (٤٩٦)، وابن حزيمة (٧٥٢)].

(۲۷۳۵) حضرت میوند نقافات مروی ہے کہ نی افتا جب مجدو فرماتے اور وہاں سے آگوئی بکری کا پید گذر تا جا جتا تو نبی طینا اپنے باز ووّں کومزید پہلووں سے جدا کر لیتے تھے۔ ( ٢٧٣٤٦ ) حَدَّثُنَا سُفْهَانُ عَنْ مَنْبُوذٍ عَنْ أُمَّهِ قَالَتْ كُنتُ عِنْدَ مَهُمُونَةَ فَأَثَاهَا ابْنُ عَبَاسٍ فَقَالَتُ يَا بُنَى مَا لَكَ شَعِنًا وَأَسُكَ قَالَ أُمَّ عَمَّا وَمُرَجَلِيم حَائِفُ قَالَتُ أَى بُنَى وَآيْنَ الْحَيْضَةُ مِنْ الْيَدِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمَ يَذْخُلُ عَلَى إِحْدَانَا وَهِي حَائِفُ فَيَصَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِهَا فَيَقُرُأُ الْقُرْآنَ وَهِي خَائِفُ ثُمَّ تَقُومُ إِحْدَانَا وَهِي حَائِفُ فَيَصَعُ وَأَسَهُ فِي حِجْرِهَا فَيَقُرُأُ الْقُرْآنَ وَهِي خَائِفُ ثُمَّ تَقُومُ إِحْدَانَا يَعْمُوكِهِ فَتَضَعُهَا فِي الْمَسْجِدِ وَهِي خَائِفُ آئَى بُنَى وَآيْنَ الْحَيْضَةُ مِنْ الْيَدِ إِنَالَ الإلباني: حسن (النساني: يَسْ والنساني: عن الفائي: ٢٧٢٧١ و ١٩١). قال شعب: مراوعه صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٧٣٤٧، ٢٧٣٤١].

(۲۷۳۷) حضرت میموند فالله کے پاس ایک مرتبدان کے بھانج حضرت ابن عباس فالٹ آئے ، وہ کئے آئیس بینا اکیا بات ہے کہ ترتبدارے بال بھرے موند فالله کے بات بے محضرت کرتبدارے بال بھرے مورے نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ بھے تھی کرنے والی بیتی ام محار ایام ہے ہے، حضرت میموند فالله نے فرمایا بینا! ایام کا باتھوں نے کیا تعلق؟ نی طفیا ہم میں ہے کس کے پاس تشریف لا سے اور وہ ایام ہے ہوتی تو نی طفیا کی فاوت فرماتے تھے، پھروہ کھڑی ہوکر نی طفیا کے فیال کی فورش اپنا مررکھ کرا جبکہ وہ ایام سے ہوتی تھی ، قرآ ن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، پھروہ کھڑی ہوکر نی طفیا کے بیائی بچھاتی اور اس وال میں نی طفیا کی نماز پر سے کی جگسا ہے دکھو تی تھی ، بیا! ایام کا ہاتھوں سے کی آحلق؟

( ٢٧٢٤٧) حَذَّلْنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْبُوذٍ عَنْ أَمَّهِ سَمِعَتُهُ مِنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ وَكَانَتُ إِخُدَانَا تَبْسُطُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُدُرَةَ وَهِي حَالِطٌ لُمَّ يُصَلّى عَلَيْهَا (راحع ما قبله).

( ٢٧٣١٨ ) حَذَّنَا يَحْيَى بُنُ صَعِيدٍ عَنُ آبِى بَكَارٍ قَالَ صَلَّبَ خَلْفَ أَبِى الْمَلِيحِ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَالَ أَلِيمُوا صُفُوفَكُمُ وَلَوْ اخْتَرْتُ رَجُلًا اخْتَرْتُهُ ثُمَّ قَالَ حَذَّقِنِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَلِيْلٍ قَالَ أَبِى وَ حَذَّقَ أَبُو عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَلِيْلٍ قَالَ أَبِى وَ حَذَّقَ أَبُو عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَلِيلٍ قَالَ اللهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةً وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَلِيطٍ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةً وَكَانَ أَبُو النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُعَلِّى عَلَيْهِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُعَلِّى عَلَيْهِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُعَلِّى عَلَيْهِ أَنَّهُ إِلَّا شُفْعُوا فِيهِ وَ أَنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُعَلِّى عَلَيْهِ أَنَّهُ إِلَّا شُفْعُوا فِيهِ وَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ عَنَالِهُ فَعَلَى عَلَيْهِ فَلَا عَلَى مُعْلِى عَلَيْهِ الْعَلَى عَلَيْهِ أَلَا عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ الْعَلْمَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى مَا عَلَا عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

 حَدَّنَنِى الكَيْرُ انَّ كُرَيْدًا مَوْلَى ابْنِ عَبَاسٍ حَدَّقَهُ آنَهُ سَمِعَ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَقُولُ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ كَيْفِي ثُمَّ قَامَ فَصَلَى وَلَمْ يَتُوطُ أَوْمَ البعارى (٢١٠) ومسلم (٢٥٠) ومسلم (٢٥٠) ومسلم (٢٥٠) ومسلم (٢٥٠) ومسلم (٢٥٠) ومسلم (٢٥٠) وعفرت ميموند ثناف عند مروى من كرني في الله شائع كاكوشت تناول فربايا، هر كوش من المراح من من وى من كرني في الله الله عند الله الله الله عام كوش من الله عند الله الله الله عند الله الله عند الله الله عند الله الله عليه الله عليه الله عند الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عند الله الله عليه الله عند الله الله عند الله الله عليه الله عند الله عند

( ٣٧٠٥) حَدِّنَا يَعْفُوبُ بُنُ إِبْرَاهِمَ بُنِ سَعْدِ قَالَ حَدَّنِي أَبِي عَنْ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ وَحَدَّتُ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ آبِي أَمَّاهَةً بُنِ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا يَأْكُلُ مَنْ عَنِي يَعْلَمُ مَا هُو فَقَالَ بَعْضُ النَّسُوةِ أَلَا تُخْبِرِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَأْكُلُ يَعْنَى بَعْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُو فَقَالَ بَعْضُ النَّسُوةِ أَلَا تُخْبِرِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَأْكُلُ يَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَأْكُلُ مَا يَاكُلُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا يَأْكُلُ فَا خَبَرَتُهُ أَنَّهُ لَكُمُ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِيهُ وَسَلَّمَ عَا يَأْكُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَ لَا وَلِكِنَهُ وَسَلَّمَ أَرْالً عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَاللَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَيْهِ وَالَمُعُولُ عَلَى عَلَيْهُ وَالَعَمِهُ عَلَى

(۱۷۵۰) حضرت خالد بن ولید براتی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی باللہ کے ساتھ ام المؤسنین حضرت میمونہ بہت حارث برگڑا مجوان کی خالہ میں استے کو وکا وشت لا کررکھا جونجد ہے ام هید مارٹ برگڑا مجوان کی خالہ میں استے کو وکا وشت لا کررکھا جونجد ہے ام هید بنت حارث لے کرا کی تفار میں کا تکاح بنوجمعفر کے ایک آ دی ہے ہوا تھا ، نبی باللہ کی عادت مبارکہ تھی کہ آ پ باللہ کا کی جز کو اس وقت تک تناول نہیں فرماتے تھے جب تک بیٹ ہو جے لینے کہ یہ کیا ہے؟ چنا نچر آ پ فائند کی کسی زوجہ نے کہا کہ تم لوگ نبی بیٹا کو کیوں نہیں بنا تھی کروہ کیا کھار ہے ہیں؟ اس برانہوں نے بتایا کہ یہ کو وکا کوشت ہے ، نبی میٹا نے اسے چھوڑ دیا۔

حضرت خالد مُنْ اللهُ عَيْنَ عَلَى فِي جِهَا يار سول الله إكيابية وام بِ؟ نِي رَبِيَةَ فِي مَا يَنْيِس ، نَيْن بي مِيرى قوم كا كهانا منبيل بهاس لئے بیل اس سے احتیاط كرنا تى بہتر مجمتا ہوں ، چنا نچہ بس نے اسے اپن طرف تعلیج لیا اور اسے كھانے لگا، دريں اثناء فِي مَائِنَةَ مِجْمِعِهِ كِيمَةُ وَبِهِ۔

( ١٧٢٥١) قَالَ وَحَدَّقَهُ الْأَصَمُّ عَنْ مَيْمُونَةَ وَكَانَ فِي جِجْرِهَا يَغْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ وَأَظُنُ أَنَّ الْأَصَمَّ بَزِيدُ بْنُ الْأَصَمَّ

﴿ ٢٧٢٥٢ ) حَذَّتُنَا يَخْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَذَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ سُلَمَةً عَنْ خَبِيبٍ يَغْنِى ابْنَ الشَّهِيدِ عَنْ مُيْمُونِ بْنِ مِهْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْآصَمْ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ تُزَرَّجَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ حَلَالًّ يَعْذَمًا رَجَعْنَا مِنْ مُكُلَةً [صححه مسلم (١٤١٠)، وابن حبان (١٣٤١ و ١٣٣١ و ١٣٧٥ و ٤١٣٨). فد رحح البخاري في علل الترمذي: ارساله]. [انظر: ٢٧٣٧٨، ٢٧٣٨].

- ( ۲۷۳۵۲) حصرت میموند فافغائے سروی ہے کہ نی مایا نے جھے تکاح اس وقت فرمایا تھا جب ہم لوگ احرام سے نکل آئے تھے اور مکہ مکرمہ ہے والیس روانہ ہو مجھے تھے۔
- ( ٢٧٣٥٢ ) حَلَّنَا يَحْتَى بْنُ أَبِى بَكُيْرٍ قَالَ حَلَّنَا جَعْفَرُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ حَسِبْتُهُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ مَيْمُونَةَ آنَهَا اسْتَدَانَتُ دَيْنًا فَقِيلَ لَهَا تَسْتَذِينِينَ وَلِيسَ عِنْدَكِ وَقَاؤُهُ قَالَتْ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السّتَدَانَتُ وَيُنا فَقِيلًا فَهَا يَعْلَمُ اللّهُ آنَهُ يُرِيدُ أَذَانَهُ إِلّا أَذَاهُ (صححه الحاكم (١١٤/١). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٦٩٠). قال شعب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٧٣٧٧].
- (۳۵۳۳) حفرت میموند فالفائد والے سے مروی ہے کدایک مرتبدانہوں نے کی سے قرض لیا کمی نے ان سے کہا کہ آپ قرض تو لے رہی ہیں اور آپ کے پاس اسے اوا کرنے کے لئے ہی بھی نہیں ہے؟ انہوں نے قرمایا کہ بیل نے تی عینا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تفق بھی کسی سے قرض لیٹا ہے اور اللہ جانتا ہے کہاس کا اسے اوا کرنے کا ارادہ بھی ہے تو اللہ اسے اوا کر وادیتا ہے۔ کروادیتا ہے۔
- ( ٢٧٢٥٤ ) حَدَّقَا يَعْلَى حَدَّقَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْآَصَةِ عَنْ سُلَمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مَهْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ أَعْنَفُتُ جَارِيَةً لِى فَدَحَلَ عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاخْرُلُهُ بِعِنْقِهَا فَقَالَ آجَرَّكِ اللَّهُ آمَا إِنَّكِ لَوْ كُنْتِ أَعْطَيْتِهَا أَخُوالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجُرِكِ
- (۱۲۵۳۵۳) صفرت میموند نظافات مروی بے کہ ایک مرتبہ بل نے اپنی ایک بائدی کو آزاد کر دیا اور نبی طبیع میرے پاس تشریف لائے تو بس نے انہیں اس کے بارے بتا ویا، نبی طبیع نے فربایا اللہ تمہیں اس کا اجر مطا وفربائے، اگرتم اسے اپ مامول زادول کودے دیتی تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا۔
- ( ١٧٣٥٥) حَلَقَا وَكِيعٌ حَلَقَا جَعْفَرُ بْنُ بُرُقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمَّ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى يَرَى مَنْ حَلْفَهُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ [صححه مسلم(٤٩٧)][انظر: ٢٧٣٨١ ، ٢٧٣٦]. ( ٢٤٣٥٥) حفرت ميوند فالله سيمروى مي كرني فالا جب مجده كرتے تھ آوائے بازووں كو پہلو سے اتناجدار كھے كر يہ ہے
- (۲۷۳۵) حضرت میونه نظافی سے مردی ہے کہ نی نظافی جب مجد و کرتے تھے تو اپنے باز وؤں کو پہلو ہے اتنا جدار کھتے کہ بیٹھے ہے آ ب نظافی کی مبارک بشلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔
- ( ٢٧٢٥٦) حَلَّنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بُدَيَّةَ قَالَتْ أَرْسَلَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ إِلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ فَرَأَيْتُ فِرَاهُهَا مُعْتَزِلًا فِرَاهَهُ فَوَاهَمُ مُعْتَزِلًا فِرَاهَهُ فَعَلَنْتُ أَنَّ فَيْكُونَةً وَمُلْتُ لَنَّ وَلَكِنِي حَالِطُ فَإِذَا حِطْتُ لَمْ يَقْرَبُ فِرَاهِي فَالنَّتُ مَنْمُونَةً فَطَنَتْ أَنَّ ذَلِكَ لِهِجْرَانٍ فَسَالَتُهَا فَقَالَتُ لَا وَلَكِنِي حَالِطُ فَإِذَا حِطْتُ لَمْ يَقْرَبُ فِرَاهِي فَآلَتُ مَنْمُونَةً فَطَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِهِ خَرَانٍ فَسَالَتُهَا فَقَالَتُ لَا وَلَكِنِي حَالِطُ فَإِذَا حِطْتُ لَمْ يَقْرَبُ فِرَاهِي فَآلَتُ مَنْمُونَةً فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَقَدْ كَانَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَرَقَائِهِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ أَوْخُبَةً عَنْ نُسُنَّةٍ وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَقَدْ كَانَ

رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ مَعَ الْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ الْحَائِضِ وَمَا بَيْنَهُمّا إِلَّا تَوْبُ مَا يُجَاوِزُ الرُّكُنَّيْنِ [صححه ابن حبان (١٣٦٥). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٦٧، النسائي: ١٠١/١ و ١٩٨٨). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف). (انظر: ٢٧٣٥، ٢٧٣٨٧، ٢٧٣٨٥).

(۲۷۳۵۱) بدیہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ جھے دعفرت میمونہ فاٹن نے حضرت عبداللہ بن عباس فاٹن '' جن کے ساتھ الن کے قربی
دشتہ داری تھی'' کی الجید کے پاس ہیں ہیں نے ویکھا کہ ان کا بستر حضرت ابن عباس فاٹن کے بستر ہے الگ ہے، ہیں تھی کہ
شایدان کے درمیان کوئی تا بیاتی ہوگی ہے، چتا نچے ہیں نے ان ہے اس کے متعلق ہو چھا، انہوں نے بتا یا کہ اس کوئی بات نیس
ہے، البستہ میں ایام ہے ہوں اور جب ایسا ہوتا ہے تو دہ میرے بستر کے قریب نیس آتے ، میں حضرت میمونہ فاٹن کے پاس آئی تو
انہیں ہے بات بھی بتائی وافہوں نے جھے حضرت ابن عباس فاٹن کے پاس میں ویا، اور فر مایا کیا تم نی فوٹا کی سفت ہے اعراض کر
دہ بوتا تھا جو گھٹنوں ہے اور میان صرف وی کیڑا
ہوتا تھا جو گھٹنوں سے اور بوتا تھا۔

( ٢٧٢٥٧ ) حَدَّلْنَا حَجَّاجٌ وَٱلْمِو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَ لَيْتٌ قَالَ حَدَّلَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ بُدَيَّةَ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ [انظر: ٢٧٣٨٧ ، ٢٧٣٨٠ ، ٢٧٣٩].

(۲۷۳۵۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٢٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ صَالِحٍ عَنْ آزْهَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ ابْنِ أَحِى مَيْمُونَةَ الْهِلَالِيَّةِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ مَيْمُونَةَ قَالَتُ لَهُ يَا ابْنَ أَحِى أَلَا أَرْفِيكَ بِرُقْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلَى قَالَتُ بِسُمِ اللَّهِ أَرْفِيكَ وَاللَّهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ أَذْهِبُ الْبَاسَ رَبَّ صَلَّى النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلَى قَالَتُ بِسُمِ اللَّهِ أَرْفِيكَ وَاللَّهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ أَذْهِبُ الْبَاسَ رَبَّ مَا النَّاسِ وَاشْفِي أَنْتَ الشَّافِي لِآلَ أَنْتَ (صححه ابن حبان (١٩٥٥). قال شعب: صحبح لغبره وهذا النَّاسِ وَاشْفِي أَنْتَ الشَّافِي لِلَّا أَنْتَ (صححه ابن حبان (١٩٥٥). قال شعب: صحبح لغبره وهذا النَّاسِ وَاشْفِي أَنْتَ الشَّافِي لِلَّا أَنْتَ (صححه ابن حبان (١٩٥٥). قال شعب: صحبح لغبره وهذا

(۲۷۳۵۸)عبدالرسمان بن مائب کہتے ہیں کہ معزت میمونہ فٹانا نے ان سے قربایا بھتے اکیا ہی جہیں نبی طافیا کے بتائے ہوئے الفاظ سے دم نہ کروں؟ بیں نے عرض کیا کیوں ٹیس، انہوں نے فربایا'' اللہ کے نام سے تمہیں دم کرتی ہوں ، اللہ تعہیں ہراس بیاری سے شفاء عطا وفر مائے جوتمہار ہے جسم بیل ہے ، اے لوگوں کے دب!اس کی تکلیف کو دور فربا، اور شفاء عطا وفر ہا کیونکہ تو بی شفا و سینے والا ہے اور تیرے علاوہ کوئی شفا وہیں دے سکتا۔''

( ٢٧٣٥٩ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدُّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي بَكُيْرُ بْنُ الْكَشَجْ عَنْ كُرَيْسٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَاسٍ اللهُ قَالُ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقُولُ الْمُتَغَنَّتُ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَفَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخُوالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ [منححه البخاري (٢٥٩٢)، ومسلم (٩٩٩)، وابن حيان (٣٣٤٣)].

(۱۷۳۵۹) حضرت میموند فالله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی ایک یا ندی کوآ زاد کردیا اور نبی مایشا میرے یاس تھریف لائے توش نے انہیں اس کے یارے بتادیا ، نبی مایشا نے فر ہایا انڈ تہہیں اس کا اجرعطا ،فر ہائے ،اگرتم اسے اپنے مامول زادوں کودے دیچی تو اس کا ثو اب زیادہ ہوتا۔

( ٢٧٣٠ ) حَدَّلُنَا عُبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى وَأَبُّو عَامِرٍ فَالَا حَدَّلُنَا زُهَيْو يَغِنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَالِمُهُ وَعَطَاءٍ بْنِ يَسَادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ لَا تَشْبِدُوا فِي الدُّبَاءِ وَلَا فِي الْمُرَقَّتِ وَلَا فِي الْحَنْثِمِ وَلَا فِي النَّمِّي طَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ لَا تَشْبِدُوا فِي الدُّبَاءِ وَلَا فِي الْمُرَقَّتِ وَلَا فِي الْحَنْثِمِ وَلَا فِي النَّقِيرِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَا فِي الْجِرَادِ وَكُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ [قال الإلباني: صحبح رانساني: ٢٩٧/٨) فال النَّقِيرِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَا فِي الْجِرَادِ وَكُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ [قال الإلباني: صحبح رهذا اساني: ٢٩٧/٨) فال شعب: صحبح وهذا اسناد ضعبف]. وانظر: ٢٧٣٦٢].

(۱۰ ۳۷۳) حضرت عاکشہ بڑگا اور میمونہ بڑگا ہے مروی ہے کہ ٹی ماڈیا نے ارشاد قربابا دیا ، مزفت اور طقتم وقتیر ہیں نبیذ مت بنایا گرد ، اور ہرنشدآ ورچیز حرام ہے۔

( ٢٧٣١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئٌ وَأَبُو عَامِرٍ قَالَا حَذَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنَ عَائِشَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زُوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ لَا تَنْبِذُوا فِي اللَّهَاءِ وَلَا فِي الْمُزَقَّتِ وَلَا فِي الْحَنْتَمِ وَلَا فِي الْحَنْتَمِ وَلَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ لَا تَنْبِذُوا فِي اللَّهَاءِ وَلَا فِي الْمُزَقِّتِ وَلَا فِي الْحَنْتَمِ وَلَا فِي الْحَنْتَمِ وَلَا فِي الْحَنْتَمِ وَلَا فِي الْمُزَقِّتِ وَلَا فِي الْمُزَقِّتِ وَلَا فِي الْحَنْتَمِ وَلَا فِي الْمُؤَلِّتِ وَلَا فِي الْحَنْتَمِ وَلَا فِي الْحَنْتَمِ وَلَا فِي الْمُؤَلِّدِ وَكُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ

(۲۷۳۷۱) معفرت عائشہ فٹافٹا اور میموند فٹافٹاسے مروی ہے کہ نبی ماینا کے ارشاد فرمابا دیا ہ، مزدنت اور حفتم ونقیر میں نبییڈ مت بنایا کرو، اور ہرنشد آور چیز حرام ہے۔

( ٢٧٣٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّه بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الْقَاسِجِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِثْلَهُ إراسِح: ٢٢٣٦.

(۲۲۳۱۲) گذشته مدیث ای دومری سند سے مجی مروی ہے۔

( ٣٧٣١٢) حَدَّلَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدُّلَنَا لَيْكُ يَغْنِى ابْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمٌ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَا مُوَاتًا وَقَالَ لَيْنُ شَفَائِي اللَّهُ لَآخُرُجَنَّ فَلَأَصَلَيْنَ فِي بَبْتِ الْمَقْدِسِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمُوَاتُةُ اشْتُكُ شَكُوى فَقَالَتُ لَئِنْ شَفَائِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ تُسَلَمُ عَلَيْهِ الْمُقْدِسِ فَبُونَتُ فَيْعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ الْمُعْبَرِثُهَا فَاخْبَرَتُهَا فَالْحَبَرِثُهَا فَالْحَبَرِثُهَا فَالْحَبَرِثُهَا فَالْحَبَرِثُهُا فَلَكُ الْجُلِسِي فَكُلِي مَا صَنَعْتُ وَصَلّى فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ فَإِنِي سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بُعْرَلُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعُولُ مَا اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعُولُ مَا اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ صَلَاقً فِيهِ الْفَصَلُ مِنْ الْفَي صَلَاقٍ فِيمًا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَا مَسْجِدَ الْكُغْبَةِ [صححه مسلم

(١٤٩٦). قال النووي: هذا الحديث مما الكرعلي مسلم يسبب استاده]. [الظر: ٢٧٣٧٤، ٢٧٣٧١].

(۲۲۳۲۳) ابراتیم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک تورت بہت زیادہ بیار ہوگئی، اس نے بیمنت مان لی کہ اگر اللہ نے جھے شفاء
عطاء قرمادی تو بیل سفر کر کے بیت المقدی جاؤں گی اورو ہاں نماز پڑھوں گی، اللہ کا ریابہوا کہ وہ تدرست ہوگئی، اس نے سفر
کے ارادے سے تیاری شروع کروی ، اور حضرت میمونہ فائل کی خدمت میں الودا کی سلام کرنے کے لئے حاضر ہوئی اور انہیں
ایٹ ارادے سے بھی مطلع کیا ، انہوں نے قرمایا بیٹے جاؤاور میں نے جو کھا تا بھایا ہے ، وہ کھاؤاور میجد نبوی میں نماز پڑھاو، کیونکہ
میں نے نبی طابع کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ سجد نبوی میں ایک نماز خانہ کھیے کو نکال کردومری تمام مساجد کی ایک ہزار نمازوں
سے بھی زیادہ افعال ہے۔

٢٧٣٦٤ عَذَنْنَا أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّنْنَا عُمَرُ بُنَّ إِسْحَاقَ بُنِ يَسَارٍ فَالَ فَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ مَعَ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ فَلَتُ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُلَّ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ فَعَلَى الْخُفَيْنِ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُلَّ صَاعَةٍ يَمْسَحُ الْإِنْسَانُ عَلَى الْخُفَيْنِ وَلَا يَنْزِعُهُمَا قَالَ نَعَمُ صَاعَةٍ يَمْسَحُ الْإِنْسَانُ عَلَى الْخُفَيْنِ وَلَا يَنْزِعُهُمَا قَالَ نَعَمْ

(۳۷۳ ۱۳) مطاء بن بیار کہتے ہیں کہ بیں نے ٹی ماہی کی زوجہ محتر مدمعترت میمونہ بیٹانا سے موزوں پرمسے کے متعلق ہو جھا تو انہوں نے بتایا کرایک مرتبہ بیں نے بارگاہ رسالت میں حرض کیا یا رسول اللہ! کیا انسان ہر کمیے موزوں پرمسے کرسکتا ہے؟ کہ اسے اتار نامی شریزے ، ٹی ماہیں نے فرمایا ہاں۔

( ٢٧٣١٥ ) حَدَّلُنَا وُهُبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثُنَا أَبِى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا فَزَارَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمَّ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَمَاتَتُ بِسَرِفَ فَدَلْنَهَا فِي الطَّلَّةِ الَّتِي بَنِي بِهَا فِيهَا فَنَزَلُنَا فِي قَبْرِهَا أَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ [راجع: ٢٥٣٥ ].

(١٢٣٥٥) يزيد بن اصم كميت إلى كه بي عليه في عفرت ميونه في التال المرف على غير مرم بوف كي صورت من كيا تعا اوران كا من تعليم غير مرم بوف كي صورت من كيا تعا اوران كا انقال المرف على عكد من بوا قعاء بم في انبيل اى جكد وأن كيا تعا بحرائه في غير مرم بوف كي حالت على حالت عن كيا تعا اوران كا انقال المرف على على المرف المناه بي المناه الله بي الله بي المناه في المناه المنا

(۲۷۳۷) معزت میون فی است مروی بر کدا کس مرتب بی طابع ارشاد فر بایا تهاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی جبکدوین مختلط ہو جائے گا ،خواہشات کا غلبہ ہوگا ، بھائی بھائی بھی اختلاف ہوگا اور خاند کعبد کو آگ لگا دی جائے گی۔ (۲۷۳۷) حَدَّقَنَا إِسْحَاقٌ بَنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّاإِنِيُّ حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بَنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُنْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لَيِبَةً بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِع عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ مَنْمُونَةٌ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ أَمَّتِى مِحَيْرٍ مَا لَمْ يَعْشُ فِيهِمْ وَلَدُ الزَّفَا فَإِذَا قَشَا فِيهِمْ وَلَدُ الرُّنَا فَيُوشِكُ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعِقَابِ أَمْنَى مِعْمُونَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعِقَابِ أَمْنَى مِعْمُونَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعِقَابِ أَمْنَى فِيهِمْ وَلَدُ الزُّفَا فَإِذَا قَشَا فِيهِمْ وَلَدُ الرُّنَا فَيُوشِكُ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعِقَابِ أَمْنَى مِعْمُ وَلَدُ الزُّفَا فَإِذَا فَشَا فِيهِمْ وَلَدُ الرُّنَا فَيُوشِكُ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعِقَابِ أَمْنَ عَلَى مِعْمَلِ مِعْمَلِ مِنْ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ بِعِقَابِ مَا عَلَيْهِ مَن عَبْدِ اللّهِ اللّهُ عَمْ وَوَوَتَ عَلَى مَعْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْكُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَا اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَالْمُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا عَلَيْهِ عِلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ ال

( ٢٧٣١٨) حَدَّنَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ وَعَلِى بُنُ لَابِتٍ قَالَ حَدَّنَا جَعْفَرُ بَنُ بُرُقَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَزِيدُ يَغْنِى ابْنَ الْأَصَمِّمَ عَنْ مَيْمُونَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حُتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ وَضَعَ إِبْطَيْهِ [راجع: ٢٧٣٥٥].

(۱۷ ۳۷۸) حفرت میموند نظف سے مروی ہے کہ نبی طالبہ جدہ کرتے تنظاقو اپنے باز ووَں کو پہلو ہے اتنا جدار کھتے کہ پیجھیے ے آپ خلافی کی مبارک بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔

( ٢٧٣٦٩) حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْتِرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَغْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَنُهُ رَكُعَتَانِ قَبْلُ الْعَصْرِ فَصَلَّاهُمَا بَغُدُ [انطر: ٢٧٣٧٦].

(۱۷۳۷۹) حفرت میموند فاقات مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی اینا ہے تبل ازعمر دورکعتیں چھوٹ کی تھیں جنہیں نی البتائے نے عصر کے بعد پڑھ لیا تھا۔

( ٢٧٣٠ ) حَذَلُنَا يَحْتَى بُنُ غَبُلانَ قَالَ حَذَلْنَا رِشْدِينُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَذَنْنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ كَثِيرَ بْنَ فَوْقَدٍ حَدَّلَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةً حَذَّلَهُ عَنْ أُمَّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُمَيْعِ أَوْ سُبَعْعِ الشَّكُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مَيْمُونَةً زَوْجَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِرِجَالٍ مِنْ قُرَيْشِ يَبْعُونُونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَّارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُطَهّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ [اسناده ضعيف. صححه ابن حبان (١٣٩١) قال الألباني: صححه ابن حبان (١٣٩١)

( • ٣٤٣٧) حضرت ميمونه بانجا سے مروى ہے كدا كيد مرتبه نبي مائيلا كا كذر قريش كے بجولوگوں پر جواجوا بي ايك بكرى كو كدھے كى طرح تصيت رہے تھے، نبي مائيلائے ان سے فر مايا اگرتم اس كى كھال بى اتار لين ( تو كيا حرج تھا؟) انہوں نے عرض كيا كہ پيكرى مرداد ہے، نبي مائيلائے نے فر مايا كداسے بانى اور ورخت سلم ( كيكركى ما تندايك ورخت ) كے بينے باك كرو ہے۔ ( ٢٠٣٠٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ وَابْنُ بَكُم قَالَا أَخْبَرُنَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ أَخْبَرَنِى مَنْبُوذَ آنَ أَمَّهُ أَخْبَرُنَهُ آنَهَا بَيْنَا هِي جَالِسَةٌ عِنْدَ مَيْمُونَة زَوْج النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذْ ذَخَلَ عَلَيْهِا ابْنُ عَبَاسٍ فَقَالَتُ مَا لَكَ شَعِنًا قَالَ أَمُّ عَنَادٍ مُرْجَلِي حَانِصَ فَقَالَتُ آيُ بَنَى وَأَيْنَ الْحَيْضَةُ مِنْ الْيَدِ لَقَدْ كَانَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدْحُلُ عَنَادٍ مُرْجَلِي حَانِصَ فَقَالَتُ آيُ بَنَى وَأَيْنَ الْحَيْضَةُ مِنْ الْيَدِ لَقَدْ كَانَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدْحُلُ عَلَيْهِ إِخْدَانَا وَهِي مَتَكِنَةٌ حَانِصَ قَدْ عَلِمَ آنَهَا حَانِصَ فَيَتَكِىءُ عَلَيْهَا فَيَتُلُو الْقُرْآنَ فِي حِجْرِهَا وَتَقُومُ وَهِي خَانِصَ فَيَتَكِىءُ عَلَيْهَا فَيَنُو الْقُرْآنَ فِي حِجْرِهَا وَلَيْلُو الْقُرْآنَ فِي حِجْرِهَا وَلَيْلُو الْقُرْآنَ فِي حِجْرِهَا وَلَيْلُو الْقَرْآنَ فِي حِجْرِهَا وَلَانَ ابْنُ بَكُو خُمُونَهُ وَلِي عَلَيْهَا فِي بَيْنِي آئِي بُنَى وَأَيْنَ الْحَيْضَةُ مِنْ الْيَدِ فَيْ مَنْفَا فِي بَيْنِي آئِي بُنَى وَأَيْنَ الْحَيْضَةُ مِنْ الْيَدِ فَيْهُ فِي بَيْنِي آئَى بُنَى وَأَيْنَ الْحَيْضَةُ مِنْ الْيَدِ فَيْدَالُ الْمُونَةُ فِي مُصَلِّحُ وَقَالَ ابْنُ بَكُو خُمُونَةُ فَيْصَلَى عَلَيْهَا فِي بَيْنِي آئَى بُنَى وَايْنَ الْحَيْضَةُ مِنْ الْيَهِ وَالْمَالِ الْمُنْ بَكُو خُمُونَةُ فَيْصَلَى عَلَيْهَا فِي بَيْنِي آئَى بُنَى وَايْنَ الْحَيْضَةُ مِنْ الْيَهِ الْعَالَةُ فَي اللَّهُ الْمُعَلِّعُ فَلَالًا الْمُنْ بَكُو خُمُونَةً فَيْصَلِي عَلَيْهَا فِي بَيْنِي آئَى بُنَى وَايْنَ الْحَيْضَةُ مِنْ الْيَالِدَ الْمُعْمِونَ فَيْ الْهُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ وَالْلُولُ الْمُؤْمِ الْهُ الْمُعْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ اللْهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُؤْمِ اللْهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْمِولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

(۱۷۳۱) حضرت میموند نگافتا کے پاس ایک مرتبدان کے جوانح حضرت این عہاس نگافتا آئے، وہ کہے گئیس بیٹا! کیا بات ب کہ تمہارے بال بھرے ہوئے نظر آرہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جھے تنگھی کرنے والی بیٹی ام جمارایام سے ہے، حضرت میموند نگافتا نے فروایا بیٹا! ایام کا باتھوں سے کیا تعلق؟ نبی طیفیا ہم میں سے کسی کے پاس تشریف لاتے اور وہ ایام سے ہوتی تو نبی طیفیا اس کی گود جس اپنا سررکھ کر" جہدوہ ایام سے ہوتی تھی' قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، چروہ کھڑی ہوکرنی طیفیا کے لئے چٹائی بچھاتی اورای حال میں نبی طیفیا کی نماز پڑھنے کی جگدا ہے رکھ دیتی تھی ، بیٹا! ایام کا باتھوں سے کیاتعلق؟

( ٢٧٣٧٢ ) حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ آخَبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ حَدَّفَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ أَنَّ ابْنَ عَبَاسٍ حَدَّتُ أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ صَلَاةً فِي مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ اللَّهِ صَلَاةٍ فِيمًا سِوَاهُ إِلَّا مَسْجِدَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ صَلَاةً فِي مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ اللَّهِ صَلَاةٍ فِيمًا سِوَاهُ إِلَّا مَسْجِدَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ صَلَاةً فِي مَسْجِدِى هَذَا الْحَديث مِمَا الْكَرَ عَلَى مسلم}.

( ۱۷۳۷۲) حضرت میمونه نظافاے مروی ہے کہ جس نے نبی طابع کو پیٹر ماتے ہوئے سناہے کے مسجد نبوی عیں ایک تماز خانہ کعب کو نکال کر دومری تمام مساجد کی ایک ہزارنماز وں سے بھی زیادہ افضل ہے۔

( ۱۷۲۷۳ ) حَدَّنَا عَلِیَّ بُنُ إِسْحَاتَی قَالَ الْحَبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مَافِعًا يَقُولُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كُرَ مِثْلَهُ إِراحِ ١٢٧٣٦٣ ] ( ١٤٣٤٣) كَدْشَةُ عَدِيثَ الله ومرى سند سے جمى مردى ہے۔

( ٢٧٢٧٤) حَدَّقَنَا حَجَّاجُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّقَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّقِي نَافِعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَّاةً فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَافٍ فِيمًا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا مَسْجِدَ الْكُعْبَةِ [راحع: ٢٧٣٦٣].

(۲۲۳۷) معرت میوند نیافات مروی برکس نے نی نایا کویٹر ماتے ہوئے سنا سے کہ سجد نبوی ش ایک تماز فات کعب

کوئکال کرد دمری تمام مساجد کی ایک ہزارتماز وں ہے بھی زیادہ افعنل ہے۔

( ٢٧٣٧٥) حَدَّلُنَا أَبُو عُبُيْدَةَ عَبُدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ قَالَ حَدَّلَنَا الْحَكُمُ بُنُ فَرُّوحِ أَبُو بَكَارٍ أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ خَرَجَ عَلَى جَنَازَةٍ فَلَمَّا اسْتَوَى ظَنُوا أَنَّهُ يَكُيْرُ فَالْتَفَتَ فَقَالَ اسْتَوُوا لِتَحْسُنَ شَفَاعَتُكُمْ فَإِنِّى لُوْ الْحَتَرْتُ رَجُلًا لَاخْتَرْتُ هَنَا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ هَذَا إِلَّا أَنَّهُ حَدَّلَيْ عَبُدُ اللَّهِ مِنْ سَلِيطٍ عَنْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَهِى مَيْمُونَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَذَا إِلَّا أَنَّهُ حَدَّلَيْ عَبُدُ اللَّهِ مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةً مِنْ النَّاسِ إِلَّا شُفْعُوا فِيهِ قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا الْمَلِيحِ عَنْ الْأَمَّةِ عَلَىٰ الْأَمَّةِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةً مِنْ النَّاسِ إِلَّا شُفْعُوا فِيهِ قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا الْمَلِيحِ عَنْ الْأَمَّةِ

فَقَالَ أَرْبُعُونَ [راجع: ٢٧٣٤٨].

(۱۷۲۵) الو بکارکتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہی نے ابواکئے کے پیچے نما ذین زو پڑی، انہوں نے فرمایا کو کشیں درست کراواور
افتے انداز ہیں اس کی سفادش کرو، اگر ہیں کی آ دی کو پند کرتا تو اس مرنے والے کو پند کرتا، پھر انہوں نے اپنی سند سے
حضرت میمونہ ناتا کی بیدروایت سنائی کہ ٹی بائٹا نے قرمایا جس سلمان کی نما زجناز والی بھا عت پڑھ لے تو اس سے حق ہیں ۔
ان کی سفادش تجول کر فی جائی ہے، ابوائی کہتے ہیں کہ جاعت سے مراوج لیس سے موتک یاوس سے زیادوا فراوہ و تے ہیں۔
ان کی سفادش تجول کر فی جائی ہے، ابوائی کہتے ہیں کہ جاعت سے مراوج لیس سے موتک یاوس سے زیادوا فراوہ و تے ہیں۔
مسلمی بنا مُعَاوِيَة بُن اُبِی سُفْیَانَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَالْرُسُلَ إِلَی مَیْمُونَةَ ثُمَّ اَدِّبَعَهُ رَجُلًا آخَوَ فَقَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کَانَ بُحَهُو بُعْفًا وَلَمْ مَکُنْ عِنْدَهُ طَهُرٌ فَجَادًة طَهُرٌ مِنْ الصَّدَقِة فَجَعَلَ بَعْسِسُهُ بُنْتُهُمْ
مَا کَانَ بُصَلَی فَلْکَ عَلَیْ وَسَلَّمَ کَانَ بُحَهُو اُ مُعَلِّى فَلْلُ طَهُرٌ فَجَادًة طَهُرٌ مِنْ الصَّدَقَة فَجَعَلَ بَعْسِسُهُ بُنْتُهُمْ فَعَیْ بُنْ اللَّهُ فَصَلَی الْفَعْرَ وَکَانَ بِفَا مُعَلِّى صَلَاةً اوَ فَعَلَ مَنْ بُعِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اِنطر: ۲۲۲۹ اللَّهُ فَصَلَی اللَّهُ فَصَلَی الْفَعْرَ وَکَانَ بِذَا صَلَی صَلَاةً اوَ فَعَلَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اِنْ بُدَانِ مُ عَلَيْهُ اِنْ مُنْ اللَّهُ فَصَلَی اللَّهُ فَصَلَی الْفَعْرَ وَکَانَ بِذَا صَلَی صَلَاةً اوَ فَعَلَ مَنْ اللَّهُ فَصَلَی اللَّهُ فَصَلَی اللَّهُ فَصَلَی اللَّهُ عَصَلَی اللَّهُ اللَّهُ الْوَعْنَ بُورِیْ اَلْ الْعَصْرِ وَکُانَ بُدُو مَا شَاءً اللَّهُ فَصَلَی الْفَعْرَ الْمَاءِ اللَّهُ الْمَالَ الْمُعْرَ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَالُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمُعْرَالُولُولُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُولُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُولُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ ا

(۲۷۳۷) عبداللہ بن حارث کئے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ باتین نے ہمیں نماز عصر پڑھائی اور اس کے بعد حضرت میمونہ بناتا کے پاس ایک قاصدا دراس کے بیجے ایک اور آدی کو بھیجا، حضرت میمونہ بناتا نے فر مایا کہ ایک مرتبہ ہی بایا اسکی افتر کو روانہ فر مارے ہے ،اس وقت ہی بایا کے پاس سوار بیال نہیں تھیں، تھوڑی ور بعد ذکو ہ وصد قات کے بچھے جانور آئے گئے آئی بیا ان لوگوں کے درمیان انہیں تقسیم فر مانے گے ، اس معروفیت ہی نماز عصر کا وقت ہوگیا ، اوھر ہی بایا کا یہ معمول مبارک تھا کہ نماز عصر پڑھر ہے جہلے دور کعتیں یا جتنی الفدکو منظور ہوتی ، نماز پڑھتے تھے ،اس ون نماز عصر پڑھر کرنی بایا ان و و دور کعتیں پڑھ لیس جو نبی بایا ایک معمول تھا کہ جب بھی کوئی نماز پڑھتے یا کوئی کام کرتے تو اس پر مداومت کرنے کو بیا دور کتا ہے ۔

(۱۷۳۷۷) حَلَّثَنَا يَعُمِى بُنُ آدَمَ قَالَ حَلَّفَا جَعُفَرُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مَنْمُونَةَ بِنْتِ الْمَحَادِثِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَذَانَ دَيْنًا يَعْلَمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ اللَّهُ يَوْبِدُ آذَاتُهُ آذَاهُ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَذَانَ دَيْنًا يَعْلَمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ آنَهُ يُوبِدُ آذَاتُهُ آذَاهُ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَذَانَ دَيْنًا يَعْلَمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ آنَهُ يُوبِدُ آذَاتُهُ آذَاهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَذَانَ دَيْنًا يَعْلَمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ آنَهُ يَوْبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَذَانَ دَيْنًا يَعْلَمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ آنَهُ يُوبِدُ آذَاتُهُ آذَاهُ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَذَانَ دَيْنًا يَعْلَمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ آنَهُ يُوبِدُ الْآلَةُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَرَاتُ مِنْ السَّعَدَانَ دَيْنًا يَعْلَمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ آنَهُ يُوبِدُ الْحَاقِهُ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّا وَجَلَّ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَجَلَّ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالًا عَلَالُهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُل

اورالله جاناب كراس كااس اداكرنے كااراد ويمى بيتوالله اسواواكرواد يتاب

﴿ ٢٧٢٧٨ ) حَلَّانَا يُونُسُ حَلَّانَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةً عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ يَزِيدَ الْأَصَمَّ ابْنَ أَخِى مَيْمُونَةَ أَنَّهَا قَالَتُ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُمَّا حَلَالَانِ بِسَرِفٍ بَغْدَمَا رُجَعَ [راحع: ٢٥٣٥].

(۱۷۳۵۸) حضرت میموند بیخ اے مردی ہے کہ ٹی مائی آئے جھے ہونے میں نکاح اس ونت فرمایا تھا جب ہم لوگ احرام سے نکل آئے تھے اور مکہ کرمہ سے واپس روانہ ہو گئے تھے۔

( ٢٧٣٧٩) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيُّبٍ قَالَ حَدَّنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِمِهِ مَيْمُونَةُ قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِسُلًا فَاغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَائِةِ لُمَّ الْيَّتُهُ بِنُوْبٍ حِينَ اغْنَسَلَ فَقَالَ بِيَدِهِ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ رَدَّهُ [انظر: ٢٧٣٩٣].

(۱۷۳۷۹) معفرت میموند فی ایک مردی ہے کہ جس نے تی طیال کے لئے قسل کا پانی رکھا، تی طیال نے قسل جنابت فرمایا، جب نی طیال قسل فرما میکے تو میں ایک کیڑا ( تولیہ ) نے کرما ضربوئی لیکن نی طیال نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمادیا۔

( ٣٧٣٨ ) حَلَّانَا وَكِيعٌ قَالَ حَلَّانَا الْكَاعْمَشُ عَنْ سَالِمِ عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ حَلَّانَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتُ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِسْلًا لَاخْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ وَاكْفَأَ الْإِنَاءَ بِضِمَالِهِ عَلَى يَمِدِهِ فَعَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَانًا ثُمَّ الْمُعَالِمِ عَلَى يَمِدِهِ فَعَسَلَ كَفَيْهُ ثَلَانًا ثَمَّ الْمُعَنِيِّ فَعَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَانًا ثَمَّ الْمُعَنِيِّ فَلَى الْمُعَنِيِّ فَلَانًا وَفِرَاعَيْهِ ثَلَانًا ثَلَمَ الْمُعَنِي وَالْمَعْ عَلَى سَايِرِ وَالْمَعْقِ لَلْمُعْ وَفِرَاعَيْهِ ثَلَانًا ثَلَانًا وَفِرَاعَيْهِ ثَلَانًا ثَلَانًا وَفِرَاعَيْهِ ثَلَانًا ثَلَانًا وَفِرَاعَيْهِ ثَلَانًا ثَلَانًا ثَمَّ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِّمُ وَالْمَعْ عَلَى سَايِرِ وَالْمَعْمَى فَلَمَالًا وَخِلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَانًا ثُمَّ الْمَاسَ عَلَى سَايِرِ وَالْمَاسَ عَلَى اللّهُ عَلَى وَالْمَعْ عَلَى سَايِرِ عَلَيْهِ الْمَاسَ عَلَى مَالِمُ وَالْمَالَ وَجَلَيْهِ وَالْعَرْ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَالْمَالُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَالْمَالُ وَعَلَى اللّهِ فَلَانًا وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَالُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۷۳۸۰) حطرت میموند نگانا ہے سردگی ہے کہ نی مائیلا جب خسل جنابت فرماتے ہے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہے، پھر داکمیں ہاتھ سے باکمیں ہاتھ پر پانی بہاتے ،شرمگاہ کو دھوتے ، اور زیمن پر ہاتھول کر اسے دھولیتے ، پھر نماز والا وضو فرماتے ، پھر سراور ہاتی جسم پر پانی ڈالتے ، اور خسل کے بعداس جگہ ہے ہٹ کراسپنے پاؤں دھولیتے (کیونکہ وہاں پانی کھزاہو ما تا تھا)

(٢٧٢٨١) حَلَّانَا وَكِيعٌ قَالَ حَلَّانَا جَمُفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ بَزِيدَ بْنِ الْمَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ فَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَالَى حَتَّى بَرَى مَنْ خَلْفَةُ بَيَاضَ إِنْطُيْهِ (راجع: ٢٧٢٥).

(۱۷۳۸۱) حضرت میموند فاقف مردی ہے کہ ہی مائیل جب مجدو کرتے تھے تواپنے بازوؤں کو پہلوے اتنا جدار کھنے کہ پیجھے ے آ ب فاق کا کی مبارک بنلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔

(٢٧٢٨٢) حَدُّلْنَا وَكِيعٌ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ قَالَ أَظُنَّ أَبَّا خَالِدٍ الْوَالِبِيَّ ذَكْرَهُ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَالَتْ

### هِي مُناكَا الْمَرَانُ بْلِ يُسْتِ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَافِرُ بَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُوْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعْي وَاحِدٍ (۲۷۲۸) حضرت ميوند فالناس مروى ہے كه ني طفال نے ارشاد فرمايا كا فرسات آئوں لي كھا تا ہے اورمؤس ايك آئت هي كھا تا ہے۔

( ٣٧٣٨٣) حَلَّكُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِنْ مَهْدِئَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ شَذَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُهَا وَهِي حَانِفُ فَوْقَ الْإِزَادِ [صححه البحارى (٣٠٣)، ومسلم (٩٤٥)]. [انظر: ٢٧٣٩١، ٢٧٣٩١].

(۱۷۲۳۸۳) معزت میموند خالفات مردی ہے کہ ٹی ماینا آتو اپنی ہو یوں کے ساتھ ''خوا وہ وہ ایام ی سے ہوتیں' سوجاتے متصاور ان دونوں کے درمیان صرف دہی کر اہوتا تھا جو مکننوں سے او پر ہوتا تھا۔

( ٣٧٣٨٤) حُدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُيْلً عَنْ قَاْرَةٍ وَقَعْتُ فِى سَمْنٍ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُيْلً عَنْ قَاْرَةٍ وَقَعْتُ فِى سَمْنٍ قَالَ خُدُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَٱلْقُوهُ [راجع: ٢٧٣٣٢].

(۲۷۳۸۳) حضرت میمونه نظافی ہے مروی ہے کدا یک مرتبہ کسی نے نبی طبیقا سے بیدسنلہ پوچھا کدا گرچو ہا تھی ٹی گر کر مرجائے تو کیا تھم ہے؟ نبی طبیقائے فر ہایا تھی اگر جما ہوا ہوتو اس جھے کو (جہاں چو ہا گراہو )اوراس کے آس پاس کے تھی کو نکال لواور پھر باقی تھی کواستعمال کرلو۔

( ٢٧٣٨) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَمِ رَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَكُمُ قَالَ سَأَلْتُ مِفْسَمًا قَالَ قُلْتُ أُرِيِّ بِفَلَاثٍ ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاقِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِى قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا يِخَمْسِ آوْ سَبْعٍ فَآخُبَرْتُ مُجَاهِدًا وَيَحْسَى بْنَ الجَزَّارِ بِقَوْلِهِ فَقَالَا لِي سَلْهُ عَمَّنْ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عَنْ الفَّقَةِ عَنْ مَيْمُونَةَ وَعَائِشَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (راجع: ١٦١٣٤).

(۱۷۲۸۵) تھم کہتے ہیں کہ بی نے مقسم سے پوچھا کہ بی تین رکعت وٹر پڑھ کرنماز کے لئے جاسکیا ہوں تا کہ نماز نہ چھوٹ جائے؟ انہوں نے فر مایا وٹر تو پانچ یاسات ہوئے جا جیس ، بی نے بیدائے مجاہداور بچی بن بڑا ، کے سامنے ذکر کروی ، انہوں نے کہا کہ ان سے سند پوچھو، بی نے مقسم سے سندھ پوچھی تو وہ کہتے گے ایک تقدراوی حضرت میمونہ فاجا اور عاکشہ فاجا

( ٢٧٣٨٦) حَلَّكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى النَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبِّدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ (راجع: ٢ ٢٧٣٤).

(۲۷۳۸۷) حضرت ميمونه غافف سے مروى ہے كه نبي الذا چناكى پرتماز پر مدليتے تھے۔

( ٢٧٨٧ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَ أَبُو كَامِلٍ فَالَا حُدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ بُدَيَّةُ مُوْلَاةٍ مَيْمُونَةً عَنْ مَيْمُونَةً زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَوْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِي خَانِضَ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبُلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِلَيْنِ أَوْ الرُّكُنَيْنِ مُحْتَجِزَةً بِهِ [راجع: ٢٧٢٥٦]. (٢٢٨٤) حفرت ميوند فالاست مروى بكرني وليا توالى بيويول كما تحد مخواه وه ايام بى سے موتيل "سوجات تے اور

ان دونوں کے درمیان صرف وہی کیڑا ہوتا تھا جو گھٹنوں سے او برجو تا تھا۔

( ٢٧٢٨٨ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ قَالَ أُخْبَرَّنَا الشَّيْبَانِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَذَّادٍ عَنْ مُيْمُونَةَ بِشِتِ الْحَارِبِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْعُمْرَةِ [راسع: ٢٧٣٤].

(۲۵۳۸۸) حفرت ميوند نافا عردي بكرتي مايا چاكى يرنماز يز حالية تھے۔

( ٢٧٣٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِي وَيَزِيدُ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ٱخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ أَنَّ شَاهً مَاتَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا دَبَعْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ

(۱۷۲۸۹) حضرت میموند تا آنامے مروی ہے کہ جناب رسول الله تُلْ اُلْقِالُها ایک مرده میمری پر گذر ہوا، نبی مایشانے قرمایا تم نے اس کی کھال ہے کیوں نہ فائدہ اٹھالیا؟

( ٢٧٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ بُدَيَّةَ مَوْلَاةٍ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهَاشِرُ الْمَرْآةَ مِنْ نِسَائِهِ حَانِضًا تَكُونُ عَلَيْهَا الْخِرْفَةُ إِلَى الرُّكُنَيْنِ آرُ إِلَى أَنْصَافِ الْفَحِدُين [راجع: ٥٦ ٢٧٣].

( ۲۷۲۹۰) حضرت میموند فاتفا ہے مردی ہے کہ تی طائد اتنا ہو اول کے ساتھ "خواہ وہ ایام بی ہے ہوتی "سو جاتے تھے اور ان دونوں کے درمیان صرف وہی کیڑ اہوتا تھا جو تھٹوں سے او پر ہوتا تھا۔

( ٢٧٣٩١ ) حَدَّثَنَا ٱسْبَاطُ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهَاشِرُ نِسَانَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّعَنَّ إِراجع: ٢٧٣٨٦].

(١٤٣٩١) حفرت ميون المان عروي بكرني الياتوالي يوبول كرماته وفواه دوايام بى سے بوتمن اسوجاتے تھاور ان دولوں کے درمیان صرف وہی کیڑ اہوتا تھا جو تھٹنوں سے او برجوتا تھا۔

( ٢٧٣٩٢ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثُنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ يِسَايِّهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمْرَهَا فَاتَّزُرَثُ [واجع: ٢٧٣٨٣].

( ۱۷۳۹۲) حضرت ميمون في نائل سے مروى ہے كہ تى ماينا الوائل بيو يول كے ساتھ "فوادودايام على سے بوتل "سوجاتے تقے اور ان دونول كے درميان مرف وي كير ابوتا تھا جو كھٹول ہے اوير بوتا تھا۔

( ٢٧٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا اللهِ عَوَانَةَ عَنِ سُلَيْمَانَ الْمُعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ آبِى الْجَعْدِ عَنْ كُريْسٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُهُمُونَةً بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ غِسُلًا وَسَعَرُقَهُ فَصَتُ عَلَى بَدِهِ فَمَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّيْنِ قَالَ سُلَيْمَانُ قَلَا آدْرِى اذَكَرَ الثَّالِثَةَ أَمْ لَا قَالَ ثُمَّ الْمُرَعَ بِيمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَعَسَلَ فَرْجَهُ فُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِاللّاضِ أَوْ بِالْحَائِظِ ثُمَّ مَضْمَصَ وَاسْتَشْقَ وَعَسَلَ وَجُهَهُ بِيمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَعَسَلَ فَرْجَهُ فُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِاللّاضِ آوُ بِالْحَائِظِ ثُمَّ مَضْمَصَ وَاسْتَشْقَ وَعَسَلّ وَجُهَهُ فَلَا وَغَسَلَ وَالْمَانُ فَقَالَ مُعَكَدًا وَالشَارَ فَعَسَلَ وَالْمَا فُلَ وَعَسَلَ وَأَسَهُ نُمْ صَبّ عَلَى جَسَدِهِ فُمْ تَنْتَعَى فَعَسَلُ فَلَتَوْلُكُ وَلَا لَا لَهُ وَكُذَا وَالْمَارَ وَعَسَلَ وَلَمْ بُنُكِرُهُ وَ قَالَ إِبْوَاهِيمُ لَا بَأَسَ بِيدِهِ أَنْ لَا أُرِيلُكُمْ قُلْلُ اللّهُ عَلَى مُسَلّى فَلْ كُونُ فَقَالَ هُو كَذَلِكَ وَلَمْ بُنُكُوهُ وَ قَالَ إِبْوَاهِيمُ لَا بَأْسَ بِيدِهِ أَنْ لَا أُرِيلُكُمْ قُلْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

(۱۲۳۹۳) حضرت ميموند نظائل مروى بكري الإلاجب من جنابت فرات تفاقس سے پہلے اپنا الموں كورهوت اور زمين پر ہاتھ فل كراسے دهو ليت ، بكر نماز والا وضو فرات ، بكر داكيں ہاتھ مر پانی جاتھ فرات ، شركاہ كورهوت ، اور زمين پر ہاتھ فل كراسے دهو ليت ، بكر نماز والا وضو فرمات ، بكر مراور باتى جم پر پانی فالخ التے ، اور شسل كے بعداس جكہ ہے بهث كراپ پاؤں دهو ليت (كونكدو بال پانی كم را ابو جا تا تقل جب بى علایا منسل فرمان كے بعداس جكر حاضر به وكى ليكن بى علیت فراد يا۔
وَ الله عَدَالَةُ عَدَّالُ مِنَ اللّهَ عَدَالُ اللّه عَدَالُ وَ اللّه عَدَالُ وَ اللّه عَدَالُ وَ اللّه اللّه عَدْ وَ وَ اللّه اللّه عَدْ وَ وَ اللّه اللّه عَدْ وَ وَ اللّه وَ وَ اللّه اللّه وَ وَ وَ اللّه وَ وَاللّه وَ وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ وَالْحَالَةُ وَاللّه وَالْمُوا وَ وَالْمُوا وَ وَاللّه وَالْمُوا وَ وَالْمُوا وَ وَالْم

(۲۷۳۹۴) حضرت اُبن عمر بڑا گئی ہے مروکی ہے کہ ایک مرتبہ نمی مائیل ہے کسی نے سوال پوچھا یارسول القدا احرام ہاتھ سے کے بعد ہم کون سے جانوروں کوئل کرنے جس کوئی حرج نمیں ہے، چھو، چوہ، بعد ہم کون سے جانوروں کوئل کرنے جس کوئی حرج نمیں ہے، چھو، چوہ، بیل ،کو سے اور ہاؤ کے گئے۔

#### حَديثُ صَفِيَّةً أَمَّ الْمُوْمِنِينَ فَيُقَا ام المؤمنين حضرت صفيد فَيْقَا كي حديثين

( ٢٧٣٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْهَانُ عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ عَنِ ابْنِ صَفْوَانَ عَنْ صَفِيَّة أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّم لَا يُنْتِهِى النَّاسُ عَنْ غَزْوِ هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى يُغْزُوهُ جَيْشٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِيَيْدَاءَ مِنَ الْآرَضِ خَسِفَ بِأَوْلِهِمْ وَآجِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْ سَطُهُمْ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله أَرَّأَيْتَ الْمُكْرَةَ مِنْهُمْ قَالَ يَبْعَثُهُمْ اللَّه عَلَى مّا فِي أَنْفُسِهِمْ (قال الترمذي: حسن صحبح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحد: ٢٠٦٤)، الترمذي: ٢١٨٤) قال شعيب: صحيح دون أوله فاسناده ضعيف]. إانظر: ٢٧٣٩١،

(۱۷۵۳۹۵) معزمت مغید نگافئا سے مروی ہے کہ جس نے ٹی طینا کو پیٹر مائے ہوئے سنا ہے کہ اس بیت اللہ پر جملے کے اراد سے
سے ایک لفکر منر در روانہ ہوگا ، جب وہ الوگ ' بیدا ' کا می جگہ مر پہنچیں کے تو ان کے لفکر کا درمیانی حصد زیمن جس جنس جائے گا
اور ان کے اسکا اور پھیلے جصے کے لوگ بچیں کے اور نہ ہی درمیان والے ، جس نے عرض کیا یارسول اللہ ! جولوگ زیر دی اس لفکر
شی شامل کر لیے گئے ہوں کے ان کا کیا ہے گا؟ ٹی ماینا نے فر ما یا اللہ انٹیس ان کی نیتوں پرا شائے گا۔

( ٢٧٣٩٦) قَالَ سُفْيَانُ قَالَ سَلَمَةُ فَحَدَّتِنِي عُبَيْدُ مِن أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مُسْلِمٍ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ [راحع: ٢٧٣٩٥]. ( ٢٤٣٩٢) گذشته صريث اس دوري مند ي جي مروى ب-

( ٢٧٣٩٧) حَدَّنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَى حَدَّنَا صُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ يَغْنِى ابْنَ كُهَيْلٍ عَنْ آبِي إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ صَفْوَانَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنُتِ حُيَى عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْتَهِى النَّاسُ عَنْ غَزْوِ هَذَا الْبَيْتِ صَفْوَانَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنُتِ حُينَى عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْتَهِى النَّاسُ عَنْ غَزْوِ هَذَا الْبَيْتِ حَتَى إِذَا كَانُوا يَنْهُ اللَّهِ يَكُونُ فِيهِمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَكُونُ فِيهِمْ الْمُكْرَهُ قَالَ يَبْعَنَهُمُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي ٱلْفُسِهِمُ [راجع: ٢٧٣٩٥].

(۲۷۳۹۷) حضرت صفیہ بڑی ہے مروی ہے کہ ش نے تی ناتیا کو یہ فریاتے ہوئے سنا ہے کہ اس بیت اللہ پر حملے کے اراد ہے
سے ایک نظر ضرور روانہ ہوگا ، جب و ولوگ 'بیدا و' نامی جگہ پر پہنچیں مے تو ان کے لئکر کا درمیاتی حصہ زمین جی جنسی جائے گا
اور ان کے اعلے اور پچھلے جھے کے لوگ بچیں کے اور شدی درمیان والے ، ش نے عرض کیا پارسول اللہ ! جولوگ زبردی اس لئکر
میں شامل کر لیے گئے ہوں میے ان کا کیا ہے گا؟ نبی ناتیا نے فرمایا اللہ انتہ آئیس ان کی نیتوں برا ٹھائے گا۔

( ٢٧٢٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو نَعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةً عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْمُرْهِبِيَّ عَنْ مُسْلِمٍ بُنِ صَفُوّانَ عَنْ صَغُوّانَ عَنْ صَغُوّانَ عَنْ صَغُوّانَ عَنْ صَغِيَّةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْتَهِى النَّاسُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَسَاقَةُ [راحع: ٢٧٣٩ ] صَغِيَّةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْتَهِى النَّاسُ وَذَكْرَ الْحَدِيثُ وَسَاقَةً [راحع: ٢٧٣٩ ] مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْتَهِى النَّاسُ وَذَكْرَ الْحَدِيثُ وَسَاقَةً [راحع: ٢٧٣٩ ]

( ٢٧٣٩٩ ) حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثُنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بُنَ حَكِيمٍ عَنْ صُهَيْرَةً بِنْتِ جَيْفَوٍ قَالَتْ دَخُلُهُ وَسُلُمْ نَبِيدٍ الْجَرِّ فَقَالَتْ حَرَّمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ نَبِيدٍ الْجَرِّ فَقَالَتْ حَرَّمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ نَبِيدٍ الْجَرِّ فَقَالَتْ حَرَّمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ نَبِيدٍ الْجَرِّ فَقَالَتْ حَرَّمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ نَبِيدٍ الْجَرِّ وَانظر: ٢٧٤٠١).

(۳۷۹۹) صبیر و بنت جز کہتی ہیں کدایک مرتبہ ہی حطرت مغید بنت جی نگاف کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے عظے کی نبیذ کاظم یو چھا تو انہوں نے فر مایا کہ نبی طیال نے مظے کی نبیذ کوحرام قرار دیا ہے۔

( ٢٧٤٠٠) حَذَلْنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَعَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عَلِي بَنِ حُسَيْنِ عَنْ صَغِيّة بِنْتِ حُبَيِّ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُعْدَكِفًا فَآتَيْتُهُ آزُورُهُ لَيْلاً فَحَذَّلْتُهُ ثُمَّ فَمْتُ فَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُعْدَكِفًا فَآتَيْتُهُ آزُورُهُ لَيْلاً فَحَذَّلْتُهُ ثُمَّ فَمْتُ فَا اللّهِ فَقَالَ وَكَانَ مَسْكُنُها فِي دَارِ أُسَامَة بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنْ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا رَآيَا اللّهِ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَغِيتُهُ بِنْتُ حُبِي فَقَالَ اللّهِ فَقَالَ النّبِيقُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَغِينَةُ بِنْتُ حُبِي فَقَالَ اللّهِ فَقَالَ إِنَّ الشّيعُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَغِينَةً بِنْتُ حُبِي فَقَالَ اللّهِ فَقَالَ إِنَّ الشّيعُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى رِسُلِكُمَا إِنَّهَا صَغِينَةً بِنْتُ حُبِي فَقَالَ اللّهِ فَقَالَ إِنَّ الشّيعُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى وَسُلِكُمَا إِنَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَقَالَ إِنَّ الشّيعُولَ فِي عَنْ الْإِنْسَانِ مَجْرَى النّه وَإِلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ فَيْلًا وَصِدِه البحارى (٢٢٨١)، ومسلم (٢١٧٥)، وابن حزيمة (٢٢٢٦) و٢٢٢٢)، وابن حزيمة (٢٢٢٦) و٢٢٢١)، وابن حزيمة (٢٢٢١)

(۱۲۰۰ کے اند اس کے اند اور اس میں اور اس کے ایک مرتبہ نی ایکا اسکاف کی حالت ہیں تھے، ہیں رات کے وقت ملاقات کے لئے بارگاہ نبوت ہیں حاضر ہوئی، کی دریا ہیں کرنے کے بعد ہیں انحد کوئری ہوئی، نبی خانیا بھی جھے چھوڑ نے کے لئے میرے ساتھ آ ہے ، میری رہائش اس وقت دار اسامہ بن زید ہیں تھی ، اس اثناہ ہیں وہاں سے دوانساری آ دمی گذر سے اور نبی مانیا کو دیکھ کر انہوں نے اپنی رفقار تیز کردی، نبی طانیا ہے ان سے فر مایا تفہرو، پر صفیہ بنت جی ہیں، ان دوتوں نے کہا سجان اللہ ، اللہ کا دوڑ تا رسول! ( کیا ہم آ ب کے متعلق ذہن ہیں گئی براخیال لا سکتے ہیں؟) نبی طانیا نے فرمایا شیطان انسان کے اندرخون کی طرح دوڑ تا ہے ، اس لئے بھے اند یشہوا کہ کہیں دو تہمار ہے واوں ہی کئی وسوسہ پیدائے کردے۔

(٢٧٤.١) حَذَّتُنَا وَهُبُ بُنَّ جَرِيمٍ قَالَ حَذَّتِنِي أَبِي قَالَ سَيِعْتُ يَعْلَى بُنَّ حَكَمٍ يُحَدِّثُ عَنْ صُهَيْرَةَ بِنْتِ جَيْفَمٍ قَالَتْ حَجَجْنَا ثُمَّ الْبُنَا الْمَدِينَةَ فَدَحَلْنَا عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُتِيَّ فَوَالْفُنَا عِنْدَهَا فِسُوَةً فَقَالَتْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَبِيدَ الْجَرُّ [راحع: ٢٧٣١٩].

(۲۰۱۱) مہیر و بنت جغر کہتی ہیں کہ ایک مرتب میں معفرت مفید بنت جی فیان کی خدمت میں عاضر ہوئی اوران سے منکے کی فید کا ایک مرتب من منظرات من منظر کے ایک میں منظرات منکے کی فید کا کا کا ایک می منظرات منکے کی فید کورام قرارد یا ہے۔

( ٢٧٤.٣) حَلَقَنَا عَفَّانٌ قَالَ حَلَّقَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ حَلَّتِنِي يَعْلَى بُنُ حَكِيمٍ عَنْ صُهَيْرَةً بِنْتِ جَيْفَةٍ سَمِعَهُ مِنْهَا فَاللَّهُ حَجَجْنَا لُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَا خَلْنَا عَلَى صَفِيَّةً بِنْتِ حُيَّى فَوَاقَفْنَا عِنْدَهَا نِسُوةً مِنْ آهُلِ الْكُوفَةِ فَقَلْنَ لَهَا إِنْ شِنْتُنَ سَالْتُنَ وَسَمِعْنَا وَإِنْ شِنْتُنَ سَالْنَا وَسَمِعْنَا فَقُلْنَا سَلْنَ فَسَالُنَ عَنْ آشِياءً مِنْ آهُلِ الْكُوفَةِ وَمَا وَرَوْجِهَا وَمِنْ آهُو الْمَوْآةِ وَرَوْجِهَا وَمِنْ آهُو الْمَوْقِيقِ فَمَ سَالُنَ عَنْ نَبِيدِ الْجَرِّ فَقَالَتُ الْكَوْتُهُمْ عَلَيْنَا يَا آهُلَ الْمِرَاقِ فِي نَبِيدِ الْجَرِّ وَمَا وَرَوْجِهَا وَمِنْ آهُ لِللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

(٢٥ ١١٠) صبير وبنت جير كبتى بين كدايك مرتبهم لوكول في كيا، كار ديندمنوره حاضر بوئة و إلى حضرت مغيد بنت

جی بڑی کی خدمت جی بھی حاضری ہوئی ، ہم نے ان کے پاس کوند کی پکھ خوا تمن کو بھی بیٹے ہوئے پایا ، ان خوا تمن نے صبیر ہ

ہے کہا کہ اگرتم چاہوتو تم لوگ سوال کر واور ہم سنتے ہیں ور نہ ہم سوال کرتے ہیں اور تم اے سنا ، ہم نے کہا کہ تم لوگ ہی سوال

کرو، چنا نچا نہوں نے مطرت مغید بڑا تھا ہے گئی سوال پو بچھ مثلاً میاں بیوگ کے حوالے ہے ، ایام ٹاپا کی کے حوالے ہے اور پھر

حکے کی نبیذ کے حوالے ہے ، تو مطرت مغید بڑا تھا نے نر ما بااے اہل عواتی ! تم لوگ ملکے کی نبیذ کے متعلق بوی کو ت ہوال کر

رہے ہو، ( نی دایش نے اے حرام قرار و با ہے ) البشتم ہیں ہے کی پراس بات ہی کو کی حرج نہیں ہے کہ اپنی مجوروں کو پکائے ،

پرانے لی کرصاف کرے اور مشکیز ہے ہیں رکھ کراس کا منہ با ندھ و ہے ، جب و وا تھی ہو جائے تو خود بھی کی لے اور اپنے شو ہر

کو بھی بلا دے۔

( ٢٧٤.٣ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ لَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِي شُمَيْسَةُ أَوْ سُمَيَّةُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هُرَ فِي كِنَابِي سُمَيَّةً عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ حُيِّي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ بِبِسَاتِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِينِ نَزَلَ رَجُلٌ فَسَاقَ بِهِنَّ فَأَسْرَعَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَاكَ سَوُقُكَ بِالْقَوَارِيرِ يَعْنِي النِّسَاءَ لَكِيْنَا هُمْ يَسِيرُونَ بَرَكَ بِصَفِيَّةَ بِنَّتِ حُيَّى جَمَلُهَا وَكَانَتْ مِنْ ٱخْسَنِهِنَّ ظَهُرًا فَيَكُتْ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُخْبِرٌ بِلَلِكَ فَجَعَلَ يَمُسَّحُ دُمُوعَهَا بِيَدِهِ وَجَعَلَتْ تَزْدَادُ بُكَاءً وَهُوّ يَنْهَاهَا فَلَمَّا أَكُثُوَتْ زَبَرَهَا وَانْتَهَوَهَا وَأَمَرَ النَّاسَ بِالنَّزُّولِ فَنَزَلُوا وَلَمْ يَكُنْ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِلَ قَالَتْ فَنَزَلُوا وَكُانَ يَوْمِي فَلَمَّا نَزَلُوا صُّوبَ خِبَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَخَلَ فِيهِ فَالْتُ فَلَمْ آذُرِ عَكَامَ أَهْجَمُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَشِيتُ أَنْ يَكُونَ فِي تَفْسِهِ شَيَّءُ مِنِّي فَانْطَلَفْتُ إِلَى عَائِضَة فَعُلْتُ لَهَا تَعْلَمِينَ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَبِيعُ يَوْمِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ أَبَدًا وَإِنِّي فَذْ وَهَبْتُ يَوْمِي لَكِ عَلَى أَنْ تُرْضِي وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِّي قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَحَدُتْ عَانِشَةٌ حِمَارًا لَهَا قَدُ ثَرَدُنَّهُ بِزَعْفَرَانٍ ْ فَرَحَّتُهُ بِالْمَاءِ لِيُذَكِّي رِبِحَهُ ثُمَّ لِبِسَتْ ثِيَابَهَا ثُمَّ الْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَتْ طَرَفَ الْحِبَاءِ فَقَالَ لَهَا مَا لَكِ يَا عَائِشَةً إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِيَوْمِكِ قَالَتْ ذَلِكَ فَصُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ فَقَالَ مَعَ ٱلْمَلِهِ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الرَّوَاحِ فَالَ لِزَّانَتِ بِنْتِ جَحْشِ يَا زَبْنَبُ ٱلْفِيرِى أُحْتَكِ صَفِيَّةً جَمَلًا وَكَانَتْ مِنْ ٱكْتَرِهِنَّ ظَهْرًا فَقَالَتْ أَنَا أَفْقِرُ يَهُودِيَّتَكَ فَعَصِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهَا فَهَجَرَهَا قَلَمُ مُكَلِّمُهَا حَتَّى قَلِمَ مَكُةَ وَأَيَّامَ مِنَّى فِي سَفَرِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَالْمُحَرَّمُ وَصَفَرَ فَلَمْ يَأْتِهَا وَلَمْ يَقُسِمُ لَهَا وَيَبَسَّتُ مِنْهُ فَلَمَّا كَانَ شَهُرٌ رَبِيعِ الْأَوَّلِ دَحَلَ عَلَيْهَا فَرَأْتُ ظِلَّهُ فَقَالَتُ إِنَّ هَذَا لَظِلُّ رَجُلٍ وَمَا يَدْخُلُ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ هَلَا فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَنَّهُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَدْرِى مَا ٱصَّنَعُ حِينَ دَخَلْتُ عَلَى قَالَتْ وَكَانَتُ لَهَا جَارِيَّةٌ وَكَانَتُ تَخْيَرُهَا مِنْ النَّبِيِّي صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ فَكَانَةُ لَكَ فَمَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَرِيرٍ زَيْنَبٌ وَكَانَ قَدْ رُفِعَ فَوَضَعَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَصَابَ آخُلَهُ وَرَضِيَ عَنْهُمْ

(۳۰۹۳) حضرت صفیہ بڑا ہے مروی ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر نی دایا اپن از واج مطبرات کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے تھے ایکی راستے ہی جس سے کہ ایک آدی از کراز واج مطبرات کی سواریوں کو تیزی ہے ہا کئنے لگا، نی دائی فرمایا ان آئیوں (عورتوں) کو آہند ہی ہے کہ ایک آدی اور ان سفر حضرت صفیہ بڑا کا اونٹ بدک گیا، ان کی سواری سب سے عمد واور خوبصورت تی ، وہ رو نے آئیوں ، نی دائیل کی مواری سب سے عمد واور فوبصورت تی ، وہ رو نے آئیوں ، نی دائیل کو معلوم ہوا تو تشریف لائے ، اور اپنے دست مبارک سے ان کے آئے تو ہو تھے گئے ، ایکن وہ اور زیادہ وہ اور نے آئیوں ، نی دائیل انداز کا دور زیادہ وہ اور نے جاری جی تو نا کی دائیل کے انداز کا ارادہ نہ تھا ، لوگوں نے پڑاؤ انہیں کئی ہے جبڑک کرمنع قربایا ، اور اور کو پر او کرنے کا تھم دے دیا حالا تکہ اس مقام پر پڑاؤ کا ارادہ نہ تھا ، لوگوں نے پڑاؤ کا لیا ، انعاق سے اس دن حضرت صفیہ بڑا گا تی کی باری ہی تھی ، نی دائیل کے لئے ایک خیمہ لگا دیا گیا ، نی دائیل اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔

حعرت صغیہ نگافا کہتی ہیں کہ میری مجھ شک نہیں آرہا تھا کہ نی دائلا کے پاس کیے جاؤں؟ جھے ارتھا کہ نی دائلا جھ سے
تاراض نہ ہو گئے ہوں، چٹا نچہ میں معرت عائشہ خالا کے پاس چلی ٹی اور ان سے کہا آپ جائتی ہیں کہ بی ایفاسے اپنی باری
کا دن کی بھی چیز کے حوض نہیں نے سکتی ، لیکن آج میں اپنی باری کا دن آپ کو اس شرط پر دیتی ہوں کہ آپ نی دائلا کو جھ سے
رامنی کر دیں؟ حصرت عائشہ خالا نے حامی بھر لی اور اپنا وو پٹہ لے کر' جھے انہوں نے زعفر ان میں رنگا ہوا تھا'' اس پر پائی کے
چینے مادے تاکہ اس کی مہک بھیل جائے ، پھر نے کیڑ ہے بہن کرنی دائلا کی طرف جال پڑیں۔

نی ملینا کے خیے کے قریب کانی کرانہوں نے پردے کا ایک کونا اٹھایا تو ٹی ملینا نے اٹیس دکھے کر قربایا عائشہ! کیا بات ہے؟ آج تہاری باری تو نہیں ہے؟ انہوں نے مرض کیا بہاتو اللہ کافعنل ہے جے جا ہے عطا وکردے، تبی ملینا نے وہ دو پہرا پی زوجہ محتر مہ (حضرت عائشہ خان ) کے ساتھ قبلولہ قربایا۔

جب روائل کا وقت آیا تو نی وائل کے حضرت زینب بنت بیش نظانہ سے فرمایا ''جن کے پاس مواری بیل محتجائش ذیارہ مختی ''کراچی بہن مغید کواپنے ساتھ اونٹ پر سوار کرلو، حضرت زینب خالا کے منہ سے نگل کیا کہ بیس آپ کی بہودیہ یوی کواپنے ساتھ سوار کروں گی ؟ نی وائل بیس کرنا راض ہو گئے اوران سے ترک کلام فرما لیا ، جی کہ کرمہ بہنچ ، نی کے میدان بیس ایام گذارے، چرم دینہ منور و واپس آئے ، جرم اور صفر کا حبیت گذرا کین حضرت زینب خالات کے پاس نیس مجھے جی کہ باری کے دن مجی نہیں گئے ، جس سے حضرت زینب خالات کے پاس نیس مجھے جی کہ باری کے دن مجی نہیں گئے ، جس سے حضرت زینب فالات امیدی ہوگئیں۔

جب رئے الاول کامبین آیا تو نی طابع ان کے مہال تشریف لے مجے ، دوسو پنے لکیں کریہ سابیتو کی آ دی کا ہے ، نی مابھ محرے پاس آئے والے میں تو بیکون ہے؟ اتن ور میں نی طابع المرے اندر آھے، معزت زینب خان نی طابع کو دیکھ کر کہنے آلیس یارسول اللہ اِ خوثی ہے جھے بجھ نہیں آ رہا کہ آپ کی تشریف آ وری پر کیا کروں؟ ان کی ایک باندی تمی جوان کے لئے خیمہ تیار کرتی تھی ، انہوں نے عرض کیا کہ فلال باندی آپ کی غذر، پھر نی طینا حضرت زینب بڑتا کی جار پائی تک چل کر آئے اور اس براہا ہا تھ در کھ دیا ، پھر ان سے تخلید فر مایا اور ان سے راضی ہو گئے۔

( ٢٧٤.٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَابِتٌ عَنْ سُمَيَّةَ عَنْ عَاثِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى سَفَرٍ فَاعْتَلَّ بَعِيرٌ لِصَفِيَّةً فَلَاكُرَ نَحْوَهُ (فال الألباني: ضعيف (ابر داود: ٢٠٢٤)). (٣٤٣٠) كَدْشِيْتِ عَدِيثَ اللَّهُ وَمِرَى مندے جَمِي مردى ہے.

# حَديثُ أُمَّ الْفَصْل بنت عَبَّاسٍ وَهِي أَحْتُ مَيْمُونَةَ الْفَيْمَ حضرت ام الفضل بنت حارث النَّفِ كَ حديثين

( ٢٧٤.٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيِّنَةَ عَنِ الزُّهُوِي عَنْ عُيِّدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَيَّاسٍ عَنْ أَمْهِ أَنَّهَا سَمِعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْمَغُوبِ بِالْمُرْسَلَاتِ عُرُفًا [صححه البحاري (٤٢١٩)، ومسلم (٤٦٢)].

(۲۷۳۵) حضرت ام الفضل بن فن مروی ہے کہ انہوں نے نبی مایٹی کونما نے مغرب میں مورؤ مرسلات کی علاوت فرماتے ہوئے سنا ہے۔

( ٢٧٤.٦ ) حُذَّتُنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ رَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّهُ أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ أَتِي بِرُمَّانٍ فَأَكْلَهُ وَقَالَ حَدَّثَنِي أُمَّ الْفَضْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ أَتَنَهُ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ وصححه ابن عزيمة (٢١٠٢)، وابنُ حبان (٢٦٠٥). قال شعيب: اسناده صحبح.

(۲۰۴۱) حضرت ابن عباس بی بی الله کے حوالے ہے مروی ہے کہ انہوں نے میدان عرف میں روز و شدر کھنے کا اظہارا ان طرع کیا کہ ان کہ ان کہ ان کے باس ایک اتار لایا حمیا جو انہوں نے کما لیا اور فر مایا کہ جھے (میری والدہ) حضرت ام الفضل بی بی نے بتایا ہے کہ نبی مایا ہے تو شرق کی مایا کی خدمت میں دودھ کے کرحاضر ہوئی تھیں جسے تی مایا ہے توش فر ما لیا تھا۔
لیا تھا۔

( ٢٧٤.٧) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّلَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَبَّاسِ عَنْ عِبَّاسٍ عَنْ أَمَّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَبْدِ اللّهِ مِنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَمَّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي قَوْقَ الْفَطِيمِ قَالَتْ فَقَالَ لَيْنُ بَلَغَتْ بُنَيَّةُ الْعَبَّاسِ هَذِهِ وَآنَا حَيُّ لَآتَزَوَّ جَنَّهَا وَأَى أَمْ الْفَطِيمِ قَالَتْ فَقَالَ لَيْنُ بَلَغَتْ بُنَيَّةُ الْعَبَّاسِ هَذِهِ وَآنَا حَيْ لَآتَزَوَّ جَنَّهَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَوَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَّالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عِلْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلْهُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ لَا عَلْمُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْ

( ٢٧٤.٨ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى سَلَمَةً عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسٍ عَنْ أَمَّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَادِثِ قَالَتُ صَلَى بِنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى بَيْتِهِ مُتُوشَّحًا فِى ثَوْبِ الْمَغْوِبِ فَقَرَآ الْمُرْسَلَاتِ مَا صَلَى صَلَاةً بَغْدَهَا حَتَّى قُبِضَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ [قال الإلباني: صحيح (النساني: ٢/١٥٨). قال شعب: هذا اسناد اعطافهم.

(۹۷۳۰۹) حضرت ام الفضل نگافات مروی ہے کہ (جمۃ الدواع کے موقع پر) عرفہ کے دن لوگوں کو نبی مائیۃ کے روزے کے متعلق شک تھا، حضرت ام الفضل نگافائے قرمایا میں ابھی شہیں معلوم کر کے بتاتی ہوں، چنا نچے انہوں نے نبی مائیڈ کی خدمت میں وود مدیجواد یا اور نبی مائیٹ نے اسے توش فرمالیا۔

( ٢٧٤١٠) حَدَّنَا إِسْمَاعِبُلُ قَالَ حَدَّنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْمَحْلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ الْهَاشِيمِي عَنْ أَمَّ الْفَصْلِ فَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَجَاءً إَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَتْ لِي الْمُرَأَةُ فَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كَانَتْ لِي الْمُرَأَةُ فَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ كَانَتْ لِي الْمُرَأَةُ فَالَ كَانَتُ إِلَى الْمُرَأَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُرَاقِي اللَّهُ الْمُواقِي اللَّهُ الْمُرَاقِي اللَّهُ الْمُواقِي اللَّهُ الْمُواقِي اللَّهُ الْمُواقِي الْمُواقِي اللَّهُ الْمُواقِي اللَّهُ الْمُواقِي اللَّهُ الْمُواقِي اللَّهُ الْمُواقِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواقِي اللَّهُ الْمُواقِي اللَّهُ الْمُواقِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُواقِي اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الل

(۱۷۳۱۰) معترت ام الفعنل ناتی است مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی ناتی میرے کھریں تھے کہ ایک ویہاتی آگیا واور کہے لگایا رسول اللہ! میری ایک بیوی تھی جس کی موجودگی جس میں نے ایک اور عورت سے نکاح کرایا ، لیکن میری پہلی بیوی کا کہنا ہے کہ اس نے میری اس دومری نتی بیوی کو ایک دو گھونٹ دووج پلایا ہے ، نبی ناتی نے فر مایا ایک دو گھونٹ سے حرمت دضاعت ابت مہیں بوتی ۔

( ٢٧٤١١) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ أَخْتَرَنَا لَيْكُ وَيُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْكُ يَغْنِي ابْنَ سَغْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أَمَّ الْفَضْلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَهُو يَشْنَكِى عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أَمَّ الْفَضْلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَهُو يَشْنَكِى عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْعَبَّاسِ وَهُو يَشْنَكِى فَنْ فَيَعَنَّى اللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَهُو يَشْنَكِى فَتَمَنَّى الْمَوْتَ إِنْ كُنْتَ مُحْسِنًا قَوْلُ إِنْ تُوحِي اللَّهِ لَا تَنْمَنَّ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتَ مُحْسِنًا قَوْدَادُ إِحْسَانًا إِلَى إِنْ كُنْتَ مُحْسِنًا قَوْلُ يُونُسُ وَإِنْ كُنْتَ الْمَوْتَ قَالَ يُونُسُ وَإِنْ كُنْتَ الْمَوْتَ قَالَ يُونُسُ وَإِنْ كُنْتَ الْمَوْتَ قَالَ يُونُسُ وَإِنْ كُنْتَ الْمَوْتِ اللّهِ لَا تَنْمَلُّ لَكَ فَلَا تَنْمَنَّ الْمَوْتَ قَالَ يُونُسُ وَإِنْ كُنْتَ مُحْسِنًا فَوْلُ يُونُ اللّهَ عَلَى اللّهِ لَا تَنْمَلُ لَكَ فَلَا تَنْمَلُ الْمُؤْتَ قَالَ يُونُسُولِ اللّهِ لَا تَنْمَلُ لَكَ فَلَا تُنْمَلُ الْمُؤْتِ اللّهُ عَلَى الْعَالَ اللّهِ لَا تَنْمَلُ لَكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ لَا تُعَمِّلُ الْمُؤْتِ قَالَ يُونُسُ وَإِنْ كُنْتَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَا لَهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَا لَا اللّهُ اللّهُ الْعَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا اللّهُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الل

مُسِينًا فَإِنْ تُوَخَّرُ تُسْتَغْيَبُ مِنْ إِسَانَتِكَ خَيْرٌ لَكَ

(۱۳۱۱) حطرت ام الفضل غیری ہے کہ نی ایٹھ ایک مرتبہ حضرت عباس النیڈ کی عیادت کے لئے تشریف لائے ، وہ بیار بیٹھ ، اور نبی الفضل غیری ہے مروی ہے کہ نبی ایٹھ ایک مرتبہ حضرت عباس! اے تیفیر خدا کے بیچا! موت کی تمنات کر ہیں ، اس کئے کہ اگر آپ نیکوکار ہیں تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہونا آپ کے تن میں بہتر ہے ، اور اگر آپ گنہگار ہیں اور آپ کے تو بیلی اس کے تن میں بہتر ہے ، اور اگر آپ گنہگار ہیں اور آپ کے تو بیلی مہلت دی جارتی ، دوتو ہے میں آپ کے تن میں بہتر ہے اس لئے موت کی تمنانہ کیا کریں۔

آلَتُ وَآلِيْتُ كَانَّ الْمُحَلِّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَلَّى الِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ قَابُوسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَجَوْعَتُ مِنْ ذَلِكَ فَالَّتُ تَالِّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَجَوْعُتُ مِنْ ذَلِكَ فَالَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْحَدُهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمُعَدُّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالْمُعَدُّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْحَدُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالْمُعَدُّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالْحَدُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَالْحَدُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالْحَدُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالْحَلَيْةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالْحَدُهُ اللَّهُ الْوَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالْحَلَيْهُ وَسَلَمَ فَاللَّهُ الْوَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللَّهُ الْوَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللَّهُ اللَّهُ الْوَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللَّهُ الْوَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ قَالَ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلْعَلِي وَسُلَمَ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَلِي عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُع اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُوالِي اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ اللَّهُ الْمُلْعَلِي عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْعَلِي عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلْعَلِمُ اللَّهُ الْمُلْعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلْعَلِمُ اللَّهُ اللَ

وَمَّا نَدُرِى مَا نَلْقَى مِنْ النَّاسِ بَعْدَكَ يَا رُسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْتُمُ الْمُسْتَسْعَفُونَ بَعْدِي

'(٢٢٣١٢) حَرْت ام النَّمْ الْ عَلَيْنَ عَمر وي هِ كُنِي النَّا كَمر ش الوفات بن الكيدون بني بارگا و نوت بن ما طربول اور دونات بن الكيده في المديد به المديد

( ۲۲ ۳۱۳) حضرت ام الفعنل فاجئ ہے مروی ہے کہ میں امام حسن تا تلا اعتمان فاتنا کو دورہ بادری تھی کہ بی ماہا آ کر کیلی جگہ پر جینے کے جس انہیں لے کرنی ماہ آ کر کیلی جگہ پر جینا ہے جس انہیں لے کرنی ماہ کی کو جس بھا دیا ، انہوں نے نبی ماہ پر چینا ہے کر دیا ، بیدو کے جس انہیں نے ایک مظلم واقعا تا جا ہا تا کہ اس پر پائی بہا دوں تو نبی ماہ سے فر مایا دھویا تو پی کا چینا ہے جاتے ہیں۔
کر دیا ہ یہ در کے کر میں نے ایک مظلم واقعا تا جا ہا تا کہ اس پر پائی بہا دوں تو نبی ماہ اس اور بی کا چینا ہے جاتے ہیں۔

( ٢٧٤١٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حُمَيْدٌ كَانَ عَطَاءٌ بَرُوبِهِ عَنْ آبِي عَطَاءٍ عَنْ لَبَابَةَ

(۲۷ ۳۱۵) گذشته مدیث ای دوسری سند سے مجی مردی ہے۔

(۲۷۵۱۲) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهُمُبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ صَالِح آبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَمْ
الْفَصْلِ قَالَتُ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي رَآبَتُ فِي مَنْمِي آنَ فِي بَيْنِي آوْ حُجْرَبِي عُضُواً
مِنْ أَغْصَائِكَ قَالَ تَلِدُ فَاطِمَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ عُلَامًا فَتَكُفُلِينَهُ فَوَلَدَتُ فَاطِمَةً حَسَنًا فَدَفَعَتُهُ إِلَيْهَا فَارْضَعَتُهُ بِلِيَنِ
مِنْ أَغْصَائِكَ قَالَ تَلِدُ فَاطِمَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا أَزُورُهُ فَآخَدَةُ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَوَضَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ فَاللّ يَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَضَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَضَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ فَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوْضَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْعَلْمِ صَدْرِهِ فَالَ اللّهُ فَقَالَ إِنّهَا يُغْمِلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيُصَبّعُ عَلَى بَوْلِ الْعَلَامِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيُصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَيُصَبّعُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَيُصَلّى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَيُصَالِعُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ الْعَلّمُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ

انہیں دود مدیلایا مہاں تک کہ وہ چلنے مجرنے کے اور میں نے ان کا دود مے تھڑا دیا۔

(١٤٣٥) حضرت ام الفضل فألفاس مروى عدكه في اليناك في مايا ايك دو كمونث سے حرمت رضا عت ثابت نبيس جوتى۔

( ٢٧٤١٨ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِئَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ أَكْدِ أَمَّ الْفَضْلِ قَالَتْ إِنَّ آخِرَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَّا فِي الْمَغْرِبِ سُورَةَ الْمُرْسَلَاتِ [راجع: ٥ - ٢٧٤].

(۱۲۵ ۳۵) حضرت ام الفضل بالفنز ہے مردی ہے کہ بیس نے سب سے آخر بیس نی ماینا کوتماز مغرب بیس سورة مرسلات کی الاوت فرمات ہوئے سالت کی الاوت فرماتے ہوئے سا ہے۔

( ٢٧٤١٩ ) حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ مَالِكِ حَدَّثَنِى سَالِمُ أَبُو النَّصْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أَمَّ الْفَصْلِ أَنَّ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِلْبَنِ فَشَرِبَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسُ بِعَرَفَةً عَلَى بَعِيرِهِ [راحع: ٢٧٤٠٩].

( ٢٧٤٢ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَابُوسٌ بْنِ مُحَارِقٍ عَنْ أَمَّ انْفَضْلِ قَالَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتُ مِثْلَ حَدِيثٍ عَفَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوبُ عَنْ صَالِح أَبِى الْخَلِلِ فَذَكْرَ مِثْلَهُ إراحِع: ٢٧٤١٢.

(۲۲۴۰) گذشته حدیث ای دوسری مند ہے بھی مردی ہے۔

( ٣٧٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِم آبُو النَّصْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أَمَّ الْفَصْلِ عَنْ أَمَّ الْفَصْلِ النَّهُمُ تَمَارَوُا فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَيَعَنَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ فِيهِ لَبَنَّ فَشَرِبَهُ [راحع: ٢٧٤٠٩]. (۱۳۲۱) حفرت ام الفعنل فانجاب مروی ہے کہ (جمت الوداع کے موقع پر) عرفہ کے دن لوگوں کو نبی مایا کے روز ہے کے متعلق فٹک تھا ،حضرت ام الفعنل فاتھائے تبی مایا کی خدمت میں دودہ مجھواد بااور نبی مایا نے اے نوش فر مالیا۔

( ٢٧٤٢٢ ) فَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِئَى مَالِكُ وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ الْمَعْنَى عَنِ ابْنِ بِهِ الْمَعْنَى عَنِ ابْنِ عَنْ عَنْ عَنْ الْمَعْنَى عَلَيْهِ اللّهِ بْنِ عَنْدِ اللّهِ بْنِ عَنْدَة عَنِ ابْنِ عَنَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَنْهُ وَهُوَ يُشَالُ مِنْ عَنْدِهِ اللّهِ بْنِ عَنْدِ اللّهِ بْنِي عَلْدِ اللّهِ بَنِي وَاللّهِ لَقَدْ ذَكُرْتَنِي بِقِرَائِينَكَ هَذِهِ السُّورَة إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ لَهُولًا وَاللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ (راجع: ٢٧٤٠ ).

( ۲۷۳۳) حضرت ام الغضل التين عمروي ہے كدانبول نے حضرت ابن عباس بي کورة مرسلات پر منتے ہوئے ساتو فرمایا بخدا بیارے میٹے !تم نے بیسورت پڑھ کر جمعے یا دولا دیا ہے كدبية فرى سورت ہے جو اس نے في مائية كوتما زمغرب اس حلاوت قرماتے ہوئے شاہے۔

(۲۷۳۲) حضرت ام الفضل نا آئا سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی عینا میرے گھر میں تنے کہ ایک دیباتی آئی اور کہنے لگایا رسول اللہ! کیا ایک دو گھونٹ دودھ ہینے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے؟ نبی طینا نے قرمایا ایک دو گھونٹ سے حرمت رضاعت ٹابت نبیس ہوتی۔

## حَدِيثُ أُمَّ هَانِيءٍ بِنُتِ أَبِي طَالِبٍ فَيُّنَا وَاسْمُهَا فَاحِتَةً حضرت ام بانى بنت الى طالب فِيُّنَا كى حديثيں

( ٢٧٤٢٥ ) حَذَّلْنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّلْنَا مَغْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ أُمْ هَانِيءٍ قَالَتْ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِأَعْلَى مَكَّةَ فَأَتَبْتُهُ فَجَاءَ أَبُو ذَرُّ بِجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٌ قَالَتُ إِنِّي لَازَى فِيهَا الْرَ الْعَجِينِ قَالَتْ فَسَتَرَهُ يَغْنِي أَهَا ذَرُّ فَاغْنَسَلَ ثُمَّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَذَلِكَ فِي الطَّحَى [صححه ابن حزيمة (٢٣٧). قال نعيب: صحيح دود قصة ابي ذر ].

(۱۷۳۵) حضرت ام بانی خاف سے مروی ہے کہ فتے کہ کے دن نی ملینا نے کہ کرمہ کے بالائی جھے میں پڑاؤ ڈالا ، میں نی مینا کی خدمت میں حاضر ہوئی ، ای دوران حضرت ابو ذر خافیدا کی بیالہ لے کرآ ئے جس میں پائی تھا ، اوراس پرآ فے کے اثر ات گئے ہوئے جھے نظر آ رہے تھے ، حضرت ابو ذر خافید نے آ ڈکی اور نی مینوائے تھے کر ایا ، پھر نی مانیا سے آ نھور کھیں پڑھیں ، بیہ حیا شت کا وقت تھا۔

( ٢٧٤٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكُو قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ آخْبَرَنِي عَطَاءً عَنْ أَمْ هَانِيءٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتُ دَخَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ فِي قُبُةٍ لَهُ فَوَجَدْنُهُ قَدُ اغْتَسَلَ بِمَاءٍ كَانَ فِي فَالْتُ دَخَلْتُ إِنِّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ فِي قُبُةٍ لَهُ فَوَجَدْنُهُ قَدُ اغْتَسَلَ بِمَاءٍ كَانَ فِي صَنْحُفَةٍ إِنِّي لَآرَى فِيهَا ٱلْوَ الْفَجِينِ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّى ضُحَى قُلْتُ إِخَالُ خَبَوَ أُمَّ هَانِيءٍ هَذَا ثَبَتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ الْمُعْدَى إِنَالَ الْأَلِبَانِي: صحبح (النسائي: ٢/١). قال شعيب: صحبح اسناده منقطع].

(۳۲۷ سے اس بالی فیکٹ سے سروی ہے کہ فتے کہ کے دن نبی طابقانے کہ ترمہ کے بالائی جصے بیس پڑاؤ و الاء بیس نبی طابقا کی خدمت بیس حاضر ہوئی ، اس دوران حضرت ابوؤر بڑاؤا کی بیالہ لے کرآ ئے جس بیس پائی تھا ، اوراس پرآ نے کے اثر ات گئے ہوئے جھے نظر آ رہے تھے ، حضرت ابوؤر بڑاؤنے آؤی اور نبی طابقائے شمل فر مایا ، مجر نبی طابقائے آ تھے رکھتیں پڑھیں ، سے حاشت کا وفت تھا۔

( ٢٧٤٢٧) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنبَأَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَذَّقِنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْحَادِثِ عَنْ أَمْ هَانِي وَكَانَ نَاذِ لاَ عَلَيْهِ اللَّه بْنِ الْحَادِثِ عَنْ أَمْ هَانِي وَكَانَ نَاذِ لاَ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَوْمَ الْقَنْحِ سُتِرُ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ فِي الطَّحَى فَصَلَّى ثَمَانِ وَكَانَ نَاذِ لاَ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمَ الْقَنْحِ سُتِرُ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ فِي الطَّحَى فَصَلَّى ثَمَانِ وَكَانَ نَاذِ لاَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمَ الْقَنْحِ سُتِرُ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ فِي الطَّحَى فَصَلَّى ثَمَانِ وَكَانَ نَاذٍ لاَ يُدْرَى أَقِيَامُهَا أَطُولُ أَمْ سُجُودُهَا إِلنَظ: ٢٧٤٤، ٢٧٤٤، ٢٧٤٩.

(۲۷۳۷۷) حضرت ام بانی بینجاسے مروی ہے کہ فتح سکہ دن نبی بائیا نے مکہ کرسے بالا کی تھے میں پڑاؤ ڈالا، حضرت ایوؤر بڑتؤنٹ آڑی اور نبی بینجانے عسل فر مایا ، پھر نبی بینجانے آٹھ رکھتیں پڑھیں ، یہ چاشت کا وقت تھا یہ معلوم نبیں کران کا قیام لما تھا باسجدہ۔

( ٢٧٤٦٨ ) حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ قَالَتُ فَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةً مُوَّةً وَلَهُ أَرْبُعُ غَذَالِرَ [اسناده ضعبف. قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: صحبح (ابو داود: ١٩١١، ١١٠ن ماحة: ٣٦٢١، الترمذي: ١٧٨١)]. [انطر: ٢٧٩٢٤، ٢٧٩٣٤].

(۲۲۸۲۸) حضرت ام ہانی فاقات مروی ہے کہ نی ماینا ایک مرتبہ مکد مرمد تشریف لائے تواس وقت نی ماینا کے بالوں سے جار جھے جار منینڈ جیوں کی طرح تھے۔ ( ۲۷۲۹ ) حَدَّتَ حَمَّادُ بَنُ أَسَامَةً قَالَ أَخْبَرُنِي حَاتِمُ بَنُ آبِي صَغِيرَةً وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّتُنَا حِبَاتُمُ بَنُ أَسَامَةً قَالَ أَخْبَرُنِي حَاتِمُ بَنُ آبِي صَعِيرَةً قَالَ رَوْحٌ فِي حَدِينِهِ حَدَّتُنِي أَمُّ هَانِي وَ فَقَالَتُ لِي حَدَّتُنَا سِمَاكُ بُنُ حَرُبٍ عَنُ آبِي صَالِح مَوْلَى أَمْ هَانِي وَقَالَونَ فِي حَدِينِهِ حَدَّتُنِي أَمُّ هَانِي وَقَالَتُ لِي صَالِح مَوْلَى أَمْ هَانِي وَقَالُونَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَتَأْتُونَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَتَأْتُونَ فِي الْهُونَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَتَأْتُونَ فِي الْمُعْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَسْعَرُونَ مِنْهُمْ فَذَاكَ الْمُنْكُرُ الَّذِي كَانُوا يَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكُرُ اللَّذِي كَانُوا يَأْتُونَ فِي الْمُنْكُرُ اللَّذِي كَانُوا يَأْتُونَ فِي الْمُعْرَادِ عِنْ الْمُعْرَادِ عَلَيْهِ وَمَالَى وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكُرُ آقال الرَّادِ بَالْ الْأَلْمَانَ وَمَالِم الْمُعْرَادِ عَلَيْهِ وَمَالَو اللَّهُ وَلَالُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكُرُ آقال الرَّادِ بَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَالِ الْمُعْرِدِ عَلَيْكُمُ الْمُعْرَادِ عَلَيْهُ اللْمُعْرِقُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْرَالُ وَمُ الْمُعْلِي وَمِلْ الْمُعْرَالُ وَمَالِمُ وَمَا لِي الْمُعْلَى مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُعْلِي وَالْمُلْكُولُ اللَّهُ وَالُولَ لِي لَاللَّهُ عَلَيْهِ مِلْكُولُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَمَا لِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَولُولُ لِلْمُ اللَّهُ وَلَالِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَلَالِ الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَلَالِ اللَّهُ وَلَالِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِ

( ٢٧٤٣٠) حَدَّنَا آبُو قَاوَدُ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَا شُعْبَهُ عَنْ جَعْدَةً عَنْ أَمْ هَانِيءٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَحُلَ عَلَيْهَا فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتُ قَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ آمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَنائِمُ الْمُتَعَوِّعُ آمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ ضَاءَ أَفْطَرَ قَالَ فُلْتُ لَا مَنْ أَمْ هَانِيءٍ قَالَ لَا حَذَلَنِيهِ آبُو صَالِحٍ وَآهُلُنَا عَنْ أَمْ هَانِيءٍ الطالسي (١٦١٨).

استاده ضعيف]. [انظر:٢٧٤٤٨]

( ۲۷۳۲) ابن ام بانی کہتے ہیں کہ میں ان دونوں میں ہے بہترین اورسب سے افضل کے باس کمیا اور ان سے ندکورہ صدیث کی تعمد بتی کی وان کا نام'' جعدہ''تھا۔

( ۲۷۶۲۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا قَابِتُ بَنُ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِلَالَ يَعْنِي أَبْنَ خَبَابٍ قَالَ نَوْلُتُ آنَا السَّمَعُ فِرَاءَةَ النَبِي صَلَّى اللَّهُ وَمُجَاهِدٌ عَلَى يَحْتَى بَنِ جَعْدَةً بَنِ أَمْ هَانِيءٍ فَحَدُّثُنَا عَنْ أَمْ هَانِيءٍ فَالَتُ آنَا ٱلسَّمَعُ فِرَاءَةَ النَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسَلَّمٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَآنَا عَلَى عَرِيشِي هَذَا وَهُو عِنْدَ الْكُعْبَةِ إِمَالَ البوصيرى: هذا استاد صحيح. قال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَآنَا عَلَى عَرِيشِي هَذَا وَهُو عِنْدَ الْكُعْبَةِ إِمَالَ البوصيرى: هذا استاد صحيح. قال اللّه الله الله وصيرى: هذا استاد صحيح قال الله الله وصيرى: هذا استاد صحيح الألباني: حسن صحيح (ابن ماحاد؛ ٢٤٩١، النسائي: ٢٧٨/١) قال شعيب، استاده صحيح إلا انظر: ٢٧٩٢، ٢٤٩٤ إلى الله والمنافي الله والمنافي الله والمنافي الله والله والمنافي الله والمنافي المنافي الله والمنافي المنافي الله والمنافي المنافي المنافية المنافي المنافية ا

( ٢٧٤٣١ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو وَابْنُ آبِي بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْوَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَمْ هَانِيءٍ قَالَتُ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَصْعَةٍ فِيهًا أَثْرُ الْمُجِينِ [قال الألباني: صحيح (ابن ماجع: ٣٧٨، لنساني: ١٣١/١)].

( ۳۷۳۳) معزت ام ہائی فاتن ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ تی طالا اور معزت میمونہ بڑی نے ایک برتن سے مسل فر مایا ، و وایک بالہ تھا جس میں آئے کے اثر ات واضح تھے۔

( ٣٧٤٠٥ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَفِنِي ابْنَ عَمْرِو عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ آبِي مُرَّةَ مُوْلَى أَمَّ هَانِيءٍ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَدْ رَايُتُ آبَا مُرَّةَ وَكَانَ شَيْخًا فَدُ آذُرَكَ أُمَّ هَانِيءٍ عَنْ أَمَّ هَانِيءٍ قَالَتْ انْبُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ آجَرُتَ حَمْوَيْنِ لِي فَزَعَمَ ابْنُ أَمَّى اللَّهُ قَامَلَهُ تَغْنِي عَلِيًّا قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آجَرُنَا مَنْ آجَرُتِ يَا أَمَّ هَانِيءٍ وَصُّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً فَاغْتَسَلَ لُمَّ الْنَحَفَ بِثَرْبٍ عَلَيْهِ وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَقَيْهِ عَلَى عَاتِيْهِ فَصَلَّى الطَّحَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ [راجع: ٢٧٤٣٠].

(۱۷۳۳۵) معزت ام بائی خاف ہے مروی ہے کہ فتح کہ کے دن میں نے اپنے دو دیوروں کو ' جو مشرکین میں سے تھے ' ہتاہ و سے دی اس اور میں اور ان بی طابع اگر و فربار شیا نے ہوئے ایک لحاف میں لیٹے ہوئے نشر بیف لائے ، جھے دیکو کر تی طابع ان فر مایا فاختدام بائی کو خوش آ مدید ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایش نے اپنے دود بوروں کو ' جو مشرکین میں سے جی ' بناہ و سے دی فاختدام بائی کو خوش آ مدید ، میں اس میں بناہ دی ہے ہے ، نی طابع سے نم بالا دی ہے ہے ہی بناہ دی ہے ہے ، نی طابع سے خوا میں اس دیا اسے ہم بھی اس دیے ہیں ، پھر کی بناہ دی ہے ہی بناہ دی ہے اس میں اس دیا اسے ہم بھی اس دیے ہیں ، پھر کی بناہ دی ہے ہی بناہ دی ہے اس میں انہوں نے بائی رکھا اور نی طرب اس سے مسل فر مایا ، پھر ایک کیڑ سے ہی انہوں نے بائی رکھا اور نی طرب اس سے مسل فر مایا ، پھر ایک کیڑ سے ہی انہوں نے بائی رکھا اور نی طرب ہے ۔

( ٢٧٤٣٦) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسُرَ الِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ قَالَتُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَشَحٍ مَكَّةَ جَاءَتُ فَاطِمَةُ حَنِّى فَعَدَتْ عَنْ يَسَارِهِ وَجَاءَتْ أُمْ هَانِيءٍ وَقَعَدَتْ عَنْ يَمِينِهِ وَجَانَتُ الْوَلِيدَةُ بِشَرَابٍ فَتَنَاوَلَهُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمَّ هَانِيءٍ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَتُ لَقَدْ كُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ لَهَا أَضَىءٌ تَقْضِينَةً عَلَيْكِ فَالَتْ لَا قَالَ لَا يَعْشُرُكِ إِذًا

(۱۷۳۳۲) مطرت ام ہائی خاففات مردی ہے کہ فتح کہ کے دن مطرت فاطمہ خافف ٹی طینا کی خدمت بیں حاضر ہوئیں اور ٹی طینا کی بات بیٹے کئیں اور ٹی طائع کا آئی ایک خاف ہی طینا کے اس سے پی طینا کی بائی ہے کہ ایک خاف کی بائی ہے اس سے پائی لے کر آئی ، ٹی طینا نے اس سے پائی ہے کر ایل ہے کر آئی ، ٹی طینا نے اس سے پائی ہے کر ایل ہے کہ بعد یاد آئے ہر) مرض کیا پائی ہے کہ بعد یاد آئے ہر) مرض کیا کہ جس توروز سے تھی ، ٹی طینا نے فر ایل کیا تم کسی روز سے کی قضاء کر رہی تھی ؟ انہوں نے حرض کیا نہیں ، ٹی رائیا نے فر ایل چرکے کر بیل جرح نہیں۔
کوئی حرج نہیں۔

( ٢٧٤٣٧) حُذَّنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَذَّنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ أَبِى خَالِدٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَمَّ هَانِيءٍ قَالَتْ لَمَّا وَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمٌ لَمُنِحٍ مَكَّةٌ حَجَبُرهُ وَأَنِيَ بِمَاءٍ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ صَلَّى الضَّحَى ثَمَانِيَ وَكَعَاتِ مَا رَآهُ أَحَدُّ بَعْلَمُا صَلَّاهًا [راجع: ٢٧٤٣٧].

( ٢٧٤٣٨ ) حَدَّلَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ آخَيَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ

اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبُاهُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْقَلِ حَدَّقَهُ أَنَّ أُمَّ هَانِيءٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَى بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَآمَرَ بِعَوْبٍ فَسَيْحِ عَلَيْهِ فَاعْبَسَلَ نُمَّ قَامَ فَرَكُوعَ أَوْ سُجُودُهُ كُلُّ ذَلِكَ مِنهُ مُنَقَارِبٌ قَالَتُ فَلَمْ فَرَكَعَ تَمَانِي رَكَعَاتٍ لَا أَدْدِى أَلِيَامُهُ فِيهَا أَطُولُ أَوْ رُكُوعَ الْوَسَلَ مَا وَمَعُودُهُ كُلُّ ذَلِكَ مِنهُ مُنَقَارِبٌ قَالَتُ فَلَمْ فَرَكَعَ تَمَانِي رَكَعَاتٍ لَا أَدْدِى أَلِيَامُهُ فِيهَا أَطُولُ أَوْ رُكُوعَ الْوَسَلَ مَا وَلَا مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْدُ إِلَى مَالِكُ فَلَا مَعْدُ إِلَى مَالِكُ فَلَكُ مِنْ عَلَيْهِ وَلَا مَعْدِد وَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ وَلَا يَعْدُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا مَعْدَلَ مِن عَلَيْهِ فَعْ مَعْ مِن عَلَيْهِ وَلَا مَعْدَلَ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ وَلَا مُعْرَد عَلَيْهِ وَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ فَلَا اللّهِ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَمُ مَالِح وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِن فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَالًا عَلَمُ مَا عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَل

(۲۷۲۲) حُدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مَا أَخْبَرَنِي أَحَدُ انَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُصَلِّى الصَّحَى عَيْرً أَمْ هَانِي وَ لَإِنَّهَا حَدَّفَتْ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَي صَلَاهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ٣٧٤٩ ) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّقَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدُ اللّهِ بُنَ الْحَارِثِ عَنْ صَلَاةٍ الضَّحَى فَقَالَ الْدُرَكْتُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ فَمَا حَدَّقَنِي آحَدٌ مِنْهُمْ آنَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ فَمَا حَدَّقَنِي آحَدٌ مِنْهُمْ آنَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الطَّيْحَى غَيْرَ أَمَّ هَانِيءٍ فَإِنَّهَا قَالَتُ دَخَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَاغْتَسَلَ ثُمْ صَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ [راجع: ٢٧٤٢].

( ۳۲۳۰) حضرت ام بانی فرج است مردی ہے کہ فتح مکہ کے دان تی مایشانے مکہ کرمد کے بالا اُل جھے بیس پڑاؤ ڈالاء تی مایشانے عسل فر مایا ، پھرنی مایشانے آتھ درکھتیس پڑھیس ، پہ جاشت کا دفت تھا۔

( ٢٧٤٤١ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّنِي رَبَّاحٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ آبِي عُثْمَانَ الْجَحْشِيِّ عَنْ مُوسَى أَوُ فَلَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي رَبِيعَةً عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّجِذِى غَنَمًا يَا أُمَّ هَانِيءٍ فَإِنَّهَا تَرُّوحُ بِجَيْرٍ وَتَغْذُو بِخَيْرٍ

(٢٥٣١) حفرت ام بان برجا سے مروى ہے كه ني مايا اس سے قرمايا ام بانى ! (حاشت كى تمازكو) فيمت مجموء كونكه يه

شام کوچھی خیرلاتی ہےاورون کوبھی۔

( ٢٧٤٤٣ ) حَذَّكُنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَذَثِنِي الطَّحَّاكُ بْنُ عُنْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ آبِي مُرَّةَ عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ آنَهَا رَآتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِقًا بَيْنَ طُرَقَيْهِ ثَمَّانِ رَكَعَاتٍ بِمَكَّةَ يَوْمَ الْقَنْحِ (راحع: ٢٧٤٣).

(۲۷۳۲) حضرت اُم إِنَى غَلِمُنَا ہے مردی ہے کہ فتح کہ کے دن انہوں نے نبی طابع کو دیکھا کہ انہوں نے ایک کپڑے جس انچمی طرح لیٹ کرآ ٹھر کھتیں پڑھیں واور کپڑے کے دولوں کنارے کا لف مت سے کندھے پرڈال لیے۔

(۱۲۲۳۳) حضرت ام بانی نظفاے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن ٹی طابق میرے یہاں آئے بخسل فر مایا ، پھر مختصر رکوع وجود کے ساتھ قائھ رکھتیں روحیں۔

( ٢٧٤١٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثُنَا مِسْعَرٌ عَنْ آبِي الْعَلَاءِ الْعَبْدِيِّ عَنْ يَخْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ أَمَّ هَانِيءٍ قَالَتْ كُنْتُ ٱسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ وَآنَا عَلَى عَرِيشِي [راحج: ٢٧٤٣٣].

(۲۷۳۳) حضرت ام ہانی نظافت مروی ہے کہ میں رات کے آ دھے تھے میں نی طیبی کی قراءت من ری تھی ،اس وقت میں اسے اس وقت میں اسے اس کا رہیں ہے۔ اس کو رہے ہے۔ اس کو

( ١٧١٠٥) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدِ أَنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِي عَنْ آبِي مُرَّةً مَوْلَى قَاحِنَةً أَمَّ هَانِيءٍ عَنْ فَاحِنَةً أَمَّ هَانِيءٍ عِنْ فَاحِنَةً أَمَّ هَانِيءٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتُ لَمَّا كَانَ يَوْمٌ فَتْحٍ مَكَّةَ أَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَائِي هَانِيءً عَنْ فَاحِنَةً أَمَّ هَانِيءٍ عِنْ الْحَمَائِي عِنْ أَمِي طَالِبٍ فَتَقَلَّتَ عَلَيْهِمَا بِالسَّيْفِ قَالَتُ فَعَاتُ ابْنُ أَمِّي عَلِيًّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَتَقَلَّتَ عَلَيْهِمَا بِالسَّيْفِ قَالَتُ فَجَاءً فَالْتُ فَجَاءً فَالْتُ فَجَاءً فَالَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَجِدْهُ وَوَجَدْتُ فَاطِعَةً فَكَانَتُ أَضَدً عَلَيْ مِنْ زَوْجِهَا قَالْتُ فَجَاءً النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ الْجُدُونَةُ فَقَالَ يَا أُمْ هَانِيءٍ فَدُاجَوْنَا مَنْ أَجَوْتِ وَأَمَّنَا مَنْ أَمَنَا مَنْ أَمَّالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ آثَرُ الْفُنَارِ فَآخَيَرُنَّهُ فَقَالَ يَا أُمْ هَانِيءٍ فَدُ آجَرُنَا مَنْ أَجَوْتِ وَأَمَّنَا مَنْ أَمَنَا مَنْ أَمَالِي وَلَمَا عَنْ أَمَالِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَيْهِ آثَرُ الْفُنَارِ فَآخَيْرُنَّةُ فَقَالَ يَا أُمْ هَانِيءٍ فَدُ أَجَرُنَا مَنْ أَجَوْتِ وَأَمَّنَا مَنْ أَمَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَيْهِ آثَرُ الْفُنَارِ فَآخُونَ لَا قَالُكُونِ فَا فَالَ يَا أُمْ هَانِيءٍ فَدُ أَجَرُنَا مَنْ أَجَوْتِ وَأَمَّا مَنْ أَمَالًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَيْهِ آلُولُ الْفُوالِ يَا أُمْ هَانِيءٍ فَلُو لَا مَنْ أَجِولُونَ وَأَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمَ لَلْهُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّ

الا ۱۳۵۳ کا استفرت ام بانی فاقا ہے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن میں نے اپنے دو دیوروں کو ' جومشر کین میں سے تھے' بناہ دے وی استاری استان ہیں میں سے تھے' بناہ دے وی اس دوران نی فاقیا گردوغیار میں اٹے ہوئے ایک لحاف میں لیٹے ہوئے تشریف لائے ، جھے دیکو کر نی فاقیا نے فرما یا فاشتہ ام بانی کو خوش آ مدید ، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں نے اپنے دود بوروں کو ' جومشر کین میں سے بین ' بناہ دے وی ہے ، ٹی فائیا نے فرمایا جسے تم نے بناہ دی ہے اسے اس ایم بھی بناہ دیے ہیں ، جسے تم نے اس دیا اسے ہم بھی اس دیے ہیں۔

( ٣٧٤٤٧ ) قُرَأْتُ عَلَى غَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مَهُٰدِى هَذَا الْحَدِيثَ مَالِكٌ عَنْ أَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَيْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ انَّ أَبَا مُرَّةً مَوْلَى أُمْ هَانِيءٍ أَخْبَرَهُ انَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيءٍ بِنْتَ آبِي طَالِبٍ ذَهَبَتْ إِلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۲۷۳۷) گذشته حدیث اس دومری سند ہے جمی مروی ہے۔

( ٣٧٤١٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَعْدَةَ عَنْ أُمْ هَانِيءٍ وَهِيَ جَدَّقُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْغَتْجِ قَالِينَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَقُلْتُ إِنِّي صَائِعَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُتَطُوعَ آمِيرٌ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنْ شِئْتِ فَصُومِي وَإِنْ شِئْتِ فَافْطِرِي الحرحة الطالحي ( ١٦١٦) والدارمي ( ١٧٤١). اسناده ضعيف]. [انظر: ٢٧٩٢٨].

شِئْتِ فَالْشِي وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِي [راجع: ٢٧٩١٨].

(۲۷۳۹) حضرت ام انی بخاف ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اینجان کے پاس تشریف لائے اوران سے پانی منگوا کرا سے
نوش فر مایا ، پھروہ برتن انہیں پکڑا دیا ، انہوں نے بھی اس کا پانی ٹی لیا ، پھر یاد آیا تو کہنے گئیں یارسول اللہ! بھی تو روز ہے ہے تھی ،
نی ملیجا نے فر مایا اگر بیدرمضمان کا تضا دروز و تفاتو اس کی جگہ تضا ہ کرنو ، اور اگر نفلی روز و تفاتو تمہاری مرض ہے جا ہے تو قضا ہ کرلو
اور جا ہے تو نہ کرو۔

( ١٧١٥) قَالَ عَبْد اللّهِ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ إِلِي مِحَكَّ يَدِهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ آبِي صَالِحِ عَنْ أُمْ هَانِ وِ بِنْتِ آبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَتُ مَرَّ بِي ذَاتَ يَوْمِ رَسُولُ اللّهِ إِنِّي قَدْ كَبُرْتُ وَضَعُفْتُ أَوْ كُمّا قَالَتُ قَمُرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللّهِ إِنِّي قَدْ كَبُرْتُ وَضَعُفْتُ أَوْ كُمّا قَالَتُ قَمُرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ وَآنَا جَالِسَةٌ قَالَ سَبْحِي اللّهَ مِائَة تَسْبِيحَةٍ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ رَقَبَةٍ تُعْيِقِينَهَا مِنُ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاحْمَدِي وَآنَا جَالِسَةٌ قَالَ سَبْحِي اللّهَ مِائَة تَسْبِيحَةٍ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَة وَكُبِي اللّهِ مِنْ مَلْهِ عَلَيْهِ وَمَنْفِي اللّهُ مِائَة تَحْمِيدَةٍ تَعْدِلُ لَكِ مِائَة مُرْسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحْمِيلِينَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَكَبْرِي اللّهُ مِائَة تَحْمِيدَةٍ تَعْدِلُ لَكِ مِائَة بَدَنَةٍ مُقَلِّنَةٍ وَهَلِيلِي اللّهَ مِائَة تَعْدِلُ لَكِ مِائَة بَدَنَةٍ مُقَلِّنَةٍ وَهَلِيلِي اللّهَ مِائَة تَهْلِيلَةٍ قَالَ ابْنُ خَلْفِي الْحَدِبُ قَالَ تَمْلَأُ مَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَة بَدَنَةٍ مُقَلِّنَةٍ مُعْتَلِقٍ وَهَلِيلِي اللّهَ مِائَة تَهْلِيلَةٍ قَالَ ابْنُ خَلْفِي السَانِي في عمل البوم وَاللّه وَالْأَرْضِ وَلَا يُولِقُ عُولَ مَنْ إِلّهُ إِنَّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَا يُولِعَ مُ يُولِعَلُكُ إِلّا أَنْ يَأْتِي بِعِنْلِ هَا أَيْنِتِ بِعِ وَاحْرَدِهِ السَانِي في عمل البوم والللة (٤٤٤). اسناده ضعيف).

(۱۳۵۰) حضرت ام بانی بینی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی بالیا میرے پاس ہے گذر ہے تو بی نے مرض کیا یا رسول اللہ ا میں یوزشی اور کمز ور ہوگئی ہوں، جھے کوئی ایساعل بتا و تیجئے جو بیں بیٹے بیٹے کرلیا کروں؟ نبی بائیا نے فر مایا سومرتبہ سیحان اللہ کہا کروں کہ بیا والا یواساعیل میں ہے سو غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا ، سومرتبہ الجمد للہ کہا کروکہ بیاللہ کے راستے میں زین کے ہوئے اور لگام ڈالے ہوئے سوگھوڑوں پر بجاہدین کوسواد کرانے کے برابر ہے ، اور سومرتبہ اللہ اکر کہا کروں کہ بیہ قلادہ با تدھے ہوئے ان سواونٹوں کے برابر ہوگا جو تیول ہو بچے ہوئی ، اور سومرتبہ لا افرالا اللہ کہا کردں کہ بیز مین وا سمان کی قضا ہو بھرویتا ہے ، اور اس دن کی کا کوئی عمل اس ہے آ سے بیس بڑھ سے گا اللہ یہ کہ کوئی مخص تبہادی بی طرح کا عمل کرے۔

### حَديثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُرٍ الصَّلَّائِقِ اللَّهِ

#### حضرت اساء بنت الې بكرصديق پرهاينا كى مرويات

( ٢٧١٥١ ) حُدَّنَا سُفْيَانُ بُنُ عُبِيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَسْبَاءَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِي إِلَّا مَا أَذْخَلُ الزُّبَيْرُ بَيْتِي قَالَ أَنْفِقِي وَلَا تُوكِي قَيُوكَي عَلَيْكِ (قال الترمذي: حسن صحبح. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٦٩٩١) الترمذي: ١٩٦١) [[انظر: ٢٥٢١٥٢٥٢ ٢٢٥٢٧٥٢] [راجع: ٩٤ ٢٥٥٩]. (۱۷۲۵۱) حطرت اساء بنافا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ٹی نظاات عرض کیا کہ میرے پاک صدقہ کرنے کے لئے بکھ میں نہیں ہے سوائے اس کے جوز بیر گھر میں لاتے ہیں، نبی باینا نے فر ایا خرج کیا کروادر میں کن کرندر کھا کرو کہ تہمیں ہمی کن میں کردیا جائے۔

( ٣٧٤٥٢ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنُ أَمَّهِ قَالَتُ آتَتَنِى أَمَّى رَاغِبَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشِ وَهِى مُشْرِكَةً فَسَأَلْتُ وَسُلُهَا كَالُ نَعَمُ (صححه البحارى (٢٦٢٠)، ومسلم (٢٠٠١)، وابن حبان رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصِلُهَا قَالَ نَعَمُ (صححه البحارى (٢٦٢٠)، ومسلم (٢٠٠١)، وابن حبان (٤٥٢). [انظر: ٢٧٤٧٥، ٢٧٤٥٥ ، ٢٧٤٧٥، ٢٧٤٧٥].

( ۲۵۳۵۲) حضرت اساء غافات مردی ہے کہ ایک مرتبہ میری والد وقریش سے معاہدے کے زمانے ہیں آئی ،اس وقت وہ مشرک تغییں ، میں نے نبی بیان سے بوجھا کیا ہی ان کے ساتھ صلہ رحی کرسکتی ہوں؟ نبی بلالا نے قرما یا پال!

( ٢٧٤٥٢ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدُّثَنَا لَبُثُ يَغْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسَمَاءً مِثْلَهُ وَقَالَ وَهِي مُشْرِكَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشِ وَمُدَّتِهِمُ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۳۵۳) حعزت اساه فافا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والدو قریش سے معاہدے کے زمانے جس آئی ،اس وقت وہ مشرک تھیں ... ، مجرراوی نے بے ری عدیث ذکری ۔

( ٢٧٤٥٤) حَذَنَنَا حَسَنُ قَالَ حَدَّنَنَا ابْنُ لَهِيعَةً قَالَ حَدَّنَنَا آبُو الْمَاسُودِ آنَهُ سَمِعَ عُرُوةَ بُحَدُّثُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنَنِ آبِي بَكُرٍ فَالَتُ طَيْرَتُ الْمَلَى وَهِى مُشْرِكَةً فِي عَهْدٍ قُرَيْشِ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَنّى قَدِمَتُ وَهِى رَاغِبَةً الْمَاصِلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ أَنّى قَدِمَتُ وَهِى رَاغِبَةً الْمَاصِلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَعُمْ صِلِى أُمَّكِ إراحِع: ٢٧٤٥٢].

(۳۷۳۵) حضرت اسماء بُنِیُّمَا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والدہ قریش ہے معاہدے کے زمانے جس آئی ، اس وقت وہ مشرک تخیس ، جس نے نبی بالیکا ہے یو چھا کیا جس ان کے ساتھ صلہ دمی کر سکتی ہوں؟ تبی بالیکا نے فر مایا ہاں! پی والدہ ہے صلہ رحمی کرو۔

( ٢٧٤٥٥) حَذَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ قَالَ حَذَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْتَى بْنِ عَبَّادٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ اللَّهِ بْنَ الزَّبَيْرِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا حَتَى إِذَا كُنَا بِالْعَرْجِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا حَتَى إِذَا كُنَا بِالْعَرْجِ لَوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَنْبِ وَسَلَّمَ وَرَعَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَعَالَهُ أَبِى بَكُو وَاحِدَةً مَعَ عُلَامٍ وَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ وَسَلَّمَ وَرَعَالَةً أَبِى بَكُو وَاحِدَةً مَعَ عُلَامٍ وَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ الْبِي وَكَانَتُ زِمَالَةً وَسُلِّمَ وَلِيْلَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْرَفُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْرَفُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْرَفُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْرَفُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْرَفُ وَاحِدَةً مَعَ عُلَامٍ وَيَشَلِّمُ وَيَعْرَفُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْرَفُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْرَفُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْرِفُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْرَفُ وَيَعْرَفُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْرَفُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَيَعْرَفُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْرَفُ وَيَعْرِقُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْرَفُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْرَفُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَيَعْرَفُ لُولُونَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَيَعْرَفُ لُولُونَ وَاللَّهُ وَسُلُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَلْهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَا لَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَهُ عَلَهُ وَلَا لَا لَاللَهُ عَلَيْ

انْظُرُوا إِلَى هَلَا الْمُحُومِ وَمَا يَصْنَعُ [استاده ضعيف. صححه ابن حزيمة (٢٩٧٩)، والحاكم (٢/١٥١). وقال الحاكم: غريب صحيح. قال الألياني: حسن (ابو داود: ١٨١٨ه ابن ماحة: ٢٩٣٢)].

(۲۵۳۷) مجاہر مکتلا کتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر شکاؤ قربائے ہیں جج افراد کیا کرواور این عباس شکلؤ کی بات جھوڑ دو،
حضرت ابن عباس شکلؤ نے فربایا کہ آپ اپنی والدو ہے کیوں نہیں ہوجے لیتے ، چنا نچرانہوں نے ایک قاصد حضرت اسا و شاہا کی طرف بعیجا تو انہوں نے ایک قاصد حضرت اسا و شاہا کی طرف بعیجا تو انہوں نے فربایا ابن عباس سے کہتے ہیں ، ہم لوگ ہی مایڈا کے ساتھ تجے کے اراد ہے نے لئے تھے ، نی طیئا نے ہمیں تعکم دیا تو ہم نے اسے عمرے کا احرام بنالیا اور ہمارے لیے تمام چیزیں حسب سابق طلال ہو گئیں ، حتی کے حورقوں اور مردوں کے ورمیان انگیز شیال بھی و ہکائی گئیں۔

( ٢٧٤٥٧) حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّنَا هِضَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ فَاطِعَةَ بِنُتِ الْمُنْلِرِ عَنْ أَسْمَاءَ فَالَتْ أَنْتُ النَّبِيَّ مَسْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَأَةَ فَقَالَتُ يَا رُسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عَرِيسًا رَإِنَّهُ أَصَابَتُهَا حَصُبَةً فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا مَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ إصححه البحارى (٩٩٥)، الْأَعْمِدُ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ إصححه البحارى (٩٩٥)، وسلم (٢١٢٢)]. [انظر: ٢٧٤١، ٢٧٤١].

(۷۵۳۵۷) حفزت اساء خاففات مروی ہے کہ ایک مورت نی طافیا کے پاس آئی اور کہنے تکی کہ بیری بیٹی کی نئی شادی ہوئی ہے نیہ بیار ہوگئی ہے اور اس کے سرکے بال جمٹر رہے بین کیا جس اس کے سر پر دوسرے بال لگواسکتی ہوں؟ نبی طافیانے فر مایا کہ انفد تعالیٰ نے بال لگانے والی اور لکوانے والی دونوں پر لعنت فر مائی ہے۔

( ٢٧٤٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرْوَّةً عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُلْدِرِ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ

ا نَحَوْنَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَسًا فَأَكُلْنَا مِنْهُ (صححه النحاب، ٥٥١٠) وصححه السلم (١٩٤٦) وصححه ابن حبان (٢٧١١). ]. إانظر: ٢٧٤٦٩ ، ٢٧٤٧٢ ، ٢٧٤٧٢).

(٢٧٢٥٨) حَدِّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً فَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْدِرِ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكُرِ فَالَتُ الْمُنْ أَنْ يُصِيلُهَا مِنْ دَمِ حَيْضِهَا فَقَالَ رُسُولُ اللّهِ الْمَرْأَةُ يُصِيلُها مِنْ دَمِ حَيْضِهَا فَقَالَ رُسُولُ اللّهِ الْمَرْأَةُ يُصِيلُها مِنْ دَمِ حَيْضِهَا فَقَالَ رُسُولُ اللّهِ مُعْرَاقًةً بِعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَرْأَةُ فَقَالَ رُسُولُ اللّهِ الْمَرْأَةُ يُصِيلُها مِنْ دَمِ حَيْضِهَا فَقَالَ رُسُولُ اللّهِ الْمَرْأَةُ يُصِيلُها مِنْ دَمِ حَيْضِها فَقَالَ رُسُولُ اللّهِ الْمَرْأَةُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِتَحْرَفُهُ بِمَا لِهُ مُ لِنُصَلّى فِيهِ اصححه البخارى (٣٠٧) وصححه من عباد (٢٩١٥). إن انظر: ٢٩٤١) وصححه ابن عزيمة (٢٩١) وصححه ابن حباد (٢٣٩٦). إن انظر: ٢٩٤١) وصححه ابن عزيمة (٢٩٦) وصححه ابن عباد (٢٣٠٦). إنظر: ٢٩٤١)

(۲۵۳۵۹) حضرت اساء فرجانا سے مروی ہے کہ ایک عورت ہارگاہ تبوت میں حاضر ہوئی اور عرض کیایا رسول اللہ! اگر کمس عورت کے جسم (یا کیٹروں) پر دم حیض لگ جائے تو کیا تھم ہے؟ نبی مائیٹا نے فرہ ایا اسے کھری و سے، نیسر پانی سے بہا دے اور اس میں نماز پڑھ لے۔

( ٢٧٤٦٠) حَدَّثَنَا آبُو مُعَادِيّةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بَنُ عُرُوةً عَنْ قَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْفِدِ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ آبِي بَكُم قَالَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَلَى طَرَّةٍ فَهَلْ عَلَيْ جُنَاحُ آنُ أَنْ أَشَبَّعُ مِنْ رَوْجِي بِمَا لَمْ يُغُطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُغُطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُغُطُ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُغُطُ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ٢٢٤٠) . والله عَلَيْهِ وَسَلَّم ( ٢٢٤٠) . والله ١٧٥٥). والنظر ٢٧٥١ ( ٢٧٤١) . والنظر ٢٧٥١ ( ٢٧٤١) .

(۱۷۳۱۰) حضرت اساء فیکٹنا ہے مروی ہے کہ ایک مورت نبی طینا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گئی یا رسول اللہ! میری ایک سوکن ہے ،اگر مجھے میرے خاوند نے کوئی چیز نددی ہولیکن میں بیڈا ہر کروں کہ اس نے چھے قلاں چیز سے سیراب کردیا تو کیا اس میں جھے پرکوئی عمناہ ہوگا؟ نبی طینا نے فرمایا اپنے آپ کوالیکی چیز سے سیرا ب ہونے والا ظاہر کرتا جواسے نہیں لمی ، وہ ایسے ہے جسے جھوٹ کے دد کھڑے سیننے والا۔

(٢٧٤٦١) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوهً عَنُ قَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنَ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكُمٍ قَالَتْ قَالَ بِهِي بَكُمٍ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْفَحِي أَوْ ارْضَحِي أَوْ أَنْفِقِي وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُحْصِي فَيْخُصِي اللّهُ عَلَيْكِ إصححه البحاري (٢٢١١)، ومسلم (٢٩١١)، وامن حباد (٢٢٠٩)، إاعطر: تُخْصِي فَيُخْصِي اللّهُ عَلَيْكِ إصححه البحاري (٢٢١)، ومسلم (٢٩١)، وامن حباد (٢٢٠٩)، إاعطر: ٢٧٤٧٤

(۱۷ ۳۷) حضرت اسا ، بن است مروی ہے کہ نبی مایشائے جھ سے قر مایا سفاوت اور فیاضی کیا کرواور خرج کیا کرو، جمع مت کیا کروور شاللہ بھی تم پر بتع کرنے کے گااور کن کن کرنے فرج کیا کرو کہ تہمیں بھی اللہ کن کن کروینا شروع کردے گا۔ (۲۷۵۲۲) حَدَّفْنَا عَضَامٌ بن عَلِی آبُو عَلِی الْعَامِرِی قَالَ حَدَّفْنَا هِشَامٌ بن عُوْدَةً عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَسْمَاءً فَالَتْ إِنْ كُنَّا لَنُوْمَوُ بِالْعَتَاقَةِ فِي صَلَاةِ الْمُحُسُوفِ [صححه البحاري (٢٥٢٠)، وابن عزيمة (١٤٠١)]. إانظر بعده ].

( ۲۲ ۲۲) حضرت اساء نبخ اے مروی ہے کہ سورج گر بن کے موقع پر جمیں غلام آزاد کرنے کا عظم دیا جا تا تھا۔

( ٢٧٤٦٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ فَالْتُ وَلَقَدْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَاقَةِ فِي صَلّاةٍ كُسُوفِ الشَّمْسِ [راجع ما تبله].

( ٣٦٣ ) حضرت اساه في الناسيم وي بي كه في مايلا في سورج كربن كموقع رجيس غلام آزاد كرف كالحكم ديا تعا-

( ٢٧٤٦٤) حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلُتُ هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَسْمَاءً فَالَتُ حُسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِيَامَ جِدًّا حَتَّى تَجَلَّانِي الْفَنْى فَاحَدُتُ فَقُلْتُ مَا سَأَهُ الْفِيامَ جِدًّا حَتَّى تَجَلَّانِي الْفَنْى فَاحَدُتُ فَقُلْتُ آيَةً قَالَتُ نَعُمْ قَاطَاآ، رُسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِيامَ جِدًّا حَتَّى تَجَلَّانِي الْفَنْى فَاحَدُتُ الْمُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ وَالْفَى وَسُلَمَ وَلَا تَجَلَّىٰ فَا مَنْ هَى فَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَحَمِدَ اللّهُ وَالْفَى مَلْى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَمَا عَلَى وَاللّهُ وَالْفَى وَاللّهُ وَالْفَى وَاللّهُ وَالْفَى وَاللّهُ وَالْفَى وَاللّهُ وَالْفَى وَاللّهُ وَالْفَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْفَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْفَالُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْفَالُولُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَ وَاللّهُ وَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ وَاللّهُ وَاللّه

(۱۳۲۲) حفرت اساو فی است مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طیفا کے دور باسعادت میں سورج گران ہو گیا اس دن میں حضرت ما نشر فی ان کے میران کی ایک مرتبہ نی طیفا کے دور باسعادت میں سورج گران ہو گیا اس دن است مرحد ما نشر فی ان کے میران کی میں ان کی طرف اشارہ کردیا ، میں نے بوچھا کہ کیا کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! اس موقع پر نبی میں نے اپنے مرکبا کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! اس موقع پر نبی میں نے اپنے مرکبا کوئی نشانی طویل قیام کیا تھی کہ مشکیرے کو پکڑ ااور اس سے اپنے سر پر پانی بیان کی ان کی ان کی ایک مشکیرے کو پکڑ ااور اس سے اپنے سر پر پانی بیان کی ان کی ان کی ایک مشکیرے کو پکڑ ااور اس سے اپنے سر پر پانی بیان کی انہی کی دیکھا نے مرکبا تو سورج کربن ختم ہو چکا تھا۔

پھرنی ایجہ نے خطبہ ارشاد فر مایا اور اللہ کی حمد وشاہ کرنے کے بعد فرمایا حمد وصلوٰ ہے بعد! اب تک میں نے جو چیزیں نمیس دیکھی تھیں وہ اپنے اس مقام پر آج دیکے لیں حتی کہ جنت اور جہنم کو بھی ویکھی تھے بید دی گئی ہے کہ آوگوں کو اپنی قبروں میں تیجھی تھیں وہ اپنے اس مقام پر آج دیکے لیں حتی کہ جنت اور جہنم کو بھی ویکھیں ہے کہ اس میں تیج دجوال کے برابریا اس کے قریب قریب فیضے میں مبتلا کیا جائے گا جمہارے پاس فرشتے آئی کی اور بھارے یاس واضح آدی کے متعلق تم کیا جائے ہو؟ تو جو مؤمن ہوگا وہ جواب دے گا کہ وہ محمد رسول اللہ (منافیظ) متے اور بھارے یاس واضح

معجزات اور ہدایت لے کرآ ہے ،ہم نے ان کی بکار پر نبیک کہنا وران کی اتباع کی ( تین مرتبہ ) اس ہے کہا جائے گا ہم جائے تھے کہ تو اس پر ایمان رکھتا ہے لہذا سکون کے ساتھ سو جاؤ ، اور جو منافق ہو گا تو وہ کیے گا جس نبیں جانیا ، بیس لوگوں کو پچھ کہتے ہوئے شنتا تھا، وی بیس بھی کید دیتا تھا۔

( ٣٧٤٦) حَلَّكُنَا ابْنُ لُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ فَالَتْ إِنَّهَا كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرَّأَةِ لِتَدْعُوّ لَهَا صَبَّتُ الْمَاءَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا وَفَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونَا أَنْ نُبُرِ ذَهَا بِالْمَاءِ وَقَالَ إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ [صححه البحارى (٧٢٤)، ومسلم (٢١١)].

(٣٧٥) حفرت ا عام بنا الله عنوالے سے مروی ہے کہ جب ان کے پاس کسی فورت کود عاکے لئے لایا جاتا تو وہ اس کے مربان سے مردی ہے کہ جب ان کے پاس کسی فورت کو دعا کے لئے لایا جاتا تو وہ اس کے مربان میں (دم کر کے ) پائی ڈالتی تھیں اور قربا تھی کہ نبی طابع ہیں تھم دیا ہے کہ بخار کو پائی سے تھنڈ اکیا کریں اور قربایا ہے کہ بخار جہنم کی تھیں کا اثر ہوتا ہے۔

(٢٧٤٦٦) حَلَثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ آفُطُونَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى يَوْمٍ غَيْمٍ فِى رَمَّضَانَ ثُمَّ طَلَعَتُ الشَّمْسُ قُلْتُ لِهِشَامٍ أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ وَبُلَّا مِنْ ذَاكَ إصححه البحارى (٢٩٩١)، وابن عزيمة (١٩٩١).

( ٢٧٤٦٧ ) حَدَّثَنَا آبُو أَسَامَة قَالَ حَدَّثَنَا هِنَمَامٌ عَنْ آبِيهِ وَقَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْلِدِ عَنْ آسْمَاءَ قَالَتْ صَنَعْتُ سُفُرَةً وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَيْتِ آبِي بَكُو حِينَ آزَادَ أَنْ بُهَاجِرَ قَالَتْ فَلَمْ نَجِدُ لِسُفْرَةِ وَلَا لِمِسَّانِهِ مَا نَرْبِطُهُ مَا اللّهِ مَا آجِدُ ضَيْنًا آرْبِطُهُ بِهِ إِلّا يُطَافِي قَالَ فَقَالَ شُقْمِهِ بِالْنَيْنِ قَارُبِطِي مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ قَالَتْ فَقَالَ شُقْمِهِ بِالْنَيْنِ قَارُبِطِي مِنَا لَوْبَطِي السِّفَاءَ وَالْآخِرِ السَّفْرَةَ فَلِلَالِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النَّطَاقِينِ [صحمه البحاري (٢٩٧٩)].

(۱۷۳۷۷) حفرت اساء نگافئا ہے مروی ہے کہ جس وقت تی نگاف نے بجرت کا ادادہ کیا تو حضرت مد لیں اکبر نگافئا کے گھر بس نی ما بڑا کے لئے سامان سفر بٹل نے تیار کیا تھا، جمعے سامان سفر اور مقلیزے کا مند یا عرصنا تھالیکن اس کے لئے جمعے کوئی چیز نہ ل سکی میں نے حضرت صدیق اکبر ٹاٹائڈے عرض کیا کہ واللہ اجھے اپنے کمر بند کے علاوہ کوئی چیز سامان سفر با ندھنے کے لئے نہیں اس دی ، انہوں نے فر مایا اے ودکھڑے کر دو ، اور ایک کھڑے سے مقلیزے کا مند با ندھ و داور دو سرے سے سامان سفر ، اس وجہ سے میرانام افران انسلاقین ایر کیا۔

( ٢٧٤٦٨ ) حَدَّثُنَا يَخْيَى بْنُ سَجِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي قَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ضَرَّةً فَهَلْ عَلَى جُنَاحٌ إِنْ تَضَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي بِغَيْرِ الَّذِي يُعْطِينِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# هي مُنالًا أَمُونَ بُل يَهِ عَلَى الْمُعَالِقِي مِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلابِسِ ثُوبَيْ زُورٍ [راجع: ٢٧٤٦].

ُ (۲۷۳۲۸) حفرت اسا و پنجائے ہے مروی ہے کہ ایک عورت نبی الینا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گئی یا رسول اللہ! میری ایک سوکن ہے ،اگر مجھے میر ہے خاوند نے کوئی چیز نہ دی ہولیکن میں بیا کا ہر کروں کہ اس نے مجھے لاں چیز ہے میراب کر دیا ہے تو کیا اس میں جھے پر کوئی گناہ ہوگا؟ نبی الینا نے فرمایا اپنے آپ کوالی چیز سے میراب ہونے والا خلا ہر کرنا جواسے نبیس لمی ، وہ ایسے ہے جھے جموث کے دو گیڑے میں نینے دالا۔

( ٢٧٤٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَذَّلَتْنِي فَاطِمَةٌ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ أَكُنَّ لَحْمَ فَرَسٍ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ [راجع: ٢٧٤٥٨].

(۲۷۹۹) حفرت اساء فافن سے مروی ہے کہ دور تبوت ش آیک مرتبہ مولوں نے ایک کوڑا ذیج کیا تھا اورا سے کھایا ہی تھا۔
(۲۷۵۷) حَدِّقَنَا یَا حُیّی بُنُ سَعِیدِ عَنُ هِ شَامِ قَالَ حَدَّتُنِی فَاطِعَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ وَوَ کِیعٌ قَالَ حَدَّلَنَا هِ شَامٌ عَنْ فَاطِعَةً بِنْتُ الْمُنْذِرِ وَوَ کِیعٌ قَالَ حَدَّلْنَا هِ شَامٌ عَنْ فَاطِعَةً عَنِي الْمُنْذِرِ وَوَ کِیعٌ قَالَ حَدَّلْنَا هِ شَامٌ عَنْ فَاطِعَةً وَالْمُنْدَرُ وَسَلَمٌ إِنَّ الْمُرَافَةُ مِنْ الْكُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَورُ صِلَةً راجع ٢٧١ و وَإِنَّهُ تَمَرَّقَ شَعْرُهَا فَهُلُ عَلَى جُنَاحٌ إِنْ وَصَلْتُ رَأْسَهَا قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَورُ صِلَةً راجع ٢٧١ و وَإِنَّهُ تَعْرُفَا فَهُلُ عَلَى جُنَاحٌ إِنْ وَصَلْتُ رَأْسَهَا قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَورُ صِلَةً راجع ٢٧١ و وَإِنْ وَصَلْتُ رَأْسَهَا قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَورُ صِلَةً راجع ٢٧١ و وَالْ وَلَا مُولَاكَ بِاسَ لَى اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُولَاكَ بِي اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَورُ صِلَةً الْمُولِ الْمُولِ الْمُسْتَورُ صِلَةً اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَورُ صِلَةً الْمَالِ كُورِ اللَّهُ الْوَاصِلَةُ وَالْمُولِ عَنْ مُنْ اللَّهُ الْوَاسِينَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ مِنْ اللَّهُ الْمُعَالِقُ الْمُولِ عَنْ اللَّهُ الْمُولِ الْمُعَالِقُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ اللَّهُ الْمُولِ الْمُولِ اللَّهُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ اللَّهُ الْمُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ لَهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ لَكُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ لَهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

( ٢٧٤٧١) حَدَّثَنَا يَخْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّكَنِنِي فَاطِمَةُ عَنْ ٱلسَمَاءَ وَٱبُو مُعَاوِبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ السَّمَاءَ وَابُو مُعَاوِبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ السَّمَاءَ أَنَّ امْرَاةً اثَتْ النِّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِخْدَانَا يُصِيبُ تَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْظَةِ فَاللَّ عَنْ السَّمَاءَ لُمُ النَّامُ عَلَيْهِ وَرَاسِعِ: ٥٩ ٢٧٤).

(۱۲/۱۲) حضرت اساء بنافی سے مروی ہے کدایک عورت بارگا و تبوت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ! اگر کسی عورت کے جسم (یا کیڑوں) پر دم میض لگ جائے تو کیا تھم ہے؟ نبی بیٹی نے فر مایا اے کھری و سے و کھر پائی سے بہا دے اوراس میں نماز پڑھ لے۔

( ٣٧٤٧٢ ) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّقَنَا هِشَامُ إِنْ عُرُواَةً عَنْ قَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْلِيرِ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِى بَكُمٍ قَالَتُ لَحُرْنَا فَوَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُلْنَا لَحْمَهُ أَوْ مِنْ لَحْمِهِ [راجع: ٥٨ ٢٧].

(۲۷۳۷۲) مَعْرَت اسَاء فَاهَا سَصِرُ وَي بَ كَروو رِنبوت عِن الكِ مرتبهم لوكول فَ الكِ مُحَوْدُ اوْنَ كَياتَهَا اوراس كَمَا يا بَى تَمَا و (۲۷۲۲) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِعَةَ عَنْ السُمَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا انْفِقِى أَوْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا انْفِقِى أَوْ ارْضَخِى وَلَا تُحْصِى فَيُوعِى فَيُوعِى فَيُوعِى فَيُوعِى اللَّهُ عَلَيْكِ (راحع: ۲۷۲۱). (۳۷۳) حضرت اساء بھٹھا ہے مروی ہے کہ تبی وہائے جھے قرمایا سٹاوت اور فیاضی کیا کرواور خرچ کیا کرو، جمع مت کیا کروور شاللہ بھی تم مرجع کرنے کے گااور کن کمن کرنے جس کیا کروکہ تہمیں بھی اللہ کن کردینا شروع کردیے گا۔

( ٢٧٤٧٤) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ قَالَ حَدَّلَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ آسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُرٍ وَكَانَتُ مُحْمِيةً وَعَنْ عَبَّادٍ بُنِ حَمُّوَةً عَنْ آسْمَاءً بِنْتِ آبِي بَكْرٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَتُ مُحْمِيةً وَعَنْ عَبَّادٍ بُنِ حَمُّوَةً عَنْ آسُمَاءً بِنْتِ آبِي بَكْرٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَلَيْكِ وَلَا تُحْمِي لَيْهُ عَلَيْكِ وَلَا تُحْمِي لَيْهُ عَلَيْكِ وَلَا تُحْمِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُخْمِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُحْمِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُعْمِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُحْمِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُحْمِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُعْمِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُعْمِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُعْمِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُعْمِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُحْمِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُعْمِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُعْلِيقُوا اللَّهُ الْعَلَيْدِ وَلَا تُعْمِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُعْمِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُعْمِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُعْمِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُعْمِي اللَّهُ الْعَلَيْدُ وَلَا تُعْمِي اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُعْمِي اللَّهُ الْعَالِي الْعُلِي عَلَيْكِ وَالْعَالِ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُ الْعَلَيْكِ وَالْعَالِي اللَّهُ الْعَالِي عَلَيْكُ وَالْعُولُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ الْعُلْقُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّ

( ۳۷ س/ ۲۷ ) حضرت اساء نگافاے سروی ہے کہ تبی مایاستے جھے ہے فرمایا سخاوت اور فیامنی کیا کرواورخرج کیا کرو، جمع مت کیا کروور ندانلہ بھی تم پر جمع کرنے گے گا اور حمق من کر خدخرج کیا کروکہ جس بھی اللہ حمق من کردینا شروع کردے گا۔

١٧٤٧٥ ﴾ حَدَّثَنَا عَتَّابٌ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَلِدُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْقَلٍ عَنْ قَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ قَالَتُ كُنَّا نُوَدَى زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْح بِالْمُدِّ الَذِي تَقْنَانُونَ بِهِ [انظر. ٢٧٥٣٥].

(۵۷ ۲۵ ۲۵) حفرت اساء بوتن سے مروی ہے کہ ہم لوگ تی مینا کے دور باسعادت بیں گندم کے دو مدصدقد فطر کے طور پرادا کرتے تنے ،اس مدکی بیائش کے مطابق جس سے تم بیائش کرتے ہو۔

( ١ ٢ م ٢٥ ) حضرت اسا و جونز عمروى م كرجس وقت حضرت زبير جانز سعيرا نكاح جوز، وعدر فين بران كمكور م

کے علاوہ کوئی مال یا غلام یا کوئی اور چیزان کی ملکیت میں نیمتی، میں ان کے کھوڑے کا جارہ تیار کرتی تھی ،اس کی ضروریات مہیا کرتی تھی اوراس کی دیکھ بھال کرتی تھی ، اس طرح ان کے اونٹ کے لئے مخصلیاں کوئی تھی ،اس کا جارہ بناتی تھی ،اس کا جارہ بناتی تھی ،اس کے جری تھی انساری پروی پائی تھی ، اس لئے جری تھی انساری پروی پلائی تھی ، اس لئے جری تھی ہو انساری پروی خواتین بھے دوئی بھا و بی تھی ہو تھی مورٹ نیو بھا ای کرتی تھی جو خواتین بھے دوئی بھا و بھی مورٹ نیو بھا اوروہ زین سے لایا کرتی تھی جو بعد جس نی مائیلائے انہیں بطور جا گیر کے دے دی تھی ، میں نے انہیں این سر پرد کھا ہوتا تھا اوروہ زین ہارے کھر ہے ایک قریح کے دو تہائی کے قریب بنی تھی ۔

(227 17) حضرت اساء نیجائے سروی ہے کہ آئیں مکہ کر مدی میں "عبداللہ بن ذہیر بنی و اورت کی امید" ہوگئی ہی، وہ کہتی ہیں کہ جب میں مکہ کر مدے نگلی تو پورے دنوں سے تھی، مدید منورہ بنیج کر میں نے قباء میں قبام کیا تو و بہیں عبداللہ کو جنم وہا، پیرائیس کے ایک مجبور منگوا کرا ہے چہایا وہا، پیرائیس کے کر نبی مائیا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کی گود میں اٹیس ڈال دیا، نبی مائیا نے ایک مجبور منگوا کرا ہے چہایا اور اپنالعاب ان کے مندمیں ڈال دیا، اس طرح ان کے بیٹ میں مب سے پہلے جو چیز داخل ہوئی وہ نبی مائیا کا مبارک لعاب وہاں تھا، پیر نبی مائیا نبیل محبور سے محمیٰ وی، اور ان کے لئے برکت کی وعا فرمائی، اور بیر پہلا بچہ تھا جو مدید منورہ میں مسلمانوں کے بیان ہوئی، اور اس میں اور ان کے لئے برکت کی وعا فرمائی، اور بیر پہلا بچہ تھا جو مدید منورہ میں مسلمانوں کے بیاں پیدا ہوا۔

( ٢٧٤٧٨) حَدَّثَنَا آبُو النَّصْوِ هَاهِمُ بْنُ الْفَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ يَغْنِى عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عَفِيلِ النَّقَفِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ يَغْنِى عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عَفِيلِ النَّقَفِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيمَ فَلَا أَخْبَرَنِي آبِي عَنُ أَمَّهِ أَسْمَاءَ بِنُتِ آبِي بَكُو فَالَتْ قَلِمَتْ عَلَى أَمِّي فِي مُدَّةٍ قُرَبُشِ مُشُوكَةً وَهِي وَاعْبَةً يَعْنِى مُحْمَاجَةً فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمَّى قَلِمَتْ عَلَى وَرَاعِبَةً الْأَصِلُهَا قَالَ صِلِي أَمَّكِ إِراحِع: ٢٧٤٥٢).

(۸۷۸) حضرت اساء فافئات مردی ہے کہ ایک مرجہ میری والد و قریش ہے معابدے کے زمانے میں آئی ،اس وقت وہ مشرک اور ضرورت مند تعیس، میں نے نبی طفیات ہو جما کیا میں ان کے ساتھ صلاحی کرسکتی ہوں؟ نبی طفیات نے فرمایا ہاں! بی والدہ ہے صلاحی کرو۔

( ٢٧٤٧٩) حَذَثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ أَشْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُرٍ فَالَثْ قَلِمَتْ عَلَى أَمَّى وَهِىَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا فَالْتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَثَى قَلِمَتْ وَهِى رَاغِبَةُ ٱلْمَاصِلُهَا قَالَ نَعَمْ صِلِى أَثْلِكِ إراجع: ٢٥٤٥٢).

(9 24/24) حفرت اساء نظف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والدو قریش سے معاہدے کے زمانے ہیں آئی ،اس وقت وہ مشرک اور ضرورت مند تغیس، ہیں نے نبی طابع سے بع چھا کیا ہیں ان کے ساتھ صله رحی کرسکتی ہوں؟ نبی طابع نے فرما یا ہاں! پی والدو سے صله دحی کرو۔

( ٢٧٤٨ ) حَلَّتُنَا يَحْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَبِّجٍ قَالَ آخْبَرَنِي عَبُدُ اللّهِ مَوْلَى آسْمَاءَ عَنْ آسْمَاءَ أَنَّهَا نَوْلَتْ عِنْدَ وَمِي تُصَلّى قُلْتُ لَا فَصَلَّتُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ آئَى بَنَى هَلْ خَابَ الْقَمْرُ لَيْلَةَ جَمْعٍ وَهِي تُصَلّى قُلْتُ لَا فَصَلَّتُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ آئَى بَنَى هَلْ خَابَ الْقَمْرُ قَالَتْ نَعَمْ فَالَتْ فَارْتَحِلُوا فَارْتَحَلُنَا ثُمَّ مَعَيْمَا بِهَا حَتَى رَمَيْنَا اللّهِ بَنَى هَلْ خَابَ الْقَمْرُ قَالَ وَقَلْدُ غَابَ الْقَمْرُ قُلْتُ لَقَالَتُ فَارْتَحِلُوا فَارْتَحَلُنَا ثُمَّ مَعَيْمَا بِهَا حَتَى رَمَيْنَا اللّهِ الْحَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتُ الصَّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا آئَ هَنْنَاهُ لَقَدْ غَلَسْنَا فَالْتُ كُلّا يَا بَنَى إِنَّ نِينَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آذِنَ لِلظَّعُنِ (صححه البعارى (١٦٧٩)، ومسلم (١٢٩١)، وابن حزيمه (٢٨٨٤). انظر: ٥٠ و٢٧٥.

(۱۲۸۰) عبداللہ 'جوحفرت اساو خاف کے زاد کردو فلام ہیں ' ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ حفرت اسا و خاف ' ادام دفاف ' کے ترب پر او کیا اور پوچھا کہ بیٹا ! کیا جا ند فروب ہو گیا؟ یہ مزدلفہ کی رات تھی اوروہ نما ز پر حد می ہیں نے کہا ایجی نہیں ، وہ کچھ دریک مرب پر جھا بیٹا ! جا تد جہب گیا؟ اس وقت تک جا ند فائب ہو چکا تھا لہٰ قواش نے کہد دیا تی اور وہ نما ز پر حتی رہیں ، پھر پر جھا بیٹا ! جا تد جہب گیا؟ اس وقت تک جا ند فائب ہو چکا تھا لہٰ قواش نے کہد دیا تی الہٰ وقت تک جا تھا کہ مرد ایک کر جمرہ عقبہ کی رس کی اور اپنے نہے ہی تھی ہی تا کہ اور کی نہوں نے فرمایا ہر کر نہیں ہے ! کہ کر جمرہ عقبہ کی رسی کی اور اپنے نہی ہی تو مندا تد جبر سے می حرد لفد سے نکل آ ہے ، انہوں نے فرمایا ہر کر نہیں ہیے ! کی دائیا ہے قرمایا ہر کر نہیں ہیے ! کی دائیا ہے قرمایا ہر کر نہیں ہیے !

( ٢٧٤٨١) حَذَّنَا يَحْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَذَّنَا عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى اسْمَاءً عَنْ اسْمَاءً قَالَ آخَرَ جَنْ إِلَىّ جَبَّةً طَالِسَةً عَلَيْهَا لَيِنَةً هَبْرٍ مِنْ دِيبَاجٍ كِسُووَانِيٍّ وَقَرُجَاهَا مَكُفُوفَانِ بِهِ قَالَتُ عَلِيهِ جُبَّةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُهَا كَانَتُ عِنْدَ عَائِشَةً فَلَمَّا فَيضَتْ عَائِشَةً فَيَضْتُهَا إِلَى قَنْحُنُ نَعْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُهَا كَانَتُ عِنْدَ عَائِشَةً فَلَمَّا فَيضَتُ عَائِشَةً فَيَضْتُهَا إِلَى قَنْحُنُ نَعْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ مِنَا يَسْتَشْفِى بِهَا [صححه مسلم (٢٠١٦)]. [انظر: ٢٧٤٨٣ ، ٢٧٥٢ ، ٢٧٥٢ ، ٢٧٥٢ ).

(۱۷ ۱۸۱) عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرجہ حضرت اساہ فڑا انے بچھے ہزر تک کا ایک جب نکال کروکھایا جس میں بالشت بحر کسروانی رہٹم کی دھاریاں پڑئی ہوئی حمیں ،اوراس کے دونوں کف رہٹم کے بنے ہوئے تھے ،انہوں نے بتایا کہ بید جب نی الیہ از یب تن فرایا کرتے تھے اور بید معزمت عاکشہ فٹانا کے پاس تھا، حضرت عاکشہ فران کے وصال کے بعد بیریرے پاس آ حمیا اور ہم اوگ اینے میں سے کمی کے بیار ہوئے پراسے دحوکراس کے ذریعے شفاء حاصل کرتے ہیں۔

( ٢٧٤٨٢ ) حَلَّكُنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَلَّكُنَا أَبَانُ يَعْنِى ابْنَ يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ يَحْنَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عُرُولَةً بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه البحارى (٢٢٢ه)، وصلم (٢٧٦٢)]. [انظر: ٩ - ٢٧٥١، ٢٧٥١، ٢٧٥١].

(٢٢٨٢) حطرت اساء في الناس مروى ب كه في الأافر ما ياكرت من الله تعالى سن ياده كوئى غيورتين موسكا

( ٢٧١٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ آبِي عُمَرَ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ اخْرَجَتْ إِلَيْنَا أَسْمَاءُ جُبَّةٌ مَوْرُورَةً بِالذِيبَاجِ فَقَالَتُ فِي هَذِهِ كَانَ يَلْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ الْعَدُوّ [راحع: ٢٧٤٨١].

(۱۷۳۸۳) عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرجہ دھڑت اساء قافا نے جھے مبڑر کک کا ایک جب تکال کر دکھایا جس میں بالشدہ ہم کر وافی رہٹم کی وہاریاں بڑی ہوئی تھیں، انہوں نے بتایا کہ یہ جب ہی بالائرشن ہے سامنا ہوئے پرزیب تن فر ایا کرتے تھے۔ (۱۷۸۸ ) حَلَّتُنَا هُنَدُمْ عَلَّا عَلَٰدُ الْمُلِكِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ مَوْلَى بِالسَّمَاءَ بِنُتِ آبِي بَكُم ِ عَنْ السَمَاءَ بِنُتِ آبِي بَكُم ِ قَالَتُ کَتَا هُنَدُمْ حَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنَّةً مِنْ طَيَّالِسَةً لِيَنتُهَا دِيبًا جُ كِسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنَّةً مِنْ طَيَّالِسَةً لِيَنتُهَا دِيبًا جُ كِسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنَّةً مِنْ طَيَّالِسَةً لِيَنتُهَا دِيبًا جُ كِسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنَّةً مِنْ طَيَّالِسَةً لِينتُهَا دِيبًا جُ كِسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنَّةً مِنْ طَيَّالِسَةً لِينتُهَا دِيبًا جُ كِسُولَ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنَّةً مِنْ طَيَّالِسَةً لِينتُهَا دِيبًا جُ كِسُولَ اللّهِ مِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنَّةً مِنْ طَيَالِسَةً لِينتُهَا دِيبًا جُ كَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنَّةً مِنْ طَيَالِسَةً لِينتُهَا دِيبًا جُ كُسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنَا عَيْدُمُ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَيْكُ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَالًا عُنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَا عُلُولُ مُولِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا يَكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَلَى مَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا مِنْ مِنْ إِلَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ ع

( ٢٧٤٥٥ ) حَدَّلُنَا رُوْحٌ حَدَّلُنَا شُعْبَةً عَنْ مُسْلِمِ الْقُرِّئَى قَالَ سَالْتُ ابْنَ عَبَاسِ عَنْ مُنْعَذِ الْحَجِّ فَرَخَّصَ فِيهَا وَكَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يُنْهَى عَنْهَا فَقَالَ هَلِهِ أَمُّ ابْنِ الزَّبَيْرِ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِيهَا فَاذُخُلُوا عَلَيْهَا فَاصْأَلُوهَا قَالَ فَدَخُلُنَا عَلَيْهَا فَإِذَا الْمَرَأَةُ ضَخْمَةٌ عَمْيَاءُ فَقَالَتْ قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا [صححه مسلم (١٢٣٨)].

(١٢٥٨٨) مسلم كتيم إلى كريس في معفرت ابن عهاس عالاست عج تمتع كمتعلق يو جهاتو انبول في اس ك اجازت دى ،جبك

حضرت ابن زبیر چھنا سے منع فرماتے تھے،حضرت ابن عباس چھنانے فرمایا کداین زبیر چھنا کی والدہ بن بڑاتی ہیں کہ نبی مذیقا نے اس کی اجازت دی ہے، تم جا کران ہے بوچھنو، ہم ان کے پاس چلے گئے ، د وجھاری جسم کی نامینا عورت تھیں اورانہوں نے فرمایا کہ نبی ملیقہ نے اس کی اجازت دی ہے۔

ا ٢٧٤٨٦) حَدَّثُنَا عُبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرُنِى عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِم أَخُو الرَّهُوِى عَنْ مَوْلَى لِأَسْمَاءَ لِللهِ وَالْيَوْمِ بِلْتِ أَبِى بَكُو عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ بِنِي آبِي بَكُو عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ الْآخِرِ فَلَا تَوْفَعُ رَأْسَهَا حَتَى نَوْفَعَ رَوُوسَنَا كُواهَةَ أَنْ يَرَيُنَ عَوْرَاتِ الوِّجَالِ لِصِعْرِ أَرْدِهِمْ وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ الْآخِرُونَ بِهَذِهِ النَّمِوَةِ [قال الألباني: صححه ابو داود: ١٥٨١). قال شعب، صحبح نغيره وهذا اسناد ضعيف! انظر: ٢٧٤٨٩ ، ٢٧٤٨ ، ٢٧٤٨ ، ٢٧٤٨ ،

(۳۸۶۶) حضرت اساء فکافناسے مروی ہے کہ جس نے نبی طبیقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے تم جس سے جوعورت اللہ اور ہوم آخرت پرائیمان رکھتی ہے، دہ مجدے ہے اپنا سراس وقت تک ندا ٹھایا کرے جب تک ہم مردا پنا سرندا ٹھالیس ، دراصل مردوں کے تہبند چھوٹے ہوتے تھے اس لئے نبی مینیا اس بات کو نا بہند سجھتے تھے کہ خواتین کی نگاہ مردوں کی شرمگاہ پر پڑے اور اس زمانے میں لوگوں کا تہبند میں جادریں ہوتی تھیں (شنوارین نبیس ہوتی تھیں)

( ۲۷۱۸۷) حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيُ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ مَوْلَى الْاسْمَاءَ عَنْ الْسُمَاءُ اللَّهِ عَالَى الْمُسُلِمُونَ ذَوِى حَاجَةٍ يُأْتَزِرُونَ بِهِذِهِ النَّمِرُةِ فَكَانَتُ إِنَّمَا تَبْلُغُ الْصَافَ سُوفِهِمْ أَوْ لَسُمَاءُ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبُومُ الْآنِحِ يَعْنِي النَّسَاءَ لَكُو ذَلِكَ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبُومُ الْآنِحِ يَعْنِي النَّسَاءُ لَكُو ذَلِكَ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبُومِ الْآنِحِ يَعْنِي النَّسَاءُ لَكُو ذَلِكَ فَسَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُومِي إِللَّهِ وَالْبُومِ الْآنِحِينَ النَّسَاءُ فَلَا تَرْفَعُ رَأْسَهَا حَتَى نَوْفَعَ رُووُلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُورُاتِ الرِّجَالِ مِنْ صِغْمِ أَزْرِهِمُ الراحِينَ ١٨٤١ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمِيمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ مَا عَلَيْ مِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَالِلُهُ وَالْمُعُومِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

( ٣٧٤٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ هُسُلِم بْنِ شِهَابٍ آخِى الزَّهْرِيِّ عَنْ مَوْلَى لِأَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ آبِى بَكُو إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ بُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَذَكُو الْحَدِيثُ (راحِه: ٣٧٤٨٦).

( FZ MA ) گذشته عدیت ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧١٨٩ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي النَّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ ابْنِ آخِي الزُّهْوِيِّ عَنْ مَوْلِي لِأَسْمَاءَ

بِنْتِ أَبِى بَكُرٍ عَنَ أَسْمَاءَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَرْفَعُ رَأْسَهَا حُتَّى يَرُفَعَ الرِّجَالُ رُؤُوسَهُمْ قَالَتُ وَذَلِكَ أَنَّ أُزُرَهُمْ كَانَتُ قَصِيرَةً مَخَافَةً أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرًاتُهُمْ إِذَا سَجَدُوا (راجع: ٢٧٤٨٦).

(۳۷۸۹) حضرت اساء خافئ ہے مروی ہے کہ میں نے نی میڑھ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے تم میں سے جو عورت اللہ اور ہوم آخرت پرایمان رکھتی ہے، وہ تجدے ہے اپنا سراس وقت تک شدا فعایا کر ہے جب تک ہم مرواینا سر تدا فعالیں، وراصل مردوں کے تہبند چھوٹے ہوتے تنے اس لئے نمی میڑھ اس بات کو نا پہند سیجھتے تھے کہ خواتین کی نگاہ مردوں کی شرمگاہ پر پڑے اور اس زمانے میں لوگوں کا تہبند یہ جیاور ہیں ہوتی تھیں (شلوار ہی نہیں ہوتی تغییں)

( ٣٧٤٩ ) حَدَّلَنَا سُرَيْحُ بْنُ النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْهَانُ بْنُ عُرَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِئُ عَنْ عُرُوةَ عَنْ أَسُمَاءً بِنْتِ آبِي بَكْرٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآجِرِ فَلَا تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتَّى يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ ضِيقِ ثِبَابِ الرَّجَالِ

(۱۷۵۳۹۱) حضرت اسا و نگافئات مردی ہے کہ ہم لوگ نبی طابقہ کے ساتھ جج کے ارادے سے نکلے تھے، نبی طیبی نے ہمیں تھم دیا تو ہم نے اسے عمر سے کا احرام بنالیا اور ہمارے لیے تمام چیزیں حسب سابق طلال ہو گئیں، جنگ کے قورتوں اور مردوں کے درمیان ' انگیشیاں بھی دہکائی گئیں۔۔

( ٢٧٤٩٢ ) حَذَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّتُنَا عُفْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ آبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ جَدَّتِهِ فَمَا أَذْرِى أَنْ مُسَاعَة بِنْتَ أَبِى بَكُرٍ أَوْ سُعْدَى بِنْتَ عَرُفٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَحَلَ عَلَى ضُبَاعَة بِنْتِ النَّهَ اللّهِ بِنَ عَبْدِ الْمُطّلِبِ فَقَالَ مَا يَمُنَعُكَ مِنْ الْحَجْ يَا عَمَّةُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي امُوَأَةٌ سَقِيمَةٌ وَإِنِي أَخَافُ الزَّبَانِي: الْمُطّلِبِ فَقَالَ مَا يَمُنَعُكَ مِنْ الْحَجْ يَا عَمَّةُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِي امُواَةٌ سَقِيمَةٌ وَإِنِّي أَخَافُ الْحَبْسَ فَالَ فَالْمَعْدِ فِي وَالشَوْرِ فِي وَاشْتَرِ فِي الْمُعْلِي فَقَالَ مَا يَمُنَعُكَ حَبْثَ حُبِسَتِ إقال البوصيرى: واسناده فيه مقال. قال الأنباني: الْحَبْسَ قَالَ فَآخُرِمِي وَاشْتَرِ فِي أَنْ مَحِنَكِ حَبْثُ حُبِسَتِ إقال البوصيرى: واسناده فيه مقال. قال الأنباني: صحيح لغيره. اسناده ضعيف).

( ١٢٢ ٢٢) حضرت اساء في الا عمروي ب كدني عيد الكي مرتبه ضياعد بت زبير بن عبد المطلب كي ياس آئ ، وه يما رتحيس،

ئی طائبہ نے ان سے یو چھا کیائم اس سفر بیل ہمارے ساتھ تبیس جلوگی؟ نی مائیہ کا ارادہ جیتہ الوداع کا تھا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بیس بیمار بیوں، مجھے خطرہ ہے کہ میری بیماری آئپ کوروک شدد ہے، نبی طائبہ نے فر مایا تم جے کا احرام بائد ھالواور بیزیت کرلوکہ اے اللہ! جہاں تو مجھے روک دے گا، وہی جگہ میرے احرام کھل جانے کی ہوگی۔

( ٢٧٤٩٣ ) حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آخِرَنَا ابُنُ جُرَيْجِ قَالَ حُدَّنْتُ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ آبِى بَكُرِ الْهَا قَالَتُ فَزِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ كَسَفَتُ الشَّمْسُ فَاحَدُ دِرْعًا حَتَّى أَدْرَكَ بِرِدَائِهِ فَقَامَ بِالنَّاسِ قِيَامًا طَوِيلًا يَقُومُ مُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ كَسَفَتُ الشَّمُ الْمَرْأَةِ الَّتِي هِى آخُرُ مِنِّى قَائِمَةً وَإِلَى الْمَرْآةِ الَّتِي هِى آسُقَمُ مِنِّى قَائِمَةً وَإِلَى الْمَرْآةِ الَّتِي هِى آسُقَمُ مِنِّى قَائِمَةً وَإِلَى الْمَرْآةِ الَّتِي هِى آسُقَمُ مِنْى قَائِمَةً وَإِلَى الْمَرْآةِ الَّتِي هِى آسُقَمُ مِنْى قَائِمَةً وَإِلَى الْمَرْآةِ الْتِي هِى آسُقَمُ مِنْ وَالْمَالُولُ الْقِيَامِ مِنْكِ

(۱۷۳۹۳) معزت اساء فاقائ مروی ہے کہ جم دن سوری گران ہوا تو نی ایجا ہے جین ہوگے ، اورا پی قیم لے کراس پر چا دراوڑھی ، اوراوگوں کو لے کر طویل قیام کیا، نی ایجا اس دوران قیام اور رکوع کرتے رہے ، علی نے ایک مورت کو دیکھا جو جھ ہے ذیادہ ہو گئی لیکن اور کی کھڑی تی ایک مورت کو دیکھا جو جھ سے ذیادہ ہوارتی لیکن پھر بھی کھڑی تی ، ہد کھے کر میں نے ایک مورت کو دیکھا جو جھ سے ذیادہ ہارتی لیکن پھر بھی کھڑی تی ، ہد کھے کر میں نے سوچا کرتم سے ذیادہ تا بت قدی کے ساتھ کھڑ ہے ہونے کی حقد ارتو جس ہوں۔

( ٢٧٤٩٤ ) و قَالُ ابْنُ جُرَيْجِ حَلَقَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْمٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعَ [انظر: ٢٧٥٠٨].

(۱۷۹۳) گذشته مدیث ال دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( عه ٢٧٤ ) حَدَّكَ يَحْتَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَوْنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِى الْأَسُودِ عَنْ عُرُوّةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكُمِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُوّاً وَهُوَ يُصَلّى نَحْوَ الزُّكِنِ قَبْلَ أَنْ يَصْدَعَ بِمَا يُؤْمَرُ وَالْمُشْرِكُونَ يَسْتَمِعُونَ فَيِأَى آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ

(۱۵ م ۱۷) حضرت اساء فران سے مروی ہے کہ ایک دن بٹل نے نبی الیقا کو جمر اسود کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، باس وقت کی بات ہے جب نبی الیقا کو بہا تک دہل مشرکین کے سامنے دعوت بیش کرنے کا تھم نبیں ہوا تھا، یس نے نبی الیقا کواس ٹمازیس' جبکہ شرکین بھی من رہے تھے' بیآ بت تلاوت کرتے ہوئے سنا قیاتی آلاءِ رہنگھا دیگائی ن

( ٢٧٤٩٦) حَلَّنْنَا يَعْفُوبُ قَالَ حَدَّنَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّقِنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ ابْنِ عِنْ جَدَّتِهِ السَّمَاءَ بِنْتِ ابِي بَكْرٍ قَالَتْ لَفَا وَقَفَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِى طُوى قَالَ آبُو فَحَافَةَ لِابْنَةٍ لَهُ مِنُ أَصْعَرِ وَلَذِهِ أَيْ بَنَيَّةُ اظْهَرِى بِي عَلَى آبِي لَبِيسٍ قَالَتْ وَقَدْ كُفْ بَصَرَّهُ قَالَتْ فَآشُرَفَتْ بِهِ فَعَالَ يَا بُنَيَّةً مَاذَا تُرَيْنَ قَالَتْ أَرَى سَوَادًا مُجْتَمِعًا قَالَ يَلْكَ الْحَيْلُ قَالَتْ وَأَرَى رَجُّلًا بَسْعَى بَيْنَ ذَلِكَ السَّوَادِ مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا قَالَ يَا بُنَيَّةً ذَلِكَ الْوَازِعُ يَعْنِي الّذِي يَأْمُرُ الْخَيْلُ وَيَتَقَدَّمُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ قَدْ وَاللّهِ السَّوَادِ مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا قَالَ يَا بُنَيَّةً ذَلِكَ الْوَازِعُ يَعْنِي الّذِي يَأْمُرُ الْخَيْلُ وَيَتَقَدَّمُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ قَدْ وَاللّهِ

الْعَشَرَ السَّوَادُ فَقَالَ قَدُ وَاللَّهِ إِذَا دَلَعَتْ الْحَيْلُ فَاسْرِعِي بِي إِلَى بَيْتِي فَانْحَطَّتْ بِهِ وَتَلَقَّاهُ الْحَيْلُ فَلَمَّا وَرِي فَتَلَقَّاهُ الرَّجُلُ اَفْتَلَعَهُ مِنْ عُنْهِا فَالَتْ فَلَمَّا وَحَلَ الْمَسْجِدَ آتَاهُ آلُو بَكْرٍ بِابِهِ يَعُودُهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً وَدَحَلَ الْمَسْجِدَ آتَاهُ آلُو بَكْرٍ بِابِهِ يَعُودُهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَمَ مَكَةً وَدَحَلَ الْمَسْجِدَ آتَاهُ آلُو بَكْرٍ بِابِهِ يَعُودُهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلَا تَرَكُّتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى اكُونَ آلَا آيِهِ فِيهِ قَالَ آيُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ آحَقَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْ تَعْشِى الْلَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْسُهُ كَانَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَمُعْلَى وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْسُهُ كَانَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْسُهُ كَانَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْسُهُ كَانَهُ فَقَالَ وَسُلُم وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرَأْسُهُ كَانَهُ فَقَالَ وَسُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرَأْسُهُ كَانَهُ فَقَالَ الْسُلُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَلُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْمَالُولُ وَالْهِ الْعَلْ وَالْفَالُ اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه وَالْمُ اللَّه عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَنْهُ الْمُعْتَى وَالْمُعْتِي وَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَلَا اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه الْمُ اللَّه عَلَيْه وَاللَّه اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَاللَّه اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَاللَّه وَلَا اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَال

(۲۵۳۹) صرت اساء فی ایسی مروی ہے کہ جب نی طفیا مقام '' ذی طوئ ' پر پیٹی کرر ہے ، تو ابوقیا فدنے اپنے چھونے بینے کلائی سے کہا بی ابی ایسی اس بہاڑ پر لے کر چڑھ کی اور انہیں اس بہاڑ پر لے کر چڑھ کی ، قو ابوقیا فدنے ہو چھا بی اجتماع کی ، قو ابوقیا فدنے ہو کہ اس کی بیونائی زائل ہور کی تھی ، ور انہیں اس بہاڑ پر لے کر چڑھ کی ، قو ابوقیا فدنے ہی ابوقیا فدنے کہا کہ وہ گھڑ سوارلوگ ہیں ، ان کی ہوتی کا کہنا ہے کہ بیل نظر آ رہا ہے کہ اس نے اس لئکر کے آ کے ایک آ دی کو دوزتے ہوئے ویکھا جو بھی آ کے آ ہے اس کی موارلوگ ہیں ، ان کی ہوتی کا کہنا ہے کہ بیل نظر آ رہا ہو گھڑ سوارلوگ ہیں ، ابوقیا فدنے بنایا کدور' وازی' ہوگا ، یعنی ور آ دی جو شہرواروں کو تھم دینا اور ان ہے آ کے رہنا ہے ، ور کئی ہو کہ انہا نظر وی ہوگیا ، اس پر ابوقیا فدنے کہا بخدا کھر تا گھڑ سوارلوگ روانے ہیں ، تم جھے جلدی ہے گھر نے چلو ، ہو گئین قبل اس کے کدورا ہے گھر تک بینچنے ، افتر وہاں تک بینی چکا تھا ، اس بی گرون میں ہا ندی کا ور انہا ہو گئی چکا تھا ، اس بی گرون میں ہا ندی کا ایک بینے وہ اس تک بینی جا تھی کی گرون میں ہا ندی کا ایک بینی کی گرون میں ہے اجرالیا۔

جب نی ایش کو کر حاضر ہوئے ، تی ایش کو کر فرایا آپ انہیں کھر جی ہی تو معرت صدیق اکم رفائن بارگاہ نوت جی اپنے والدکو لے کر حاضر ہوئے ، تی ایش نے یدو کھے کر فرایا آپ انہیں کھر جی ہی رہنے ویے ، جی خود ہی وہاں چلا جائا، حضرت صدیق اکبر ٹائٹو نے موش کیا یا رسول انٹہ! بیان کا فریا وہ تی بنا ہے کہ بیا آپ کی اس جل کرآئی میں ، بذہبت اس کے کہ آپ ان کے پاس جل کرآئی میں ، بذہبت اس کے کہ آپ ان کے پاس قریف لے جا کیں ، پھرائیس نی افیا کے سامت بھا دیا ، نی افیا نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیر کرائیس تحول اسلام کی دعوت وی چنا نی وہ کے ، جس وقت صفرت الدیکر بڑھڑا انہیں لے کر نی میٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے بھے تو ان کا مرت اسلام مرا انتحامہ ان کی بوری کی مرت میں ماضر ہوئے مقدتوان کا مرا انتحامہ انتحامہ ان کی بوری کی مرح د محرت میں حاضر ہوئے انکہ بھڑٹو کو اسلام کی واسط دے کر کہتا ہوں کہ میری جمن کا باروائیں لوٹا دور لیکن کو در سے اور ایک بیان کی جواب شدیا ہو حضرت صدیق اکم بھٹٹو کے فرای بیاری جمن انہ اور ایک اور انس کی امیدر کھو۔

کس نے اس کا جواب شدیا ہو حضرت صدیق اکم بھٹٹو نے فرای بیاری جمن البر پڑوا ہی امیدر کھو۔

کس نے اس کا جواب شدیا ہو حضرت صدیق اکم بھٹٹو نے فرای بیاری جمن البر پڑوا ہو کی امیدر کھو۔

عَنْ جَنَّتِهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ آبِى بَكُم قَالَتُ لَمَّا حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَحَرَجَ مَعَهُ آبُو بَكُم الْحَتَمَلَ آبُو بَكُم مَالُهُ كُلَّهُ مَعَهُ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهُم أَوْ سِنَّةَ آلَافِ دِرْهُم قَالَتْ وَاللَّهِ إِنِّى لَآرَاهُ قَدْ فَجَعَكُمْ بِمَالِهِ مِنَّ نَفْسِهِ قَالَتْ قَلْتُ فَدَخَلَ عَلَيْنَا جَدَى آبُو فُحَافَةً وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُّهُ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّى لَآرَاهُ قَدْ فَجَعَكُمْ بِمَالِهِ مَعَ نَفْسِهِ قَالَتْ قُلْتُ كَلَّا يَا عَلَيْنَا جَدَى آبُو فُحَافَةً وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُّهُ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّى لَآرَاهُ قَدْ فَجَعَكُمْ بِمَالِهِ مَعْ نَفْسِهِ قَالَتْ قُلْتُ كَلَا يَا لَا عَبْرًا كَاللَّهُ قَالَتُ فَاخَذْتُ أَخْجَارًا فَتَرَكُتُهَا فَوَصَعُتُما فِي كُونِ الْبَيْتِ كَانَ آبِى يَضَعُ إِلَّالًا لِمَالِ قَالْتُ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي عَلَى هَذَا الْمَالِ قَالَتْ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي اللَّهُ ثُمْ وَضَعْتُ عَلَيْهَا ثَوْبًا ثُمَّ أَحَدُّتُ بِيَدِهِ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ طَعْ يَدَكُ عَلَى عَلَى هَذَا الْمُعَلِ قَالَتُ لَا تَمْالِ قَالَتْ فَوضَعَ يَدَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى هَذَا الْعَلَى قَالَتُ لَا بَأْسَ إِنْ كَانَ قَدْ تَرَكَ لَكُمْ هَذَا فَقَدُ أَخْسَنَ وَفِي هَذَا لَكُمْ بَلَاعٌ قَالَتُ لَا وَاللّهِ مَا تَرَكَ لَكُمْ عَذَا فَقَدُ أَخْسَنَ وَفِي هَذَا لَكُمْ بَلَاعٌ قَالَتُ لَا وَاللّهِ مَا تَرَكَ لَكُمْ عَذَا فَقَدُ أَخْسَنَ وَفِي هَذَا لَكُمْ بَلَاعٌ قَالَتُ لَا أَنْ أَشْكِنَ الشَّيْعَ بِذَلِكَ

( ٢٥٣٩ ) حضرت اساء بنجاب عروی ہے کہ جب ہی بنجا اوران کے ہمراہ حضرت صدیق اکبر بنجاز ہمی مکہ مکر سے نگانو معشرت اساء بنجا ساور اوال اور والے ہو ہا آجا ہو گائے ہو ہزار ورہم بنآ تھا'' بھی اپنے ساتھ لے لیا ، اور دوائے ہو گئے ، تھوزی دیر بعد ہمارے وادا ابوقاف آھے ، ان کی بینائی زائل ہو مکل تھی ، وہ کہنے گئے میرا خیال ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہی ابنا سارا مال ہی لے گئے میرا خیال ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہی ابنا سارا مال ہی لے گئے ہیں ، یہ کہ کر بیل نے کہ پھر لے اور انہیں کھر کے گیا ہے ، ہی نے کہا با جان ابنا مال دور ہمارے ہو گئے ہیں ، یہ کہ کر بیل نے کہ پھر لے اور انہیں کھر کے ایک طاقے میں ' جہاں میر ہے والد ابنا مال در کھتے تھے' رکھ ویا اور ان پر ایک گیز اڈھائے ویا ، پھر ان کا ہاتھ کچر کر کہا ابا جان! اس مال پر اپنا ہاتھ دکھ کر دکھ لیجنے ، انہوں نے اس پر ہاتھ بھیر کر کہا کہ اگر دو تمہارے لیے یہ چھوڑ گیا ہے تو کوئی حرج نہیں اور اس نے بہت اچھ کیا ، اور تم اس سے اپنی ضروریات کی تھیل کر سکو میں صالح نے الد صاحب پھر بھی چھوڑ کرنیس می تھے ، اس طریعے ہو کوئی حرف بین ان دلا تھا۔

٢٧٤٩٨ ) حَدَّثُنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ لَهِيهَةَ قَالَ حَدَّثُنَا عُقَبْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكُو اَنَهَا كَانَتُ إِذَا ثَرَدَتُ غَطَّنَهُ شَيْنًا حَتَّى يَذْهَبُ فَوْرُهُ ثُمَّ تَقُولُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمُ يَقُولُ إِنَّهُ أَغْظَمُ لِلْبَرَكِةِ

(۲۷۳۹۸) حفرت اول این بین کے حوالے مروی ہے کہ جب وہ کھانا بناتی تغیبی تو کی دریے لئے اسے ڈھانپ و بی تھیں تاک اس کی حرورت کی شدت کم جو جائے اور فر ماتی تھیں کہ بی این این کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اس سے کھانے ہیں خوب برکت ہوتی ہے۔

( ٢٧٤٩٩ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ و حَذَّثَنَا عَثَّا قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ انْبَانَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوّةً عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكْمٍ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا ثَرَدَتْ غَطَّتُهُ فَذَكَرٌ مِثْلَهُ إِنَالِ شعب: اسناده حسن].

(۲۷ ۲۹۹) گذشته مدیث ای دومری سند سے بھی مروی ہے۔

- ( ٢٧٥٠٠) حَدَّنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّنَا عِمْرَانُ بُنُ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بَصْرِي عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَّهِ عَنْ أُمَّهِ عَنْ أَمَّهِ عَنْ أَمَّهِ عَنْ أُمَّهِ عَنْ أَمَّهِ عَنْ أَمَّهُ عَنْ أَمَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتْ إِنِّى زَوَّجْتُ ابْنَتِى فَمَرِضَتْ فَتَمَرَّطُ رَأْسُهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتْ إِنِّى زَوَّجْهَا قَدْ الْحَتَلَفَ إِلَى النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتْ إِنِّى زَوْجَهَا قَدْ الْحَتَلَفَ إِلَى آفَاصِلُ رَأْسَهَا قَالَتْ فَسَبَّ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةً (صححه البحارى (٩٣٥).
   وسلم (٢١٢٢) ].
- ( • ۵ نے ۲) حضرت اساء بھتھا ہے مروی ہے کہ ایک عورت نی این کے پاس آئی ادر کینے گئی کہ میری بیٹی کی بی شادی ہوئی ہے ا یہ بیار ہوگئی ہے اور اس کے مرکے بال جمٹر رہے ہیں کیا میں اس کے سر پر دوسرے بال لکو اسکتی ہوں؟ نبی این افر مایا کہ اللہ نے بال لگانے والی اور لکوانے والی دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔
- ( ٢٧٥٠١) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا عِمُرَانُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّقَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمَّهِ عَنِ آسْمَاءَ قَالَتُ خَرُجُنَا مَعَ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَقَالَتُ فَقَالَ لَنَا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْبَقُمْ عَلَى إِخْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْبَعْلِلُ إصحت مسلم (١٢٣٦). إنظر: ٥٠٥١٥.
- (۱۰۵۰) حضرت اساء نگافاے مروی ہے کہم لوگ نبی طبقائے ہمراہ جج کا احرام با ندھ کرردانہ ہوئے ، بعد میں نبی ایٹائے ہم سے فرمایا جس شخص کے ساتھ مدی کا جانور ہوا ہے اپنا احرام باتی رکھنا جا ہے ، اور جس کے ساتھ بدی کا جانور ندہو، اسے احرام کھول لینا جا ہے۔
- (100.1) حَكَثْنَا يَحْنَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ آخْبَرْنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي الْآسُودِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَادَةَ بْنَ الْمُهَاجِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ الْعَبَّسِ يَقُولُ لِابْنِ الزُّبَيْرِ الْا تَسْأَلُ أُمَّكَ قَالَ فَدَحَلْنَا عَلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ آبِى بَكُو فَقَالَتُ خَرَجْنَا مَعُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَى إِذَا كُنَّا بِذِى الْحُلَيْقَةِ قَالَ مَنْ أَزَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجْ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَمَالَ فَالسَاءُ وَكُنْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ وَالْبِفُدَادُ وَالزُّبَرُ مِثَنْ أَعَلَ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ فَاللّهِ عَمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ قَالَتُ السَمَاءُ وَكُنْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ وَالْبِفُدَادُ وَالزُّبَرُ مِثَنْ أَعَلَ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ فَاللّهُ عَلَيْهِلَ قَالَتُ السَمَاءُ وَكُنْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ وَالْبِفُدَادُ وَالزُّبَرُ مِثَنْ أَعَلَ بِعُمْرَةٍ فَلْهُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ لَا فَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ لَا لَكُولُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ الللّهُ عَلْمَا وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَالِهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

لَوْ الْجَنَّرُأْتُ لَجِئْنَكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ فِطَافِهَا وَدَنَتْ مِنِّى النَّارُ حَتَّى قُلْتُ يَا رَبُّ وَآنَا مَعَهُمْ وَإِذَا الْمَرَأَةُ قَالَ نَافِعٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ تَخْدِشُهَا هِرَّةً قُلْتُ مَا شَأْنُ هَذِهِ قِيلَ لِى حَبَسَتُهَا حَتَّى مَاقَتُ لَا هِيَ أَطْعَمَتُهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتُهَا كَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الْلَرْضِ (صححه البحاري ٤٤٥). [انظر: ٤ - ٢٧٥].

( ۲۵۰۳) حفرت اساء جائنا سے مروی ہے کہ سورج گرہی کے موقع پر نی بیٹا نے جونماز پڑھائی اس میں طویل قیام فرمایا، پھررکوع کیا ، پھر سراٹھایا اور جدے میں جلے پھررکوع کیا ، پھر سراٹھایا اور جدے میں جلے کے اورطویل جدوکیا ، پھر سراٹھا کر دوسراطویل جدوکیا ، پھر سراٹھا کی دوسراطویل ہو ہوگر مولیل ہے ہو کرطویل قیام فرمایا ، پھر مواقع کیا ، پھر سراٹھا کی دوسراطویل ہو ہوگر ہوئیا ، پھر تماز ہے میں جلے گئے اورطویل ہو ہو گیا ، پھر سراطویل ہو ہوگر ہوئیا ، پھر تماز ہے فارخ ہو کرفر مایا کہ دوران نماز جنت میرے اسے قریب کروی گئی کہ اگر میں ہاتھ ہو ھاتا تو اس کا کوئی خوش قر ڈلاتا ، پھر جہنم کو اتنا قریب کرویا کہ میں کہنے لگا پر دردگار! کیا میں بھی ان میں ہوں؟ میں نے اس میں ایک کورت کود کھا ہے ایک کی فوٹ تو بھی تایا گیا کہ اس کو اس خودی پھو کھا یا اور نہیں ایک خودی کو کھا ایک میں بیا مرکزی تھی ، اس نے اسے خودی پھو کھا یا اور نہیں ایک جو دی اور نہیں ہوگیا گئی ۔ اس خودی پھو کھا گئی ۔

( ٢٧٥.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ نَافِع بْنِ عُمَرَ الْجُمَحِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ أَسْمَاءَ فَالنَّ انْكَسَفَتُ الشَّمُسُ عَلَى عَهْدِ رُسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَامَ فَصَلَى فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتِيْنِ ثُمَّ فَعَلَ فِي الثَّابِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ فَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ الْقَيْمَ ثُمَّ وَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ وَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتِيْنِ ثُمَّ فَعَلَ فِي الثَّابِيةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ فَالَ لَيْ الْمَنْ وَعَلَيْهِ الْآثِنَ عُلَيْهَا لَآتَئُكُمْ بِقِطْفِي مِنْ الْقَطَافِقِ وَلَقَدُ أَدُنِيَتُ مِنِي النَّارُ حَتَى النَّالُ حَتَى النَّالُ حَتَى النَّالُ حَتَى النَّالُ حَتَى النَّالُ حَتَى اللَّالُ عَلَيْهَا لَآلَا تَعْمَدُهُ مِنْ الْقَطَافِقِ وَلَقَدُ أَدُنِيَتُ مِنِي النَّالِ حَتَى النَّالُ حَتَى النَّالُ حَتَى اللَّالُ عَلَيْهَا لَاتَعْدُولُ الْمُوافِقِ وَلَقَدُ أَدُنِيَتُ مِنْ الْعَلَافِقِ وَلَعْدُ أَدُنِيَتُ مِنْ الْعَلَافِقِ وَلَقَدُ أَدُنِيَتُ مِنْ النَّالُ مَن النَّالُ عَلَى اللَّولِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْقَلْفِي الْمُولِقَ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى مَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

( ۱ م د ۲۵ ) حضرت اسا ، فابخ ہے مروی ہے کہ سورج کربن کے موقع پر نبی افزائے جونماز پڑھائی اس بیل طویل قیام فر مایا ، پھررو کے کیا اور وہ بھی طویل کیا ، پھر سرا شا کہ طویل قیام فر مایا ، پھر دوسری مرتبط پل رکوع کیا ، پھر سرا شایا اور مجد ہے جس چنے اورطویل بجد ہ کیا ، پھر سرا شا کہ دوسرا طویل بجد ہ کیا ، پھر سرا شا کہ دوسرا طویل بجد ہ کیا ، پھر سرا شا کہ دوسرا کہ دوسرا کہ دوسرا کہ دوسرا شا کہ دوسرا کہ دوسرا

( ٢٧٥.٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُمْ قَالَ آخْتَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ آخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَيْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَغِيَّةً بِنْتِ شَهِيَةً وَهِى أَمَّهُ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ آبِى بَكُمْ قَالَتُ خَرَجْنَا مُحْوِمِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْى فَلْمُتِمَّ وَقَالَ رَوْحٌ فَلْيَقُمْ عَلَى إِخْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ بَكُنْ مَعَهُ هَدْى فَلْيَتُمْ وَقَالَ رَوْحٌ فَلْيَقُمْ عَلَى إِخْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ بَكُنْ مَعَهُ هَدْى فَلْيَتُمْ وَقَالَ رَوْحٌ فَلْيَقُمْ عَلَى إِخْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ بَكُنْ مَعَهُ هَدْى فَلْيَتُمْ وَقَالَ رَوْحٌ فَلْيَقُمْ عَلَى إِخْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ بَكُنْ مَعِي هَدُى فَلْيَعْمُ وَقَالَ أَرُوحٌ عَلَيْقُ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ زَوْجِهَا هَدْى فَلَمْ يَحِلَّ قَالَتُ فَلَمْ يَعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَلَلْتُ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ وَوْجِهَا هَدْى فَلَمْ يَحِلَّ قَالَتُ فَلَمْ يَعِى هَدُى فَلَلْتُ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ زَوْجِهَا هَدْى فَلَمْ يَحِلَّ قَالَتْ فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدًى فَعَلَلْتُ وَكَانَ مَعْ الزُّبَيْرِ وَلَوْجَهَا هَدْى فَلَمْ يَحِلَّ قَالَتُ فَلَمْ يَعِلَى وَكَلْلُكُ وَمِي عَنِى قَالَتُ فَقُلْتُ النَّهُ عَلَى أَنْ الْتِهَ عَلَيْكَ [ راحى ٢٠ ٢٥٠٥].

(۲۷۵۰۵) حضرت اساه فیخناے مردی ہے کہ ہم لوگ نبی میزائے ہمراہ نج کا احرام باندہ کرروانہوئے ، بعد بھی نبی میزائے ہمراہ نج کا احرام باندہ کرروانہوئے ، بعد بھی نبی میزائے ہم سے فرمایا جس محصل کے ساتھ ہدی کا جانور ہوا ہے اپنا احرام باتی رکھنا چاہئے ، اور جس کے ساتھ ہدی کا جانور ہوا ہے اور نہیں تھا ، البذا بھی حلال ہوگی اور میر ہے شو ہر حضرت زبیر جی تنز کے بیاس محل کی جانور تھا نبذا و و حال نبیل ہوئے ، جس اپنے کیڑے کی بیاس کر اور احرام کھول کر حضرت زبیر جی تنز کے بیاس آئی تو وہ سمنے سکے مدی کا جانور تھا نبذا و و حال نبیل ہوئے ، جس اپنے کیڑے ہے کہ میں آپ پر کودوں گی۔

( ٢٧٥٠٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو قَالَ آخْبَوَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ فَالَ آخْبَوَنَا عَبْدُ اللّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكُو أَنَهَا قَالَتْ أَى بُنَى هَلْ غَابَ الْقَمُو لَلْكَ جَمْعِ قُلْتُ لَا ثُمَّ وَاللّهُ عَالَى بُنَى هَلْ غَابَ الْقَمُو لَلْكَ جَمْعِ قُلْتُ لَا ثُمَّ وَجَعَتُ قَالَتُ أَيْ بُنَى هَلْ غَابَ الْقَمُو لَلْكَ جَمْعٍ قُلْتُ لَا أَنْ وَلَوْ قَالَتْ كَارُ تَجِلُوا فَاوْتَحَلَّنَا ثُمَّ مَصَيْنَا حَتَى وَمَتْ الْجَمْرَةَ ثُمَّ وَجَعَتُ فَالْتُ اللّهُ مَسْلَى اللّهُ مَصَيْنَا حَتَى وَمَتْ الْجَمْرَةَ ثُمَّ وَجَعَتُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ إِنَّ لِللّهُ عُنْ إِدَاحِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ إِدَاحِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ إِدَاحِهِ الْمُعْدُ إِدَاحِهِ الْمَالِكُ وَاللّهُ عَلْكُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ إِنَا لِللّهُ عُنْ إِدَاحِهِ الْحَدْ عَلَيْنُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ إِنَا لِللّهُ عُنْ إِدَاحِهِ الْمَالُولُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ إِدَاحِهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْقَلْمُ لَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۷۵۰۲) عبداللہ جوحظرت اسا و بڑھا کے آزاد کرد و غلام میں ' ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اسا ، بڑھانے ' دار مزدلفہ' ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اسا و بڑھا کے اور دو تما نہ پڑاڈ کیا اور ہو چھا کہ بیٹا اکیا جا نہ ترد دب ہو گیا ؟ بیمزدلفہ کی رات تھی اور وہ تما ذیخ ہے رہی تھیں ، ہیں نے کہا ابھی تہیں ، وہ کچے دریا تک مزید تما زیز میں رہیں ، پھر ہو چھا بیٹا ا جا نہ جہب گیا؟ اس وقت تک چ ند غائب ہو چکا تھا لبذا میں نے کہد دیا تی بال انہوں نے فر مایا پھر کورج کرو ، چٹا نچے ہم لوگ وہاں ہے روان ہو جگے اور ٹی پہنچ کر جمر و مقبہ کی رہی کی اور اسپ نیے ہیں پہنچ کی ایا اور اسپ نیے ہیں پہنچ کر جمر و مقبہ کی رہی کی اور اسپ نیے ہیں پہنچ کر بھر کی نماز اوا کی وہاں نے اس سے عرض کیا کہ ہم تو مندا نہ میر سے میں مزدلفہ سے نکل آئے وانہوں نے فر مایا ہر کرنہیں ہیے ! تی رہی ہو ایک میں کوجلدی چلے جانے کی اجازت دی ہے۔

( ١٧٥٠٧ ) حَدَّنَهَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِى الصَّدْيقِ النَّاجِيِّ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ دَخَلَ عَلْي أَسْمَاءَ بِنْتِ آبِى بَكْرٍ بَعُدَمًا قُتِلَ ابْنَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ إِنَّ ابْنَكِ الْحَدَ فِي هَذَا الْبَيْتِ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ آبِى بَكْرٍ بَعُدَمًا قُتِلَ ابْنَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ إِنَّ ابْنَكِ الْحَدَ فِي هَذَا الْبَيْتِ وَإِنَّ اللَّه عَلَى وَلَعَلَ بِهِ مَا فَعَلَ فَقَالَتْ تَكذَبْتَ كَانَ بَرُّا بِالْوَالِدَيْنِ صَوَّامًا وَاللَّهِ لَقَدُ عَلَي وَاللَّهِ لَقَدُ الْمُعْرَانَ وَاللَّهِ مَنْ عَذَابِ أَلِيمٍ وَلَعَلَ بِهِ مَا فَعَلَ فَقَالَتْ تَكذَبْتَ كَانَ بَرُّا بِالْوَالِدَيْنِ صَوَّامًا وَاللَّهِ لَقَدُ الْمُعْرَانَ وَهُو مُنْ فَقِيفٍ كَذَابِ الْآخِرُ مِنْهُمَا شَرٌّ مِنْ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ سَيَخُوّجُ مِنْ تَقِيفٍ كَذَابِ الْآخِرُ مِنْهُمَا شَرٌّ مِنْ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ سَيَخُوّجُ مِنْ تَقِيفٍ كَذَابِ الْآخِرُ مِنْهُمَا شَرٌّ مِنْ الْأَوْلِ وَهُو مُبِيرًا وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ سَيَخُوجُ جُ مِنْ تَقِيفٍ كَذَابِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ سَيَخُوجُ جُ مِنْ تَقِيفٍ كَذَابِ اللَّهِ مِنْقَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَهُ سَيَخُوجُ جُ مِنْ تَقِيفٍ كَذَابَانِ الْآخِورُ مِنْهُمَا شَرٌّ مِنْ الْلَوْلِ وَهُو مُبْيَرُكُ وَاللَّهُ الْمَالِقُولُ وَهُو مُنْهَا مُنْ الْمَالَالِهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَاعًا مُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ اللَوْلِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(ع • 20 - 10 ا) ابوالصدين المرق كيت بين كرجب تجائ بن يوسف معفرت عبدالله بن زبير الألفا كوشبيدكر چكاتو معفرت اسما ، بيئ كي راه اعتباري تن الله في الله

(١٧٥.٨) حَدَّنَنَا رَوَّحَ حَدَّنَا الْمَنُ جُرَيْحِ قَالَ حَدَّنَا مُنْصُورُ لِمَنْ عَبِدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمَّهِ صَفِيَةً بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِى بَكُم فَاكَ فَزِعَ يَوْمَ كَسَّعَتُ الشَّمْسُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَذَ دِرْعًا حَتَّى آذَرَكَ بِينِ أَبِي بَكُم فَاكَ فَزِعَ يَوْمَ كُمَّ يَرْكُعُ فَلَوْ جَاءً إِنْسَانٌ بَعْدَمًا رَكِعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ بِرَدَائِهِ فَقَامَ بِالنَّاسِ فِيَامًا طَوِيلًا يَقُومُ لُمَ يَرْكُعُ فَلَوْ جَاءً إِنْسَانٌ بَعْدَمًا رَكِعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ لَمْ يَعْدَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ لَلْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ لَوْلِ الْقِيَامِ قَالَتُ فَجَعَلْتُ الْظُورُ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ الْمُؤلُو اللَّهُ عَلَى طُولِ الْقِيَامِ قَالَتُ فَجَعَلْتُ الْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ الشَّمُ مِنِي قَائِمَةً وَالْنَا أَحَقَى أَنْ أَصُيرَ عَلَى طُولِ الْقِيَامِ مِنْهَا (صححه مسلم (١٠٠٩)). وإلى الْقِيَامِ مِنْهَا (صححه مسلم (٢٠٠١)). وراحه: ٢٧٤ مَنْ كُولُونَ الْقَيْمُ مِنْهَا (اللَّهُ عَلَى طُولِ الْقَيْامِ مِنْهَا (المحده مسلم (٢٠٠١)).

(۷۷۵۰۸) حضرت اساه بڑھنا ہے مروی ہے کہ جس دن مورج گر ہن ہوا تو نی بیٹا ہے جین ہو گئے ،اورا پی تیس لے کراس پر چا درادڑھی ،اورلوگوں کو لے کرطویل تیا م کیا ، نبی طیٹا اس دوران تیا م اور رکوع کرتے رہے ، میں نے ایک ورت کود یکھا جو مجھ سے زیادہ بزی عمر کی تھی لیکن وہ کھڑی تھی ، پھر میں نے ایک مورت کود یکھا جو جھے سے زیادہ بیارتھی لیکن پھر بھی کھڑی تھی ، بید کھے کر میں نے سوچا کرتم سے ذیادہ ٹابت تدمی کے ساٹھ کھڑ ہے ہونے کی حقدار تو ہیں ہوں ۔

( ٢٧٥.٩) حُدَّثَنَا مُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ابُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُوْوَةً الْحُبَرَهُ أَنَّ أَسْمَاءً الْحُبَرَثُهُ أَنَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءً أَغْيَرَ مِنْ اللّهِ عَزَّ رَجَلٌ وَقَالَ يُونُسُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبَانَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءً أَغْيَرَ مِنْ اللّهِ عَزَّ رَجَلٌ وَقَالَ يُونُسُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبَانَ لَا شَيْءً أَغْيَرَ مِنْ اللّهِ عَزَّ رَجَلٌ وَقَالَ يُونُسُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبَانَ لَا

(١٥٠٩) حفرت اساء فقاف مروى بكرتي طينا فراياكرت تصالله تفالى سازياد وكوئي غيورتيس موسكمآ

( ٣٧٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُمِ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى الطَّحَاكُ بُنُ عُنْمَانَ قَالَ حَدَّلَنِي رَهْبُ بُنُ كَيْسَانَ قَالَ سَمِعْتُ السَّمَاءَ بِنُتَ أَبِي بَكُمٍ قَالَتُ مَرَّبِي رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم وَأَنَا أَحْصِى شَيْنًا وَأَكِلُهُ بَعْدَ قُولُ السَّمَاءَ بِنُتَ أَبِي بَكُمٍ قَالَتُ مَرَّبِي رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم وَأَنَا أَحْمِي شَيْنًا وَأَكِلُهُ بَعْدَ قُولُ لَا مَعْلَى وَمَا نَفِدَ عِنْدِى مِنْ دِزُقِ اللَّه إِلَّا أَخْلَفَهُ وَسُلَّم خَرَّجَ مِنْ عِنْدِى وَلَا دَخَلَ عَلَيٌّ وَمَا نَفِدَ عِنْدِى مِنْ دِزُقِ اللَّه إِلَّا أَخْلَفَهُ اللَّه عَزَّوَجَلً

(۱۷۵۱۰) حضرت اساء فان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی وائلا میرے پاس ہے گذرے ، اس وقت جس کچو گن رہی تھی اور

ا سے ماپ ربی تھی ، نبی مالیا اے اساء! کن کن کرندر کھو، ورنداللہ بھی تہیں گن کن کر دے گا، نبی مائیا کے اس ارشاد کے بعد یش نے اپنے پاک سے پچھ جانے والے کو یا آنے والے کو بھی ٹھازیس کیااور جب بھی میرے پاس اللہ کا کوئی رزق ختم جواءاللہ نے اس کا بدل جھے عطار قرباویا۔

( ٢٧٥١١ ) حَذَّتُنَا هَاشِمْ قَالَ حَدَّتَنَا أَبِي مُعَاوِيَةُ يَغْنِي شَيْبَانَ عَنْ يَخْنِي يَغْنِي ابْنَ أَبِي كَنِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُرُورَةِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَمْهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُر مَا مِنْ شَيْءٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّه عَزَّوَجَلَّ [راجع: ٢٧٤٨٢].

(ا۵۱۱) حضرت اساء فالمناسے مروی ہے کہ نبی خاتا برسم منبر فر مایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہے زیادہ کوئی غیور نبیس ہوسکیا۔

( ٢٧٥١٢ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثُنَا حَبَّادُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ قَالَتْ كُنْتُ أَخُدُمُ الْخِدُمَةِ الْفَرَقِ وَرُخِهَا وَكَانَ لَهُ فَوَسَ كُنْتُ أَسُوسُهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ الْخِدْمَةِ آلشَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ فَكُنْتُ النُّوى قَالَ ثُمَّ إِنَّهَا أَصَابَتْ خَادِمًا أَعْطَاهَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ الْخَتَشُ لَهُ وَالْفُومُ عَلَيْهِ وَأَسُوسُهُ وَأَزْضَحُ لَهُ النَّوى قَالَ ثُمَّ إِنَّهَا أَصَابَتْ خَادِمًا أَعْطَاهَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ قَالَتُ فَكَفَيْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَٱلْفَتْ عَنِّى مَنُونَتَهُ [صححه مسلم (٢١٨٦)].

(۱۲۵۱۲) حضرت اساء خاتئزے مردی ہے کہ جس وقت حضرت زبیر خاتئزے میرا نکاح ہوا، میں ان کے کھوڑے کا چارہ تیار کرتی تھی ،اس کی ضرور میات مہیا کرتی تھی اور اس کی دیکھ بھال کرتی تھی ،اس طرح ان کے اونٹ کے لئے محضلیاں کوئی تھی، اس کا چارہ بناتی تھی ،اسے پانی پلاتی تھی ،ان کے ڈول کو سی تھی ، پھر نبی مائیلائے اس کے پچھے ہی عرصے بعد میرے پاس ایک خارم بھیج دیااور کھوڑے کی و کھ بھال ہے میں بری الذمہ ہوگئی اور ایسالگا کہ جسے انہوں نے جھے آنز اوکر دیا ہو۔

( ٢٧٥١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَخْنَى عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ عُرُوّةَ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ الشَمَاءَ بِنُتِ آبِي بَكُو ِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا ضَيْءَ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٢٧٤٨٢].

(۱۲۵۱۳) حضرت اساء نظافت مروی ہے کہ ہی ملاابر مرمنبر فر مایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہے زیادہ کوئی غیور نہیں ہوسکتا۔

( ٢٧٥١٤) حَدَّثُنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ آبِي هَذَا الْحَدِيثِ بِخَطَّ يَدِهِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَغْنِي ابْنَ الْعَوَامِ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةً عَنْ آبِيهِ قَالَ لَمَّا فَحَلَ الْحَجَّاجُ بْنَ الزَّيْشِ سَعْدَوَيْهِ قَالَ نَمَّا فَعَلَ الْحَجَّاجُ بْنَ الزَّيْشِ مَعْدَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَ عَنَا وَمَعَهَا أَمَةٌ تَقُودُهَا وَقَدُ ذَهَبَ يَصَوَّهَا فَقَالَتُ آبُنَ وَصَلَيْهُ مَنْكُوسًا فَيْنَا هُوَ عَلَى الْمِنْيَرِ إِذْ جَانَتُ أَسْمَاءُ وَمَعَهَا أَمَةٌ تَقُودُهَا وَقَدُ ذَهَبَ يَصَوَّهَا فَقَالَتُ آبُنَ آبُونَ وَصَلَيْهُ مَنْكُوسًا فَيْنَا هُو عَلَى الْمِنْيَرِ إِذْ جَانَتُ أَسْمَاءُ وَمَعَهَا أَمَةٌ تَقُودُهُ وَقَدْ ذَهَبَ يَصَوَّهَا فَقَالَتُ آبُنَ الْعَوْمِ عَلَى الْمُعْتَى أَحَدُنُكُ حَدِينًا سَعِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ وَهُو مُبِينًا سَعِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخُونُ جُولًا وَهُو مُبِيرٌ

(١٤٥١٣) عشره كية بيل كه جب عاتج بن يوسف عفرت عبدالله بن زبير الأنظ كوشهيدكر چكاان كاجسم بيانى سے الله بواقعا

اور چائے منبر پر تھا کو حضرت اساء وہ بنا آ سکیں،ان کے ساتھ ایک بائدی تھی جوانبیں لے کر آر ہی تھی کیونکہ ان کی بینا اُنہ تم ہو چکی تھی مانبوں نے فرمایا تمبیارا امیر کہاں ہے؟ .... پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی اور کہا تو جموث بول ہے، بخد اسمیں نی مائینہ پہلے تی بنا چکے جی کہ بنوٹھیا ہیں ہے دو کر است زیاد و نی مائینہ پہلے تا ہے دو مرا پہلے کی نسبت زیاد و بنا شراور فتنہ ہوگا ، جن جی کے دو مرا پہلے کی نسبت زیاد و بنا شراور فتنہ ہوگا اور دو میر ہوگا۔

( ٢٧٥١٥ ) حَدَّثَنَا يَعْمَرُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مُبَارَكٍ فَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنِ ابْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلَى ابْنُ لَهِيعَةً عَنِ ابْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلَى الْسُمَاءَ يُحْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنُ اللَّهِ يَعْدِى لِلزَّبَيْرِ سَاعِدَانِ مِنْ دِيبَاجٍ كَانَ النَّبِينَ مَسْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ يُقَائِلُ فِيهِمَا

(۲۷۵۱۵) حضرت اسا و ذیجائے مروی ہے کہ میرے پاس حضرت زبیر جائن کی قیص کے دو باز وموجود میں جوریشی ہیں ، جو نبی مائیانے انہیں بونت جنگ میننے کے لئے عطا وفر مائے تھے۔

( ٢٧٥١٦) حَذَنَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُشَيَّى قَالَ حَذَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ أَبِى سَلَمَةَ الْمَاجِشُونَ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ كَانَتُ السَمَاءُ تُحَدِّنَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَالَ أَوْ وَمِنْ نَحْوِ الصَّبَامِ كَانَ مُؤْمِنًا أَحَفَّ بِهِ عَمَلُهُ الصَّلَاةُ وَالصَّبَامُ قَالَ فَيَأْتِيهِ الْمَلَكُ مِنْ نَحْوِ الصَّلَاةِ فَتَرُدُهُ وَمِنْ نَحْوِ الصَّبَامِ فَيَوْدُلُ وَالصَّبَامُ قَالَ فَيَجُلِسُ فَيَقُولُ لَهُ مَاذَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعُولُ وَمَا يُدُرِيكَ وَسَلَّمَ قَالَ مَحْمَّدٌ قَالَ آلَهُ الشَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعُولُ وَمَا يُدُرِيكَ وَسَلَّمَ قَالَ مَعْمَدُ قَالَ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ عِشْتَ وَعَلَيْهِ مِثَ وَعَلَيْهِ بُعْثُ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَامِرًا أَوْ الْمَعَلُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءً يَرُدُهُ قَالَ فَاجُلِسَهُ لَالَ يَقُولُ اجْلِسُ مَاذَا وَقُولُ لَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَى وَلِيلَ عَلَى وَيَعْدُولُ لَوْ اللَّهِ عَلَى وَلَيلُ عَلَيْهِ وَمَا يَشُولُ لَى عَلَى وَلَولَ اللَّهِ قَالَ يَقُولُ الْمَلِكُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءً مَى وَعَلَيْهِ مَنْ وَعَلَيْهِ وَمَا لَا اللَّهُ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهِ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمَالُولُ وَاللَّهِ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

(۱۱۵ عام) حضرت اساء فرز بخاسے مروی ہے کہ نبی ملیجہ نے فر مایا جب انسان کواس کی قیر جس داخل کر دیا جاتا ہے اور وہ مؤمن ہو

تو اے اس کے اعمال مشلا نماز ، روز واسے تھیر ہے جس لے لیتے ہیں ، فرشتہ عذا ب نماز کی طرف ہے ، جا ہتا ہے تو نماز اس

روک دین ہے ، روز ہے کی طرف ہے ، تا چاہے تو روز ہ روک دیتا ہے ، وہ اسے پکار کر پیٹنے کے لئے کہتا ہے چنا تجا انسان بہنے

جاتا ہے ، فرشتہ اس سے بوچستا ہے کہتو اس آ دی بین نبی ملیجہ کے متعلق کیا کہتا ہے؟ وہ بوچستا ہے کون آ دمی؟ فرشتہ کہتا ہے موست آ گئی اور

مرسی ترفیجہ اور ایک دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے وقیر ہیں ، فرشتہ کہتا ہے کہتو ای پر زند ور ہا اور ای پر تجھے موست آ گئی اور

اسی بر تجھے انوا یا جائے گا۔

اوراگر مردہ فاجریا کافر ہوتو جب فرشتہ اس کے پاس آتا ہے تو درمیان میں اسے والیس لوٹا ویے والی کوئی چیز نہیں ہوتی ، وواسے بٹھا کر بوچھتا ہے کہ تو اس آدی ہوتی ہورہ کہتا ہے؟ مردہ بوچھتا ہے کون آدی ہوتا ہے جر تو آتی ہم دہ کہتا ہے جو تر اس آدی ہوتا ہے کہ تو اس پر زندہ رہا، اس پر مرداور ہے بخدا میں پر خرندہ رہا، اس پر مرداور ہے بخدا میں پر خرندہ رہا، اس پر مرداور اس پر خرجی جاندہ ہوتا ہے گاری پر خرجی ایک پر مردہ بو بات ہے ۔ اس کے پاس ایک کوڑا ہوتا ہے جس کے سرے پر اس کی بات ہوتا ہے جس کے سرے پر چنگاری ہوتی ہے اونٹ کی ٹوک ہو، جب تک خدا کومنظور ہوگا دواسے بارتا رہ گا، وہ جانور ہمراہے جوآدازی بی نہیں سکتا کہ اس پر جم کھائے۔

( ٢٧٥١٧ ) حَدَّثَنَا يَخْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِخَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَاةً قَالَتُ يَا رُسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ضَرَّةً فَهَلْ عَلَى جُنَاحٌ إِنْ تَشَيَّعُتُ مِنْ زَوْجِي بِغَيْرِ الَّذِي يُغْطِينِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَهُ كَلَامِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ [راحع: ٢٧٤٦٠].

(۱۷۵۱۷) حضرت اساء نتیجا ہے مردی ہے کہ ایک مورت ٹی بیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ! میری ایک سوکن ہے ،اگر جھے میرے خاوند نے کوئی چیز ندوی ہولیکن میں بیٹا ہر کروں کہ اس نے بچھے قلاں چیز ہے میراب کرویا ہ تو کیا اس میں جھ پرکوئی گناہ ہوگا؟ تی میٹیانے قربایا اپنے آپ کوالی چیز ہے سیراب ہوئے والا نما ہر کرنا جواسے نیس لمی ، وہ ایسے ہے جھے جھوٹ کے دوکیئرے میننے والا۔

( ٢٧٥١٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ آسْمَاءَ قَالَتُ اكَلُنَا فَرَسًا ثَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ [راحع: ٢٧٤٥٨].

(۱۷۵۱۹) حفرت اساء بُرُ الله عن حضام قال حَدَّتُنِي قاطِعَةً بِنْتُ الْمُنْدِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُو أَنَّ الْمُرَاةُ وَ مِنْ الْمُنْدِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُو أَنَّ الْمُرَاةُ مِنْ الْمُنْدِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُو أَنَّ الْمُرَاةُ مِنْ الْمُنْدِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُو أَنَّ الْمُرَاةُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الله عَمَلُ الله الواصِلة وَالْمُسْتَوْصِلة إراحى ١٧٤٥٠. الله عَمْرَ طَ شَعْرُهَا قَالَ لَعْنَ اللّه الواصِلة وَالْمُسْتَوْصِلة إراحى ١٧٤٥١. الله عَمْرَ طَ شَعْرُها قَالَ لَعْنَ اللّه الْوَاصِلة وَالْمُسْتَوْصِلة إراحى ١٤٥٩. الله عَمْرَ عَلَى الله الله الله الله الله الله الواصِلة والمُسْتَوْصِلة إراحى ١٤٤٤. الله عَمْرَ عَلَى الله الله الله الله المُواصِلة والله المُعْرَدِي مِن الله الله الله المُعْرَدِي مِن الله الله الله المُعْرَدِي الله الله المُعْرَدِي الله المُعْرَدِي الله الله الله المُعْرَدِي الله الله والله المُعْرَدِي الله الله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والمُعَالِي المُعْرَدِي الله الله والله والمُعَالِي الله الله والله والمُعَالِي الله والله والله والمُعَالِي الله والله والله والله والله والله والله والله والله والمُعَالِي الله والله والله والله والمُعَالِي الله والله والمُعَالِي والله والله والمُعَالِي الله والله والله والمُعَالِي والله والمُعَالِي والله والمُعَالِي الله والمُعَالِي والله والمُعَالِي والمُع

( ٣٧٥٢ ) حَلَّثَنَا يَخْتَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَسْمَاءً انَّهَا قَالَتْ يَا رُسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي إِلَّا مَا ٱدْخَلَ عَلَى الزُّبَيْرُ أَفَارُضَخُ مِنْهُ قَالَ ارْضَخِي وَلَا تُوعِي قَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ (راجع: ٢٧٤٥).

(۲۷۵۲۰) حضرت اساء فی اے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بیں نے ہی واقا ہے عرض کیا کہ برے یاس صدقہ کرنے کے لئے مجھ

## 

بھی نہیں ہے سوائے اس کے جوز ہیر کھر میں لاتے ہیں، نبی نافیا نے فر مایا خرج کیا کردِ اور کن کن کرندر کھا کرو کہ تہمیں بھی مکن محن کردیاجائے۔

﴿ ٣٧٥٣ ﴾ حَدَّنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّنَنِي فَاطِمَةٌ وَابُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّنَى هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِخْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبُهَا مِنْ دَمِ الْحَيْطَةِ قَالَ تَحُنَّهُ ثُمَّ لِسُمَاءَ أَنَّ الْمُرَاةُ أَنْتُ النِّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِخْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبُهَا مِنْ دَمِ الْحَيْطَةِ قَالَ تَحُنَّهُ ثُمَّ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَراحِع: ٢٥٤ ٢٠].

(۲۷۵۲۱) حعرت اساء نظف سے مروی ہے کہ ایک عورت یا رکاو نبوت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ! اگر کسی عورت کے جسم (یا کپڑوں) پر دم حیض لگ جائے تو کیا تھم ہے؟ تی طینوائے فر مایا اسے کھرجے وے، پھر پائی سے بہاد ہے اور اس میں نماز بڑھ نے۔

( ٢٧٥٢٢ ) حَدَّقَ وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ مُولَى أَسْمَاءَ لَالَ قَالَتُ أَسْمَاءُ بَا جَارِيَةُ نَاوِلِينِي جُنَّةً رَسُولِ اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ فَأَخْرَجَتْ جُبَّةً مِنْ طَيَالِسَةٍ [راجع: ٢٧٤٨].

(۱۷۵۲۲)عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اسام فاتا نے جھے ہزر تک کا ایک جبہ نکال کر دکھایا اور بتایا کہ پید جب ہی مایا زیب تن فرمایا کرتے تھے۔

( ٢٧٥٢٣ ) حَدَّلُنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِعَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِى بَكُو فَالَثُ نَحَوُنَا فَرَسًا عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُلُنَا لَحْمَهُ أَوْ مِنْ لَحْيِهِ (راحع: ٥٨ ٢٧٤).

(١٤٥٢٣) حضرت اسا ، في الله على الله على الله عن الله مرتبه الموكول في الله محور اور كا تفاادرات كما يا محل

( ٢٧٥٢١) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ وَعَبُدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَرْهٍ رُجُلَانِ مِنْ الْهُلِ مَكَّةَ سَمِعَاهُ مِنِ ابْنِ آبِي مُلْدِكَةً عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ ابِي بَكْمٍ انَّهَا سَالَتُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الزَّبَيْرِ رَجُلُّ شَدِيدٌ وَيَأْتِينِي مُلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَبَيْرِ رَجُلُّ شَدِيدٌ وَيَأْتِينِي الْمُعَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْضَخِي وَلَا تُوعِي الْمُعَمِّدِينُ فَاتَصَدَّقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْضَخِي وَلَا تُوعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْضَخِي وَلَا تُوعِي فَلَوْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْضَخِي وَلَا تُوعِي فَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْضَخِي وَلَا تُوعِي فَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْضَخِي وَلَا تُوعِي

(۲۷۵۲۳) حطرت اسا و خافی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ٹی دائیا ہے عرض کیا کہ میرے پاس میں قد کرنے کے لئے مجو بھی نہیں ہے سوائے اس کے جوز بیر گھر میں لاتے ہیں، اور وہ بخت آ دی ہیں، کیا میں ان کی اجازت کے بغیر صدقہ کرسکتی ہوں ؟ نبی مائیا نے فر مایا خرج کیا کرواور کن کن کرنے دکھا کروکھ تہیں بھی گن گن کردیا جائے۔

( ٢٧٥٢٥) حَذَنَا وَكِيعٌ حَدَّلْنَا أَسَامَةُ بُنْ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكِدِرِ عَنْ ٱسْمَاءً بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُوعِى فَيُوعِيَ اللّهُ عَلَيْكِ

( ۲۷۵۲۵) حضرت اساء فیان ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طالا نے فرمایا خرج کیا کرواور من کن کرند کھا کرو کہ جہیں بھی من

من کرویا جائے۔

( ۱۷۵۲۱) عُدَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بَنِ سَلَمَةً عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ مَوْلَى أَسْمَاءً عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكُو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ جُبَّةً مِنْ طَيَّالِسَةٍ مَكُفُّوفَةٍ بِاللَّبِيَّ جِ يَلْقَى فِيهَا الْعَدُوَّ إِراحِينَ المِي بَكُو ( ۲۲۵۲۱) عبدالله كَبِّ مِن كِه الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَانَتْ لَهُ جُبَّةً مِنْ طَيَّالِسَةٍ مَكُفُّوفَةٍ بِاللَّبِيَّ جِ يَلُقَى فِيهَا الْعَدُوَّ إِراحِينَ المِي اللهِ يَكُورُ وافى رَائِعَ مَرْتِهِ مَعْرَتُ المَاء ثَنَافَانَ فَي مُعْرَدُونَ كَالْكِ جِهِ ثَلَالَ كَروهَا يَا جَسَ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَمَا لَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَمَا لَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَمَا مَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَمَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَمَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا مَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَلَى اللهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهِ وَاللهُ مِنْ عَلَيْ اللّهُ مَا مِنْ مِنْ مِنْ مَا عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ مِنْ مُولِ مَا مِنْ مُولَ عَلَيْهِ وَمِنْ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ وَمُعَلَى اللهُ مِنْ مِنْ مَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا مِنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لِللْهُ مِنْ مُنَا اللهُ مِنْ مُولِى اللهُ عَلَيْهِ وَمُلْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ مِنْ مُنْ مُنْ اللهُ عَلَيْكُولُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ عَلَيْكُولُ مُنْ مُنْ اللهُ عَلَيْكُولُولُ مِنْ مُولِى مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُن مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ المُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ

( ٢٧٥٢٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱلْيُوبُ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ٱسْمَاءً بِنْتُ آبِي بَكْمٍ قَالَتُ قُلْتُ يَا وَسُولَ اللَّهِ مَا لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا ٱذْحَلَ الزُّبَيْرُ عَلَى بَيْتِي فَأَعْظِي مِنْهُ قَالَ آغَظِي وَلَا ثُوكِي فَيُوكِي اللَّهُ عَلَيْكِ [راحع: ٢٧٤٥١].

(۲۷۵۲۷) حفرت اساء فاللائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ یل نے نبی مایٹھا ہے وحق کیا کہ میرے پاس صدقہ کرنے کے لئے پی میں نبیل ہے ہوئی ہیں ہی مایٹھا نے قرمایا خرج کیا کروادر گن کن کرنہ رکھا کرو کے شہیں بھی میں من کردیا جائے۔ محمل محمل میں کردیا جائے۔

( ٢٧٥٢٨ ) حَدَّقَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّقَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِي ابْنُ آبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَبَادَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ آغْبَرَهُ عَنْ ٱسْمَاءَ بِنُتِ أَبِي بَكُو نَحُوّهُ [صححه البحاري (٤٣٤)، رمسلم (٢٩٠١)].

(۲۷۵۲۸) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٥٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرُنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ مَوْلَى أَسْمَاءً عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِى بَكُمْ قَالَتُ كَانَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةً مِنْ طَيَالِسَةٍ لَبِنتُهَا دِيبًا جُ كِسُرَوَائِقَ [راحع: ٢٧٤٨٤].

(۲۷۵۲۹) عبدالله كتے بين كداكي مرتبه حطرت اساء فقائ في بجھے بتررنگ كالك جيدنكال كردكھايا جس بي بالشت بحر كسرواني ريشم كي دھاريال بيري موئي تھيں۔

( ٣٧٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِنَامٍ عَنْ قَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا أَنْفِقِى أَوَّ انْضَحِى وَلَا تُحْصِى فَيَحْصِى اللَّهُ عَلَيْكِ أَوْ لَا تُوعِى فَيُوعِى اللَّهُ عَلَيْكِ إراحع: ٢٧٤٦١.

( ۲۷۵۳۰) حضرت اساء فافنات مردی ہے کہ نبی طائی نے جھے ہے فر مایا - قادت اور فیاضی کیا کرواور فرج کیا کرو، جمع مت کیا کروور شانشہ بھی تم پر جمع کرتے کے گااور کمن کمن کر نہ فرج کیا کروکہ تمہیں بھی انشر کمن کرویتا نشروع کروے گا۔

( ٢٧٥٣ ) حَنَّثْنَا مُنْحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ قَالَ حَنَّكَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً عَنْ قَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ السَّمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكْرٍ وَكَانَتُ مُخْصِيَةً وَعَنْ عَبَّادٍ بُنِ حَمْزَةً عَنْ السَّمَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا ٱنْفِقِي أَوْ انْطَخِي آوْ

### هي منترالنتاء يه المحرك هي الما يه المحرك هي الما يه المحرك هي الما يه المحرك هي الما يتوالنتاء الم

انْفَحِی هَکُذَا وَهَکُذَا وَلَا تُوعِی فَیُوعِیَ اللَّهُ عَلَیْكِ وَلَا تُحْصِی فَیْحْصِی اللَّهُ عَلَیْكِ اراحی: ۲۷ : ۲۷ ا (۲۷۵۳۱) حضرت اساء فی است مروی ہے کہ نی مینائے جمعے سے فر بایا خاوت اور نیاضی کیا کرواور فر بی کیا کرو، جمع مت کیا کروور نہ اللہ بھی تم پر جمع کرنے کے گااور کن کمن کرنے فرج کیا کروکے تہمیں بھی اللہ کن گورینا شروع کردے گا۔

( ٢٧٥٣٢ ) حَدَّلْنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ حَدَّثْنَا فُلَيْحٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبُّدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُرٍ قَالَتُ خَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُ رَجَّةَ النَّاسِ وَهُمْ يَقُولُونَ آيَةٌ وَنَكُنُ يَوْمَنِذٍ فِي قَازِعٍ فَخَرَجْتُ مُتَلَقَّعَةً بِقَطِيفَةٍ لِلزُّبَيْرِ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَرَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّى لِلنَّاسِ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا لِلنَّاسِ فَأَضَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ قَالَتْ فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَ مِنْ سَجْدَتِهِ الْأُولَى قَالَتْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَامًا طَوِيلًا حَتَّى رَأَيْتُ بَغْضَ مَنْ يُصَلَّى يَنْتَضِحُ بِالْمَاءِ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ فَاهَ وَلَمْ يَسْجُدُ فِيَامَا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَّعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ نُمَّ سَجَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتُ الشَّمْسُ ثُمَّ رَقِيَ الْجِنْبَرَ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آنَتَانِ مِنْ آبَاتٍ اللَّهِ لَا يَخْسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَٰلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّى الصَّدَقَةِ وَإِلَى ذِكْرِ اللَّهِ أَيُهَا النَّاسُ إِنَّهَ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ لَمْ اكُنْ رَايْتُهُ إِلَّا وَقَدْ رَايْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا وَقَدْ أُوِيتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُنُورِكُمْ بُسْأَلُ أَحَدُكُمْ مَا كُنْتَ تَقُولُ وَمَا كُنْتَ نَعُبُدُ فَإِنْ قَالَ لَا أَدْرِى رَآيَتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ وَيَصْنَعُونَ ظَيْنًا فَصَنَعْتُهُ قِيلَ لَهُ أَجَلُ عَلَى الشَّكُ عِشْتَ وَعَلَيْهِ مِتَّ هَذَا مَفْعَدُكَ مِنْ النَّارِ وَإِنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ فِيلَ عَلَى الْيَقِينِ عِشْتَ قَالَ مِتْ هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْ الْجَنَّةِ وَقَدْ رَآيْتُ خَمْسِيلَ أَرْ سَبْعِينَ ٱلْفًا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي مِثْلِ صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الْدُعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمُّ اجْعَلُهُ مِنْهُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَنْزِلَ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ فَقَامَ رَجُلٌ ۖ فَقَالَ مَنْ أَبِي قَالَ آبُوكَ فَلَانٌ الَّذِي كَانَ يُنْسَبُ إِلَّهِ (صححه ابن حزيمة (١٣٩٩). قال شعبب: اساده صعبف

(۲۷۵۳۲) حضرت اساء بخاف ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی میٹا کے دور باسعادت میں موری گرین ہوگیا، ہیں نے لوگوں کی بچو چیج و پکارٹی'' نشانی، نشانی'' اس دن میں حضرت عائشہ بڑا بنا کے بہاں گی، تو ان سے بوچھا کہ لوگوں کو تیا ہو گیا ہے کہ اس دقت نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے سر ہے آسان کی طرف اشارہ کر دیا، میں نے پوچھا کہ کیا کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! اس موقع پر نبی میٹا نے طویل قیام کیا تئی کہ جھے پڑھی طاری ہوگئی، میں نے اپنے بہلو میں رکھے ہوئے ایک مشکیز ہے کو پکڑا اور اس سے اپنے سر پر پانی بہانے تھی، نبی میٹا نے نماز سے جب سلام چیم اتو سورج گری تن ہو چھا تھا۔ پھر ہی پیٹا نے خطب ارشاوفر مایا اور اللہ کی حمد و ثنا ہ کرنے کے بعد فر مایا لوگو! شس و قراللہ کی نشاندوں جس سے دونشانیاں ہیں، جنہیں کسی کی موت یا زیدگی سے جمز نہیں لگناہ اس لئے جب تم ہدر کھوتو فورا نماز ،صدق اور ذکر اللہ کی طرف متوجہ ہوجایا کرو، توگو! اب تک یس نے جو چیز بی نیس دیکھی تھیں وہ اپنے اس مقام پر آج دکھے لیس حتی کہ جنت اور جہم کو بھی دکھیں ہوتی کی ٹی ہے کہ تم لوگوں کو اپنی قبروں میں می وجال کے برابر یا اس کے قریب فننے میں جتا کیا جائے گا، تمبارے پاس فر شنے آئی گئی ہے اور پوچیس کے کہ اس آدی کے متعلق تم کیا جائے ہو؟ تو جومؤس ہوگا وہ جواب وے گا کہ وہ تھر رسول اللہ (مُن اُن اُنٹی اُز) میں اور جومنا فن کے متعلق تم کیا جائے ہو؟ تو جومؤس ہوگا وہ جواب وے گا کہ وہ تھر رسول اللہ (مُن اُنٹی اُز) میں مرتبہ ) اس سے کہا جائے گا ہم جانے تھے کہ تو اس پر ایمان رکھتا ہے لہذا سکون کے ساتھ سوجاؤ، اور جومنا فن بوگا تو وہ کہ تھی ہو ہو ہوں ہو گئی ہوئے ہو گئی ہوئی ہوگا تو وہ کہ جو جنت ہیں چود ہو ہیں رات کے جانے گا ہم جانے تھا ، وہ کہ میں جس کہ کہ دریتا تھا اور ہی ہی بھر کہ وہ کے جو جنت ہیں چود ہو ہیں رات کے جانے گا ہی ہوئے اس انہ ہوں گے، ایک آ دی نے اٹھ کرعرض کیا اللہ سے دعا می درجیحے کہ وہ بھی ان میں شامل فریاد ہو، اے لوگو! اس وقت تم میر ہے مراب ہوئی ہی میں شامل فریاد ہو، اے لوگو! اس وقت تم میر مے منبر سے بھی ان میں شامل فریاد ہے، اے لوگو! اس وقت تم میر ہے مربر سے بھی ان میں شامل فریاد ہے، اے لوگو! اس وقت تم میر ہے مربر سے بھی ان میں شامل فریاد ہے، اے لوگو! اس وقت تم میر ہے مربر ہا ہے کون خرایا ہے ان کی میں تا ہوئی تھی۔ کی دیا تھا تھی ان کی میں گئی تھی۔ کی میں گئی تھی اپنے تھی۔ کی دیا تھی تھی۔ کی دیا تو تو میا کہ جو سے بھی کی طرف کی جو کی تو تو تا تھی دیا ہوگی ہوئی کے میں جس کی طرف اس کی نہیں تا تھا تھی۔ کی جو کر کے کو می جو کر کو چھا کہ میر ابا ہے کون

( ٢٧٥٣٣ ) حَدَّلُنَا نَصْرٌ بِنُ بَابٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ آبِي عُمْرَ خَتَنَّ كَانَ لِقطَاءٍ ٱخْرَجَتُ لَنَا أَسْمَاءُ جُبَّةً مَزْرُورَةً بِدِيبًاجٍ قَالَتُ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا لَفِي الْحَرُبُ لِبِسَ هَذِهِ إِراحِهِ: ٢٧٤٨١ }.

(٣٤٥٣٣) عبدالله كتبر بين كدايك مرتبه حضرت اساء في الله في المحصر رقك كا ايك جبه لكال كر دكهايا جس من بالشت اجر كسرواني ريشم كي دهاريان براي بوئي تعين ماوراس كه دونون كف ريشم كه بند او يختر مانبون في متاياك بدجبه اي الأو وشمن سے سامنا بولے برزيب تن فرمايا كرتے تھے۔

( ٢٧٥٢٤ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثُنَا هِشَامٌ بُنُ عُرْرَةً عَنْ آبِيهِ عَنْ آسُمَاءً بِنْتِ آبِي بَكُو قَالَتْ قَلِيمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِي رَاغِبَةٌ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ فُرَيْشٍ وَمُّذَّتِهِمُ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رُسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي قَلِيمَتْ عَلَى وَهِي رَاغِبَةٌ وَهِيَ مُشْرِكَةً أَفَاصِلُهَا قَالَ صِلِيهَا قَالَ وَأَفُلُنُهَا ظِنْرَهَا (راجع: ٢٧٤٥٦].

(۱۲۵۳۳) حضرت اساو فِهُ الله عبروى بكرا يك مرتبه جرى والده قريش سے معابد سے خرمائے على آئى واس وقت وہ مشرك اور ضرورت مند تميں ، بن نے بى فائل سے بوچھا كياش ان كے ماتھ صلار حى كركتى جوں؟ بى فائلا ئے فر مايا بال ا ( ۲۷۵۲۵ ) حَدَّانَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّانَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ ٱلْحَبَرَانَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحُمَّنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ الْحَدَّانَا عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَهْدِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَهْدِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَهْدِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَالَتُ كُنَّا فُوْ دَى زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنِ مِنْ فَمْحِ بِالْمُدِّ الَّذِي تَفْتَاتُونَ بِهِ [راحع: ٢٧٤٧٥].

( ٢٤٥٣٥) حفرت اساء فالنظائت مروى بكر بم لوك تى فالا كودر باسعادت مي كندم كدد مدصد قد نظر كے طور يرادا كرتے تھ اس مدكى بيائش كے مطابق جس سے تم بيائش كرتے ہو۔

## حَدِيثُ أُمْ فَيْسٍ بِنْتِ مِخْصَنٍ أُخْتِ عُكَاشَةَ بُنِ مِخْصَنِ نَاهُا حضرت امقيس بنت مصن فاها كي عديثين

( ٢٧٥٢٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُنَّنَةَ عَنْ الزَّهُورِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَمَّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَيْ قَالَتُ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ عَنْ أَمَّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَيْ قَالَتُ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِي لَمْ يَطُعَمْ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعًا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ عَلَيْهِ (صححه البحارى (٢٦٣)، ومسلم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رُسَلَمَ بِابُنِ لِي لَمْ يَطُعَمْ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعًا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ عَلَيْهِ (صححه البحارى (٢٦٣)، ومسلم

(٢٨٧)، وابن خزيمة (٢٨٥ و ٢٨٦)، وابن حبان (١٣٧٢). [انظر: ٢٧٥٢، ٢٧٥٤، ٢٧٥٤، ٢٧٥٤، ٢٧٥٤).

(۲۷۵۳۷) حطرت ام تیس بنت محسن نگافاے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں ٹی طابعا کی خدمت میں اپنے ایک بیچے کو لے کر حاضر ہوئی جس نے ابھی کھانا چنا شروع ندکیا تھا، اس نے ٹی طابعا پر چیٹا ب کردیا، ٹی طینا نے پانی متکوا کر اس جگہ پر چیٹزک لیا۔

(٢٧٥٢٧) حَلَّانَا سُغُيَانُ عَنِ الزُّهْرِئُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ أُخْتِ عُكَاشَةً بْنِ مِحْصَنِ قَالَتُ وَحَلْتُ بِابْنِ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْكُلُ الطَّعَامَ فَبَالٌ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ وَدَخَلْتُ بِابْنِ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْكُلُ الطَّعَامَ فَبَالٌ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ وَدَخَلْتُ بِابْنِ لِي ظَدْ أَعْلَقَتُ عَنْهُ وَقَالَ مَرَّةً عَلَيْهِ مِنْ الْعُذْرَةِ فَقَالَ عَلَامَ تَدْغَوْنَ أَوْلَادَكُنَ بِهِقَدَا الْعِلَاقِ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعَلَى مَرَّةً سُفِيَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْعُذْرَةِ فَقَالَ عَلَامَ الْمُغُولِ الْعَلَى مَنَّا الْعَلَى وَاللَّهُ مِنْ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ الْعَدْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ الْعَدْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ الْعَدْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ الْعُذُرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ الْعُذَرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ الْعَدْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ الْعَدْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ الْعَدْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ الْعَدْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ الْعَدْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ الْعَدْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ الْعَدْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ الْمُولِ الْعَدْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ مَلَّالًا الْعَالَ مَوْ الْمُدَّعِلُ مِنْ الْمُؤْمِ الْمُعَلِّلُ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُلْوِي الْمَالِ مَلَا الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْذِي وَلَا الْعَلَامُ وَاللَّا مُنْ الْمُعْذِي وَالْمَعِيْدُ مِنْ الْمُعْلِقِ مِلْهُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلِقُ مُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلِقُولُ الْمُقَالُ مَا مُنْ الْمُولِي الْمُؤْمِ الْمُ الْمُعْلِي الْمُ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُولِ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلِقُ مُنْ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ مُنْ الْمُعِلِقُ مُنْ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُولِي اللَّهُ مُنْ الْمُولِ اللَّهُ مُنْ اللْمُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ ال

(۲۷۵۳۷) حضرت ام قبس بنت تھن بڑھ ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں ٹی بایدا کی خدمت میں اپنے ایک بنے کو لے کر ماضر ہوئی جس نے ابھی کھا تا بینا شروع نہ کیا تھا ،اس نے نبی بایدا ہر بیٹا ب کردیا ، نبی بایدا نے پانی منگوا کراس جگہ پر تبحرک لیا ، اس مرح کے اشاکر بھر جب میں اپنے بیٹے کو لے کر ماضر ہوئی تو میں نے اس کے گئے اضائے ہوئے تھے ، نبی بایدا نے فر مایا تم اس طرح کے اشاکر اپنے بچول کوگا دیا کر تکلیف کیوں دیتی ہو؟ فسط ہندی استعمال کیا کرو ، کہ اس میں سات بیاریوں کی شفا ورکھی گئی ہے ، جن میں سے ایک بیاری ذات الجب بھی ہے ، گئے ورم آلود ہوئے کی صورت میں قبط ہندی کو تاک میں نیکا یا جائے اور ذات الجب کی صورت میں قبط ہندی کو تاک میں نیکا یا جائے اور ذات الجب کی صورت میں قبط ہندی کو تاک میں نیکا یا جائے اور ذات الجب کی

(٢٧٥٣٨) حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثِنِي ثَابِتُ آبُو الْمِفْدَامِ قَالَ حَدَّثِنِي عَدِيَّ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَبِغْتُ أُمَّ فَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ التَّوْبِ يُصِيبُهُ دَمُّ الْحَيْضِ سَبِغْتُ أُمَّ فَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ التَّوْبِ يُصِيبُهُ دَمُّ الْحَيْضِ قَالَ الْالااني: قَالَ الالااني: قَالَ الالااني:

صحيح (ابر دارد: ٣٦٣ء ابن ماحة: ٨٢٨ء النسائي: ١/٤٥١ و ١٩٥٥). [انظر: ٢٧٥٤١ ، ٢٥٥٢].

( ۲۷۵۳۸) معنرت ام قیس فاق ہے مروی ہے کہ یمل نے تی طفیا ہے اس کیزے کے متعلق دریافت کیا جے دم جیش فک جائے ، او نی طفیان نے دم اور یاف کا جائے ، او نی طفیان نے فر ایا اے پیل کی بڑی ہے کھری دو ، اور یائی اور بیری کے ساتھ دمولو۔

( ٢٧٥٢٩ ) حَدَّنَا حَجَّاجٌ وهَاشِمٌ قَالُا حَدَّنَا لَيْنُ قَالَ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ آبِي الْحَسَنِ مَوْلَى أَمْ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ عَنْ أَمْ قَيْسٍ اللّهِ قَالَتُ تُوكِّى الْنِي فَجَزِعْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لِلّذِى يَغْسِلُهُ لَا تَغْسِلُ الْنِي بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَتَقَتْلُهُ فَانْطَلَقَ عُكَاشَةُ بُنُ مِحْصَنِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُولَهَا فَتَبَسّمَ ثُمَّ الْبَارِدِ فَتَقَتْلُهُ فَانْطَلَقَ عُكَاشَةً بُنُ مِحْصَنِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآخُولُهَا فَتَبَسّمَ ثُمَّ قَالَ مَا فَالَتُ طَالَ عُمْرُهَا قَالَ فَلَا أَعْلَمُ الْمُرَاةً عُمْرَتُ مَا عُمْرَتُ إِنالِ الإلباني: ضعبف الإسناد (النسائي: قال مَا فَالَ فَلَا أَعْلَمُ الْمُرَاةُ عُمْرَتُ مَا عُمْرَتُ إِنالِ الإلباني: ضعبف الإسناد (النسائي: 19/٤). قال شعب: اسناده محتمل للتحسين].

(۲۷۵۳۹) معزت ام قیس نظامی مروی ہے کے میراایک بیٹا فوت ہو گیا، جس کی وجہ میں بہت ہے قرارتھی ، میں نے بے خبری کے جب کی میں نے بے خبری کے اس نے بے خبری کے عالم میں اسے قسل دینے والے ہے کہ دیا کہ میرے بیٹے کو شعندے پانی سے قسل نہ دو ، ورنہ بیمر جائے گا ، معنرت عمل شد بی تائی ہے قبال نے مسکرا کرفر مایا جس نے عکاشہ بی تائی اس کے جمائی تھے ) تبی مائی اللہ میں حاضر ہوئے اوران کی بات سنائی ، تبی بیٹنا نے مسکرا کرفر مایا جس نے بیج جملہ کہا ہے اس کی عمر سیدہ تورت کوئی تبین دیکھی ۔

( 5001 ) حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُنْدَ عَنْ أَمْ فَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنِ الْأَسَدِيَّةِ أَخْتِ عُكَاصَةَ فَالَّتْ جِنْتُ بِابْنِ لِي قَدْ أَعْلَفْتُ عَنْهُ آحَاتُ أَنْ يَكُونَ بِهِ الْمُدْرَةُ فَقَالُ النّبِي مَسَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَامَ تَدُغَرْنَ اوْلَادَكُنَّ بِهِذِهِ الْمَلَائِقِ عَلَيْكُنَّ بِهِذَا الْعُودِ الْهِنْدِي قَالَ يَعْنِي الْكُسْتَ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيتِهَا فَوَصَعَهُ فِي حِجْرِهِ فَهَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَبِيتِهَا فَوَصَعَهُ فِي حِجْرِهِ فَهَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَبِيتِهَا فَوَصَعَهُ فِي حِجْرِهِ فَهَالَ عَلَيْهِ سَبْعَةَ الشّيعَةِ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ ثُمْ آخَذَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَبِيتِهَا فَوَصَعَهُ فِي حِجْرِهِ فَهَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ الشّيعَةُ إِلَى الْمُعْرَقِ وَيُلِكُنُ الصَّبِي بَلْعَ أَنْ يَأْكُلَ الطّعَامَ قَالَ الزَّهْرِي قَلْمَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعْتَلًا بِمَا وَقَصَتْ السّنّةُ بِأَنْ يُرْشَ بَوْلُ الْجَارِيّةِ قَالَ الزَّهُورِي قَلْمُ لِلْعُذُرَةِ وَيُلَدُّ لِذَاتِ الْجَنْبِ وَرَاحِينَ السَّيَّةُ بِأَنْ يَاكُنُ الطّيمَ وَيُلِكُ لِللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلْمُلْوقِ وَيُلَدُّ لِلْمَالِ اللّهُ عُلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَيُعَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَيُعْتَلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْوَالَ الرَّهُورِي قَلْهُ الرَّامُ وَي اللّهُ لِلْعُذُرَةِ وَيُلَكُ لِللْهِ الْمَالِي وَلَا اللّهُ عُلْلَ اللّهُ عُلْمَ الللّهُ عَلْمَالِهُ الللّهُ الْمُورِي اللّهُ الْمُورِقِ الللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۷۵۱۷) حفرت ام قیس بنت محصن بڑا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ بی تربیا کی خدمت بی اپنے ایک بنجے کو لے کر حاضر ہوئی جس نے ابھی کھانا پینا شروع نہ کیا تھا، اس نے ٹی طیاب پر پیٹا ب کردیا ، بی طینا نے پائی سکوا کراس جگہ پر چیزک لیا ، علی ایس نے بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی تو بیس نے اس کے مطل اٹھائے ہوئے تھے ، بی طینا نے فر مایا تم اس طرح مکلے اٹھا کر ایس بیس اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی تو بیس نے اس کے مکل اٹھائے ہوئے تھے ، بی طینا نے فر مایا تم اس طرح مکلے اٹھا کر استعمال کیا کرد ، کہ اس بیس سات بیاریوں کی شفا ورکھی گئی ہے ، جن جس سات بیاری وال کی شفا ورکھی گئی ہے ، جن جس سے ایک بیاری ذات الجمی بھی ہے ، ورم آلود ہونے کی صورت شن قسط ہندی کو تاک بیش نہایا جائے اور ذات الجنب کی صورت میں اسے منہ کے کنارے سے ٹیکا یا جائے۔

( ٢٧٥١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلُ عَنْ ثَابِتٍ آبِي الْمِفْدَامِ عَنْ عَدِي بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَمَّ فَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ فَالْتُ سَالْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ التَّوْبَ فَقَالَ حُكْمِهِ وَلَوْ بِضِلَعِ إِرَاحِهِ ٢٧٥٢١ | (١٢٥٥٣) حضرت ام قبس الله عمروى ہے كہ من نے نبى الله اس كيڑے كم تفاق وريافت كيا جے وم حِيش لَك جائے ، او نبى الله فرمايا اسے پہلى كي برى سے كم جے دو \_

( ٢٧٥١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَدِى بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى أُمْ قَيْسٍ عَنْ أُمْ قَيْسٍ عَنْ أُمْ قَيْسٍ عِنْ أَمْ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتُ سَأَلْتُ رُسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِبُ الغَّوْبُ فَقَالَ الْمُعْسِيدِهِ بِمَاءٍ وَسِدُرٍ وَحُكْمِهِ بِضِلَعِ إراحِع: ٢٧٥٢٨].

( ۱۷۵۳۲) معزت ام قیس بناتا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی بالا اے اس کیڑے کے متعلق دریافت کیا جے وم حیض لگ جائے ، تو نبی بالا اے پہلی کی ہٹری سے کھرج دو واور پائی اور بیری کے ساتھ دھولو۔

( ٢٧٥٤٣) حَذَّتُنَا عُفْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ إَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِئِ عَنْ عُبَدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُبْدَ آنَ أُمَّ قَيْسِ بِنْتَ مِخْصَنٍ إِحُدَى بَنِي أُسَدِ بُنِ حُزَيْمَةَ وَكَانَتُ مِنُ الْمُهَاجِرَاتِ الْأَوْلِ اللَّلِي بَايَعُنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغُ أَنُ يَأْكُلَ الطَّفَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغُ أَنُ يَأْكُلَ الطَّفَامَ فَذَكُو الْحَدِبِثَ وَقَالَ عَلَامَ تَذْعَرُنَ أَوْ لَادَكُنَ إِراجِع: ٢٢٥٣٦.

(۱۷۵۳۳) حضرت ام قیس بنت تھن نگائے۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی پینا کی خدمت میں اپنے ایک بیچ کو لے کر حاضر ہوئی جس نے ابھی کھانا پینا شروع نہ کیا تھا۔ .... پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی۔

( 1000) قال حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَر وَقَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَوْ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَنْ الْمُ فَيْسِ بِنُتِ مِحْمَّنِ النَّهَ جَافَتُ بِابِي لَهَا وَقَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْعَدُرَةِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامٌ تَدُعُونَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذِهِ الْعُلُقِ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِلْدِي فَلَا يَقِ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمَّ بِهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَمَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الل اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَ

## حَدِيثُ سَهْلَةً بِنْتِ سُهَيَّلِ بْنِ عَمْرِو وَالْمُوَاْةِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِلاَامِ حعرت سهله بنت سهيل زوجه الوحديقه الأنجا كي حديث

( ٢٧٥٤٥) حَدَّثَنَا يُونَسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلَةَ امْرَاقِ آبِي حُذَيْفَةَ اَنَّهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَذْخُلُ عَلَيَّ وَمُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَذْخُلُ عَلَيْ وَمُلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَرُضِعِيهِ فَقَالَتْ كَيْفَ أَرْضِعُهُ وَهُو ذُو لِحْيَةٍ فَارْضَعَتُهُ وَهُو ذُو لِحْيَةٍ فَارْضَعَتُهُ فَكُانَ يَذْخُلُ عَلَيْهِا فَقَالَتْ كَيْفَ أَرْضِعَةً وَهُو ذُو لِحْيَةٍ فَارْضَعَتُهُ فَكُانَ يَذْخُلُ عَلَيْهِا

(۵۳۵) حضرت سبلہ بھٹھ ہے مردی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ نبوت میں عرض کیا یارسول اللہ البوحذ یفہ کا غلام سالم میرے پاک آتا ہے اور وہ ڈاڑ کی والا ہے، نبی پیجائے فر مایا اسے دودھ پلا دو،عرض کیا کہ میں اسے کیسے دودھ پلائکتی ہول، جبکہ اس کے توجیرے پرڈاڑ حی بھی ہے؟ بالآخر انہوں نے سالم کودودھ پلادیا ، بھرد وان کے بیبال آتے جاتے تھے۔

### حَدِيثُ أُمُّهُمَةً بِنْتِ رُقَيْقَةً ثُنَّانًا

#### حضرت اميمه بنت رقيقه فالفا كي حديثين

( ٢٧٥٤٦) حَدَّثُنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعَ ابْنُ الْمُنْكِيرِ أَمَيْمَةً بِنْتَ رُقَيْفَةَ تَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فِي يِسُوقٍ فَلَقَنّنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَاحْفَتُنَ قُلْتُ اللّهُ وَرَسُولُهُ آرْحَمُ مِنّا مِنْ انْفُيسَا فُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ بَايِغْنَا قَالَ إِنِّى لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا فَوْلِي لِامْرَاقٍ قُولِي لِمِائَةِ امْرَاقٍ النظر: ٢٧٥٥١، ٢١٥٥١، ٢٧٥٤، اللّهِ بَايِغْنَا قَالَ إِنِّى لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا فَوْلِي لِلمُرَاقِ قُولِي لِمِائَةِ امْرَاقٍ النظر: ٢٧٥٥، ١٢٥٥١، ٢٠٥١، ٢٠٥٤،

(۳۷۵۳۱) معزت امیر بنت رقید نظاف سروی ہے کہ جل کی مسلمان خواتین کے ساتھ نی ویا کی خدمت جل بیعت کے ساتھ ہوئی، نی ویا گئی ہے مرض کیا کہ اللہ اور سے حاضر ہوئی، نی ویا ہے تاہیں اقد دیا کہ اور حسب استطاعت اور بعدر طاقت ایسا می کریں گیا ایمل نے مرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہم پر ہم سے ذیا وہ وہم والے ہیں، یارسول انڈ انہیں بیعت کر بیلی ، نی ویا نے فرمایا (جاؤر میں نے تم سب کو بیعت کرایا) می مورثوں سے مصافی نیس کرتا ، سوکورٹوں سے بھی جبری وہی بات ہے جوا کے مورت سے ہے۔

( ٣٧٥١٧ ) حَدَّثُنَا يَفْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّتَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَمَيْمَةً بِنْتِ رُقَيْقَةَ التَّيْمِيَّةِ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي نِسُوَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِنُبَابِعَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّه جِنْنَا لِنَبَابِعَكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّه شَيْئًا وَلَا نَسْرِقَ فِي نِسُوةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِنُبَابِعَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّه جِنْنَا لِنَبَابِعَكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّه شَيْئًا وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَشْرِكَ بِاللَّه شَيْئًا وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَوْنِي وَلَا نَوْلِهِ فَاللَّهُ فَقَالَ وَلَا نَوْلِهِ فَاللَّهُ فَي مَعْرُوفٍ قَالَتْ فَقَالَ

رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فِيمَا اسْتَطَعْنُنَّ وَأَطَفْتُن قَالَتْ قُلْنَا اللّه وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا بَابِعِنَا يَا رَسُولُ اللّه قَالَ اذْهَبُنَ فَقَدُ بَايَغْتُكُنَّ إِنَّمَا قُولِي لِمِنْةِ الْمَرَأَةُ كَقُولِي لِإِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَتْ وَلَمْ يُصَافِحُ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مِنَّا الْمُرَأَةُ إِراجِع: ٢٧٥٤٦.

(۲۷۵۲۸) حفرت امید بنت رقید فاق ہے مروی ہے کہ میں پکھ مسلمان خواتین کے ساتھ نی بالیا کی فدمت میں بیعت کے طاخر ہوئی اور ہم سب نے عرض کیا یارسول اللہ اہم آپ کے پاس ان شرائلا پر بیعت کرنے کے لئے آ ہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہیں تھم را کیں گا ، چوری نہیں کریں گا ، ہدکاری نہیں کریں گا ، اپنی اولا دکول نہیں کریں گا ، کوئی بہتان اپنی ہاتھوں پیروں کے درمیان نہیں گھڑیں گا ، اور کسی نئی کے کام میں آپ کی نافر مائی نہیں کریں گا ، نی طافیہ نے ہمیں لقہ ویا کہ استطاعت اور بھارطافت ایسائی کریں گا ، میں نئی کے کام میں آپ کی نافر مائی نہیں کریں گا ، نی طافیہ نے ہمیں اللہ دوراس کے دسول ہم پر ہم سے ذیا وہ رحم والے ہیں ، یارسول اللہ اجمیں بیعت کر لیج ، نی بی بی ای بی بی بی میں کو رہ سے مصافح نہیں کرتا ہو کورت سے مصافح نہیں فر بایا۔
عورتوں سے بھی میری وہی بات ہے جوا کہ عورت سے ہے چٹا نی تی طافہ نہ میں سے کی مورت سے مصافح نہیں فر بایا۔
در وہ در ایک کا تعد کہ اگر کھیں بی تن می فیان کو کہ نی می کورت سے مصافح نہیں فر بایا۔

قَالَتْ آتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسَاءٍ نَبَايِعُهُ فَآخَذَ عَلَيْنَا مَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ لَا نَشْرِكَ بِاللَّهِ مَهْنَا الْآيَةُ قَالَ فِيمَا اسْتَطَعْشُ وَأَطَعْشُ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَا تُصَافِحُنَا قَالَ إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قُولِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كُفَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ (راحع: ٢٧٥٤٦).

(۱۷۵۳۹) حفرت امید بنت رقید نگافات مردی ہے کہ بھی پی کھسلمان خوا تمن کے ساتھ ہی طبط کی خدمت بھی بیعت کے لئے واضر جو کی اور ہم سب نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آ ہے کے پاس ان شرائط پر بیعت کرنے کے لئے آئے ہیں جو قرآن بھی ہیں ، ٹی الیا اندوا سے بھی ہیں ہیت کر لیجے ، ٹی الیا اندوا سے بھی ہیت کر ایجے ، ٹی الیا اندوا سے بھی ہیت کر ایجے ، ٹی الیا اندوا سے بھی ہیت کر ایجے ، ٹی الیا اندوا سے بھی ہیت کر ایجے ، ٹی الیا اندوا سے بھی میری وی بات ہے جو ایک اور ت سے ہے (چنا نچہ تی ایٹا اندوا ہم ہیں ہیت کی میری وی بات ہے جو ایک اور ت سے ہے (چنا نچہ تی ایٹا اندوا ہم ہیں ہیت کی کورت سے ہوا کی گورت سے ہو ایک کورت سے مصافح نیس کرتا ، سومورتوں سے بھی میری وی بات ہے جو ایک کورت سے ہے (چنا نچہ تی ایٹا اندوا ہم ہیں ہیت کی کورت سے مصافح نیس فر ایل )۔

( ۱۷۵۸) حَدَّثَنَا رَكِعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُغَيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ إِن الْمُنْكِيرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْهَة بِنْتَ رُقَيْقَة تُحَدَّثُ أَنَّ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ قَالَ لَسْتُ أَصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قُولِي لِامْوَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَقُولِي لِمِائَةِ الْمُواَةِ (راحع: ٢٢٥٤٦) مرى وى بات بجوا يك مورت سے بو۔

### حَدِيثُ أَخْتِ حُذَيْفَةَ عُلَا

### حفرت حذيفه الأفؤ كي بمشيره كي حديثين

( ٢٧٥٥١ ) حَذَّتُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئَى قَالَ حَذَّتِنِى سُفَيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِتَى عَنِ امْرَاتِهِ عَنْ أَخْتِ حُذَيْفَةَ قَالَتْ خَطَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَمْشَرَ النِّسَاءِ أَمَّا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ نَحَلَى ذَهَبًا تُطْهِرُهُ إِلَّا عُذْبَتْ بِهِ [راسع: ٢٢٧٧٢].

(۲۷۵۵۱) حفرت حذیفہ نگافنا کی بہن سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی طفیہ نے جمیں خطبہ دیے ہوئے فر مایا اے گروہ فواتین! کیا تمہارے لئے جاندی کے زیورات کافی نئیں ہو سکتے ؟ یا در کھوا تم میں سے جو کورت ٹمائش کے لئے سونا پہنے گی' اسے تیا مت کے دن عذاب میں جملا کیا جائے گا۔

( ٢٧٥٥٢ ) حَدَّقَا مُحَمَّدُ بُنَّ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشٍ عَنْ امْرَاتِيهِ عَنِ أَخْتِ حُدَيْفَة قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَةُ [راجع: ٢٣٧٧].

( ۲۷۵۵۲) گذشته مدیث ال دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٥٥٣ ) حَدِّنَنَا عَبُدُ الرِّزَّانِ قَالَ الْحُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِی عَنْ الْمَرَاتِيهِ عَنْ أَخُو الْ الْحَبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِی عَنْ الْمَرَاتِيهِ عَنْ أَخُو النّسَاءِ اللّسَاءِ الللّسَاءِ اللّسَاءِ الللّسَاءِ اللّسَاءِ اللّسَاءِ اللّسَاءِ اللّسَاءِ ا

### حَدِيثُ أُخُتِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رُوَاحَةً اللَّهُ

### حضرت عبدالله بن رواحه رالفنا كي بمشيره كي حديث

( ٢٧٥٥١) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ النَّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ طَلَّحَةَ الْآيَامِيَ بُحَدَّتُ وَيَخْتِى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً قَالَ أَخْبَرَ بِي مُحَمَّدُ بَنُ النَّعْمَانِ عَنْ طَلْحَةً بْنِ مُصَرِّلٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْقَالِي سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً قَالَ أَخْبَرَ بِي مُحَمَّدُ بَنُ النَّعْمَانِ عَنْ طَلْحَةً بْنِ مُصَرِّلٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ الْأَنْصَادِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَجَبَ اللَّهُ عَلَى كُلُّ ذَاتٍ نِطَاقِ واعرحه الطيالسي (٢٢٦). اسناده صعبف. قال البخاري كانه مرسل. المُحْدُونَ مُراوَل مِهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ وَجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالُ وَجَبَ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ وَجَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ السَادة صعبف. قال البخاري كانه مرسل. اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَلْمَ عَلَيْهِ مَنْ وَاحْدِ مِنْ قَلْ كَامِ وَاحْدُ مِنْ وَاحْدِ مِنْ فَعَلَى عَلَيْهِ مَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَلْمُ اللهُ العَلَيْ اللهُ الل

### حَدِيثُ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّدِ ابْنِ عَفُراءَ نَا آلاً حضرت ربَّيع بنت معوذ بن عفراء بَالْ آلا كي حديثين

(۵۵۵) عبداللہ بن فرکھ کہتے ہیں گرا یک مرتبہ جھے امام زین العابدین ہونوں نے دھڑت رہے فرفا کے پاس بھیجا، ہیں نے ان

ہے ہی مائیلا کے وضو کا طریقہ پوچھا تو انہوں نے ایک برتن تکالا جو ایک مدیا سوامد کے برابر ہوگا اور قرمایا کہ ہیں اس برتن ہی ان مرتبہ کلی ان مائیلا کے وضو کا طریقہ پوچھا ہے دونوں ہاتھوں پر پائی بہاتے تھے، پھر تین مرتبہ چہر ودھوتے تھے، تین مرتبہ کلی کرتے تھے، تین مرتبہ کلی مرتبہ باکس ہاتھ کو دھوتے تھے، تین مرتبہ کلی ہاتے تھے، تین مرتبہ باکس ہاتھ کو دھوتے تھے، مرکا آگے بیچھے کرتے تھے، تین مرتبہ یا کن دھوتے تھے، تین مرتبہ باکس ہاتھ کو اور تین مرتبہ باکس ہاتھ کو دھوتے تھے، مرکا آگے بیچھے کے سے کے کرتے تھے، پھر تین مرتبہ یا کن دھوتے تھے، تہمارے ابن مم یعنی ابن میاس دھڑت تی بھرے ہاس بی سوال پوچھنے کے لئے آگے تھے اور میں نے انہیں بھی ہی جو اب و یا تھا لیکن انہوں نے بھے ہیا کہ جھے تو کتاب اللہ میں دو چیزوں پرس اور دور کو دھوٹے کا تھی میں انہوں نے بھوے کہا کہ جھے تو کتاب اللہ میں دو چیزوں پرس کا اور دو

( ٢٧٥٥٦) حَذَّنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ حَذَّنْنِي الرَّبَعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ فَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَأْتِينَا فَيْكُيرُ قَاتَانَا فُوصَعْنَا لَهُ الْمِيضَاةَ فَتَوَضَّا فَعَسَلَ كَفَيْهِ فَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَأْتِينَا فَيْكُيرُ قَاتَانَا فُوصَعْفَا لَهُ الْمِيضَاةَ فَتَوَضَّا فَعُسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثًا وَمَصَعْنَ وَالْمُتَنَفِّقَ مَرَّةً مَوَّةً وَعَسَلَ وَجُهَةً فَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ فَلَاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَا يَقِيَى مِنْ وَصُونِهِ فِي يَدَيْهِ مُونَةً مَوَّةً وَعَسَلَ وَجُهَةً فَلَاثًا وَيَرَاعَيْهِ فَلَاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَا يَقِيَ مِنْ وَصُونِهِ فِي يَدَيْهِ مُونَةً مُونَةً وَعُسَلَ وَجُهَةً فَلَاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَا يَقِيَ مِنْ وَصُونِهِ فِي يَتَنْهُ مِوْتَهُ مِنْ وَصُونِهِ فِي يَعْمَلُ وَمُسَحَ رَأْسَهُ بِمَا يَقِيَى مِنْ وَصُونِهِ فِي يَتَنْهُ مَوْتَنْ فِي السَّنَاقِ مَوْتَوْ مَوْتَ مَنْ وَاللّهُ وَمَسَحَ رَأْسُهُ بِمَا يَقِي مِنْ وَصُونِهِ فِي يَعْمَلُونَ وَعَنَ مَوْتَا فَاللّهُ وَمَسَحَ أَذُنّهِ مُقَدَّمَهُمَا وَمُؤخَّوهُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ مُولَدَ مِنْ اللّه وَمَسَحَ أَذُنّهِ مُقَدَّمَهُمَا وَمُؤخَّرَهُمُ لَاللّهُ وَمَسَحَ أَذُنّهُ مُولِعَلًا وَمَسَحَ أَذُنّهِ مُقَدَّمَهُمَا وَمُؤخَّرَهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مُولِكُونَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ مَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَودُ اللّهُ اللّهُ

(۱۷۵۵۲) عبداللہ بن محد کہتے ہیں کدا یک مرتبہ جھے حضرت رقع ذر بھنا کے بنایا کہ نبی بیٹا اکثر ہمارے یہاں آتے تھے، شراس برتن جس نبی بیٹا کے لئے پائی نکالتی تھی، نبی بیٹا ہیلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پائی بہاتے تھے، پھر تمن مرتبہ چبر ودھوتے تھے، تمن مرتبہ کل کرتے تھے، تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالتے تھے، تین مرتبہ داکیں ہاتھ کو اور تین مرتبہ باکیں ہاتھ کو دھوتے تھے، سر کا آگے جیھے ہے میں کرتے تھے، پھر تین مرتبہ یا دی دھوتے تھے، اور کا توں کا بھی آگے جیجھے ہے کے کرتے تھے۔

( ٢٧٥٥٧) حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَطَّلِ عَنُ خَالِدِ بْنِ ذَكُوانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوَّذِ ابْنِ عَفْرًاءَ قَالَتُ كُنَّا نَفْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْقِى الْقَوْمَ وَنَخُدُمُهُمْ وَثَرُدُّ الْجَرْحَى وَالْفَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ (صححه الحادي).

(۷۵۵۷) حضرت رہے تا تھا ہے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ماہی ہمراہ جہاد میں شرکت کر کے لوگوں کو پانی پلاتی اور ان کی خدمت کرتی تفیس ،اورزخیوں اورشہدا وکو یدیند منورہ لے کرآتی تفیس۔

( ٢٧٥٥٨ ) حَذَّقَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَفِيلٍ عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ الْنَافَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَّفَا لَهُ الْمِيضَاةَ فَتَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَتَع بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ بَدَأَ بِمُؤَخِّرِهِ وَٱذْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُلِيَّهِ [راحع: ٢٧٥٥٦]. ( ٢٧٥٥٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَنْ حَسَنِ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوَّذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوَضَاً فَاذْخَلَ أَصْبُعَيْهِ لِي حُجْرَى أُذُنَيْهِ إلسناده ضعيف. قال الألباني: حسن (ابو داود: ١٣١ ، ابن ماحة: ٤٤١) ]

( ۵۵۹ معرت رہے بڑھنے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی اپنا نے وضوکیا اور کانوں کے سورا خوں میں انگلیاں وافل کیں۔

( ٢٧٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنِ الْمِن عَقِيلٍ عَنْ الرَّبِيِّعِ بِنُتِ مُعَوِّدٍ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِنَا عِ فِيهِ رُطَبٌ وَٱجُرُّ زُغُبٍ فَوَضَعَ فِي يَدِى شَيْنًا فَقَالَ تَحَلَّىٰ بِهَذَا وَاكْنَسِي بِهَذَا إِنظر: ٦٣ - ٢٧ إ.

(10 210) حضرت رہے جانون ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جس ہی میناہ کی خدمت میں ایک تھائی میں پھور تھوریں رکھ کر اور پھ گلبریاں لے کر حاضر ہوئی، نمی میناہ نے میرے ہاتھ جس پچھور کھودیا اور فر مایا اس کا زیورینالیٹایا کپڑے بنالیٹا۔

( ٢٧٥٦١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَمُهَنَّا بَنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ آبُو شِبْلِ قَالَا حَذَّنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدِ بَنِ ذَكُوانَ قَالَ عَدْ الصَّمَدِ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا آبُو الْحُسَيْنِ عَنِ الرَّبَيْعِ وَقَالَ خَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنِي الرَّبَيْعُ بِنَتُ مُعَوِّذِ آبُنِ عَفْرَاءَ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ عُرْسِي لَقَعَدَ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِي هَذَا وَعِنْدِي عَفْرَاءَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَوْمَ عَرْسِي لَقَعَدَ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِي هَذَا وَعِنْدِي عَفْرَاءَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَدْدٍ فَقَالَنَا فِيمَا تَقُولَانِ وَفِينَا نَبِي يَعْلَمُ مَا يَكُونُ جَارِينَانِ بَطْرِينَ فَيَالُوا بَوْمَ بَدْدٍ فَقَالَنَا فِيمَا تَقُولَانِ وَفِينَا نَبِي يَعْلَمُ مَا يَكُونُ جَارِينَانِ بِالدُّكَ وَتَنْدُبَانِ آبَائِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّا هَذَا قَلَا تَقُولَانِ وَفِينَا نَبِي يَعْلَمُ مَا يَكُونُ فِي الْيَوْمِ وَفِي غَدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّا هَذَا قَلَا تَقُولَاهُ إِسمتِ البحاري (١٠١١).

(۱۷۵۹۱) حضرت دنیج جانبا سے مروی ہے کہ جس دن میری شادی ہوئی تو نبی میں اور غزو و بدر کے موقع پر فوت ہوجانے اس ج اس جگہ بینے محے ،اس وقت میرے یہاں وہ بچیاں آئی ہوئی تھیں جو دف بجاری تھیں اور غزو و بدر کے موقع پر فوت ہوجانے والے میرے آباؤا جداد کا تذکر و کردہ کی تھیں وان اشعار میں جود و پڑھ رہی تھیں ،ایک شعر یہ بھی تھا کہ ہم میں ایک ایسانی موجود ہے جو آج اور آئند وکل ہوئے والے واقعات کو جا وتا ہے ، نبی مائیلہ نے فر مایا بید دالا جو جملہ ہے ، بیٹ کہو۔

( ٢٧٥٦٢ ) حَلَّنَنَا حَسَنَ قَالَ حَدَّنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَفِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ رُبَيِّعَ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرًاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا عِنْدَهَا فَرَائِنَهُ مَسَحَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا عِنْدَهَا فَرَائِنَهُ مَسَحَ عَلَيْهِ وَأَذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا إاسناده صعبه. عَلَى رَأْسِهِ مَجَادِي الشَّعْرِ مَا أَفْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَذْبَرَ وَمَسَحَ صُدُّعَيْهِ وَأَذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا إاسناده صعبه. قال الألباني: حسن الاسناد (ابو داود: ٢٩١ والترمذي: ٣٤)].

( ۲۲ ۵ ۲۲ ) حفرت رہے بھا اے مروی ہے کدایک مرتبہ أي ماينا نے ان کے يہاں وضوكيا، يس نے أي ماينا كواسية سر كے

بالول يرة م يجي مح كرت موت و كما، بي مينان أي كنينون اوركانون كابعي اندر بابر مح كيا-

( ٢٧٥٦٢) حَذَنَهُ اللهِ سَلَمَةُ الْحُزَاعِلَى قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوَّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتُ آهُدَبُتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِنَاعًا مِنْ رُطَبٍ وَآجُو زُغْبٍ قَالَتُ فَاعْطَانِي مِلْءَ كَفَيْهِ حُلِيًّا أَوْ قَالَ ذَهَا فَقَالَ تَحَلّى بِهِنَا [راحع: ٢٥٥٦).

(۲۷۵۱۳) حفرت رئے عافی ہے مروی ہے کہ ایک مرتب میں بی میندا کی خدمت میں ایک تھالی میں پکھٹر کھوری رکھ کراور پکھ گلبریاں کے کرحاضر ہوئی ، تی ماینوں نے میرے واتھ میں پکھور کھویا اور فر مایاس کا زیورینالیت یا کیڑے بنالینا۔

( ٢٧٥٦٤ ) حَذَّتَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّتَنَا لَيْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ الرَّابِي بَنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرًاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تُوَشَّا عِنْدَهَا فَمَسَعَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ فَيْنِهِ إِسَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تُوسَّا عِنْدَهَا فَمَسَعَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ فَيْنِهِ إِسَادَه ضعيف. قال الألباني: حسن (ابو فَوْقِ الشَّعْرِ كُلُّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبُ الشَّعْرِ لَا يُحَوِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْنِهِ إِاسناده ضعيف. قال الألباني: حسن (ابو داود: ١٨٥٥). (انطر: ١٨٥٥٨).

( ۲۷۵ ۱۳) حضرت رقط بنگافتا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی مائیدہ نے ان کے بہاں وضو کیا، میں نے ٹی مائیدہ کو اپنے سرکے بالوں کو اپنی بالوں پر آھے بیچھے ہے سے کرتے ہوئے ویکھا، ٹی مائیڈ نے اپنی کنپٹیوں اور کا توں کا بھی اندر باہر ہے سے کیا اور بالوں کو اپنی بیٹ سے نہیں بلایا۔

( ٣٧٥٦٥) حَدَّثْنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثْنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بِنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثْنَا خَالِدُ بْنُ ذَكُوّانَ قَالَ حَدَّثَنِي رُبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذٍ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي قُرَى الْأَنْصَارِ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ صَائِمًا فَلْرَبَمَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ مَسَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ الْكَلُ عَلَيْهِ مَسَلّمَ فِي قُرَى الْأَنْصَارِ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ صَائِمًا فَلْرَبَمَ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ الْكَلُ عَلَيْهِ وَالنظر بعد: ﴿

(۲۷۵۷۵) حفرت رئیج بھٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ تی پائیلائے دی محرم کے دن انصار کی بستیوں میں ایک قاصد کو جمیجااور اعلان کروا دیا گئم میں سے جس شخص نے آئے روز ہ رکھا ہوا ہو ،اسے جا ہے کہ ایٹاروز ہکمل کر لے اور جس نے پہلے سے پکھے کھا کی لیا ہو ، و دون کا باقی حصہ پکھ کھائے ہے بغیری گذارد ہے۔

( ٢٧٥٦٦) حَدَّقَنَا عَلِيُّ بَنُ عَاصِم قَالَ آخَيَرَنَا خَالِدُ بَنُ ذَكُوَانَ قَالَ سَٱلْتُ الرُّبَيِّعَ بِنَتَ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ عَنْ صَوْمٍ عَاشُورَاءَ فَقَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ صَاتِمًا قَالَ قَالُوا مِنَّا الطَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْولِرُ قَالَ وَالْمَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ صَاتِمًا قَالَ قَالُوا مِنَّا الطَّائِمُ وَمِنَّ الْمُفْولِرُ قَالَ فَآتِمُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ إصحامه الطَّائِمُ وَمِنَّ الْمُفْولِرُ قَالَ فَآتِمُوا بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ إصحامه الطَّائِمُ وَمِنَّ الْمُفْولِرُ قَالَ فَآتِمُوا بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ إصحامه الطَّائِمُ وَمِنَا الْمُفْولِرُ قَالَ فَالْوَالِمِنَا إِلَى مَنْ حَوْلَ الْمُدِينَةِ فَلْيَتُمُوا بَقِيَّة يَوْمِهِمْ إصحامه الجارى (١٩٦٠)، وابن حبان (٢٦٦٠) - إراجع قبله).

(۲۷۵۹۲) حصرت رہی بڑا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی بایٹا نے دس محرم کے دن انسار کی بستیوں میں ایک قاصد کو بھیجااور اعلان کروادیا کہتم میں ہے جس فخص نے آج روز ورکھا ہوا ہوءاہے جا ہے کہ اپناروز وکمل کر لے اور جس نے پہلے ہے پہلے کا

لی لیا ہو، و وون کا باتی حصہ کچھائے میے بغیری گذارو ہے۔

( ٢٧٥٦٧) حُدَّنَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّنَنَا آبُو حُسَبْنِ قَالَ كَانَ يَوْمٌ لِأَهُلِ الْمَدِينَةِ يَلْعَبُونَ فَدَخَلُتُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ عَلَى فَدَخَلُتُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ عَلَى فَدَخَلُتُ عَلَى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ عَلَى مَوْضِعَ فِرَاشِي هَذَا وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تَنْدُبّانِ آبَائِي الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ بَدُرٍ تَضْرِبًانِ بِالدَّفُوفِ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً بِاللَّافُ فَقَالَتْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۷۵ ۱۷۵) حضرت رئع فی ان مروی کے کہ جس دن میری شادی ہوئی تو نی طفی میرے پاس تشریف لائے اور میرے بستر پراس جگہ بیٹھ گئے ، اس وقت میرے بہال دو بچیاں آئی ہوئی تغییں جودف بجار بی تھیں اور غزو و بدر کے موقع پرفوت ہو جانے والے میرے آباد اور اگذ کر وکر دی تغییں ، ان اشعار میں جود و پڑھ دی تھیں ، ایک شعریہ بھی تھا کہ ہم میں ایک ایسانی موجود ہے جو آج اور آئند وکل ہوتے والے واقعات کو جانتا ہے ، نی وینا انے فرمایا بیدوالا جملہ ہے ، بیدند کہو۔

( ٢٧٥٦٨ ) حَدَّثُنَا فُنَيْتُهُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَفِيلٍ عَنِ الرُّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا عِنْدَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ الرَّأْسِ كُلّهِ مِنْ وَرَاءِ الشَّغْرِ كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبُّ الشَّعْرِ لَا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْتَتِهِ [راسع: ٢٧٥٦٤].

(۲۷۵۱۸) حضرت رہیج بھی اسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طفی نے ان کے بہاں وضوکیا، میں نے نبی طفی کو اپنے سرکے بالوں پر آھے چھے سے مح کرتے ہوئے ویکھا، نبی طفی نے اپنی کنپٹیوں اور کا قول کا بھی اندر ہاہر ہے سے کیا اور بالوں کو اپنی جیئت ہے میں بلایا۔

## حَدِيْثُ سَلَامَةَ بُنَتِ مُغْقِلِ اللَّهُ حَفرت سلامه بنت معقل اللَّهُ كَلَ حديث

( ٢٧٥٦٩) حَدَّنَا إِسْحَاقَ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّنَا سَلَمَةً بُنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْمُخطَّابِ بُنِ صَالِحِ عَنْ أَمَّهِ قَالَتْ حَدَّنَنِي سَلَامَةً بِنْتُ مَعْفِلِ قَالَتْ كُنْتُ لِلْحُبَابِ بْنِ عَمْرِهِ وَلِي مِنْهُ عُلَامٌ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاتُ تَبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ فَآتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكُونُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ صَاحِبُ تَرِكِهِ الْمُجَابِ بْنِ عَمْرِهِ فَقَالُوا الْحُوهُ آبُو الْيُسْرِ كَفْبُ بْنُ عَمْرِهِ فَقَالُوا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَا تَبِيعُوهَا وَاغْتِقُوهَا فَإِذَا سَمِغْتُمْ بِرَقِيقٍ قَدْ حَسَيْنِي عَمْرِهِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ قَوْمٌ أَمُّ فَأَتُونِي أَعَرُضُكُمْ فَقَعَلُوا فَاحْتَلَقُوا فِيمًا بَيْنَهُمْ بَعْدَ وَقَاقِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ قَوْمٌ أَمُّ فَلَالًا مَعْضُهُمْ هِى حُرَّةٌ فَذُ اللّهِ عَلْمُ وَسَلّمَ مِنْهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ هِى حُرَةً فَذُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ هِى حُرَّةٌ فَذُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ هِى حُرَّةٌ فَذُ

أَعْتَقَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِي كَانَ الاخْتِلَافُ وقال الخطابي: ليس اسناده بذاك. ودكر البيهتي ان احسن شيء روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الألباني: ضعيف الاسناد (ابوحاود ٢٩٥٣)).

(۱۷۵۹۹) حضرت سلامہ بنت معقل بھانت مردی ہے کہ جس حباب بن عمروی غلامی جس تھی اوران سے میرے یہاں ایک لڑکا بھی پیدا ہوا تھا وان کی وفات پران کی بیوی نے بچھے بتایا کروب حبیس حباب کے قرضوں کے بدلے جس تھے دیا جائے گا، جس نی بیٹی کی فرمت جس حاضر ہوئی اور بدوا قعد و کرکیا ، نبی بیٹی نے لوگوں سے بو چھا کہ حباب بن عمرو کے ترکے کا فرمدوار کون ہے او چھا کہ حباب بن عمرو کے ترکے کا فرمدوار کون ہے؟ او گول نے بتایا کہ ان کے بھائی ایوالیسر کھی بین عمرو ہیں ، نبی طیا انے انہیں بلایا اور قر مایا اسے مت بیچو، بلکہ اسے آ زاو کر دواور جب تم سنو کہ میرے پاس کوئی غلام آیا ہے تو تم میرے پاس آ جاتا ، عمل اس کے عوض جس تھی وومرا غلام و سے دول گا، چنا نجے ایسانی ہوا۔

سنین نی طینا کے وصال کے بعد صحابہ کرام جنافی کے درمیان اختاہ ف رائے پیدا ہو گیا ، بعض لوگوں کی رائے بیتی کہ ام دلد ومملوک ہوتی ہے، اگر و وملکیت میں نہ ہوتی تو نبی مینا اس کا عوض کیوں دیتے ؟ ادر بعض لوگوں کی رائے بیتی کہ بیآ زاد ہے کیونکدا ہے نبی مینا نے آڑاد کیا تھا، بیاختا ف رائے میرے دوالے ہے ہی تھا۔

### حَدِيثُ ضُبَّاعَةً بِنُتِ الزُّبَيْرِ ﴿ إِنَّا

### حضرت ضباعه بنت زبير الفافا كي حديثين

( ٢٧٥٧ ) حَذَّنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ هَلَالٍ يَعْنِى ابْنَ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ طَبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اثْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُرِيدُ أَنَ أَحُجَّ فَٱشْتَرِطُ قَالَ نَعَمُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اثْتَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُرِيدُ أَنَ أَحُجَ فَٱشْتَرِطُ قَالَ نَعَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَحُجَ فَٱشْتَرِطُ قَالَ نَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَعْلَى مِنْ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْيِسُنِى [قال الألباني: صحيح (ابو فَالَتُ فَكِيفُ الْقُولُ قَالَ قُولِي لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ مَحِلِّى مِنْ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْيِسُنِي [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٧٧٦) الترمذي: ١٩٤١ النسائي: ١٧٧٩٥). [راجع: ٣٢٠١].

( + 20 ) حضرت این عباس خالفا ہے مروی ہے کہ نی طبخا کے پاس ایک مرتبہ ضباعہ بنت زبیر بن عبدالمطلب آئیں ، وہ بیار تھیں ، نبی طبیقائے ان ہے یو چھا کیاتم اس سفر بیس ہمارے ساتھ نبیس چلوگی؟ نبی طبیقا کا اراد و جیتہ الوداع کا تھا ، انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! شیں بیمار ہوں ، جھے خطر و ہے کہ میری بیماری آپ کوروک شددے ، نبی طبیقائے فرمایاتم فی کا احرام با تدھ لواور سیاست کرلوکہ اے اللہ اجبال تو جمعے روک و سے گا ، وہی جگہ میر ہے احرام کھل جانے کی ہوگی ۔

( ٢٧٥٧ ) حَذَّكَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّتَنِى ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَعَلِى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ
 اللّهِ قَالَ ٱخْبَرَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ الْفَصْلِ عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ صُبَاعَة بِنْتِ الوَّبَيْرِ بْنِ
 عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهَا ذَبَحَتْ فِي بَيْتِهَا شَاةً فَٱرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ ٱطْعِينِنَا مِنْ

شَاتِكُمْ فَقَالَتُ لِلرَّسُولِ وَاللَّهِ مَا يَقِيَ عِنْدُنَا إِلَّا الرَّقَيَةُ وَإِنِّي أَسْتَحِي أَنَ أَرْسِلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا أَرْسِلِي بِهَا فَإِنَّهَا هَادِيَةٌ وَاقْرَبُ الشَّاةِ إِلَى الْخَيْرِ وَٱبْعَدُهَا مِنْ الْأَذَى [اخرحه النسائي في الكبرى (٢٦٥٨). استاده ضعف ال

(۲۷۵۷) حفرت نبا مربعت زبیر بیان ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپ گھری ایک بھری ذرج کی ، آو نی ایک ان کے پاس بیغام بھیجا کہ اپنی بھری ہیں ہے میں بھی کچو کھلانا ، انہوں نے قاصد سے کہا کہ بخدا اب تو ہار سے پاس صرف کردن بڑی ہیں ہے ہوئے جھے شرم آردی ہے ، قاصد نے دائیں جاکر نی ایک کو یہ بات بتادی ، نی مانا اس کے بہال بھیج ہوئے جھے شرم آردی ہے ، قاصد نے دائیں جاکر نی ایک کو یہ بات بتادی ، نی مانا سے فرمایا ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ گردن ہی بھیج دو، دو بکری کا اچھا حصہ ہوتا ہے ، خیر کے قریب ہوتا ہے اور گندگی سے دور ہوتا ہے۔

## حَديثُ أُمَّ حَرَّامٍ بِنْتُ مَلْحَانَ عَلَيْ حضرت ام حرام بنت ملحان بِخَيْنًا كي حديثين

( ١٧٥٧٢) حَدَّنَا رَوْحٌ فَالَ حَدَّنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ عَنْ آمْ حَرَامِ النَّهَا قَالَتُ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِلًا فِي بَيْتِى إِذْ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَتُ فَقُلْتُ بِأَبِي وَأَنِّى أَنْتَ مَا يُضْحِكُكَ فَقَالَ عُرِضَ عَلَى بَاسٌ مِنْ أَنْتِى يُرْكَبُونَ طَهُرَ هَذَا الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلِنِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ ثُمَّ نَامَ أَيْضَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ كَالْمُلُوكِ عَلَى اللَّهِ الْيَحْوِنُ هَذَا الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى اللَّهِ الْيَحْوِلُ عَلَى اللَّهُ الْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ ثُمَّ اللَّهُ الْنَهُ وَهُولَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنْ الْأَوْلِينَ فَعَرَتْ مَعَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ زَوْجَهَا الْكِحُولُ عَلَى اللَّهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

(۱۷۵۲) حضرت ام حرام بھاتا ہے مردی ہے کہ ایک مرجہ نی مایٹا میرے کمرین قبلول فرما رہے ہے کہ اپنا کہ مسکراتے ہوئے بیدار ہو گئے ، جس نے عرض کیا کہ میرے باپ آپ پر قربان ہوں ، آپ س بنا و پر مسکرا رہے جیں؟ نی میٹا نے فرمایا میرے سندر پراس طرح سوار ہلے جارہے ہیں جیسے بادشاہ تخوں پر میرے سامنے میری است کے پچھلوگوں کو چیش کیا گیا جو اس سطح سمندر پراس طرح سوار ہلے جارہے ہیں جیسے بادشاہ تخوں پر براجمان ہوتے ہیں میں شرح سے دعا دکر دیجئے کہ دہ میجھے بھی ان جس شامل فرما دے ، نی دینا نے فرمایا اے اللہ انسین بھی ان جس شامل فرما دے ، نی دینا نے فرمایا اے اللہ انسین بھی ان جس شامل فرما دے ۔

تعوزی بی در میں نبی طینا کی دوبارہ آ کھ لگ کی اوراس مرجہ بھی نبی طینا مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے ، میں نے وہی سوال دیرایا اور نبی طینا نے اس مرجہ بھی حزید بھی تو اس طرح ویش کیے جانے کا تذکرہ فر ، یا ، میں نے عرض کیا گہا اللہ ہے وہال دیرایا اور نبی طینا نے اس مرجہ بھی حزید بھی تو ہر دھزے عبادہ وہا ہے کہ دوہ بھی ان جی بھی شامل کر دے ، نبی طینا نے فر مایا تم پہلے گروہ بیس شامل ہو، چنا نچہ وہ اپنے شوہر دھزے عبادہ بن صاحت بھی کہ دوہ بھی شامل کر دی جہاد بیس شرکی ہو کی اور اپنے ایک سرخ وسفید تجر سے گر کر ان کی گرون تو مسامی فوت ہو گئیں۔

( ٢٧٥٧٢) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنِي يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ الْمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِراجِعِ: ٢٧٥٧١ مِنْ ٢٤٥٧٢) كُذَتْ هَالُ وَمُرى سُدِ عَمَى مردى ہے۔

### حَدِيثُ جُدَامَةً بِنُتِ وَهُبٍ فَيْقَ

### حضرت جدامه بنت وبهب بخافها کی حدیثیں

( ٢٧٥٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَّنِ بْنُ مَهْدِئَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ آبِى الْآسُودِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ آنَ جُدَامَةَ بِنْتَ وَهُبٍ حَدَّثُنَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُ هَمَمْتُ آنْ انْهَى عَنْ الْعِيلَةِ حَتَّى ذَكُوْتُ آنَّ فَارِسَ حَدَّثُنَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُ هَمَمْتُ آنْ انْهَى عَنْ الْعِيلَةِ حَتَّى ذَكُوْتُ آنَ فَارِسَ وَالرَّوْمَ يَصُنَعُونَهُ لَلَا يَصُرُّ أَوْ لَا دَهُمُ [انظر: ٢٧٩٩٣].

(۳۵۵۷) حضرت جدامہ بنت وہب بنگان ہے مروی ہے کہ ٹی طابقائے فرمایا میرا اداوہ بن رہا تھا کہ حالت رضاعت میں میں م مردول کواچی بیوبول کے قریب جانے ہے منع کر دول لیکن چر جھے بتایا گیا کہ فارس اور روم کے لوگ تو ایسا کر تے ہیں ، مکران کی اولا دکواس ہے کوئی نقصان تبیس ہوتا (لبندا میں نے بیاراد ورزک کردیا)۔

( ٢٧٥٧٥) حَدَّنَنَا ٱبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ ٱخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَانِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهُبِ الْآسَدِيَّةِ قَالَتُ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَدُ هَمَّمْتُ آنُ أَنْهَى عَنْ الْهِيلَةِ حَتَّى ذَكَرَّتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرَّومَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَلَا يَصُولُ أَوْلَادَهُمْ إِسَطَرَ ٢٧٩٩٣].

(۴۷۵۵۵) حفرت جدامہ بنت وہب بڑتا ہے مردی ہے کہ نی مانیا نے قرمایا میرا اداد و بن رہا تھا کہ حالت رضاعت میں مرد دل کواپی بیویوں کے قریب جانے ہے منع کر دول لیکن پھر مجھے بتایا گیا کہ فارس اور روم کے لوگ تو ایسا کرتے ہیں ،کگران کی اولا دکوئی ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا (لہذا میں نے بیاراد واڑک کردیا)۔

( ٣٧٥٧٦ ) حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنْ أَبِى الْمَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْمُاسَدِيَّةِ وَكَانَتْ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْمُآرِلِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُيْلَ عَنْ

الْعَزَّلِ فَقَالَ هُوَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ [انظر: ٢٧٩٩٣].

ال ۱۵۵۲) حفزت جدامہ غالبات مروی ہے" جو کہ اولین بجرت کرنے والی خوا تین بیس شامل ہیں" کہ کمی شخص نے نبی منظا سے" عزل" (آب حیات کو باہر خارج کرویے) کے متعلق سوال ہو چھا تو نبی طالبا کو بیس نے پیفر ماتے ہوئے ساکہ بیتو پوشیدہ طور پر ذندہ در گورکر دیتا ہے۔

۱ ۲۷۵۷۷) حَدُّثُنَا ابُو عَبِدِ الْرَحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَمِيدٌ يَغَنِى ابْنَ أَبِي الْيُوبَ قَالَ حَدَّثِنِي آبُو الْأَسُودِ فَذَكَرَهُ (۲۷۵۷۷) گذشته مديث اس دومري مندے جمی مروي ہے۔

# حَديثُ أَمَّ الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِي مَنَّ الْفَيْدُ مَنَّ الْفَيْدُ مَنَّ الْفَيْدُ مِنْ الْفَيْدُ مِنْ الْفَيْدُ مِنْ الْفَيْدُ مِنْ الْفَيْدُ مِنْ الْفَيْدُ مِنْ الْفَيْدُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

( ٢٧٥٧٨ ) حَدَّقَ حَسَنَ قَالَ حَدَّقَ ابْنُ لَهِيعَة قَالَ حَدَّقَ زَبَّانُ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ الشَّوْدَاءِ نَقُولُ خَرَجُتُ مِنْ الْبُحَمَّامِ فَلَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الذَّرُدَاءِ فَالَتُ مِنْ الْحَمَّامِ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ لِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَا يِهَا إِلَّا رَهِي هَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ لِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَا يِهَا إِلَّا رَهِي هَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ لِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَا يَهَا إِلَّا رَهِي هَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ لِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَا إِلَّا رَهِي هَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ لِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَا إِلَّا وَهِي هَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ لِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَا إِلَّا وَهِي هَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ لِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَا إِلَا وَهِي هَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ لِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَمَالَ وَالْذِى اللَّهُ مَنْ وَانظِر بعده ].

(۱۷۵۷۸) حضرت ام درداء غاففات مروی ہے کہ ایک مرتبہ عمل جمام ہے کل روی تھی کہ راستے میں نبی طبیع ہے ملاقات ہو گئی، نبی طبیع نے بوچھا اے ام درواء! کہاں ہے آ ری ہو؟ عرض کیا تمام ہے، نبی طبیع نے مایا کہ اس ڈات کی حتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جومورت بھی اپنی مال کے گھر کے علاوہ کمیں اور اپنے کیڑے اتارتی ہے، وواپنے اور دہمان کے درمیان حاکل تمام پروے جاک کردیتی ہے۔

( ٢٧٥٧٩ ) حَدَّلْنَا يَخْتَى بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّلْنَا رِشْدِينُ قَالَ حَدَّثِنِي زَبَّانُ عَنْ سَهْلٍ بُنِ مُعَاذٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ سَبِعَ أُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكْرَهُ وَراحع: ٢٧٥٧٨ ]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكْرَهُ وَراحع: ٢٧٥٧٨ ].

(۲۷۵۷) گذشته جدیث اس دوسری سندے می مروی ہے۔

( ٣٧٥٨ ) حَذَّكَ إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّكَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّؤَلِيُّ عَنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمَّ الدَّرُدَاءِ تَرُقعُ الْحَدِيثَ قَالَتُ مَنْ رَابَطَ فِي شَيْءٍ مِنْ سَوَّاحِلِ الْمُسُلِمِينَ ثَلَاقَةَ إِيَّامِ أَجْزَآتُ عَنْهُ رِبَاطُ سَنَةٍ

(۵۸۰) حضرت ام درواء غافقات مروی ہے کہ جوشش تین دن تک مسلمانوں کی مرحدوں کی چوکیداری کرتا ہے، ووالیہ سال کی چوکیداری کے برابرشار ہوتا ہے۔ ( ٢٧٥٨١ ) حَدَّنَ هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ وَقَالَ حَيْوَةُ أَخْرَنِي آبُو صَخْمٍ أَنَّ يُحَسَّسُ آبَا مُوسَى حَدَّثَةُ أَنَّ أُمَّ الدَّرْقَاءِ حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهَا يَوْمًا فَقَالَ مِنْ آيْنَ جِنْتِ يَا أُمَّ الدَّرُوَاءِ فَقَالَ مِنْ آيْنَ جِنْتِ يَا أَمَّ الدَّرُوَاءِ فَقَالَتْ مِنْ الْحَمَّامِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ الْمُرَاةِ نُنْزِعُ ثِيَابَهَا إِلَّا هَنَكُتْ . وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ الْمُرَاةِ نُنْزِعُ ثِيَابَهَا إِلَّا هَنَكُتْ . وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ الْمُرَاةِ نُنْزِعُ ثِيَابَهَا إِلَّا هَنَكُتْ . وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ الْمُرَاةِ نُنْزِعُ ثِيَابَهَا إِلَّا هَنَكُتْ . مَا يَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجُلُّ مِنْ سِعْرٍ

(۲۷۵۸۱) عفرت ام دردا و فاقات مروی کے کہا کی مرتبہ یس تمام سے نقل رہی تھی کررائے ہیں ہی این سے ملاقات ہوگئی، نی طیخانے بوچھا اے ام دردا و ایکان ہے آ رہی ہو؟ عرض کیا جمام ہے، نی طیخانے فرما یا کہاس ذات کی تیم جس کے دست قدرت ہی میری جان ہے، جو کورت ہی اپنی مان کے کھر کے علاوہ کیس اور اپنے کپڑے اتارتی ہے، وہ اپنے اور رحمان کے درمیان حاکل تمام پروے جا کہ دیتی ہے۔

## حَديثُ أُمُّ مُبَشِّرٍ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِلَةَ ثَالَا

### حصرت امميشرز وجه زيدين حارثه الخاكى حديثين

( ٢٧٥٨٢ ) حَدِّنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي سُفْهَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَمَّ مُسَثِّمٍ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ حَفْصَةً فَقَالَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ آحَدٌ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْنِيَةَ قَالَتْ حَفْصَةُ النِّسَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَهُ ثُمَّ لَنَجْى اللَّذِينَ النَّقُوا (صححه مسلم). [انظر: ٢٧٩٠٦].

(۲۷۵۸۲) حضرت ام بیشر بنافات مروی ہے کہ بی ماہیا نے حضرت حصد بنافا کے کمریس ارشادفر مایا، جھے امید ہے کہ افغاء اللہ غزوہ بدراور مدیبیہ بیس شریک ہوئے والا کوئی آ دی جہتم میں داخل نہ ہوگا ، حضرت حصد بنافات عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہیں فرما تا کہ ''تم میں سے ہرفض اس میں وارد ہوگا'' تو تی طاہا نے فرمایا'' بھرہم متی لوگوں کو نجات دے دیں میے اور فالموں کواس میں محشوں کے بل پڑار ہے کے لئے جھوڑ دیں ہے۔''

( ٢٧٥٨٣ ) حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّنَا الْمُعْمَشُ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَمْ مُبَشِّرٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَوْسَ خَوْسًا أَوْ زَرَعَ زَوْعًا فَاكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ آوُ سَبُعُ أَوْ دَابَّةَ أَوْ طَيْرٌ فَهُوْ لَهُ صَدَفَلَةُ [صححه مسلم (١٥٥١)].

(۲۵۸۳) حضرت ام بحشر ظاف سے مردی ہے کہ نی دیا اے ارشاد فرمایا جو فض کوئی بودالگائے ، یا کوئی فسل اکائے ادراس سے افسان ، پرندے ، درندے باچ ویائے کھا کمی تووہ اس کے لئے با حث صدقہ ہے۔

( ٢٧٥٨٤ ) حَلَّانَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَلَّانَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَمّ بُسُشّرٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رُسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا فِي حَانِطٍ مِنْ حَوَانِطِ يَنِي النَّجَارِ فِيهِ فَبُورٌ مِنْهُمْ فَدْ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يُعَذَّبُونَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ لَيْعَذَّهُونَ فِي قُبُورِهِمْ قَالَ نَعَمْ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبُهَائِمُ

(۱۷۵۸۳) حضرت الم بیشر فاقیا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں ہونجار کے کسی باغ میں کمی کہ نجی اللیمی میرے پاس تشریف لے آئے ، اس باغ میں زمانۂ جالجیت میں مرجائے والے کچھالوگوں کی قبریں بھی تھیں ، نبی اللیمی کو انہیں عذاب ویئے جانے کی آئے ، اس باغ میں زمانۂ جالجیت میں مرجائے والے کچھالوگوں کی قبریں بھی تاہ ما گوش نے اس بات سے باہر آگئے کہ عذاب قبر سے اللہ کی بناہ ما گوش نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آئیس قبروں میں عذاب ہور باہے؟ نبی مائیلیائے فرمایا بال! اور جانور بھی اس عذاب کو شنتے ہیں۔

( عدوره ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ عَنْ أَمَّ مُبَشِّرٍ قَالَتُ جَنهَ غُلَامٌ حَاطِبٍ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا يَدْحُلُ حَاطِبٌ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رُسَلَّمَ كَذَبُتَ قَدْ ضَهدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبَةَ

(۶۷۵۸۵) جعزت ام مبشر بنائل سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حاطب بنائن کا غلام آیا اور کینے لگا بخدا حاطب جنت میں واغل نہ وسکیل کے، نی طابق نے فر مایاتم غلط کہتے ہو، وہ غز وہ بدر اور صدیبیت شاشر یک ہو بیکئے ہیں۔

### حَدِيثُ زَيْنَبُ امْرَأَةِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي اللَّهِ

### حضرت زينب زوجه عبدالله بن مسعود پيڅانا كي حديثين

( ٢٧٥٨٦ ) حَدَّثَنَا يَخْتِي عَنِ ابْنِ عَجُّلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةٍ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَإِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا [صححه مسلم (٤٤٢)، وابن عزيمة (١٦٨٠). [انظر بعده].

(۱۷۵۸۷) حطرت زینب بن است مروی ہے کہ بی نوٹیا نے ارشاد فرمایا جب تم میں ہے کو لی عورت نما زعشاء کے لئے آئے تو خوشیو لگا کرندا آئے۔

( ٣٧٥٨٧ ) حَدَّلَنَا يَعْقُوبُ وَسَغُدٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحِ عَنْ مُحَمَّدِ أَنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْدٍ و بُنِ هِشَامٍ عَنْ بُكُيْرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْمَاشِحُ عَنْ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ قَالَ آخْهَرَ ثَنِى زَيْنَبُ النَّقَفِيَّةُ امْرَآةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِذَا خَرَجَتْ إِحْدَاكُنَّ إِلَى الْعِشَاءِ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا [مكرر ما قبله].

(٢٧٥٨٧) حعرت ندنب بن الم الله عمروى م كه ني ماينا في ارشاد فرما يا جب تم من سه كوئى مورت نما يُعشاء كه لئة آسة ق خوشبولكا كرندآئة عـ (٢٧٥٨٨) حَدَّقَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّقَنَا الْمُصْمَّلُ عَنْ شَفِيقِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ عَنِ ابْنِ آخِي زَيْنَبَ الْمُوَلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ بَا مَعْشَرَ النّسَاءِ تَصَدَّقُونَ وَلَوْ مِنْ حُلِيْكُنَّ الْكُوْرَ الْحُلِ عَهْنَم يَوْمَ الْفَيَامَةِ قَالَتُ وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ رَجُلا خَفِيفَ ذَاتِ الْبَدِ فَقُلْتُ لَهُ سَلْ مِنْ حُلِيكُنَّ الْكُورَ الْحُلِ جَهِنَم يَوْمَ الْفَيَامَةِ قَالَتُ وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ رَجُلا خَفِيفَ ذَاتِ الْبَدِ فَقُلْتُ لَهُ سَلْ لِي رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُجْزِىء عَلَيْهِ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي وَآبَتَام فِي حِجْرِي قَالَتُ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ ٱلْقِيتُ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ فَقَالَ اذْهَبِي اللّهِ عَلَيْهِ قَالَتُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعْقِلَةِ وَسَلّمَ الْمُعَالِقِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُنْهِ وَسَلّمَ الْمُعْقِلَةِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعْفِقُ وَمَالَعُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُولِيقِ وَاللّهُ وَرَائِنَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِلْالْ فَقَالَ عَلَى الْمُعْفِق عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُولُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعَلِق عَلَى الْوَالْقُولُ وَلَيْلُهُ وَرَبُعْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُمَا مِنْ الصَّدَقَةِ وَقَالَ الْالْمَانِ وَالْمَالُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهِ وَسَلّمَ لَهُمَا الْجُورِهِ اللّه عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ الل

(۲۷۵۸۸) حفرت زینب نگافتاہے مروی ہے کہ ایک دن نجی طابقائے جمیں خطبہ دیتے ہوئے فر مایا اے گروہ خواتین! میں نے دیکھا ہے کہ قیامت کے دن الل جہنم میں تمہاری اکثریت ہوگی ، اس لئے حسب استفاعت اللہ سے قرب عاصل کرنے کے لئے صدقہ خیرات کیا کرواگر چراہے زیورہے عی کرو۔

( ٢٧٥٨٩) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ قَالُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَذَادٍ عَنْ كُلْتُومٍ عَنْ زَيْنَبَ ٱنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وَرَّتَ النِّسَاءَ خِطَطَهُنَّ

(١٤٥٨٩) حفرت نينب فالفاع مروي م كه ني الإياف عورتون كوورا عن من ان كا حصد والواليم

( ٢٧٥٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانٌ حَدَّثَنَا عَيْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِبَادٍ حَدَّثَنَا الْآغْمَشُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ كُلْتُومٍ قَالَتْ كَانَتْ

زَيْنَبُ تَفْلِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ امْرَآةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُون وَيْسَاءٌ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ يَشْكُونَ مَنَازِلَهُنَّ وَأَنْهُنَّ يَخُرُجُنَ مِنْهُ وَيُصَيِّقُ عَلَيْهِنَّ فِيهِ فَتَكَلَّمَتْ زَيْنَبُ وَتَرَكَّثُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكِ لَسْتِ تَكَلَّمِينَ بِعَيْنَيْكِ تَكَلِّمِي وَاغْمَلِي عَمَلَكِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنِهِ أَنْ يُوَرَّتُ مِنْ الْمُهَاحِرِينَ النَّسَاءُ فَمَاتَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَرِ أَنْتُهُ امْرَ أَنَّهُ دُارًا بِالْمَدِينَةِ [قال الألباني: صحيح الاسناد (ابو داود: ١٨٠٣). قال شعيب: اسناده حسي].

( ۹۷۵۹۰ ) حضرت کلثوم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زینب نگافا نبی ملاقا کے سرسے جو کس نکال رہی تھیں ، اس وقت وبال معرب عنان بن مظعون بالنزك ابليهم موجودتين اورد يكرمها جرخوا تن بمي ، وه التي كمريلوم شكلات كالذكره كرري تعيس اور بیاکه مکه محرمدے فکل کروو تنظی کا شکار ہوگئ ہیں ،حضرت زینب اٹافا مجی نبی مانا کا سرچھوڑ کراس گفتگو میں شریک ہوگئیں ، نی اینا نے ان سے فرمایا تم نے آ محمول سے بات نہیں کرنی ، باتیں ہمی کرتی رہواور اپنا کام بھی کرتی رہو، اور اس موقع پر نی ماینا نے بیتکم جاری کر دیا کہ مہاجرین کی مورثیں وراشت کی حقد ار ہول گی ، چنا نیے معتربت عبد اللہ بن مسعود ٹائٹو کی وفات پر ان کی بیوی مدیندمنوره میں ایک کمر کی دارث قراریا گی۔

## حَدِيثُ أُمُّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسِ الْأَنْصَارِيَّةِ إِنَّهُ

### حضرت ام منذر بنت فيس انصاريه فأفنا كي حديثين

( ٢٧٥٩١ ) حَدَّثُنَا ٱللَّو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثُنَا قُلْيُحْ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ أُمَّ الْمُنْفِرِ بِنْتِ كَلْيِسِ الْمَانْصَارِيَّةِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيَّ وَعَلِيٌّ نَافِهُ مِنْ مَرْضِ وَلَنَا دَوَالِ مُعَلَّقَةً لَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَامَ عَلِيٌّ يَأْكُلُ مِنْهَا فَطَفِقَ النَّبِيُّ صَٰلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيٌّ مَهُ إِنَّكَ لَاقِهٌ حَتَّى كَفَ قَالَتْ وَصَنَعْتُ شَهِرًا وَسِلْقًا فَجِنْتُ بِهِ قَالَ قَالَ النِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي مِنْ هَذَا أَصِبُ فَهُو أَنْفُعُ لَكَ (اسناده ضعيف، قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: حسن (ابوداود: ٣٨٥٦، ابن ماحة: ٤٤٤٢، الترمدي: ٣٠٣٧)] [انظر: ٢ ٢٧٥٩٣، ٢٧٥٦]. (1201) حضرت ام مندر بڑھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کی ماہیم میرے یہاں تشریف لائے ، ان کے ہمرا وحضرت ملی ٹرائنڈ مجی تعےجن پر بیاری کی دجہ سے نظامت کے آثار بالی تھے، ہمارے بہاں مجود کے خوشے لنگ رہے تھے، نبی المنظان میں سے تحجوریں تناول فرمانے محد معزت ملی تا تناف نے مجی تحجوریں کھانا جا ہیں لیکن ٹی مانیا نے ان سے قرمایا علی! رک جاؤ،تم پر نقابت کے آٹاراہمی واضح ہیں ،حضرت علی پی شارک سے ، پھر میں نے جو کی روٹی اور چیتندر کا سالن بتایا ،اور نبی مایشا کی خدمت یں چیش کیا، نبی نائیلائے حضرت علی تاثقات فر مایا پیکھا ؤ کہ بیتمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔

( ٢٧٥٩٢ ) حَكَنْنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا فَلَيْحٌ عَنْ أَيُّوبَ أَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَعْفُوبَ أَنِ آبِي يَعْفُوبَ عَنْ أَمَّ الْمُنْذِرِ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَعَلِيٌّ نَافِهُ فَلَاكُرُ الْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ جَعَلْتُ لَهُمْ سِلْقًا وَشَعِيرًا قَالَ أَبِي وَكَذَلِكَ قَالَ فَزَارَةُ بُنُ عَمْرٍ و سِلْقًا [راحع: ٢٧٥٩١].

(۱۷۵۹۲) گذشته مدیث اس دوسری سند سی بھی مروی ہے۔

( ٢٧٥٩٣ ) حَدَّثَنَا سُرَبِّجُ قَالَ حَدَّثَنَا فُلْبُحُ عَنَ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَعْصَعَةَ الْأَلْصَارِ فَى عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ أَبِي يَخُوبُ عَنْ أَمُّ الْمُنْفِرِ بِنْتِ فَلِي مِنْ مَرَضِ قَالَتُ دَحَلَ عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ وَمَعَهُ عَلِي بُنُ آبِي طَالِبٍ وَعَلِي نَافِهُ مِنْ مَرَضِ قَالَتُ وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةً فَقَامَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلِي يَأْكُلُانِ مِنْهَا فَكَالِبٍ وَعَلِي نَافِهُ مِنْ مَرَضِ قَالَتُ وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلِّقَةً فَقَامَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلِي يَأْكُلُانِ مِنْهَا فَكَالِمِ وَعَلِي نَافِهُ مِنْ مَرَضِ قَالَتُ وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلِّقَةً فَقَامَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلِي يَافِلُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ مَهْلًا فَإِنّكَ نَافِهُ حَتّى كُفَ عَلِي قَالَتُ وَقَدْ صَنّعْتُ شَهِيرًا وَسِلْقًا فَلَكَ إِنّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَهُلًا فَإِنّكَ نَافِهُ حَتّى كُفَ عَلِي قَالَ وَسُولُ اللّهِ مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَلِي مِنْ هَفَ آصِبْ فَهُو آوْفَقُ لَكَ قَاكَلًا ذَلِكَ قَاكَلًا ذَلِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَلِي مِنْ هَفَ آصِبْ فَهُو آوْفَقُ لَكَ قَاكَلًا ذَلِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَلِي مِنْ هَفَ آصِبْ فَهُو آوْفَقُ لَكَ قَاكَلًا وَلِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَلِي مِنْ هَفَ آصِبْ فَهُو آوْفَقُ لَكَ قَاكَلًا وَلِكَ

(۲۷۵۹۳) حضرت ام منذر فافائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی فائیل میرے یہاں تشریف لائے ،ان کے ہمراہ حضرت علی فائن میں ہے بھی تھے جن پر بہاری کی وجہ سے فقامت کے آٹار باتی تھے، ہما دے یہاں مجود کے قوش لنگ رہے تھے، ہی فائیلا ان جس سے مجمود یں تناول فرمانے گئے، حضرت علی فائنڈ نے بھی مجمود یں کھا تا جا ہیں لیکن ٹی فائند نے ان سے فرمایا علی اور ک جاؤی تم پر نقامت کے آٹارا بھی واضح ہیں، حضرت علی فائنڈوک کئے، پھریس نے جوکی دوئی اور چھندر کا سالن برنایا، اور نی فائند کی فدمت میں جی فائند سے فرمایا یہ کھا کہ بہتر ہما دے لیے زیادہ فقع بخش ہے چنا نچدوونوں سے اسے تناول فرمایا۔

### حَدِيثُ خَوْلَةَ بِنَتِ فَيْسٍ بِنَّهُ حضرت خولہ بنت قیس بنا کی حدیثیں

( ٢٧٥٩٠) حَدَّقَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ الْحَبُرَا يَحْتَى بُنُ سَعِيدٍ أَنْ عُمْرَ بُنَ كَثِيرٍ بَنِ الْفَتَحَ مُولَى آبِي آبُوبَ الْأَنْصَادِ فَي الْحَبَرَةُ اللّهِ سَعْمِ عُبَيْدَ سَنُوطَا يُعَدَّتُ عَنْ حَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ الْمَرَاةِ حَمْزَةَ بْنِ عَيْدِ الْمُطَلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَعَلَ عَلَى حَمْزَةَ فَسَدًا كُرُا الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْلَى عَمْزَةَ فَسَدًا كُرُا الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَمَالِ رَسُولِهِ لَهُ النّارُ يَوْمَ يَلْقَى عَمْولِهِ لَهُ النّارُ يَوْمَ يَلْقَى خَمْزَةً فَي اللّهُ وَعَالِ رَسُولِهِ لَهُ النّارُ يَوْمَ يَلْقَى اللّهُ وَعَالِ رَسُولِهِ لَهُ النّارُ يَوْمَ يَلْقَى اللّهُ وَعَالِ رَسُولِهِ لَهُ النّارُ يَوْمَ يَلْقَى اللّهُ وَعَالِ رَسُولُهِ لَهُ النّارُ يَوْمَ يَلْقَى اللّهُ وَعَالِ رَسُولِهِ لَهُ النّارُ يَوْمَ يَلْقَى اللّهُ وَعَالَ الرّسُولُ الْأَلْبَانِي: صحيح النومذي: ١٤٣٤ ] -[انظر ١٥٠٥ م ١٥٠٤ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَالِ وَلَا الْمُعْلِقِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

حاصل کرے گائی کے لئے اس میں برکت ڈال دی جائے گی ، اور اللہ اور اس کے رسول کے مال میں بہت ہے تھیتے والے ایسے میں جنہیں اللہ ہے ملئے کے دن جہنم میں واخل کیا جائے گا۔

( ٣٧٥٩٥) حَدَّنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَيْبِرِ بْنِ الْمُلَحَ عَنْ عُبَيْدِ سَنُوطَا عَنْ خَوْلَةَ آنَهَا سَمِعَتْ حَمْزَةَ يُذَاكِرُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّانِيَّا فَقَالَ إِنَّ اللَّانِيَّا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ وَرُبُّ مُسَخَوْضٍ فِي مَالَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَهُ الثَّارُ [راحع: ٩٤ ٢٧٥].

(۹۵ م) معزت خولہ ہنت تیس بی اللہ اللہ عزت مزوجی کی اہلی تھیں'' سے مردی ہے کہ ایک دن ٹی ماینا احضرت مزوجی ہے۔ کے پاس تشریف لائے اور دینا کا تذکر و ہونے لگاء ٹی ماینا سے قرمانا و نیا سرسیز وشیری ہے ، اور اللہ اوراس کے رسول کے مال میں بہت سے تھے والے ایسے ہیں جنہیں اللہ سے سفتے کے دن جہتم میں داخل کیا جائے گا۔

## حديث أم خالد بنت خالد بن سَعِيد بن الْعَاصِ الله على حديث المعدد بني المعدد بني المعدد المان الم

( ٢٧٥٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةً مُوسَى بْنُ طَارِقِ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُرُوَةً عَنْ أُمَّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ أَنَّهَا سَيِعَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ إصححه البحارى (١٣٧٦)، وابن حباد سَيِعَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ إصححه البحارى (١٣٧٦)، وابن حباد (١٠٠١)، وانحاكم (٢٧٤). وانظر: ٩٨ ١٢٧٥.

(٢٤٥٩١) حضرت ام خالد في بنا المحروي ب كدامهون في مينا كوعذاب قبرت بناه ما تكتي بوت ساب

( ٢٧٥٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقً بُنُ سَعِيدٍ عَنْ آبِهِ عَنْ أُمَّ حَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّ وَسُلَمَ أَتِي بِكِسْرَةٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ صَغِيرٌةٌ فَقَالَ مَنْ ثَرَوْنَ أَحَقَّ بِهَذِهِ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَتِي بِكِسْرَةٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ صَغِيرٌةٌ فَقَالَ مَنْ ثَرَوْنَ أَحَقَّ بِهَذِهِ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ النَّونِي بِأُمْ خَالِدٍ فَأَتِي بِهَا فَالْبُسَهَا إِيَّاهَا لُمَّ قَالَ لَهَا مَرَّتَنِي الْبِلِي وَآخِلِقِي وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمٍ الْقَوْمُ فَقَالَ النَّونِي بِأُمْ خَالِدٍ فَأَتِي بِهَا فَالْبُسَهَا إِيَّاهَا لُمَّ قَالَ لَهَا مَرَّتَنِي الْبِلِي وَآخِلِقِي وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمٍ فَي الْخَيْشِ الْحَسَلُ إِلَى عَلَمٍ فِي الْخَمِينَ الْحَيْشِ الْحَسَلُ اللّهِ وَسَنَاهُ فِي كَلَامٍ الْحَبُشِ الْحَسُنُ [صححه البحاري (؟ ٢٨٧)، والحاكم (٢ / ٢٢)].

( ٢٧٥٩٨) حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ سَمِعَ أُمَّ خَالِدٍ بِنْتَ خَالِدٍ قَالَ وَلَمْ السَّمَعُ أَحَدًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّدُ مِنْ عَذَابٍ الْفَبْرِ [راجع: ٢٧٥٩٦]. الْفَبْرِ [راجع: ٢٧٥٩٦].

( ٢٥٩٨) حضرت ام خالد في المناه عمروى بك كدانهون في مايا كوعد اب قبر بي مايا ما تكت موسة ساب

### حَدِيثُ أُمَّ عُمَارَةَ ﴿ ثُالَةٍ

### حضرت ام تماره بي في كل حديثين

( ٢٧٥٩٩) حَدَّثَنَا أَشُودُ بُنُ عَامِرِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مَوْلَاتِهِمْ لَيْلَى عَنْ عَمَيْهِ أَمْ عُمَارَةَ أَنَّ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا قَالَ وَثَابَ إِلَيْهَا رِجَالٌ مِنْ قَوْمِهَا قَالَ فَقَدَّعَتُ إِلَيْهِمْ تَمُوا فَاكَلُوا النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأَنَهُ فَقَالَ إِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا شَأَنّهُ فَقَالَ إِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا فَقَالَ إِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَا إِنّهُ مَا مِنْ صَائِمٍ يَأْكُلُ عِنْدَهُ فَوَاطِرُ إِلّا صَلّتُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَقُومُوا [قال الترمذي: عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَا إِنّهُ مَا مِنْ صَائِمٍ يَأْكُلُ عِنْدَهُ فَوَاطِرُ إِلّا صَلّتُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَقُومُوا [قال الترمذي: على صحيح. قال الأنباني: ضعيف (ابن ماحة: ١٧٤٨) الترمذي: ٥٨٥ و٧٨٥ و٤٨٨)]. [انظر: ٢٧٦٠ و٢٧٦، ٢٧٦٠ و٢٨٢، ٢٨٢١.

(۹۹ مرے) حضرت ام عمارہ نظافا سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی بایشا ان کے پہاں تشریف لائے ،جس کی اطلاع ملنے پران کی تو م کے بچود دسرے ہوگئی ہوں کے مانیوں نے مہمانوں کے سامنے مجود یں چیش کیس، لوگ وہ کھانے کے لیکن ان میں سے ایک آ دی ایک کوتے ہیں جیٹا ہوا تھا، نی بایشا نے لوچھا اے کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ جس روز ہون ہوں ، نی بایشا نے والی چیزیں کھائی جاری ہوں تو ان لوگوں کے اٹھنے تک فرشخ نی بایشا نے فر مایا کہ جب کس روز ہ دار کے سامنے روز ہ تو رہے والی چیزیں کھائی جاری ہوں تو ان لوگوں کے اٹھنے تک فرشخ اس روز ہ دار کے سامنے ہیں۔

( ٣٧٦٠) حَدَّثُنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُغْبَةَ قَالَ حَدَّثِنِى حَبِيبُ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ لَيْلَى عَنْ جَدَّيِهِ أَمَّ عُمَارَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا فَقَرَّبَتُ إِلَيْهِ طَعَامًا قَالَ ادْنِي لَكُلِى فَالَتُ إِنِّي صَائِمَةً قَالَ الصَّائِمُ إِذَا أَكِلَّ عِنْدَهُ صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ [راحع: ٩٩ - ٢٧].

(۱۷۰۰) حضرت ام عمارہ بڑھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی دیکا ان کے بہاں تشریف لائے ، انہوں نے مہمانوں کے سامنے مجوری ہے کہ ایک مرتبہ نی دیکا ان کے بہاں تشریف لائے ، انہوں نے مہمانوں کے سامنے مجوری ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوں ان ایک میں روز ہے ہے ہوں ، نی دینی اسے روز ہوتو ڈنے والی چیزیں کھائی جارہی ہوں تو ان لوگوں کے اٹھنے تک فرشتے اس روز ہدار کے سامنے روز ہوتو ڈنے والی چیزیں کھائی جارہی ہوں تو ان لوگوں کے اٹھنے تک فرشتے اس روز ہدارے لیے وعائمیں کرتے رہے ہیں۔

(٢٧٦.١) حَذَنَا هَاشِمُ مِنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَهُ عَنْ حَبِبِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مَوْلَاةً لَنَا يُقَالُ لَهَا لَلِهَا لَلِهَا لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِا فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ فَقَالَ لَهَا كُلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ فَقَالَ لَهَا كُلِي عَنْدَهُ صَلَّتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أَيْكُلَ عِنْدَهُ صَلَّتُ عَلَيْهِ لَهَا كُلِي فَقَالَ إِنِّي صَائِمَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أَيْكُلَ عِنْدَهُ صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَفُونُ وَرُبَّمًا قَالَ حَتَى يَقُطُوا أَكْلَهُمْ [راحع: ٢٧٥ م ٢٧].

(۱۰۱ عمر است محارہ فاقات مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی طفی ان کے بہاں تشریف لات، انہوں نے مہانوں کے ساند مردی ہوں ، انہوں نے مہانوں کے سامنے مجود میں بیش کیس، نی الیف نے ام عمارہ فاقات فر مایا تم بھی قریب آ کر کھا ڈ ، انہوں نے بتایا کہ میں روز ہے ہوں ، نی طفی است کی طفی است کی طفی است کی ماری ہوں تو ان لوگوں کے اٹھنے تک فرشتے اس روز ہدار کے سامنے روز ہ تو اس میں روز ہدار کے سامنے روز ہوت و اس میں کرتے رہتے ہیں۔

## حَدِيثُ رَائِطَةً بِنْتِ سُفْيَانَ وَعَائِشَةً بِنْتِ فُدَامَةً بْنِ مَظْعُونِ إِنَّا اللهِ عَلْمُونِ إِنَّا ا حضرت را تَطَ بِنْت سَفِيانِ اورعا نَشْهِ بِنْت قَدَامِهِ لِنَّا اللهِ عَلَيْنِ

( ٢٧١.٢) حَلَّثُنَا إِنْرَاهِيمُ بُنُ أَبِى الْعَبَاسِ وَيُونُسُ الْمَعْنَى قَالَا حَلَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَغْنِى ابْنَ عُنْمَانَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَاطِبِ قَالَ حَلَّنِي أَبِى عَنُ أَمَّةٍ عَائِشَةً بِنْتِ قُدَامَةً قَالَتُ كُنْتُ آنَا مَعَ أَمَّى رَائِطَةً بِنْتِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَاطِبِ قَالَ حَلَّنِي أَبِى عَنُ أَمَّةٍ عَائِشَةً بِنْتِ قُدَامَةً قَالَتُ كُنْتُ آنَا مَعَ أَمَّى رَائِطَةً بِنْتِ اللهِ صَيْنًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّسُوةَ وَيَقُولُ أَبَايِعُكُنَّ عَلَى أَنْ لَا تُشْوِكُنَ بِاللّهِ صَيْنًا وَلَا تَشْوَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّسُوقَ وَيَقُولُ أَبَايِعُكُنَّ عَلَى أَنْ لَا تَشْوِكُنَ وَلَا تَفْهُولِكُ أَبَايِعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُنَ نَعَمُ فِيمَا الْسَطَعُنُ وَلَا تَغْمِينَ فِي وَلَا تَشْرُونِ وَلَا تَفْهُ فِيمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُنَ نَعَمُ فِيمَا السَّطَعُنُ فَكُنْ يَقُلُنَ وَاقُولُ مَنْ مَعُهُ وَلَا تَعْمُ فِيمَا الْسَطَعُنُ فَكُنْ يَقُلُنَ وَاقُولُ مَعْمُ وَلَا تَعْمُ فِيمَا الْسَطَعُنُ فَكُنْ يَقُلُنَ وَاقُولُ مَعْمُ وَلَا تَعْمُ فِيمَا الْسَعَامُونَ فَكُنْ وَلَا تَعْمُ فِيمَا الْمَعْمُونَ وَلَا تَعْمُ فِيمَا الْمَعْمُ وَلَا تَعْمُ فِيمَا الْمُتَعَلِّمُ وَلَا لَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُلُنَ نَعَمُ فِيمَا السَعَطُعُنُ فَكُنْ يَقُلُنَ وَاقُولُ لَا مُعَلِي وَسَلَمَ قُلُنَ نَعَمُ فِيمَا الْسَعَامُ وَلَا لَكُولُ كُمَا يَقُلُنَ وَاللّهُ مَا يَقُلُنَ وَاللّهُ مُنْ وَأَنْ مَا يَقُلُنَ وَالْمَالِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَولُولُ كُمَا يَقُلُنَ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْكَالُولُ كُمَا يَقُلُنَ وَلَا لَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْمُعْلَى وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْمُعْلَى وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّ

(۲۷۲۰) حضرت عائشہ بنت تقدامہ فیکٹا ہے مروی ہے کہ جمل اپنی والدو دا لط کے ساتھ تی نظیا کی خدمت میں ہیعت کے طاخر ہوئی ، نبی نظیانے فر مایا میں تم ہے ان شرا لکا پر ہیعت لیٹا ہوں کہ افلہ کے ساتھ کی کوشر کے نبیل تغمرا وکی ، چوری تبیل کروگ ، بدکاری نبیل کروگ ، اور کی بہتان اپنے ہاتھوں پیروں کے درمیان تیس گھڑ وگی ، اور کسی نبیک کروگ ، بدکاری نبیل کروگ ، اور کسی نبیک کے کام میں آپ کی نافر مائی نبیل کروگ ) تبی نظیا نے ہمیں لقہ دیا کہ 'حسب استطاعت اور بقد دیا قت ایسا بی کریں گئ سادی مورتیں اس کا اقراد کرنے تھیں ، میں ہمی ان کے ساتھ بیا قراد کردی تھی اور میری والدہ جھے' حسب استطاعت' کی ساتھ بیا قراد کردی تھی در میری والدہ جھے' حسب استطاعت' کی ساتھ بیا تراد کردی تھی در میری والدہ جھے' حسب استطاعت' کی ساتھ بیا تراد کردی تھی در میری والدہ جھے' حسب استطاعت' کی ساتھ بیا قراد کردی تھی۔

( ٢٧٦.٢ ) حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ وَحَدَّلَنِي آبِي عَنْ أُمَّهِ عَانِضَة بِنُتِ قُدَامَة فَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزِيزٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ يَأْخُذَ كَرِيمَتَى مُسْلِمٍ لُمَّ يُدْخِلَهُ النَّارَ

قَالَ يُونُسُ يَعْنِي عَيْنَهِ

(٣٧٢٠٣) حضرت عائشہ بنت قدامہ نظفا ہے مروی ہے کہ نبی طالانے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پرید بات بوی شاق گذرتی ہے کہ کی انسان کی آئیمیس واپس لے ملے اور پھراہے جنم میں داخل کردے۔

### حَدِيثُ مَيْمُونَةً بِنْتِ كُوْدَمِ اللهُ

### حضرت ميموند بنت كردم زاففا كي حديثين

( ١٠٠٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنَ هَارُونَ قَالَ الْحَبُرَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يَزِيدُ بْنِ مِفْسَمِ قَالَ حَدَّيْنِي حَتَنِي سَارَةُ بِسْتُ مِفْسَمِ وَنَ مَنْمُونَةَ بِشْنِ كُوْدَهِ قَالَتْ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَتُ فَمَا نَسِبُ عُولَ الطَّلْطِيَّةَ فَقَالَ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُ فَمَا نَسِبُ عُلُولَ الطَّلْطِيَّةَ أَمِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَلِكُ فَعَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُ فَمَالَتُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلِكُ الْحَيْثَ فَقَالَ لَهُ الْبِي إِنِّى نَصِيدُ عَنَى وَلَمْتُ وَمَالَى الْحَيْثَ فَقَالَ لَهُ الْبِي إِنِّى نَصِيدُ وَمَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلِكُونَ لِي قَالَ فَقَالَ لَهُ الْمِي لُمُنْ وَمَا لَمُ وَاللّهِ لَا أَجْهُولُهَا حَتَى تُحْدِث صَدَانًا عَبْرَ وَلِكَ قَمَالُكُ فَمَالَتُ لَا الْمُعْلَقُ وَمَا لَعُلُولُ وَمَالِمُ وَمَالِمُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهُ وَاللّهِ لَا أَجْهُولُهَا حَتَى تُحْدِث صَدَانًا عَبْرَ وَلِكَ قَمَالُمُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَعَلَيْهُ وَاللّهِ لَا أَجْهُولُهَا حَتَى تُحْدِث صَدَانًا عَبْرَ وَلِكَ فَعَلَمْتُ الْ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ وَاللّمُ وَسَلّمَ وَسُلُولُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَ

(۱۷۲۰۳) حفرت میموند بنت کردم بخان ہے مروی ہے کہ بل نے نبی طینا کی زیارت مکہ کرمہ بل کی ہے، اس وقت نبی ماینا ا اپنی اونٹی پرسوار تھے، اور بی اپنے والد صاحب کے ساتھ تھی ، نبی بینا کے ہاتھ بی اس طرح کا ایک ورہ تھا جیسا معلمین کے یاس ہوتا ہے، بیس نے ویہا تیوں اور عام لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ طبطیہ آئی ہے، میرے والد صاحب نبی بینا کے قریب ہوے اور ان کے پاؤں وکڑ لئے ، نبی بلانا نے انہیں اٹھالیا ، وہ کہتی جی کہیں بہت می ہاتھی ہمول می لیکن رنہیں بھول کی کہ نی ماینا کے یا وال کے انگو تھے کے ساتھ والی انگلی دوسری الگیوں ہے لیستمی

میرے والد نے نمی مایٹا کو بتایا کہ بی زمانہ جا بلیت کے ' جیش عمر ان' بیں شامل تھا، نمی میں کواس فشکر کے متعلق معلوم تھا نہذوا سے بہچان گئے ، میرے والد نے بتایا کہ اس جنگ بیں طارق بن مرقع نے یہ اعلان کیا تھا کہ کون ہے جو بجھے '' بدلے' کے موض اپنا نیز و دے گا؟ بیس نے اس سے بوچھا کہ اس کا ''بدلے' کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ جس اپنے یہاں پیدا ہوئے والی سب سے بہلی بین کا تکاح اس سے کردوں گا ، اس بریس نے اسے اپنا نیز و دے ویا۔

اس کے بعد ہو وہ کے اسے چھوڑے رکھا جی کاس کے یہاں ایک پی پیدا ہوگی اور وہ بالغ بھی ہوگئی،
عمر اس کے پاس کیا اور اس سے کہا کہ میری ہوی کی زخمتی کی تیاری کرو، تو وہ کہنے لگا کہ بخدا میں اس کی تیاری نہیں کروں گا
میراں تک کرتم اس کے علاوہ کوئی تیا مہر مقرر کرو، اس پر جس نے بھی ضم کھالی کہ جس ایسانیس کروں گا، نبی ویٹا انے پر چھا کہ اب
اس کی کشتی عمر ہے؟ جس نے عرض کیا کہ اب تو وہ برد ھا یا و کھر رہی ہے، نبی ویٹا نے فر مایا اسے جھوڑ دو، تمہارے لیے اس جس کوئی فیٹا نے فر مایا اس کی کشتی عمر ہے، جس نے عرض کیا کہ اب تو وہ برد ھا یا و کھر رہی ہے، نبی ویٹا نے فر مایا اس کی کشتی عمر ہوا اور جس نے نبی ویٹا کی طرف و یکھا، تو نبی نیٹا نے فر مایا تم کنہا رہ و کے اور نہ تبہاراد و سرافر بی گئیاں ہوگا۔
تہماراد و سرافر بی گئیاں ہوگا۔

حضرت ميموند فريخة كبتى بين كرمير بوالد في اى جكه بريد منت مان لى كهيل "بوانه" كى جوفى بريهاس بكر إل ذري كرون كا، بى ملينا في بوجها كياو بال كوفى بت وغيره ب النهول في عرض كيانيس، بى ملينا في فر بايا تو بحرم في الله ك لئي جو منت مانى بها النه المروث كرويا الى دوران المك بكرى منت مانى بها الله بها في مروز كرويا الى دوران المك بكرى بها كن ، وواس كي الماش بين وراكرو و بالى دوران المك بكرى بها كن ، وواس كي الماش بين وراكرو بينا في مير في كرا منت كو بوراكر واو ب جي كرا المورد تكرويا و بعد المروز كرويا و بعد المنافق المركم بين منت كو بوراكر واو ب جي كرا بين بينا لها تارة و بين منت المنافق ا

(۲۰۵) گذشته صدیث ای دوسری سندے مجی مروی ہے۔

( ٢٧٦.٦ ) حَدَّثَنَا آبُو آخْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيَّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مِفْسَمٍ عَنْ مَوْلَاتِهِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرُدَمٍ قَالَتْ كُنْتُ رِدْفَ أَبِي فَسَمِعْتُهُ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوانَةَ فَقَالَ آبِهَا وَقَنَّ أَمْ طَاغِيَةٌ فَقَالَ لَا قَالَ أَرْفِ بِنَذْرِكَ إِنالِ الانباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٦٣١). قال شعيب: اسناده حسن).

(۲۷۹۷) حضرت میموند بنت کردم نظاف سے مروی ہے کہ بیل نے نبی نابیا کی زیادت مکہ تکرمہ میں کی ہے ، اس وقت نبی مینا اپنی اونٹنی پرسوار تنے ، اور میں اینے والدمیا حب کے ساتھ ان کے چیجے سوارتھی ،

### من مناه منافق المنافق المنافق

حضرت میمون نظاف کہتی ہیں کہ مرے والدنے نی طفیا ہے ہو جھا کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ میں ' بوانہ' کی چوٹی پر پہاس مکریاں ڈن کروں گا، نی طفیا نے بو جھا کیا وہاں کوئی بت وغیرہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، نی طفیا نے فرمایا تو پھرتم نے اللہ کے لئے جومنت مائی ہے اسے بورا کرو۔

### حَدِيثُ أُمَّ مُبِيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ ثَالَهُا

### معرت ام صبيح بنيه فالفاكي مديشي

( ٢٧٠.٧ ) حَلَّلُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ قَالَ حَلَّنِي خَارِجَهُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِّى قَالَ حَلَّتِي سَالِمُ بْنُ سَرَّجَ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّة تَقُولُ اخْتَلَفَتْ يَذِى وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَضُوءِ مِنْ

إِنَّاعٍ وَاحِدٍ [قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٧٨، ابن ماجة: ٣٨٦). قال شعيب: صحيح]. [انظر بعده].

(١٤٢٠٤) معرت ام مبية غافات مردى بكراكيم تبدي في اور في الإان ايك بى برت ب بارى بارى وضوكيا-

( ١٧٦.٨ ) حَلَّكَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ أَسَامَة بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَذَّلِنِي سَالِمُ أَبُرِ النَّعْمَانِ عَنْ أَمَّ صُبِيَّةَ قَالَتُ احْتَلَفَتُ يَذِى وَيَدُرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَّاءٍ وَاحِدٍ فِي الْوُضُوءِ [راحع: ٢٧٦٠٧].

( ۲۷۱۰۸) معرت ام مبید فافئے مروی ہے کہ ایک مرتب میں نے اور نی دایا نے ایک بی برتن سے باری باری وضو کیا۔

## حَدِيثُ أُمَّ إِسْحَاقَ مَوْلَاةِ أُمَّ حَكِيمٍ عُلَامًا

### حصرت أم إسحاق بنافها ك مديث

( ٢٧٦.٩) حَذَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَذَنَا بَشَارُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَقَالَ حَذَنَتِي أَمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ دِينَا عِنْ مَوْلَالِهَا أَمُّ السَّحَاقُ أَنَّهَا كَانَتُ عِنْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْنَ بِغَصْعَةٍ مِنْ نَرِيدٍ فَآكَلَتُ مَعَهُ وَمَعَهُ ذُو الْهَدَيْنِ لَنَاوَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْفًا فَقَالَ يَا أُمَّ إِسْحَاقَ أَصِيبِى مِنْ هَذَا فَلَاكُرْتُ النِّي الْهَدُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْفًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكِ قَالَتُ كُنْتُ صَائِمَةً فَوَدَدُتُ بَدِى لَا أَفْلَتُهُ إِلَا أَوْ تَحْرُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْتِ فَإِنَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِيقِي صَوْمَكِ فَإِنَّا هُو رَزْقٌ سَافَهُ اللَّهُ إِلَيْكِ [احرحه عبد بن حديد (١٩٥٠). اسناده ضيف].

(۲۰۹) حضرت ام اسحاق فالفاسے مروی ہے کہ ایک مرحدوہ نی طیا کی خدمت میں ما ضرفیں ، کرتر ید کا ایک پیال الا یا گیا، میں نی طیا کے ساتھ کھانے میں شریک ہوگئ ، نی طیا کے ساتھ ذوالیدین بھی تھے، نی طیا نے جھے بوٹی تھی ہوئی ایک بڈی دی ، اور فر بایا ام اسحاق! بیکھاؤ ، اچا تک جھے یا وآیا کہ میں تو روزے سے تھی ، بی خیال آتے ہی میرے ہاتھ شنڈے پڑ سے اور

## مَنْ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُل

یں انہیں آ سے کرسکی اور نہ پیچھے ، نبی میں اسے فرمایا تنہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ میں توروزے سے تھی ، اور جھے یا دہی ٹبیس رہا ، ڈوالیدین کئے گئے کہ جب خوب اچھی طرح پہیں بھر کمیا تو اب تنہیں یا وآ رہا ہے؟ نبی میں انڈر مایاتم اپناروز ہ تو اللہ کی طرف سے دزق تھا جواس نے تمہارے یاس بھیج ویا۔

### حَدِيثُ أُمَّ رُومَانَ أُمَّ عَالِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ بَيْهُا

### حصرت ام رومان بخافها كي حديثين

( ٢٧٦١ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو جَعْفَرٍ يَعْنِي الرَّازِيُّ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ شَقِيقٍ بُنِ سَلَمَةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ أَمَّ رُومَانَ وَهِيَ أُمَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ آنَا وَعَائِشَةً قَاعِدَةٌ فَدَخَلَتُ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَتْ فَعَلَ اللَّهُ بِفُلَانِ وَفَعَلَ تَغْنِي ابْنَهَا قَالَتُ فَقُلْتُ لَهَا وَمَا ذَلِكَ قَالَتُ ابْنِي كَانَ فِيمَنْ حَدَّثَ الْحَدِيثَ قَالَتْ فَقُلْتُ لَهَا رَّمَا الْحَدِيثُ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَسْمِعَ بِذَلِكَ أَبُو بَكُمٍ قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ أَسْمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ نَعَمْ فَوَقَعَتْ أَوْ سَفَطَتْ مَغْنِيًّا عَلَيْهَا فَأَفَافَتْ حُمَّى بِنَافِضِ فَٱلْفَيْتُ عَلَيْهَا النَّيَابُ فَدَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِهَذِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَتُهَا حُمَّى بِدَفِعْنِ قَالَ لَعَلَّهُ مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي تُحُدِّث بِهِ قَالَتُ قُلْتُ نَعَمْ يَا رّسُولَ اللّهِ فَرّفَعَتْ عَائِشَةُ رَأْسَهَا وَقَالَتُ ۚ إِنْ قُلْتُ لَمْ تَعُذِرُونِي وَإِنْ حَلَفْتُ لَمْ تُصَلَّقُونِي وَمَثَلِى وَمَثَلَكُمْ كَمَنَلٍ يَغْقُوبَ وَيَبِيهِ حِينَ قَالَ فَصَبُرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ فَلَمَّا نَزَلَ عُذْرُهَا أَتَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهَا بِذَلِكَ فَقَالَتْ بِحَمْدِ اللَّهِ لَا بِحَمْدِكَ أَوْ قَالَتْ وَلَا بِحَمْدِ أَحَدٍ (صححه البخاري (٣٣٨٨). ]. [انظر بعده إ ( ١٠ ٢٧) حفرت ام رومان في النام "جوكه حفرت عائشه في في والدونفيل" كبتي بين كه بين اورعا نشه بيني بوئ تحريرا ي انساری عورت آ کر کہنے تکی اللہ فلاس کے ساتھ اسراداس کا اپنا بیٹا تھا'' ایسا کرے ، میں نے اس سے وجہ ہوچی تو وہ کہنے تکی کہ ميرايينا يمي چريكوتيال كرف والول مي شائل ب، من في بوجهاكيس چريكوئيان؟ اس في سارى تنصيل بنادى توعائش جين نے ہو جما کہ کیا حضرت ابو بر بنائن نے بھی یہ باتیں تی ہیں؟ اس نے کہا تی ہاں!انبوں نے بوچما کہ تی میں سے بھی تن ہیں؟ اس نے کہا تی بال! و مفض کھا کر کر پڑیں اور انہیں نہایت تیز بخار جڑھ کیا ، میں نے انہیں جاوریں اوڑ ھاویں ، نبی مینا آئے تو ہو چھا کداے کیا ہوا؟ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! اے نہایت تیز بخار چڑھ کیا ہے نبی عیدا نے فرمایا شایدان باتوں کی وجہ ے جو جاری ہیں، میں تے عرض کیا تی یا رسول اللہ! اس دوران عائشہ فائن نے سرانھایا اور کہا اگر میں آپ کے سامنے اپنے آب کوعیب سے پاک کہوں گی تو آپ کو یقین نہیں آسکتا اور اگر میں ناکروہ حمناہ کا آپ کے سامنے اقر ارکروں (اور خدا گواہ ے کے اس سے پاک ہوں) تو آب جھ کو سچا جان لیں مے خدا کی تم جھے اپن اور آپ کی مثال سوائے حضرت بیقوب ایدا

ے کوئی نہیں ان انہوں نے کہا تھا: فصیر جمیل واللّه الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ جِبُ ان كاعدر تازل بواتو ني ايه ان كے پائ ان كاعدر تازل بواتو ني ايه ان كے پائ اے اور انيں اس كي فيردى تو وہ كئے ليس كراس پران كاشكر ہے، آپ كانيں۔

( ١٧٩١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِم قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ أُمٌّ رُومَانَ قَالَتُ بَيْنَا أَنَّا عِنْدَ عَائِشَةً إِذْ دَخَلَتْ عَلَيْنَا الْمُرَأَةُ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَتْ فَعَلَ اللَّهُ بِالْنِهَا وَفَعَلَ فَالَّتْ عَائِشَةً وَلِهُمْ فَالَتْ إِنَّهُ كَانَ فِيمَنْ حَدَّثُ الْحَدِيثُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَأَيُّ حَدِيثٍ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ وَقَدْ بَلَغَ ذَاكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ نَعَمْ وَبَلَغَ أَبَّا بَكُو قَالَتُ نَعَمْ قَالَتْ فَحَرَّتُ عَائِشَةُ مَغْشِبًّا عَلَيْهَا فَمَا الْحَاقَتْ إِلَّا وَعَلَيْهَا حُمَّى بِنَافِضِ قَالَتُ فَقُمْتُ فَدَنَّرْنُهَا قَالَتُ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَأَنَّ هَذِهِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَتُهَا حُمَّى بِنَافِضِ قَالَ لَعَلَّهُ فِي حَدِيثٍ تُحُدِّث بِهِ قَالَتُ فَاسْتَوْتُ لَهُ عَانِشَةً قَاعِدَةً فَقَالَتُ وَاللَّهِ لَئِنْ حَلَفْتُ لَكُمْ لَا تُصَلَّقُونِي وَلَئِنْ اغْتَقَرْتُ إِلَيْكُمْ لَا تَغْذِرُونِي فَمَثَلِى وَمَثَلَكُمْ كَمَثَلِ يَعْقُوبَ وَيَنِيهِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ قَالَتُ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَٱلْوَلَ اللَّهُ عُذْرَهَا فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ أَبُو بَكُمٍ فَلَخَلَ فَقَالَ يَا عَايِشَةً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَذ ٱنْزَلَ عُذُرِّكِ قَالَتْ بِحَمْدِ اللَّهِ لَا بِحَمْدِكَ قَالَتْ قَالَ لَهَا ٱبُو بَكُو تَقُولِينَ هَذَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ فَكَانَ فِيمَنَّ حَدَّتُ الْحَدِيثَ رَجُلٌ كَانَ يَعُولُهُ أَبُو بَكُرٍ فَحَلَفَ آبُو بَكُرٍ أَنْ لَا يَصِلُهُ فَأَنْوَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ أَبُوبَكُرٍ بَلَى قَوْصَلَهُ راحين ٢٧٦١ع ( ٢٤ ١١١) حضرت ام رومان في فأنه "جو كه حضرت عائشه في في والدوتنيس" كمتى مي كه يس اور عائشه بيني موت تعيير كه ايك انساری مورت آ کر کھنے لی اللہ فلال کے ساتھ مراداس کا اپنا بیٹا تھا''ایسا کرے، میں نے اس سے وجہ یو چھی تو وہ کہنے لی کہ مرابیا بھی چرمیو کال کرنے والوں میں شامل ہے، میں نے بوجھاکیس چرمیکوئیاں؟ اس نے ساری تفصیل بناوی تو عائش فیجن نے یو جہا کہ کیا حضرت ابو یکر بالٹن نے بھی ہے یا تھی سن میں؟ اس نے کہا تی بال! انہوں نے بوجہا کہ تی مایا ا نے بھی سن میں؟ اس نے کہا تی بال! "عش کھا کر کر بڑیں، اور انہیں نہایت تیز بخار چڑھ کیا، میں نے انہیں جا دریں اوڑ ھا دیں، نبی طفا آتے تو پوچھا كراہے كيا موا؟ من في عرض كيا يارسول الله! اے نها بت تيز بخار چا حدكيا ہے ني مينا نے قرمايا شايدان باتوں كي وج سے جو جاری ہیں، میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ! ای دوران عائشہ فی ان نے سر اٹھایا اور کہا اگر میں آپ کے سامنے اپنے آب كوعيب سے باك كبوں كى تو آپ كويفين نبيس آسكا اور اكر ميں تاكروہ مناوكا آپ كے سامنے اقر اركروں (اور ضدا كواہ ے کہ بیں اس ہے پاک ہوں ) تو آپ جھے کو بچا جان لیس مے خدا کی تتم جھے اپنی اور آپ کی مثال سوائے معزت نیقوب مینا، ك كونى نبيس ملى انهول في كما تما: قصبر جميل والله المستقال على مَا تصفون جب ان كاعدرنا زل مواتوني الله ال کے پاس آ ے اور انہیں اس کی خبر دی تو وہ کہنے آئیں کہ اس پر اللہ کا شکر ہے ، آ ب کا نیس ۔

### مَنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْم

یہ من کر حضرت صدیق اکبر بنائنڈ نے ان سے فر ایا ہے بات تم نی طینا سے کہدری ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں! وہ کہتی ہیں کدان چدمیگو بیول میں ایک وہ آ دی بھی شامل تھا جس کی کفالت حضرت ابو بکر رنگٹڈ کرتے تھے ،انہوں نے آ تحدہ اس کی مدونہ کرنے کی متم کھا کی ، تو اللہ تعالی نے بیر آ یہ نازل فر ما دی و کا یا تاکیل اُو لُوا الْفَصْلِ مِنْکُمْ اللہ تو حضرت ابو بکر رنگائڈ کہنے لگے کیوں نہیں ،اوروہ مجراس کی مدد کرنے لگے۔

## حَديثُ أُم بِلَالٍ اللهُ

### حضرت ام بلال في كا كا حديثين

( ٦٧٦١٢ ) حَدَّنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ حَدَّلَتْنِي أَمِّى عَنْ أَمَّ بِلَالٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَحُوا بِالْجَدَعِ مِنْ الطَّأَنِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ

(۲۲۲) معرت ام بلال فی ان سے مردی ہے کہ بی ویا نے قرمایا بھیڑ کا بچدا کر چداہ کا بھی ہوتو اس کی قربانی کرنیا کرد کہ سہ جائز ہے۔

( ٢٧٦٣ ) حَدَّنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ حَدَّنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَخْيَى مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّينَ عَنْ أَمَّهِ قَالَ ٱلْجُبَرَنْنِي أُمَّ بِلَالٍ ابْنَةُ هِلَالٍ عَنْ آبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ قَالَ يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنْ الطَّأْنِ أُضْحِيَّةً

(۱۱۳ عا) حضرت ام بلال خافقات مروی ہے کہ ٹی طابع انے فر مایا جمیز کا بچه آگر چید ماہ کا بھی ہوتو اس کی قربانی کر لیا کرو کہ یہ جائز ہے۔

### حَدِيثُ امْرَ أَوْرُالُهُ

### ايك خانون صحابيه الخفا كي روايت

( ٢٧٦١٤ ) حَلَّكَ حَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَلَّكَ ابْنُ لِهِبِعَةَ قَالَ حَلَّكَ مُوسَى بْنُ وَرُدَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي عُنَّهُ بُنُ حُنَهُنٍ مَوْلَى خَارِجَةَ أَنَّ الْمَرُّاةَ الَّتِى سَالَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِبَامٍ يَوْمِ السَّبْتِ حَدَّثَتُهُ آنَهَا سَالَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا لَكِ وَلَا عَلَيْكِ

(١١٢ ٢٢) ايك خانون محابية في الله الله الله الله عند كان روز وركف كانتكم يوجها نوتي اليه الله الله الله كاكونى خاص الواب باورندي كوئى وبال-

## حَدِيثُ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسُونِيُّ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسُونِيُّ

### حضرت صماء بنت بسر فيفخا كي حديثين

(١٤٧١٥) معرت مما ، بنت يسر في الناس مروى ب كه في الإلان ارشا وقر با إبغت كون فرض روزول كعلاد ، كونى روز ه شد ركما كرد ، اورا كرتم بن سه كن كوكما في كوني في المنظم المنطقة المن المحكر في المنطقة المن المحتركة المنطقة المنط

(٦١٦) ايك خاتون محايد فظف نے بى الله اسے مفت كے ون روز وركنے كاتھم يوچھا تو بى الله اس كا كوئى خاص تواب ہے اور نہ كاكوئى خاص

(۲۷٬۱۷۱) حَدَّنَا الْحَكُمُ مِنْ قَافِع قَالَ حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ مِنْ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ مِنِ الْوَلِيدِ الزَّبَيْدِي عَنْ أَفْمَانَ مَنِ عَامِدٍ عَنْ خَالِدِ مِنِ مُعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ مِنِ بُسْمٍ عَنْ أَخْيَةِ الصَّمَّاءِ عَنْ النَّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا عَامِدٍ عَنْ خَالِدِ مِنْ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ مِن بُسْمٍ عَنْ أَخْيَةِ الصَّمَّاءِ عَنْ النَّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَعْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَعْمُ وَقِ فَلْمُعُولُ عَلَيْهَا إِراحِع: ١٢٧٦). يَصُومَنَ آخَدُكُمْ يَوْمُ السَّبْتِ إِلّا فِي قَرِيضَةٍ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلّا لِحَى شَجَوَةٍ فَلْمُعُولُ عَلَيْهَا إِراحِع: ١٢٧٦). وعرب المنظمة والله الله عند الله عند الله والله والله في الله عند الله والله والله في الله عند الله والله في الله والله في الله والله في الله عنه الله والله في الله والله والله في الله والله والله في الله والله والله

### حَدِيثُ فَاطِمَةً عَمَّةِ آبِي عُبَيْدَةً وَأُخْتِ حُذَيْفَةَ اللَّهُ

حضرت قاطمهُ "ابوعبيده بنافظ كي چھوپيكي" اور حضرت حد لفه بنافظ كي بمشيره كي حديث (٢٧٦٨) حَدَّثَنَا رَكِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٌّ عَنِ امْرَآنِهِ عَنْ أَخْتٍ لِحُدَبْقَة قَالَتْ خَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُالَ يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ لَا تَحَلَّيْنَ اللَّهَبَ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِطَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلَّى ذَهَا نُظْهِرُهُ إِلَّا عُلَّهَتْ بِهِ [راجع: ٢٣٧٧٦].

(۲۷۱۸) حفرت عذیفہ بڑاٹن کی بھن ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی میٹائے جمیں نطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے کروہ خوا تمن! کیا تہا رے لئے چاندی کے زیورات کانی نہیں ہو سکتے ؟ یا در کھوا تم میں سے جو عورت نمائش کے لئے سونا ہنے گی اسے قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔

( ٢٧٦١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ بُنِ حُذَيْفَة عَنْ عَمَّتِهِ فَاطِمَةَ آنَهَا فَالَتْ آبَيْنَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَعُودُهُ فِي نِسَاءٍ فَإِذَا سِفَاءٌ مُعَلَقٌ نَحْوَهُ يَقُطُرُ مَاؤُهُ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ مَا آبَيْنَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ يَجِدُ مِنْ حَرِّ الْحُمَّى فُلْنَا بَا رَسُولَ اللّهِ لَوْ دَعَوْتَ اللّهَ فَشَفَاكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ يَجِدُ مِنْ حَرِّ الْحُمَّى فُلْنَا بَا رَسُولَ اللّهِ لَوْ دَعَوْتَ اللّهَ فَشَفَاكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ مِنْ مَنْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ مِنْ مَنْ أَنْفَاقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ أَشَلَهُ النَّاسِ بَلَاءً اللّهُ عَلَيْهِ وَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مُولًا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

(۱۱۹) معترت فاطمہ بڑھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم پھی خوا تین ٹی طینا کی عیادت کے لئے عاضر ہوئیں تو دیکھا کہ ایک مشکیزہ نی طینا کے میادت کے لئے عاضر ہوئیں تو دیکھا کہ ایک مشکیزہ نی طینا کے بینا رکی حرارت شدت سے محسول ہو رہی تھی ،ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ااگر آ ہا اللہ سے دیا وہ آ ہے کوشفا وو سے دیتا؟ ٹی طینا نے فر مایا تمام لوگوں میں سب سے ذیادہ بخت مصیبتیں انبیا وکرام بھی ہر آتی رہی ہیں ، پھر درجہ بدرجہ ان کے قریب لوگوں میں ا

## حَدِيثُ أَسْمًاءً بِنْتِ عُمَيْسٍ اللهُ مصرت اساء بنت عميس الطهاكي حديثيس

(۱۲۷ ۱۲۰) حفرت اساه بنت عمیس فی بناسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ تی نائیلائے بھے سے پوچھا کہتم کون کی دوا بطور مسبل ک ستعالی کرتی ہو؟ میں نے عرش کیا کہ شرم کو (جو کہ ایک جڑی بوٹی کا نام ہے) ٹی نائیلائے قربایا کہ دو بہت زیادہ کرم بوتی ہے، پھر جس سناتا می بوٹی کو بطور مسبل کے استعال کرنے تھی، لی نائیلائے قربایا اگر کسی چیز جس موت کی شفا و ہوتی تو و و سنا بھی ہوتی ۔ ( ٢٧٦٢) حَدَّثَنَا يَحْتَى بَنُ سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى الْجُهَيِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهَا رَفِيقِى ابُو مَهُ مَهُ لِكَ فَالْتُ سِنَّةً وَلَمَانُونَ مَنَةً قَالَ مَا سَمِعُتِ مِنْ أَبِيكِ شَيْنًا قَالَتْ حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ لِعَلِي أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا آتَهُ لَيْسَ بَعْدِى نَبِي رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ لِعَلِي أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا آتَهُ لَيْسَ بَعْدِى نَبِي رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ لِعَلِي أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا آتَهُ لَيْسَ بَعْدِى نَبِي إِلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ لِعَلِي أَنْتَ مِنْي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا آتَهُ لَيْسَ بَعْدِى نَبِي إِلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ لِعَلِي أَنْتَ مِنْي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا آتَهُ لَيْسَ بَعْدِى نَبِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ الصّحابة (٤٠). قال شعب: اسناده صحبح]. [انظر: ١٨٠٤].

(۲۷ ۱۶۱) مولی جبن کہتے ہیں کدا کی مرتبہ جل فاطمہ ہنت علی کی خدمت جل حاضر ہوا ، میرے رفیق ابوہل نے ان سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے بتایا چھیاس سال ، ابوہل نے پوچھا کہ آپ نے اپنے والدے کو کی حدیث ٹی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جھے حضرت اساء بتت عمیس فی نے بتایا ہے کہ نبی مائیلا نے حضرت علی بڑاؤندے فرمایا تشہیں جھے ہے وہی نبست ہے جو حضرت ہارون مائیلا کوموکی مائیلا سے نسبت تھی ، البتہ فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہیں آئے گا۔

(٢٧٦٣٢) حَلَّكُنَا وَكِيعٌ حَلَّكُنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ قَالَ حَلَّكَ هِلَالٌ مَوْلَانَا عَنِ آبِي عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ عَنْ أُمِّهِ ٱشْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ ٱقُولُهَا عِنْدَ الْكُوْبِ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا إِمَالِ الألباني: صحبح (ابو داود: ١٥٢٥) ابن ماحة: ٢٨٨٣). قال شعب: حسن إ

( ۲۲۲ ) حضرت اساء بنت ميس ناهنات مروى به كرنى ماينان في محمد كلمات سكمادي بي جويس پريشاني كودت كبد لياكرتي مول افلاً رُبِّي لا أُشُولُ بدِ مَنْهاً۔

(١٧٦٢٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَذَاوٍ عَنْ آسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ مِنْ قَتْلِ جَعْفَرٍ فَقَالَ لَا تَجِدُى بَعْدَ يَوْمِكِ هَذَا إِنظر: ١٥ - ٢٨ - ٢٨ - ٢٨ ).

( ۲۷۲۳) حضرت اساء ظافات مروی ہے کے حضرت جعفر رفاقۂ کی شہادت کے تیسرے دن نبی طیفه میرے پاس تشریف لائے اور فریایا آج کے بعد سوگ ندمنانا۔

( ٢٧٦٢٤) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِهِ عَنْ أَسْمَاءٌ بِنْتِ عُمَيْسِ آنَهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدٌ بُنَ آبِي بَكُو بِالْبَيْدَاءِ فَذَكَرَ ذَلِكَ آبُو بَكُو لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّهَا فَلْتَغْتَسِلُ ثُمَّ لِتُهِلَّ إقال الألباني: صحيح (النساني: ٥/٢٧). قال شعيب: صحيح لنبره بعذا اسناد ضعيف].

( ۲۲۲۲) حضرت اساء فالله الصورى بكران كريهال وران بالي بكركى بيدائش مقام بيداء مين بوكى، حضرت صديق اكبر الله فالله في اليها ساس كاتذكره كياتوني اليهاف في اليهامين كهوكة المركين اورتليد براح لين ر

﴿ ٢٧٦٢٥ ﴾ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمِ الطَّوِيلُ صَاحِبُ

الْمَصَاحِفِ أَنَّ كِلَابَ بُنَ تَلِيدٍ أَخَا بَنِي صَعْدِ بُنِ لَيْتُ أَنَّهُ بَيْنَا هُو جَالِسٌ مَعَ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ جَانَهُ رَسُولُ الْفَعِ بْنِ جُبَيْرٍ بُنِ مُطْعِمِ بْنِ عَدِي يَقُولُ إِنَّ ابْنَ خَالَتِكَ يَقُرا أَعَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ آخِرِنِي كَيْفَ الْحَدِيثُ الْفَعِ بْنِ جُبَيْرٍ بُنِ مُطْعِمِ بْنِ عَدِي يَقُولُ إِنَّ ابْنَ خَالَتِكَ يَقُرا أَعَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ آخِرُوهُ النَّا أَصْمَاءَ بِنُتَ عُمَيْسِ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ آخِرُهُ أَنَّ أَصْمَاءَ بِنُتَ عُمَيْسِ أَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأُواءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدُ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأُواءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدُ إِلَّا كُنْ لَنَا سَعِيدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأُواءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدُ إِلَّا كُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأُواءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدُ إِلَّا كُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأُواءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّةً إِلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأُواءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّةً إِلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ لُولُ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأُواء الْمَدِينَةِ وَشِدَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [الحرخه النسائى فى الكبرى (٢٨٦٤). قال شعب، صحبح لغيره وهذا المناه من الكبرى (٢٨٦٤). قال شعب، صحبح لغيره وهذا المناه من الكبرى (٢٨٦٤).

(۲۲۱۲۵) کلاب بن تلید 'دبین کاتعلق بوسعد بن لید ہے تھا'' ایک مرتبہ حضرت سعید بن سیت بیندہ کے پاس بیٹے ہوئے سے کہان کے پاس بیٹے ہوئے سے کہان کے پاس بیٹے ہوئے سے کہان کے پاس بائع بن جبیر بیندہ کا قاصد آ گیا اور کہنے لگا کہ آ پ کا بھانچا آ پ کوسلام کہنا ہے اور لا چھتا ہے کہ وہ حد بث کیسے تھی جو آ پ نے بھے سے دحضرت اساء بنت عمیس فاف کے حوالے سے ذکر کی تھی ؟ سعید بن سیت بیندہ نے فر مایا کہ حضرت اساء بنت عمیس فاف نے بھے بتایا ہے کہ انہوں نے بی طابق کو بیافر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تھی بھی مدید منورہ کی تک نوں اور شدت برمبر کرتا ہے ، قیا مت کے دن ہی اس کی سفارش اور گوائی دوں گا۔

( ٢٧٦٢٦) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ قَالَ حَدَّيْنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِمْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي بَكُرٍ عَنْ أُمَّ جَعْفَرٍ بِنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءً بِنْتِ عُمَيْسِ قَالَتُ لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ وَأَصْحَابُهُ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ دَبَعْتُ أَرْبَعِينَ مَنِينَةً وَعَجَنْتُ عَجِينِي وَخَسَّلُتُ بَنِي وَدَعَنْتُهُم وَنَظَفْتُهُم فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبَينِي بِينِي جَعْفَرٍ قَالَتُ فَآتَتُ وَخَسَّلُتُ بَنِي وَمَعَلَم الْبَيْعِينَ مَنِينَةً وَقَدْتُ عَيْنَاه فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ بِآبِي آنَت وَأُمِّى مَا يَشْكِيكُ البَلَغَكَ عَنْ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ بِهِمْ فَشَعَهُم وَذَرَقَتْ عَيْنَاه فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ بِآبِي آنَت وَأُمِّى مَا يَشْكِيكُ البَلَغَكَ عَنْ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ بِهِمْ فَشَعَهُمْ وَذَرَقَتْ عَيْنَاه فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ بِآبِي آنَت وَأُمِّى مَا يَشْكِيكُ البَلْغَكَ عَنْ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ شَيْع قَلْ لَكُ مُعْفَرٍ وَاللّه مِنْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْمُلِدِ فَقَالَ لَا تُعْفَلُوا آلَ جَعْفَرٍ مِنْ أَنْ تَصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا فَإِنَّهُمْ قَدْ شُغِلُوا بِآمْرِ صَاحِبِهِمْ وَسَلّمَ إِلَى الْمُلِدِ فَقَالَ لَا تُغْفِلُوا آلَ جَعْفَرٍ مِنْ أَنْ تَصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا فَإِنَّهُمْ قَدْ شُغِلُوا بِآمْرٍ صَاحِبِهِمْ وَسَلّمَ إِلَى الْمُلِدِ فَقَالَ لَا تُعْفِرُوا آلَ خَعْفَرٍ مِنْ أَنْ تَصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا فَإِنَّهُمْ قَدْ شُغِلُوا بِآمُ وَسَرِينَ مَا اللهِ اللّهِ اللّهِ مِنْ أَنْ تَصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا فَإِنَّهُمْ قَدْ شُغِلُوا بِآمْو صَاحِبِهِمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ مُسْلَم إِلَى الْمُؤْلِقُوا بِأَلْ اللّهُ الْكُلُولُ عَلْكُ حَلْ اللّهُ اللّهُ

(۲۲۲۲) حضرت اساء نافی ہے مروی ہے کہ جب حضرت جعفر رفاظ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے تو نی طبیق میرے یہاں تخریف لائے اس وقت میں نے جالیس کھالوں کو دبا غت کے لئے ڈالا ہوا تھا، آٹا کوندہ چکی تئی اور اپنے بچوں کونہلا دھلاکر صاف تخراکر چکی تھی اور انہیں تیل لگا چکی تھی، نی طبیق نے آکر فر مایا جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ، میں انہیں لے کر آئی، نی طبیق انہیں سو تکھنے گئے اور ان کی آئی تھوں ہے آئے و میر دے ہتے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ پر میرے مال باپ قربان ہوں، آپ کیوں رورہ بیرے بی طبیق نے ماتھوں کے حوالے کوئی خبر آئی ہے؟ نی طبیق نے فرما یا بال اس موں، آپ کیوں رورہ بیری کی ایون مورد میں تھیوں کے حوالے سے کوئی خبر آئی ہے؟ نی طبیق نگل کر آئی وہ میں کہیں، نی دایش کی داور دومری عورتیں بھی میرے پاس جمع ہونے گئیں، نی دایش کی داور دومری عورتیں بھی میرے پاس جمع ہونے گئیں، نی دایشا نگل کر آئی کے جس میں، یہیں کر میں کھڑی مور کے جس مورت پاس جمع ہونے گئیں، نی دایشا نگل کر ا

#### مَن المَن النَّاء فِي اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

ا ہے الل خانے کے پاس ملے محے اور فر مایا آل جعفر سے عافل ندر ہنا، ان کے لئے کھانا تیار کرو، کیونکہ وہ اپنے ساتھی کے معاطم میں مشغول ہیں۔

#### حَدِيثُ فُرِيْعَةً بِنَتِ مَالِكِ فَيُّهُ حعرت فريد بنت ما لك فِيْفُ كي حديثيں

( ۱۷۱۲۷) حَكُنّا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ إِن إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّنَتِي رَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبٍ عَنْ فُرِيْعَةً بِنْتِ مَالِكِ قَالَتُ حَرَّجَ رَرْجِى فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ قَالْدُرَكَهُمْ بِكَرْفِ الْقَدُومِ فَقَتَلُوهُ فَآتَانِي نَعْيَةٌ وَآنَا لِي دَارٍ هَاسِعَةٍ مِنْ دُورٍ الْهَلِي فَآتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَلْتُ إِنَّ نَعْيَ رَوْجِي آتَانِي فِي دَارٍ هَاسِعَةٍ مِنْ دُورٍ أَهْلِي وَلَمْ يَدَعُ لِي نَفَقَةٌ وَلَا مَالًا لِوَرَقِيهِ وَلَيْسَ الْمَسْكُنُ لَهُ فَلُو تَحَوَّلْتُ إِلَى الْعَلِي وَآخُوالِي هَاسِعَةٍ مِنْ دُورٍ أَهْلِي وَلَمْ يَتَعْلِي فَلَكُ تَحَوَّلِي فَلَمّا خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْعِدِ أَوْ إِلَى الْمُجْرَةِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَعْنِ شَأْنِي قَلْ تَحَوَّلِي فَلَمّا خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْعِدِ أَوْ إِلَى الْمُجْوَرَةِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَكُونَ أَرْفَقِ مِي فِي يَعْضِ شَأْنِي قَلْ تَحَوَّلِي فَلَمّا خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْعِدِ أَوْ إِلَى الْمُجْرَةِ وَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَكَانَ أَرْفَقِ مِي فِي يَبْعِضِ شَأْنِي قَلْ لَا تَحَوَّلِي فَلَمّا خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْعِدِ أَوْ إِلَى الْمُجْرَةِ فَاتَتَى أَلْ أَمْرَ بِي فَعْ يَعْضِ شَأْنِي قَلْ لَا يَعْرَقُ فَلَا تَعْرَبُولُ الْمَالِ إِلَى الْمُعْتِلِقِ الْمَانِي الْمُعْرَاقِ فَلَا اللهُ الْمَالِي الْمُعْرِقِ مَاللهُ الْمَالِي إِلَى عُلْمَالًا إِلَى عُلْمَالًا إِلَى عُلْمَالًا إِلَى الْمُلْكِنِي الْمُعْتِلِ الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْلِي وَالْمَالِ إِلَى الْمُولِي اللّهُ وَلَمْ اللّهُ الْمُعْتِلُولُو اللهُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُعْتِي الْمُلْلُولِي اللّهُ الْمُلْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الللهُ الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُ اللّهُ الْمُلْكِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي اللّهُ الْمُ اللهُ الْمُولِي الْمُولِ اللّهُ الْمُعْتِي اللّهُ الْمُلْلُولُولُولُ اللّهُ الْمُحْتِي اللّهُ الْمُعْتِي اللّهُ الللهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتِي الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللللِمِ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّ

(۱۲۷ مع ۲ کارے پر فیلئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میرے شوہرا ہے چند جی غلاموں کی تلاش میں روانہ ہوئے ، ووائیس ان تقدوم اسے کارارے پر فیلئے کی ایک مرتبہ میرے شوہرا ہے خارج کا ایک کرانے ہے اہل ان سب نے ل کرائیس آل کرویا ، جھے اسپہ فاوند کے مرغے کی خبر جب پیٹی تو میں اسپہ اہل خاندے وور کے گھر میں تھی میں بی واقع کی فرکر تے ہوئے واقع کی فرکر تے ہوئے واقع کی ایک بھے اسپہ فاوند کے مرغے کی خبر الی سیار میں ایک بی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس واقع کا ذکر کرتے ہوئے وائی کی فقتہ جوز اسب اور نہی خاوند کے مرغے کی خبر الی سیار کی انفقہ جوز اسب اور نہی واقع ہوں ، میرے خاوند کی کی نفقہ جوز اسب اور نہیں وورث کے لئے کوئی مال و دولت ، غیز اس کا کوئی مکان بھی نہ قا ، اگر میں اپنے المل خانداور بھا نیوں کے پاس چلی جا دُن تو بعض معاملات میں جھے ہوئے ہوئے گی ، نی طابقا نے فرمایا چلی جا و ان تیکن جب میں سجد یا جرے سے نظام کی نہیاں تک کہ عدت یوری ہو جائے گی ، نی طابقا نے فرمایا چلی جائے اس تی مرتبہ معاملات میں جو سے جو سے بھی میں تھی ہوئی اور انہوں نے اسے تبدال کرائی تھی اور انہوں نے اسے تبدال کرائی ان اور انہوں نے اسے تبدال کرائی میں ان ورائی میں ان کرائی کی دور ان کرائی تھی ان کرائی ان کرائی کی دور ان کرائی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کرائی کی دور کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کی کرائی کرائی

( ١٧٦٢٨ ) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَصَّلِ عَنْ سَعْدِ بُنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَتَنِي زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبٍ عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ عَالِلٍكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوّهُ [راجع: ٢٢٦٢٧].

(۲۲ ۱۲۸) گذشته مدیث اس دوسری سندے جی سروی ہے۔

#### حَديثُ يُسَيرُ أَمَّانُهُا

#### حفرت يسيره زينها كي حديث

(۱۲۹ کا) حضرت لیسرو نظف اجومها جرمها بیات بی سے بین ' سے مروی ہے کہ ہی بین ائے ہم سے فر مایا ہے کدا سے مسلمانوں کی حورتو السیخ او پر شیخ وہلیل اور تقتریس کو لازم کرلو، غافل شدر ہا کروکہ رحمت النی کوفراموش کردو، اور ان تسیحا ہے کو الکیوں ہے۔ شارکیا کروکیونکہ قیامت کے دن ان سے لئے چھے کھے ہوگی اور انہیں توت کو یائی عطاء کی جائے گی۔

#### حَدِيثُ أُمِّ حُمَّيْدٍ اللَّهُ

#### حضرت ام حميد بالثقا كي حديث

( ٢٧٦٣.) حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ وَهُم قَالَ حَدَّثِنِي دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ سُويَدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْدِهِ أَمَّ حُمَيْدٍ امْرَاةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رُسُولَ اللّهِ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ اثَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي وَصَلَامُكِ فِي بَيْدِكِ حَبُو لَكِ مِنْ صَلَابِكِ فِي وَصَلَامُكِ فِي بَيْدِكِ حَبُو لَكِ مِنْ صَلَابِكِ فِي دَارِكِ وَصَلَامُكِ فِي مَنْ عَلَا لَي مِنْ صَلَابِكِ فِي دَارِكِ وَصَلَامُكِ فِي مَنْ عَلَا لَكِ مِنْ صَلَابِكِ فِي مَنْ مَلَابِكِ فِي مَنْ مَلْكِ فَلَ فَامَرَ فَ صَلَابِكِ فِي مَنْ مَنْ مَلِيكِ فِي مَنْ مَنْ مِنْ مَنْ مَنْ اللّهُ عَزَ وَجَلّ إصحام ابن فَيْنَ لَهَا مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ عَزَ وَجَلّ إصحام ابن عَرَامة (١٦٨٩ ١). قال شعب: حسن إ

(۱۳۰۱) حضرت ام حید بنا اوجید ساعدی بناتین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نی بنیا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یارسول اللہ ایس آ ہے کی معیت میں نماز پڑھنا مجبوب رکھتی ہوں ، نی بالیا سے فر مایا جھے معلوم ہے کہتم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پہند کرتی ہوئی جو بہتر ہے ، اور اپنی قوم کی معید میں نماز پڑھنا میرک معید میں نماز پڑھنا میں اور اپنی قوم کی معید میں نماز پڑھنا میرک معید میں نماز پڑھنی دہیں۔ سے آخری کو نے میں 'جہال سب سے زیادہ اندھیر ابوتا تھا'' نماز پڑھنے کے لئے جگہ بنادی گئی اور دہ آخری دم تک و بیس نماز پڑھتی رہیں۔

## حَدِيثُ أُمْ حَكِيمٍ إِنْ إِ

#### حضرت ام حكيم فالخفاك حديث

( ٢٧٦٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَنَادَةُ أَنَّ صَالِحًا أَبَا الْعَلِيلِ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ
اللّهِ بُنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْقَلِ أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنُتَ الزَّبَيْرِ حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى طُبَاعَةَ بِنُتِ الزَّبَيْرِ فَنَهَسَ مِنْ كَتِفِ عِنُفَعَا ثُمَّ صَلَّى وَمَا نَوَحَنَا مِنُ ذَلِكَ [اطر: ٢٧٨٩٨، ٢٧٨، ٢٧٨].

(٢٢١) حَرْتِ المَحْيَمِ مُنْ مُن عَلِيفٍ عِنُفَعَا ثُمَّ صَلَى عَنْ المَا مَوْدَ مَن اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَلْكُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ

(۱۳۷۱) حضرت ام تعلیم فرق ہے مروی ہے کہ ایک مرجبہ نی مینا احضرت ضها عد بنت زبیر بین تیز کے بہاں تشریف لاے اوران کے بیباں شانے کا گوشت ہذی ہے نوج کر تناول فرمایا ، پھرنماز ادا فرمائی اور تا زووضونیس کیا۔

#### حَديثُ جَدَّةِ ابْنِ زِيَادٍ أُمَّ أَبِيهِ

#### ابن زیاد کی دادی صاحبه کی روایت

( ٢٧٦٢) حَدَّلَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّلَنَا وَاقِعُ بْنُ سَلَمَةَ الْأَشْجِعِيُّ قَالَ حَدَّلْنِي حَشْرَجُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ جَدَّتِهِ أَمَّ الِيهِ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ حَيْرَ وَأَنَا سَادِسَةُ سِتْ يِسُوةٍ قَالَتْ فَبَلَغَ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَعَهُ يِسَاءً قَالَتُ فَارُسُلَ إِلَيْنَا فَدَعَانَا قَالَتْ فَوَايْنَا فِي وَجْهِهِ الْعَطَبَ فَقَالَ مَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَعَهُ يِسَاءً قَالَتُ فَارُسُلَ إِلَيْنَا فَدَعَانَا قَالَتْ فَوَايْنَا فِي وَجْهِهِ الْعَطَبَ فَقَالَ مَا النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَعْهُ يِسَاءً قَالَتُ فَارُسُلَ إِلَيْنَا فَدَعَانَا قَالَتْ فَوَايْنَا فِي وَجْهِهِ الْعَطَبَ فَقَالَ مَا النَّيِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْنَا دَوَاءً لِلْحُرْحِ وَنَعْيُلُ النَّيْعِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْرَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْرَ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْرَ الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْرَ الْمُسْرَعُ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْرَ الْمُعْرِقِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ قُمْنَ قَالْتُ فَلَى قَالَتُ لَكُنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْرَ الْمَالِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ خَيْرَ الْمَالِقُ عَلَى الْمُعْرَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمَالِي عَلَى الْمَالِكُ عَلَى الْمُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَعْرِقُ الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَالَ عَلَى الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْرَاقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِي عَلَى ا

(۲۷۱۳۲) مشرح بن زیادا چی دادی نقل کرتے بین کہ جس غروہ نیبر کے موقع پر نی طینا کے ہمراہ نگی ، جس اس وقت چید بی طینا کے ہمراہ خوا تین بھی جی جی قیائے ہمارے پاس بیغا م بیجا کہتم کیوں نگی جواور کس کی اجازت سے نگلی ہو؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم لوگ اس لئے نگلے جیں تاکہ ہمیں بھی حصہ طے، ہم لوگوں کو ستو گھول کر پلائٹیس ، ہمارے پاس مریضوں کے علان کا سامان بھی ہے ،ہم بالوں کو کات لیس کی اور داہ فداش اس کے ذریعے ان کی مدد کریں گی ، نی طینا نے فرمایا تم لوگ واپس چلی جاؤ ، جب اللہ نے خیبر کو فتح کر دیا تو نی طینا نے ہمیں بھی مردوں کی طرح حصہ مرتمت فرمایا ، جس نے اپنی دادی سے بوچھا کہ دادی جان ! نی مینا نے آ ہے کو کیا حصہ دیا ؟ انہوں نے جواب دیا تھی جواب کی طرح حصہ مرتمت فرمایا ، جس نے اپنی دادی سے بوچھا کہ دادی جان ! نی مینا نے آ ہے کو کیا حصہ دیا ؟ انہوں نے جواب دیا تھی کی طرح حصہ مرتمت فرمایا ، جس نے اپنی دادی سے بوچھا کہ دادی جان ! نی مینا نے آ ہے کو کیا حصہ دیا ؟ انہوں نے جواب دیا تھی ہو گھور ہیں۔

#### حَدِيثُ قُتَيْلَةً بِنْتِ صَيْفِي اللهُ

#### حفرت تليله بنت مني فافخا كي حديث

( ٣٧٦٣٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّقَنَا الْمَسْعُودِيُّ قَالَ حَدَّقِي مَفْيَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَسَارٍ عَنْ فَيَّلَةً بِنْتِ صَيْفِيَّ الْجُهَيْنِيَّةِ قَالَتُ الْبَى حَبْرٌ مِنْ الْأَجْبَارِ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لُولًا أَنْكُمْ تَشْرِكُونَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا ذَاكَ قَالَ تَقُولُونَ إِذَا حَلَفَتُمْ وَالْكُعْبَةِ قَالَتُ فَآمْهَلَ وَسُلَمَ مَنْنَا لُمُ عَلْنَ فَقَلَ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْنَا لُمَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ قَالَ فَمَنْ حَلَقَ فَلْيَحْلِفُ بِرَبِّ الْكُعْبَةِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ وَسُلَمَ مَنْنَا لُمُ قَالَ إِنَّهُ قَدْ قَالَ فَمَنْ حَلَق فَلْيَحْلِفُ بِرَبِّ الْكُعْبَةِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ وَسُلَمَ مَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ عَلَى اللَّهِ وَمَا ذَاكَ قَالَ تَقُولُونَ مَا صَاءَ اللَّهُ وَسِنْتَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ قَالَ فَمَنْ خَلَق قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَسِنْتَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَيْنًا ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ قَدْ قَالَ فَمَنْ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَلْيَغُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَيْنًا ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ قَدْ قَالَ فَتَنْ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَلَيْغُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَيْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَيْنًا لُهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللَهُ وَاللَّالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ ال

(۲۷۲۳) حضرت قدید بیجا سے مروی ہے کہ اہل کیا ہے اور کا و نبوت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے جہ استان اللہ اور کیے اس نے کہا کہ آپ لوگ اس می اللہ اور کہنے لگا اے قرمایا سمان اللہ اور کیے اس نے کہا کہ آپ لوگ شم کھاتے ہوئے ''کو می شم کھاتے وہ ہوئے ''کہ عبار ہے گئے کہ رہا ہے کہ کہ رہا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ لوگ شم کھاتے وہ ہوئے 'کہ کہ میا ہے کہ اس کے آکندہ جو خف شم کھاتے وہ رب کوب کی تم کھاتے ہے اس کے آکندہ جو خف شم کھاتے وہ رب کوب کی تم کھاتے ہے کہ اس کے کہا کہ اس کے اس کو استان کو می کوشر کے نہ تھی استان کو می میں اس کے کہا کہ آپ لوگ کہتے جی ''جواللہ نے چاہاور آپ نے جا ہا' تی می اللہ ان کہ کہ در ہا ہے ، اس لئے جو خص یہ کہا کہ آپ کو استان دولوں جملوں کے درمیان قصل بیدا کیا کہ اس کوت کے بعد قرمایا بیدا کیا کہ اس جو ہے کہا کہ آپ کے اسے جا ہے کہان دولوں جملوں کے درمیان قصل بیدا کیا کہ ۔۔۔

#### حَديثُ الشَّفَاءِ بِنُتِ عَبْدِ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### حضرت شفاء بنت عبدالله للأخا كي مديثين

( ٣٧٦٢٤) حَدَّقَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي حَنْمَةً عَنِ الشَّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَتُ امْرَآةً مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ فَالَتُ إِنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الشَّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَتُ امْرَآةً مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ فَالَتُ إِنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ سُئِلَ عَنْ اللَّهِ عَنْ وَجُلَّ وَحَجَّ مَبْرُورٌ [احرحه عبد بن حميد عَنْ الْفُصِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِذَا اسناد ضعيف]. (انظر: ٢٧٦٣٦).

(۲۷۲۳) حفرت شفاء بنان الدومها برخواتن مي سي سي مردى ب كس ففس في اليناس بوجها كرسب سے افضل على الله الله بي الله الله برايمان لاناء جهاد في سيل الله اور ج ميرور

( ١٧٦٢٥) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَهُدِى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِى بَكُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِى حَثْمَةً عَنِ الشَّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ ذَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا عِنْدَ حَفْصَةً فَقَالَ لِى أَلَا تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُفْيَةً النَّمُلَةِ كَمَا عَلَيْهِ الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا عِنْدَ حَفْصَةً فَقَالَ لِى أَلَا تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُفْيَةً النَّمُلَةِ كَمَا عَلَيْهِ الْكِيمَةِ وَسَلَّمَ وَآنَا عِنْدَ حَفْصَةً فَقَالَ لِى أَلَا تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُفْقَةً النَّمُلَةِ كُمَا عَلَيْهِ اللهِ الْكِيمَانَةَ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٨٨٧). قال شعب: رحاله ثقات].

(۲۷ ۱۳۵) حفرت شفاء فرافات مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی طالبان کے باس تشریف لاے تو میں حضرت حصد فرافا کے یہاں حقی ، نی طالبانے مجھ سے قر ما یا کہ بیا طریقہ حضد کو بھی سکھا دوجیسے تم نے انہیں کی بت سکھائی۔

( ٣٧١٣٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ آخَبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ وَآبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُوءُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَحَبَّ مَنْرُورٌ وَالنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَحَبَّ مَنْرُورٌ قَالَ آبُو عَبْدِ الرَّحْبَنِ آوُ مَنْ اللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَحَبَّ مَنْرُورٌ قَالَ آبُو عَبْدِ الرَّحْبَنِ آوُ مَنْ اللّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَحَبَّ مَنْرُورٌ وَالحَالَ الْإِيمَانُ بِاللّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَحَبَّ مَنْرُورٌ وَرَاحِعِ: ٢٧٦٣٤].

(۲۷۱۳ ۲) معزت شفا و پانوا ''جومها جرخوا تین جی ہے تھیں'' ہے مردی ہے کہ کی تخص نے تی دایٹا ہے یو چھا کدسب ہے افعنل عمل کیا ہے؟ تی دائٹا سنے فر مایا اللہ پرائیان لانا ، جہا د ٹی سیل اللہ اور جج مبرور۔

## حَدِيثُ ابْنَةٍ لِحَبَّابٍ بَيُّهُ

#### حضرت خباب طائظ كي صاحبز ادى كي مديثين

(۱۷۲۲) حَدَّتَ وَكِيعٌ حَدَّتَ الْكُعُمُ مُنَ الْبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَةِ بْنِ زَيْدٍ الْفَائِدِي عَنِ النَهْ لِنَعْبَابٍ فَالَتْ خَرَجَ حَبَابٌ فِي سَرِيَةٍ فَكَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَاهَدُنَا حَتَى كَانَ يَحُلُبُ عَنُوا النَّهُ لِكُانَ وَسُلَمَ يَعُمُلُهُا حَتَى يَعْبَعْ وَقَالَ مَوْقً حَتَى تَلْعَلِيءَ لَللَّا حَلَيْهَا وَبَعَعَ حِلَابُهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفَلُهُا حَتَى يَعِيضَ وَقَالَ مَوْقً حَتَى تَلْعَلِيءَ فَلَمَا حَلَيْهَا وَبَعَعَ حِلَابُهَا (واحد: ٢١٢٨ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفَلُهُا حَتَى يَعِيضَ وَقَالَ مَوْقً حَتَى تَلْعَلِيءَ فَلَمَا حَلَيْهَا وَرَحِعَ عِلَابُهُا (واحد: ٢١٢٨ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفِي عِلَيْهِا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفِي وَقَالَ مَوْقً حَتَى تَلْعَلِيءَ فَلَمَا حَلَيْهَا وَرَحَمَ عَلَابُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفِي وَقَالَ مَوْقً حَتَى تَلْعَلِيءَ فَلَكُا حَلَيْهَا وَرَحَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفِي وَقَالَ مَوْقً حَتَى تَلْعَلِيءَ فَلَمَا حَلَيْهَا وَرَعَمَ عِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفِي وَقَالَ مَوْقً حَتَى تَلْعَلِيهُ وَلِيهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْفِي وَقَالَ عَنْ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى مَا جَرَادِى كُنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ وَمَعْ وَمِ اللَّهُ وَلَا عَلَاهُ وَمَعْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَالِهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ وَمَعْ وَلِي اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا وَمَعْ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا وَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَكُوا وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَاهُ وَلَ

( ٢٧١٢٨) حَدَّثْنَا حَلَفُ أَنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثْنَا إِسْرَاثِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَالِكِ الْأَحْمَدِيّ عَنِ

#### هي مندا المنافذين المنافذ المنافذين المنافذين

الْنَهُ لِخَبَّابِ لِنِ الْآرَكَ قَالَتُ خَرَجَ أَبِي فِي غَزَاةٍ وَلَمْ يَتُولُكُ إِلَّا شَاةً فَلَا كُو تَحْوَقُ إِراجِع: ٣٧٦٣٧]. (٣٤٦٣٨) كَدْشْتُ صِدِيثَ الله ومرى سندے يحى مروى ہے۔

## حَديثُ أُمِّ عَامِرٍ إِنَّاقِهُ حصرت ام عامر إلَّانُهُ كَي حديث

( ٢٧٦٣٩ ) حَدَّثُنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثُنَا إِبْوَاهِيمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى حَبِيبَةً قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَيْدِ اللَّهُ الْاَشْهَلِيُّ عَنْ أَمِّ عَامِرٍ بِنْتِ يَزِيدَ الْمَأْةِ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِعَرْقٍ فِى مَسْجِدٍ بَنِى فُلَانِ فَتَعَرَّقَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ بَتَوَضَّا

(۱۳۹) حضرت ام عامر فی انجونی میدا کی بیعت کرنے والی خواتین بیل شامل ہیں ' سے مروی ہے کدایک مرتبد وہ ہنو اللال کی مسجد ہیں نبی میدا کی خدمت ہیں ہری والا گوشت لے کرآئیں، نبی میدانے اسے تناول فرمایا اور تازہ وضو کیے بغیر کھڑے ہوکرنماز پڑھنے گئے۔

## حَدِيثُ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ فَرَقَّ حضرت فاطمه بنت قيس فَاقِي كَي حديثيں

دُرِهِ قَالَتُ مَنَّا يَحُيّى بْنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَاتَبْتُ فَاطِمَةً بِنْتَ فَيْسِ فَحَدَّثْنِى أَنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَعْتُهُ وَسُلْمَ فَيَعْتُهُ وَسُلْمَ فَيَعْتُهُ وَسُلْمَ فَيَعْتُهُ وَسُلْمَ فَقُلْتُ إِنَّ فَلَانًا طَلَقْنِى وَإِنَّ آخَاهُ أَخْرَجَنِى رَمَنَعَنِى قَالَ لِى آخَةُ قَالَ لِى آخُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ إِنَّ فَلانًا طَلَقْنِى وَإِنَّ آخَاهُ آخُرَجَنِى رَمَنَعَنِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ إِنَّ فَلانًا طَلَقَهَةً وَالسَّكُنَى وَالنَّفَقَة وَالسَّكُنَى وَالنَّفَقَة وَالسَّكُنَى وَالنَّفَقَة وَالسُّكُنَى وَالنَّفَقَة وَالسَّكُنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعُلُوى يَا الْهَا عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعُلُوى يَا الْهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعُلُوى يَا الْهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعُلُوى يَا الْهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ الْجَلْمُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ الْمُلْعُولُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَاللّمُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّمُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّمُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ الللّهُ عَ

أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنِّي لَمْ أَفُمْ مَقَامِي هَذَا لِفَزَع وَلَكِنَّ تَمِيمًا الدَّارِيُّ آتَانِي فَأَخْبَرَنِي خَبَرًا مَنَعَنِي الْفَيْلُولَةَ مِنْ الْفَرَحِ وَقُرَّةِ الْعَيْنِ فَأَخْبَبُتُ أَنْ ٱلْشُرَ عَلَيْكُمْ فَرَحَ نَبِيْكُمْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱخْبَرَنِي أَنَّ رَهُعُنَا مِنْ بَنِي عَمَّهِ ۚ رَكِيُوا الْيَحُو ۚ فَأَصَابَتُهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ فَٱلْجَاتُهُمْ الرِّيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ لَا يَعْرِفُونَهَا فَقَعَدُوا فِي فُويْرِبٍ بِالسَّفِينَةِ حَتَّى خَرَجُوا إِلَى الْجَزِيرَةِ قَاِذًا هُمُّ بِشَيْءِ ٱلْهَلَبُ كَثِيرِ الشَّغْرِ لَا يَدُرُونَ أرَجُلُ هُوَ أَوُ الْمَرَأَةُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ السَّلَامَ قَالُوا أَلَا تُخْيِرُنَا قَالَ مَا أَنَا بِمُخْيِرِكُمْ وَلَا بِمُسْتَخْيِرِكُمْ وَلَكِنْ هَذَا الذَّيْرَ قَدْ رَهِفْتُمُوهُ فَشِيهِ مَنْ هُوَ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ أَنْ يُخْبِرَكُمْ وَيُسْتَخْبِرَكُمْ فَالَ قُلْنَا فَمَا الْتُ قَالَ اللَّا الْجَسَّاسَةُ فَانْطَلَقُوا حَتَّى آتُوا الدَّيْرَ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مُوثَقٍ شَدِيدِ الْوَثَاقِ مُظْهِرٍ الْخُزْنَ كَثِيرِ التَّشْكَى فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ فَمَالَ مِمَّنُ أَنْتُمْ قَالُوا مِنْ الْعَرَّبِ قَالَ مَا فَعَلَتْ الْعَرَّبُ أَخَرَّجَ نَبِيُّهُمْ بَعْدُ قَالُوا نَعُمْ قَالَ فَمَا فَعَلُوا قَالُوا خَيْرًا آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ قَالَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ وَكَانَ لَهُ عَدُوٌّ فَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَالَ فَالْعَرَبُ الْيَوْمَ اللَّهُمْ وَاحِدٌ وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ وَكَلِمَتُهُمْ وَاحِدَةٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَمَا فَعَلَتُ عَيْنُ زُغَرَ قَالُوا صَالِحَةً يَشْرَبُ مِنْهَا الْعُلُهَا لِشَفَتِهِمْ وَيَسْفُونَ مِنْهَا زَرْعَهُمْ قَالَ فَمَا فَعَلَ نَخُلُّ بَيْنَ عَمَّانَ وَبَيْسَانَ قَالُوا صَالِحٌ يُطْعِمُ جَنَاهُ كُلُّ عَامِ قَالَ فَمَا فَعَلَتُ بُحَيْرَةُ الطَّبَرِيَّةِ قَالُوا مَلْآى قَالَ فَزَفَرَ ثُمَّ زَفَرَ ثُمَّ خَلَفَ لَوْ خَرَجْتُ مِنْ مَكَانِي هَذَا مَا تَوَكَّتُ أَرْضًا مِنْ أَوْضِ اللَّهِ إِلَّا وَطِئتُهَا غَيْرَ طَيْبَةَ لَيْسَ لِي عَلَيْهَا سُلْطَانٌ قَالَ غَفَالَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هَذَا انْتَهَى فَرَحِى لَلَاثُ مِرَادٍ إِنَّ طَيْبَةَ الْسَدِينَةَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ حَرُمِي عَلَى الدُّجَّالِ أَنْ يَدْخُلُهَا ثُمَّ حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ مَا لَهَا طَرِيقٌ طَيْقٌ وَلَا وَاسِعٌ فِي سَهْلِ وَلَا فِي جَبَلِ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ شَاهِرٌ بِالسَّيْفِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا يَسْتَظِيعُ الدَّجَالُ أَنْ يَدُخُلُهَا عُلَى أَفْلِهَا [صححه مسلم (٢٩٤٢)، وابن حنان (٦٧٨٧)]. إانظر: ٢٧٦٤٣، ٢٧٨٦٦

(۱۲۷۹) مام عامر ضعی بینتین سے دوایت ہے کہ ایک مرتبہ بیل کہ یہ منورہ حاضر ہوا اور حصرت فاطمہ بنت قیس بڑا بنائے بہال کی نو انہوں نے بجھے یہ صدیف سنائی کہ نبی ماہند کے دور جس ان کے شوہر نے انہیں طلاق و سے دی ، ای دوران نبی مؤینا نے اسے ایک دستہ کے ساتھ دوانہ فرما دیا ، تو بچھ سے اس کے بھائی نے کہا کہ آئی اس کھرے نکل جاؤ ، جس نے اس سے بوچھا کہ کیا عدت ختم ہونے تک بجھے نفقہ اور رہائش ملے گی؟ اس نے کہا نہیں ، جس نبی بائیا ہ کی خدمت میں حاضر ہوگی اور عرض کیا کہ قلال فضم نے بچھے طلاق دے دی ہے اور اس کا بھائی جھے گھر سے نکال رہا ہے اور نفقہ اور سکنی بھی نبیس دے رہا؟ نبی مائیا ہے بیام بھی کرا ہے بایا اور فرمایا بدت آل قیس کے ساتھ تنہا داکیا جمگڑ اسے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ امیرے بھائی نے اسے اکشی تین طلاقیں دے دی جی مائی نے اسے اکشی تین طلاقیں دے دی جی مائی نے اسے اکشی اور جس ہوتا کہ بھی دار میں بر تبی مائیا ہے قربایا اے بنت آل قیس اور کھور شوہر کے ذہر اس بیوی کا نفقہ اور سکنی واجب ہوتا تین طلاقیں دے دی جی مائی کھور شوہر کے ذہر اس بیوی کا نفقہ اور سکنی واجب ہوتا تین طلاقیں دے دی جی مائی کھور شوہر کے ذہر اس بیوی کا نفقہ اور سکنی واجب ہوتا تین طلاقیں دے دی جی مائی نے ایس بیانی کی ان نفتہ اور سکنی واجب ہوتا تھی میں مائی کہ بیانہ کی اس کے کہاں انداز میں بیوی کا نفقہ اور سکنی واجب ہوتا تین طلاقیں دے دی جی مائی کے اس بیوی کا نفقہ اور سکنی واجب ہوتا تھی طلاقی نے دی جی مائی کے ایس کی کی ان نفتہ اور اس کی کی کہا کہ بیانہ کے کہا کہ کی کی کھور شوہر کے ذرائے اور کی کی کی کہا کہ بیانہ کی کی کھور شوہر کے ذرائے کا کہ کی کی کو کی کیا کہ کا کو کھور شوہر کے ذرائے کی کیا کہ کی کو کھور کی کو کھور کی کا کو کھور کی کھور کی کی کھور کی کی کی کو کھور کی کھور کی کیا کہ کو کھور کی کو کھور کی کو کھور کی کی کو کھور کی کو کھور کی کو کھور کی کی کیا کہ کی کو کھور کی کو کھور کی کی کھور کی کھور کی کو کھور کی کھور کو کھور کی کھور کی کو کھور کی کو کھور کو کھور کی کو کھور کو کھور کی کو کھور کو کھور کو کھور کی کو کھور کو کو ک

ہے جس سے دورجو ی کرسکتا ہواور جب اس کے پاس رجوع کی منجائش نہ ہوتو عورت کو نفقہ اور سکن نبیں مانا ،اس لئے تم اس کمر سے فلال عورت کے تعرفتقل ہوجاؤ ، پھرفر مایاس کے بہاں لوگ جمع ہو کر باتیں کرتے ہیں اس لئے تم این ام مکتوم کے بیال چلی جاؤ ، کونکدوہ نامینا ہیں اور تمہیں و کینیس علی اور تم اپنا آئندہ نکاح خودے ندکرنا بلکد میں خود تمہارا نکاح کروں گا، ای دوران مجھے قریش کے ایک آ دی نے پیغام نکاح جمیجاء میں ہی ایٹا کے پاس مشورہ کرنے کے لئے حاضر ہو کی تو ہی ایٹا نے فرما یا کیاتم اس مخف سے نکاح نہیں کر لیتیں جو جھے اس سے زیادہ مجوب ہے؟ میں نے عرض کیا کون نہیں میارسول اللہ! آپ جس سے جا ہیں میرا نکاع کراویں ، چنانچہ ئی دینا نے مجھے معترت اسامہ بن زید جائن کے نکاح میں وے دیا ، امام ضعی بیست كتي ين كدوب على وإلى ت جان لكاتوانون في محدت فرمايا كدين جاؤه متهين في ديده ك ايك مديث ساتى بول، ایک مرتبہ نی پینا باہر نکے اور ظہر کی نماز بر حالی ، جب رسول الند الله الله الله علی نماز بوری کر لی تو جینے رہو، منبر برتشر بنے را موے لوگ جیران موے تو فرمایا لوگو! اچی نماز کی جگہ پر ہی جس نے شہیں کس بات کی تزغیب یا اللہ ہے ڈرانے کے لیے جمع شیس کیا۔ یم نے تہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہم داری میرے پاس آئے اور اسلام پر بیعت کی اور سلمان ہو مے اور مجھے ایک بات بٹائی ،جس نے خوشی اور آ تھوں کی شنڈک سے جھے تیلولہ کرنے ہے روک دیا ،اس لئے میں نے جایا کہ تمہارے پیغیر کی خوشی تم تک میسیلا دون، چنا نجدانہوں نے جھے خبر دی کدوہ اینے بچازاد بھائیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار موے والے کے سمندر میں طوفان آ ملیا ، وہ سمندر میں ایک نامعلوم جزیرہ کی طرف پنچے یہاں تک کدسوری غروب ہو ممیا تووہ چھوٹی جھوٹی محصول میں بینے کر جزیرہ کے اندرواخل ہوئے تو اتبیں وہاں ایک جاٹور ملا جوموٹے اور کھنے بالوں والا تھا ، انبیس سجھ نہ آئی کہ وہ مرد ہے یا عورت انہول نے اسے ملام کیا ،اس نے جواب دیا ،انہوں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا: اے قوم!اس آ دی کی طرف کرے بیں چلو کیونکدوہ تبہاری خبر کے یارے میں بہت شوق رکھتا ہے ہم نے اس سے بوجھا کہتم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں جمامہ ہوں، چنانچہ وہ چلے یہاں تک کہر جے میں داخل ہو سکتے، وہاں ایک انسان تھا جے انہائی بختی كے ساتھ باندھا حميا تھاوہ انتبائي ملكين اور بہت زيادہ شكايت كرنے والا تھا، انہوں نے اے سلام كيا، اس نے جواب اور بوجها تم كون مو؟ انبول نے كہا بم عرب كوك ين اس نے يو جماك الل عرب كاكيا بنا؟ كيا ان كے بى كاظبور موكيا؟ انبول نے كبابان!اس في وجها بحرابل عرب في كياكيا؟انبول في تاياكها حيا اليمان يرايمان كي أعدان كي تعديق كي واس ئے کہا کہ انہوں نے اچھا کیا، ووان کے دشمن خونیکن اللہ نے انہیں ان پر غالب کر دیا، اس نے پوچھا کہ اب عرب کا ایک خدا ،ایک دین اورایک کلم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! اس نے بوج مازغریشے کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ سے بوگ اس کا یانی خود بھی ہتے ہیں اورا پنے تھیتوں کو بھی اس سے سیراب کرتے ہیں ،اس نے پوچھا تمان اور بیسان کے درمیان باغ کا کیا بتا؟ انہوں نے کہا کہ سے اور ہرسال پیل دیتا ہے اس نے ہوجہا بھیرة طبریا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ بجراہوا ہے ،اس پروہ تین مرتبہ جین اور متم کھا کر کہتے لگا اگر میں اس جگہ ہے نکل کیا تو اللہ کی زمین کا کوئی حصہ ایسانہیں چھوڑ وں کا جسے اپنے یاؤں کے

## النتاء في النتاء في الموجدة ا

روند ندون اسوائے طیب کے کداس پر مجھے کوئی قدرت نہیں ہوگی ، نی الینائے قرمایا یہاں پڑنے کرمیری خوشی بروہ کی (تین مرتب فرمایا) مدید ہی اور اللہ نے میرے حرم میں واغل ہونا و جال پر حرام قرار دے دکھا ہے ، چرتی اینائے تم کھا کرفر مایااس ذات کی تتم جس کے علاوہ کوئی معبورتیں ، مدید متورہ کا کوئی تک یا کشاوہ ، وادی اور پہاڑ ایسانیس ہے جس پر قیامت تک کے لئے تکوارسون ہوا فرشد مقررت ہو، و جال اس شرمی واغل ہونے کی طاقت نیس رکھتا۔

( ٢٧١٤١) قَالَ عَامِرٌ فَلَقِيتُ الْمُحَرَّرُ بُنَ أَبِى هُرَيْرَةَ فَحَلَّاتُهُ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنَتِ قَلِسٍ فَقَالَ آشَهَدُ عَلَى آبِى آنَهُ حَلَّتَنِى كَمَا حَذَّنَتُكَ فَاطِمَةُ غَيْرَ آنَهُ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ نَحْوَ الْمَشْرِقِ واحرحه الحددي (٣٦٤). فال شعيب: صحيح]. وانظر: ٢٧٨٩٢].

(۱۲۵ ۱۳۱) عامر کہتے ہیں کہ پھر میں محربہ بن انی هربره مینتا ہے طا اور ان سے معزت فاطمہ بنت قیس کی بید صدیث بیان کی تو انہوں نے کہا میں کو ای دیتا ہوں کرمیر ہے والد صاحب نے جمعے بیصدیث ای طرح سائی تھی جس طرح معزت فاطمہ بیجائے آپ کوسنائی ہے البت والد صاحب نے بتا بیا تھا کہ نی دائیا نے فرما یا ہے وہ شرق کی جانب ہے۔

(٢٧٨٢) قَالَ ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَهَا حَدَّثَيْنِي كَمَا حَدَّثَتُكَ فَاطِمَةُ غَيْرً أَنَّهَا قَالَتُ الْحَرَّمَانِ عَلَيْهِ حَرَّامٌ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ (كسابته). [انظر: ٢٧٨٩٣].

(۲۷۲۲) پھر بیل قاسم بن مجر مینون سے ما اور ان سے بیروریٹ فاطمہ ذکر کی ،انہوں نے فر مایا بیں کو ای ویتا ہوں کہ حضرت عائش نونون نے مجھے بھی بیروریٹ ای طرح سنائی تھی جیسے حضرت فاطمہ نونون نے آپ کو سنائی ہے، البتہ انہوں نے بیفر مایا تھا کہ: ووٹون حرم لیمنی کمہ کرمداور یہ بیدمنور و و جال برحرام ہوں گے۔

( ٢٧١٢ ) حَدَّتَ يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّلَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ يَعْنِي ابْنَ ابِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْنِي عَنْ الْمَالِمَة بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ مُسْرِعًا فَصَعِدَ الْمِنْيَرَ وَنُودِى فِي النَّاسِ الصَّلَاة جَامِعَة قَاجْمَعَ النَّاسُ لَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى لَمْ أَدْعُكُمْ لِرَغْيَةٍ نَزَلَتْ وَلَا لِرَعْيَةٍ وَلَكِنَ يَهِيمًا النَّامِ الصَّلَاة بَعْرَى الْمُعْرَة فَقَالُوا الْمُحْرَ فَقَدَلْتُهُمْ الرِّيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ مِنْ جَوَالِمِ الْمُحْرِ فَإِذَا مُمُ بِدَابَةٍ الشَّعْرَ مَا يُدُرَى الْمُكُوّ هُو آمُ أَنْنَى لِكُثْرَةِ شَعْرِهِ قَالُوا مَنْ أَنْنَ الْمُحَمَّاسَةُ فَقَالُوا فَآخِرِينَا فَقَالَتُ أَنَا الْمُحْرَا اللَّيْرِ رَجُلَّ فَقِالَ مَنْ النَّيْرِ وَجُلَّ فَقِالَ مَنْ النَّيْرَ وَلِكُنْ فِي هَذَا اللَّيْرِ رَجُلٌ فَقِيلٌ إِلَى أَنْ يُخْمِرَكُمْ وَلِلَ أَنْ يَكُولُونَ فِي هَذَا اللَّيْرِ رَجُلٌ فَقِيلٌ إِلَى أَنْ يَخْمِرَكُمْ وَإِلَى أَنْ يَعْمَ وَلِكُنْ فِي هَذَا اللَّيْرِ رَجُلٌ فَقِيلٌ إِلَى أَنْ يَخْمِرَكُمْ وَإِلَى أَنْ يَعْمُ وَإِلَى أَنْ يَعْمَ وَلِكِنْ فِي هَذَا اللَّيْرِ رَجُلٌ فَقِيلٌ إِلَى أَنْ يَخْرَكُمْ وَإِلَى أَنْ يَعْمُ وَالِمَى أَنْ وَمَلَى مَنْ النَّالُ مَلْ أَنْ الْمُعَمِّ وَلِكُنْ فِي الْمُعَمِّ وَيَلِى الْمُ وَلَكُولُ مَا مُعْلَى وَالْمَعَ وَالْمُ وَلَى مَا لَعْهُ وَلَا لَمُ فَالُ وَلَمْ وَلَا مَا فَعَلَى مُنْ وَلَكُولُ وَلَى مَا لَمْ وَلَكُنَ وَمُولُوا مَعْمُ وَلِكُولُ الْمُعْمُ أَوْلِولُوا مَعْمُ وَلَا مَا فَعَلَى مُنْ وَمُ اللَّهُ وَلَى مَا مُؤْمِلُ وَمُولُوا مِنْ مَا فَعَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُولُوا مِنْ مَا فَعَلَى مُولُوا مِنْ وَلَى فَوْلُوا مِنْ مَا فَعَلَى وَاللَّهُ وَلَى وَلِيلًا وَلَهُ وَلَا مَا وَلُولُوا مَنْ وَلَا لَا مُؤْمِلُ وَلَا مَا مُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَلَا مَا مُؤْمُ وَلُولُوا مَنْ وَمُولُ وَلُولُوا مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْمِلُ وَلُمُ اللّهُ وَلَا مُؤْمِلُ وَلُولُوا مِنْ وَاللّهُ وَالْ وَاللّهُ وَلَا مُؤْمِلُ وَلُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُؤْمِلُ وَلَا مُؤْمُ اللّهُ اللّهُ وَا لَا مُعْم

#### 

مَنُ أَنْتَ قَالَ أَنَا الدَّجَّالُ أَمَا إِنِّي سَاطاً الْأَرْضَ كُلَّهَا غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتُ وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

(۱۸۳۳) حضرت فاطمه بنت قیس بڑ بنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مینا یا ہر نکلے اور ظہر کی تماز بر حاتی، جب رسول القَدِّ فَا يَغِيْ مَا زيوري كر لي تو جيشے رہوء منبر برتشريف قرما ہوئے لوگ جيران ہوئے تو فرمايا لوگو! اپني نماز كي جك يربي ميں ئے تمہیں کی بات کی ترغیب یا اللہ ے ورائے کے لیے جمع نہیں کیا۔ میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہم داری میرے پاس آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے اور مجھے ایک بات بنائی کہووائے بچازاد بھائیوں کے ساتھ ایک بحرى تشتى بين سوار ہوئے ، اچا تک سمندر میں طوفان آھيا، ووسمندر ميں ايک نامعلوم جزير وکي طرف مينيے يہاں تک كرسور ن غروب ہو میا تو دہ چھوٹی جھوٹی مشتوں میں بیٹے کر جزیرہ کے اندر داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک جانور ملا جومولے اور سمنے بالوں والاتھا ،انہیں مجھ نہ آئی کہ و ومرد ہے یا مورت انہوں نے اسے سلام کیا ،اس نے جواب دیا ،انہوں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا: اے قوم اوس آ دی کی طرف کر ہے میں جلو کیونکہ وہ تہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے ہم نے اس سے یو چھا کہتم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ بیں جہامہ ہوں ، چتا نچہوہ چلے بہال تک کر ہے جس داخل ہو گئے ، وہاں ایک انسان تھا جسے انتہائی تختی کے ساتھ با تدھا ممیا تھا ، اس نے یو جہاتم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں ،اس نے بوجہا کہ ابل عرب كاكيابنا؟ كياان كے ني كاظهور ہوگيا؟انہوں نے كہا ہاں!اس نے يوجها پھرالل عرب نے كيا كيا؟ اتبوں نے بنايا كاجها كياءان برايمان في آئے اوران كى تقد يق كى واس في كها كرانبول قرام كيا جراس في بوجها كرابل فارس كا كيابنا ،كيا وہ ان پر غالب آئے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ابھی تک تو اہل فارس پر غالب نہیں آئے واس نے کہایا در کھو! عنقریب ووان پر غالب آ جائمیں مے، اس نے کہا: جھے زغر کے چشہ کے بارے میں بتاؤ، ہم نے کہا یہ کثیر یانی والا ہے اور و بال کے لوگ اس کے یانی ہے بھیتی باڑی کرتے ہیں ، پھراس نے کہانٹل ہیسان کا کیا بتا؟ کیا اس نے پھل دینا شروع کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا ابتدائی حصد چل دینے لگاہے،اس پروہ اتنا چھلا کہ ہم سمجھے یہ ہم پرجملہ کردے گا ،ہم نے اس سے یو چھا کہ تو کون ہے؟اس نے کہا کہ میں سے (وجال) ہوں ،عنقریب جھے نگنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ بس میں نکلوں گا توزین میں چکر لگا ور جالیس راتوں میں ہر بربستی پر انزوں کا مکداور طبیبہ کے علاوہ کیونکدان ووٹوں پر داخل ہونا میرے لیے حرام کر ویا گیا ہے، نمي ناينا نے فر ما يامسلما تو! خوش جو جاؤ كرطيب يى مديند ب اس ميں د جال داخل شد ہو سكے گا۔

#### حَدِيثُ أُمَّ فَرُو ۗ قَالَمُهُمَّا

حصرت المفروه بناخفا كي حديثين

( ٢٧٦٤١ ) حَدَّثَنَا آبُو عَاصِمٍ قَالَ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَامٍ عَنْ عَمَّاتِهِ عَنْ أُمَّ فَرُوَةً قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آئُ الْآغُمَالِ ٱلْحَسَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِآوَّلِ رَفْنِهَا

#### مُسْتَكُوالنَّسَاءِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

( ۱۷۷ ۱۴۴ ) حضرت ام فرو و فقاف ہے مروی ہے کہ کمی فض نے تی دینا ہے سب سے انتقل ممل کے متعلق ہو چھا تو نی رینا نے فرمایا اول وفت برنماز پر صنا۔

( ٢٧٦٤٥ ) حَدَّثَنَا الْمُعُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَامٍ عَنْ جَدَّتِهِ الذُّنْيَا عَنْ أُمَّ فَرْوَةَ وَكَانَتْ قَدْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سُنِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفُضَلِ الْعَمَلِ فَقَالَ الصَّلَاةُ لِلَّهِ وَلَيْهَا

(۲۷۲۵) حضرت ام فروہ فیلان جنہیں نبی ملیا ہے رہیت کرنے کا شرف حاصل ہے ہے مردی ہے کہ سی مخص نے نبی ملیا ہے مب سے افغال کے متعلق یو چھاتو نبی ملیا ہول وقت پرنماز پر صنا۔

( ۱۷۱۶۱) حَدَّثَنَا بُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا لَهُ عَنَّ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرُ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْفَاسِمِ

بْنِ غَنَّامٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمَّ أَبِيهِ اللَّهُ عَنْ جَدَّتِهِ أُمَّ فَوْوَةَ وَكَانَتُ مِمَّنُ بَايَعَ أَنَّهَا سَمِعَتْ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ

عَلْيَهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْأَعْمَالَ فَقَالَ أَحَبُ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَعْجِيلُ الصَّلَاةِ لِأَوَّلِ وَقُيتِهَ إِصحه الحاكم عَلْيَهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْأَعْمَالَ فَقَالَ أَحَبُ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَعْجِيلُ الصَّلَاةِ لِأَوَّلِ وَقُيتِهَا إِصحه الحاكم عَلْيَهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْأَعْمَالَ فَقَالَ أَحَبُ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ تَعْجِيلُ الصَّلَاةِ لِأَوَّلِ وَقُيتِهَا إِصحه الحاكم (١٩٠/١) . فال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٦١ الناد ضعيم). وهذا اسناد ضعيم). وهذا اسناد ضعيم) وعرب المُرد وهذا اسناد ضعيم إليه عن الله الألباني عبد المعتمل في الله الألباني عبد المعتمل في الله المعتمل في الله المعتمل في المعتمل في المعتمل في المعتمل في الله المعتمل في المعتمل في

## حَدِيثُ أُمَّ مَغْقِلِ الْأَسَدِيَّةِ فَأَهُا

#### حفرت المعقل اسديد فنظفا كي حديثين

( ٢٧٦٤٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّنَنِى يَخْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنُ آبِى سَلَمَةَ عَنُ مَعْقِلِ بْنِ أَمِّ مَعْقِلٍ الْأَسَدِيَّةِ قَالَ آوَادَتُ أَمِّى الْحَجَّ وَكَانَ جَمَلُهَا آغَجَفَ فَلَكُوْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْتَمِرِى فِي رَمْضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمُضَانَ كَحَجَّةٍ إراحِهِ: ١٧٩١٣.

اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَذَاكِرَنُهُ لَهُ قَالَ قَانَطُلُقَا يَمْشِهَانِ حَتّى دَخَلَا عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللّه إِنَّ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَإِنّ لَآيِى مَعْقِلِ بَكُرًا قَالَ أَبُو مَعْقِلٍ صَدْقَتْ جَعَلْنَهُ فِي سَبِيلِ اللّه قَالَ أَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ فَإِنّهُ فِي سَبِيلِ اللّه قَالَ أَعْطَاهَا الْبَكْرَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّه إِنّى الْمَرَأَةُ قَلْدُ كَبِرُتُ وَسَقِمْتُ فَهَلْ مِنْ عَمَلٍ يُجْزِئُ سَبِيلِ اللّه قَالَ فَلَمّا أَعْطَاهَا الْبَكْرَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّه إِنّى الْمَرَأَةُ قَلْدُ كَبِرُتُ وَسَقِمْتُ فَهَلْ مِنْ عَمَلٍ يُجْزِئُ لِتَعَجَّيْكِ السّاده ضعيف بهذه السيافة. قال الألباني: عَنْى مِنْ حَجَّتِي قَالَ فَقَالَ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تُجْزِئُ لِحَجَّتِكِ السّاده ضعيف بهذه السيافة. قال الألباني: صحيح دون أحره (ابو داود: ١٩٨٨)].

(۱۲۲۸) مروان کا وہ قاصد اجے مروان نے حضرت ام معقل بنایا کی طرف بھیجا تھا اکہ کہ حضرت ام معقل بنایا نے فرما یا ایومعقل نی مؤیدا کے ساتھ کے کرکے جب والی آئے تو جس نے ان سے کہا آپ جانے ہیں کہ جھے پر نے فرض ہے، آپ کے پاس ایک جوان اونٹ ہے، آپ وہ جے وے دیں کہ جس اس پرسوار ہوکر نے کرلوں ، انہوں نے کہا تم تو جانتی ہوکہ جس نے پاس ایک جوان اونٹ ہے، آپ وہ جس نے باس ایک جوان اونٹ ہوئی کمجوریں تی دے دو ، انہوں نے کہا تم تو اس کے بات کر ویا ہے، ام معقل نے کہا کہ چر جھے اسے ورخت کی کئی ہوئی کمجوریں تی دے دو ، انہوں نے کہا تم تو جانتی ہوئی تم ہوئی کمجوریں تی دے دو ، انہوں نے کہا تم تو جانتی ہوئی تم ہوئی کمجوریں تی دے دو ، انہوں نے کہا تم تو جانتی ہوئی تم ہوئی کمجوریں تی دورانہیں میساری جانتی ہوکہ دو میرے اہل خاندی روزی ہے، ام معقل نے کہا کہ جس اس سلطے جس ٹی نؤیدا ہے جات کروں گی اورانہیں میساری بات بات کروں گی اورانہیں میساری بات بات کروں گی اورانہیں میساری بات بات کروں گی ۔

چنا تی وہ دونوں پیدل چلتے ہوئے نی پیاا کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ام معقل نے عرض کیا یا رسول اللہ!

( سُلُ اَلٰہُ اِلٰہُ ہُم پر جَے فرض ہے اور ایو معقل کے پاس ایک جوان اونٹ ہے ( لیکن یہ جھے دیے نہیں ہیں ) ایو معقل نے عرض کیا کہ مید کے کہتی ہے کہتی ہیں ایو معقل نے عرض کیا کہ مید کے کہتی ہے کہتی ہیں شیل نے اسے راو خدا میں وقف کر دیا ہے، تی طینا نے فر مایا وہ اوثث اسے تج پر جانے کے لئے دے وہ کیونکہ وہ بھی اللہ تی کی راہ ہے، جب ابو معقل نے وہ اونٹ ان کے حوالے کر دیا تو ام معقل کہنے گئیں یا رسول اللہ! ( سُنُ اَوْلُهُ) میں بہت بوڑھی ہوگئی ہوں اور بھارر ہے گئی بول ، کیا کوئی ایسا عمل ہے جو تج کی جگہ کافی ہوجائے ای مول اور بھارے کا جو جائے گا۔

میں عروکر نا تمہارے جج کی طرف سے کافی ہوجائے گا۔

## حَدِيثُ أُمِّ الطُّفَيْلِ فِي اللَّهُ

#### حصرت المطفيل فأفغا كي حديثين

( ١٧٦١٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ آخُبَرُنِى ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بُكْيْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبَى بْنِ كَعْبِ قَالَ نَازَعَنِى عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فِي الْمُتَوَلِّي عَنْهَا زُوْجُهَا وَهِي حَامِلٌ فَقُلْتُ تُزَوَّجُ إِذَا وَضَعَتُ أَمَّ الطَّقَيْلِ نَازَعَنِي عُمَرٌ بْنُ الْحَطَّابِ فِي الْمُتَوَلِّي عَنْهَا زُوْجُهَا وَهِي حَامِلٌ فَقُلْتُ تُزَوَّجُ إِذَا وَضَعَتُ أَمَّ الطَّقَيْلِ أَمَّ وَلَدِى لِعُمَرٌ وَلِي قَدْ أَمَرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِينَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتُ أَمَّ وَلَي عَنْهِ أَمَّولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِينَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتُ أَمَّ الطَّقِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِينَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِينَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِينَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتُ الْعَلَيْلِ (٢٤ ٢٤ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَيْعَةُ اللَّهُ سَلِيكَ إِذَا وَضَعَتُ إِذَا وَضَعَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَيْعَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا مُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَلَيْ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَا وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْمُعَلِقُ لَلْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَالُ عَلَيْهُ وَلَا الْعُلَقُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْه

#### هي مناكا آمين بن يبيوسخ آهري هي اس يه هي استكالنساء يه

جائے تو وہ دوسرا نکاح کرسکت ہے، اس پر میری ام ولد واسطفیل نے حضرت عمر جائن اور مجھ سے کبا کہ نبی مائیدا نے سبیعہ اسلمیہ کوسکم دیا تھا کہ جب اس کے یہال بچہ پیدا ہو جائے تو وہ دوسرا نکاح کرسکتی ہے۔

الله عَبْدِ اللّهِ مِن اللّهَ مِن اللّهَ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ مِن اللّهَ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهَ عَمْرَ مِن اللّهَ عَمْرَ مِن اللّهَ عَمْرَ اللّهَ عَمْرَ اللّهَ عَمْرَ اللّهَ عَمْرَ اللّهَ عَمْرَ اللّهَ عَمْرًا اللّهَ عَمْرًا اللّهُ عَمْرًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَي

(۱۵۰) حضرت الى بن كعب ناتن عروى بك كه ايك مرتبه حضرت مرفاروق في تنت ميرااس بات براختلاف دائد موجود كيا كه اكركسي عورت كاشو برقوت بوجائ كي بهدا بو ميا كه اكركسي عورت كاشو برقوت بوجائ اوروه حامد بوتو كياتكم بيد ميرى دائد بيتى كه جب ال يك يهال بي بهدا بوجائت و وددور انكاح كرسكتي به اس برميرى ام ولدوام طفيل في حضرت محر بناتذا ورجه سن كها كه ني ناينه في سبيعه اسلم يه كفكم و يا تعاكد جب اس كه يهدا بوجائة وه دور الكاح كرسكتي ب

#### حَدِيثُ أُمَّ جُندُبٍ الْلَزْدِيَّةِ ثِرَّانًا

#### حصرت الم جندب از دبيه فالفا كي حديثين

( ١٧٠٥١) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ ارْطَاةَ عَنْ آبِي يَزِيدَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمَّ جُنْدُبِ الْأَزْدِيَّةِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَفْنَلُوا أَنْفُسَكُمْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقِيّةِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَفْنَلُوا أَنْفُسَكُمْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقِيّةِ وَعَلَيْكُمْ بِعِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ

(۱۵۱ معرف ام جندب بني است مروي ہے كہ ني مايلان فرمايا لوگو! جمرة عقبہ كے پاس ايك دوسرے كوئل نه كرنا اور شميكرى جيسى كنكريال لے لينا۔

( ٢٧٦٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ آخَبَرَنَا لَيْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ أَمَّ جُندُبِ الْأَذِدِيَّةِ آنَهَا سَمِعَتُ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ ٱلْاصَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَلَّارِ وَعَلَيْكُمْ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ آفَاضَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَلَّارِ وَعَلَيْكُمْ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ أَلَامَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَلَّارِ وَعَلَيْكُمْ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ (راحه: ٢٢٦٠ ).

( ۲۵۲ ) حضرت ام جندب بیجندے مروی ہے کدانہوں نے عرفات سے والی پر ٹی مایٹا کو یے فر ماتے ہوئے سالو کو! سکون اور وقارکوا پینے او پر لازم کرلوا ور شیکری جیسی کنگریاں لے لیٹا۔

( ٢٧١٥٣ ) حُدَّثُنَا سُفَيَانُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَقَتُلُ بَعْضُكُمْ يَعْضُ إِذَا رُمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ فَارْمُوهَا بِمِنْلِ حَصَى الْحَدُّنِ ( ٢٤٢٥٣ ) حفرت ام جندب الله الله عاموى ہے كہ في طيفائے قربايا توكو اجرة عقيد كے پاس ايك دوسرے كولّ مذكرنا اور ( ١٧٦٥٣م ) قَالَ أَبِي وَقُرِّىءَ عَلَيْهِ يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ آبِي زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أُمَّهِ يَعْنِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٦١٨٥].

( ۱۵۳ م ) گذشته مدین ای دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيثُ أُمُّ سُلَيْعٍ إِنْهُا

#### حضرت اسليم فالخفاكي حديثين

( ٢٧٠٥٤) حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثُنَا عُثْمَانُ يَغْنِى ابْنَ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثِنِى عَمْرُو الْأَنْصَارِى عَنْ أَمَّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ وَهِى أَمُّ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنْهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا مِنْ امْرَ آيْنِ مُسْلِمَيْنِ مِلْحَانَ وَهِى أَمُّ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنْهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا مِنْ امْرَ آيْنِ مُسْلِمَيْنِ يَعُوتُ لَهُ مَنْ اللّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ اللّهِ وَرَحْمَتِهِ إِيّاهُمْ واحرجه البحارى في الأدب المفرد (٩) ١). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٧٩٧٩].

( ٢٢ ٢٥٣) حضرت المسليم بيجون عروى ب كرتى ميناك فرمايا وه مسلمان آوى جس كے تين و بالغ يج فوت بو مي بول، الله ال

( ٢٧٦٥٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِ وَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْو سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ آرَايَتَكَ الْمَرْأَةَ تَرَى فِي عَلَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمَّ سَلَمَةً فَضَحْتِ النَّسَاءَ قَالَتْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ قَالَ مَنْ مِلْ الْحَقِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى ذَلِكَ مِنْكُنَّ فَلْتَفْتَسِلُ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى ذَلِكَ مِنْكُنَّ فَلْتَفْتَسِلُ

(٢٥١٥) حضرت المسليم بيجناب مروى ب كدا يك مرتبه من في ايناك عن الميناك الرعورت بهى الى طرح "خواب و يجها كدا كرعورت بهى الى طرح" خواب و يجها كدا كرعورت الميناك عن الميناك المعتمر ودو يكت به تواب تعلم ب ينها في الميناك في ما يا جوعورت البيا" خواب و يكيف" اورا سائز ال موجائ تواس تسل كرنا عاب ما الموسنين حضرت المسلم الميناك المسلم في المناكم الله تعالى حق بات مسلم الميناك المناكم الميناك الماللة تعالى حق بات مسلم الميناك المناكم الميناكم الله تعالى حق بات من الميناكم الم

( ٢٧٦٥٦) حَدَّثُنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَّ اسِيَّ قَالَ حَدَّثُنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ ابْنَةِ أَنَسِ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُمِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا وَفِي بَيْتِهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ قَالَتْ فَشَرِبَ مِنْ الْقِرْبَةِ فَاتِمًا قَالَتْ فَعَمَدْتُ إِلَى فَمِ الْقِرْبَةِ فَقَطَّعْتُهَا [احرحه الطيانسي (١٦٥٠) والدارمي (٢١٢٠). اسناده ضعيف). [انظر: ٢٧٩٧٤، ٢٧٩٧٤].

## مَنْ النَّاء اللَّهُ اللَّ

(۲۵۱۵) حفرت اسلیم فی کا سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی ویٹان کے یہاں تشریف لائے ،ان کے کمر میں ایک مشکیز ولاکا ہوا تھا، نی ویٹانے کو سے کورے اس مشکیزے سے مندلگا کر پانی بیا ، بعد میں میں نے اس مشکیزے کا مند (جس سے نی ویٹا نے مندلگا کریانی بیاتھا) کاٹ کرایئے یاس رکھ لیا۔

( ٢٧١٥٧) حَدَّثَنَا حَسَنَ يَغْنِى ابُنَ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُلَيْهَانَ النَّيْمِى عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ عَنْ أَمَّ سُلَيْمَ آلَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ يَسُوقُ بِهِنَ سَوَّاقٌ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ يَسُوقُ بِهِنَ سَوَّاقٌ وَيَهِ وَاعْرَاهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَلَا لِلللْهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

( ٢٥٦٥ ) حفرت ام سليم في الناس مروى بكرا يك مرتبه في الناس برني الناس برني الناس بن الرومنين كي مواريول و الكر الما الله المن المواريول و المناس المواريول و المناس المناس المناس المناس المن المناس المناس

(۲۷۱۵۸) حضرت ام سلیم بی بین سے کہ نبی ماہ اللہ کے کمر تشریف لاکران کے بستر پر سوجات تھے، دود ہال بیس بوتی تھیں ، ایک دن نبی ماہ اللہ اللہ مسب معمول آئے اوران کے بستر پر سوم کئے، وہ کھر آئیں تو دیکھا کہ نبی ماہ اللہ بینے بیں بھیکے ہوئے ہیں وہ روئی سے اس پینے کواس میں جذب کر کے ایک شیشی میں تجوڑ نے کئیس ، اورا پی خوشہو میں شامل کرلیا۔

( ٢٧٦٥٨م ) قَالَتْ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ [انظر: ١ ٢٧٦٦].

( ۲۵۸ عوم ) وو کبتی بین که جی وایشا چیانی پرنماز پر هدلیا کرتے تھے۔

( ٢٧٦٥٩) حُدَّثَنَا أَبُو الْمُهِوَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْرَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي طَلْحَةَ الْآنْصَارِيُّ عَنْ جَدَّتِهِ أَمْ سُلَيْمٍ فَالَتْ كَانَتْ تَدْخُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتْ كَانَتْ مَجْاوِرَةَ أَمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَتْ أَمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَتْ أَمْ سَلَمَةَ تَوِبَتْ يَدَاكِ يَا أَمْ سُلَيْمٍ فَضَحْتِ النِّسَاةَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَمْ سُلَمَةً تَوِبَتْ يَدَاكِ يَا أَمْ سُلَيْمٍ فَضَحْتِ النِّسَاةَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى يُجَامِعُهَا فِي الْمَنَامِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتْ أَمْ سُلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَمْ سُلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَتْ أَمْ سُلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَتْ أَمْ سُلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَتْ أَمْ سُلَمْ عَلَى عَمْيَاءَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى عَمْيَاءَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى عَمْيَاء فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَمْ لِلْمَوْلُ اللَّهِ وَعَلْ لِلْمَوْلُ اللَّهِ عَلَى عَمْيَاء الْمُعَالَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَا أَمْ سُلَمَةً بَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَا أَمْ سُلَمَةً يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَالِم

( ٢٧٦٦ ) حَذَّنَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنْ آبِي قِلَابَةٌ عَنْ آنَسِ بُنِ عَالِكٍ عَنْ أَمَّ سُلَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْمُحُمْرَةِ إِراسِي: ٢٧٦٥.

(٢٢٦٠) حضرت المسليم في الماسيم وي بكرني الإله جنالي برنماز برد ولياكرت تهد

## حَدِيثُ خُولَةً بِنْتِ حَكِيمٍ فَالله

#### حفرت خوله بنت عكيم بالفها كي حديثين

( ٢٧٦٦١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْفُوبَ عَنْ يَعْفُوبَ بَنِ الْكَشَجِّ عَنْ عَامِمٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ خَوْلَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ثَوْلَ مَّنْ ثَوْلَ مَنْزِلًا فَقَالَ أَعُودُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ التَّاقَةِ مِنْ ضَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَعْفُرَهُ شَيْءً حَتَى يَظْعَنَ مِنْهُ إِسحه سلم مَنْ ثَوْلَ مَنْزِلًا فَقَالَ أَعُودُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ التَّاقَةِ مِنْ ضَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَعْفُرَهُ شَيْءً حَتَى يَظْعَنَ مِنْهُ إِسحه سلم (٢٧٠٨ ) و ٢٠ ٢٥ و ٢٥ و ٢٥ و ١٤ و ٢٧ و ٢٠ اللهِ النظر: ٢٧٠٥٦ و ٢٧ و ٢٠ و ٢٥ و ١٤).

(١٧١١) حضرت خولد بني الله على الله المسامية في الميلا كور فرات موسة سائه كه جوفض كى مقام بريزاو كرساور يكلات كهرك أعُودُ بِكلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَوْمًا حَلَقَ تواسه كوئى چيز نقصان ند المنها سَك كى ايهان تك كه وواس جكه سه كوچ كرجائه -

( ٢٧٦٦٢) حَدَّثُنَا يَحْمَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةً عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ الْأَنْسَجَ عَنْ عَامِرِ بْنِ الْمَاسَةِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعْدَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَالِكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعْدٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعْدٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِكُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

( ٢٧٦٦٢ ) حَلَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ٱخْبَرَنَا لَيْتُ قَالَ حَلَّثَنِي يَزِيدُ إِنْ آبِي حَبِيبٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ يَفْقُوبَ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ بُسُرٌ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ سَمِفْتُ سَعْدَ بْنَ آبِي وَقَاصٍ يَقُولُ سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمِ السَّلَمِيَّةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نَوَلَ مَنْ إِلَّا ثُمَّ قَالَ أَعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ النَّامَّاتِ كُلَّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُوَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَوْقَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ [راحم: ٢٧٦٦].

(۱۷۲۲۳) حفرت خولہ نظافیا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طیابا کو یڈٹر مائے ہوئے شاہے کہ جو شخص کسی مقام پر پڑاؤ کرے اور پہ کلمات کہدلے آغو ڈ بیگلِمّاتِ اللّٰهِ النّامَّاتِ تُکلّٰهَا مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ تَوَاسے کو فَی چیز نقصان نہ پہنچا سکے گی ، یہاں تک کہ دواس جگہہے کو ج کرجائے۔

١ ٢٧٦٦٤) حَلَّكُ آلُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَلَّكَ حَجَّاجٌ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مَالِكِ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَوْلَ مَنْزِلًا فَقَالَ آعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ الثَّامَاتِ كُلَّهَا مِنْ شَوُّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُونَهُ فِي صَلَّى اللَّهِ الثَّامَاتِ كُلَّهَا مِنْ شَوُّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُونَهُ فِي مَنْزِلِهِ ذَلِكَ شَيْءٌ حَتَّى يَظُعَنَ عَنْهُ [انظر: ٢٥٨٥٤].

(۱۶۴ میزت خولہ بیجائے مردی ہے کہ جس نے ہی پیدا کو یہ فرماتے ہوئے نا ہے کہ جو تخص کسی مقام پر پڑاؤ کر ہے اور پیکمات کہد لے آغو ذُر بینگلیماتِ اللّٰہِ التّامَّاتِ کُلْھَا مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ تَوَاسے کو کی چزننصان نہ پنچا سکے گی، یہاں تک کہ وہ اس جگہ ہے کوئی کرچائے۔

# حديث خولة بنت قيس المرافة حمزة بن عبد المطلب بنه

( ٢٧٦٥) حَدَّثَنَا هَاهِمْ قَالَ حَدَثَنَا لَيْكَ قَالَ حَدَّتَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ سَنُوطَا أَبِي الْرَلِيدِ قَالَ سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتَ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ وَكَانَتُ تَحْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِنَ هَذَا الْمَالَ حَضِرَةً حُلُوةً مَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَرُبَّ مُتَحَوِّضٍ فِيمَا شَاءَتُ نَفْسُهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ حَضِرَةً حُلُوةً مَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَرُبَّ مُتَحَوِّضٍ فِيمَا شَاءَتُ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللّهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ (راحع: ٢٧٥٩٤).

(۲۷۷۵) حضرت خولہ بعث قیب بھانا "جو حضرت حزہ ٹھانا کی اہلیہ تھیں " ہے مروی ہے کہ ایک دن نبی مانا معزت حزہ بھانا کے پاس تشریف لائے اور دینا کا تذکرہ ہوئے لگا، تبی مانا ان نیا سرمبز وشیری ہے، جو مخص اے اس کے حق کے ساتھ حاصل کرے گا اس کے اس کے حق الے اس کے حق والے حاصل کرے گا اس کے اس بیت سے محضے والے حاصل کرے گا اس میں بہت سے محضے والے اسے میں بیت سے محضے والے میں بیت سے محضے والے میں بیت میں بیت سے محضے والے میں بیت سے محضے میں بیت سے محضے والے میں بیت سے محضے والے میں بیت سے محضے والے میں بیت سے میں بیت سے محضے میں بیت سے میں بیت سے میں بیت سے میں بیت ہوتھے میں بیت سے میں بیت سے میں بیت ہوتھے میں بیت سے میں ہے میں ہے

พีร์ส์ (กาง-กาง)

(٢٢١٤-٢٢١١) مارے نتے میں يہال مرف نفظ مدثنا " لكما بوا بـ

## حَدِيثُ أَمَّ طَارِقٍ رَبِيْ حَفْرِتَ مَ طَارِقَ رَبِيْنِهُ كَى حديث

( ١٣٠٦٨ ) حَدَّثَنَا يُعْلَى بَنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْمَثَّى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِى عَنْ أَمَّ طَارِقٍ مَوْلَاةِ سَعْدٍ قَالَتُ جَاءَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدٍ فَاسْتَأْذَنَ فَسَكَتَ سَعْدٌ ثُمَّ أَعَادَ فَسَكَتَ سَعْدٌ ثُمَّ أَعَادَ فَسَكَتَ سَعْدٌ ثُمَّ عَادَ فَسَكَتَ سَعْدٌ ثُمَّ أَعَادَ فَسَكَتَ سَعْدٌ ثُمَّ عَادَ فَسَكَتَ سَعْدٌ ثُمَّ أَعَادَ فَسَكَتَ سَعْدٌ ثُمَّ عَادَ فَسَكَتَ سَعْدٌ أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنَ آنُ نَأَذَنَ لَكَ إِلَّا أَنْ أَرَدُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَاذُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الرَّي شَيْنًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الْمُولِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ أَنْتِ قَالَتُ نَعْمُ قَالَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْتِ قَالَتُ نَعْمُ قَالَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْتِ قَالَتُ نَعْمُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ أَنْتِ قَالَتُ أَمُّ مِلْدَمٍ قَالَ لَا مَرْحَبًا بِكِ وَلَا أَمُلًا إِنَّهُ لِينَ إِلَى آهُلِ قَالَتُ نَعْمُ قَالَ فَاذُهُمِى إِلَيْهِمْ

(۲۲۲۸) حطرت ام طارق فیجان جو کے حطرت معد بی از اور کردہ باندی بین اسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی مینه محضرت معد بی فیز اسے اندر آنے کی اجازت جائی، حضرت معد بی فیز اسے اندر آنے کی اجازت جائی، حضرت معد بی فیز اسے بی فیز اور ان سے اندر آنے کی اجازت جائی، حضرت معد بی فیز اسے بی فیز اور کہا تین مرتبہ اجازت طلب کی اور وہ تینوں مرتبہ خاموش رہ ہے تو نی ماین اور کہا کہ بینچے بھیجا اور کہا کہ جمیں آپ کواجازت دیے میں کوئی رکاوٹ نیمی ، البت ہم یہ جا ہے تھے کر آپ زیادہ سے زیادہ ہیں سلامی کی وعا دریں، ام طارق حرید کہتی ہیں کہ پھریش نے دروازے پر کسی کی آوازش کے دواجازت طلب کر دہا ہے ، لیکن کچونظر نیس آربا تھا، ایس مادم (بخار) ہوں، نی طیبا نے قربایا حجمیں کوئی خوش آ مدید بیس ماری مادم (بخار) ہوں، نی طیبا نے قربایا حجمیں کوئی خوش آ مدید بیس مادم (بخار) ہوں، نی طیبا نے قربایا حجمیں کوئی خوش آ مدید بیس کی ایس مادم (بخار) ہوں، نی طیبا نے قربایا تو پھردہاں جل جاد۔

## حَدِيْثُ المُرَأَةِ رَافِعِ بْنِ حَدِيْجِ فَيَ الْمُوالَّةِ وَافِعِ بْنِ حَدِيْجِ فَيَ الْمَا اللهِ عَلَيْهِ ا حضرت رافع بن خدر مَن اللهُ كَاللَّهُ كَا اللهِ كَي حديث

(٢٧٦٦٩) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنْ مُوسَى وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مَرْزُوقٍ قَالَ الْحَبَرَنِي يَحْيَى بَنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بَنِ وَلِيعِ بُنِ حَدِيعٍ قَالَ عَفَّانُ عَنْ جَدَّتِهِ أَمْ آبِيهِ امْرَآةِ رَافِعِ بُنِ حَدِيعٍ قَالَ عَفَّانُ عَنْ جَدَّتِهِ أَمْ آبِيهِ امْرَآةِ رَافِعِ بُنِ حَدِيعٍ قَالَ عَفَّانُ عَنْ جَدَّتِهِ أَمْ آبِيهِ امْرَآةِ رَافِعِ بُنِ حَدِيعٍ قَالَ عَفَّانُ عَنْ جَدَّتِهِ أَمْ آبِيهِ امْرَآةِ رَافِعِ بُنِ حَدِيعٍ قَالَ عَفَّانُ عَنْ جَدَّتِهِ أَمْ آبِيهِ امْرَآةِ رَافِعِ بُنِ حَدِيعٍ قَالَ آلَا آشُكُ بِسَهُم فِي خَدِيجٍ أَنَّ رَافِعً إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَا اللَّهِ الْمَالَ يَا رَافِعُ إِنْ شِنْتَ نَزَعْتُ السَّهُمَ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمَالَةِ وَاللَّهُ اللَّهِ الْمَالِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَالَةِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ الْمَالَةِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّهُمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ السَّهُمُ وَتَرَكَ الْقُطْبَةَ وَاشْهَدُ لِي يَوْمَ الْفِيَامَةِ آتَى شَهِيدٌ قَالَ قَنَزَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ السَّهُمْ وَتَرَكَ الْقُطْبَةَ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ السَّهُمُ وَتَرَكَ الْقُطْبَةَ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ السَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

(۲۷۹۹) حضرت دافع خاتن کی اہلیہ ہے مروی ہے کہ فرد وہ احدیا خیبر کے موقع پردائع جاتن کی چھاتی ہی کہیں ہے ایک تیرآ کرلگا، وہ تی طیاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ ایہ تیر کھنے کر تکال دینجے، نبی طیاہ نے فرہایا دافع ااگر تم حاجوز میں تیراوراس کی کیلی دونوں چیزیں نکال دیتا ہوں ،اوراگر جا ہوتو تیر تکال دیتا ہوں اور کیل دینے دیتا ہوں ،اور قیامت کے دن تمہارے شہید ہونے کی گوائی وینے کا وعدہ کر لیتا ہوں؟ انہوں نے عرض کیایارسول اللہ! آپ صرف تیر نکال دیں اور

#### حَدِيثُ بَقْيَرُهُ أَيْهُمَا

#### حصرت بقيره والتفاكى صديتين

( ٣٧١٠ ) حَدَّلَنَا سُفْيَانَ بُنُ عَيِّنَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِى قَالَ سَمِعْتُ بُقَيْرَةَ الْمُرَّأَةُ الْقَعُقَاعِ بُنِ أَبِى حَدُرَدٍ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْتِرِ وَهُوَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَيْشٍ فَدُ خُسِفَ بِهِ قَرِيبًا فَقَدُ أَظَلَتْ السَّاعَةُ (احرجه الحددي (٢٥١). اسناده صعبف إ

( ۱۷ ۲۷ ) حضرت بقیر و برگفاز وجد تعقاع بن افی صدر و سے مروی ہے کہ یس نے نبی میلا کو بر سرمنبر بیفر ماتے ہوئے سا ہے جب تم بیس دھنساء یا حمیا ہے آتھے اور کے سا ہے۔ جب تم بیس لوک ایک فشکر نہار سے قریب ہی دھنساء یا حمیا ہے آت مجدلوک قیامت قریب آتھی ہے۔

( ٢٧٦٧ ) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ فَالَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ بُقَيْرَةَ امْرَآةِ الْقَمْقَاعِ قَالَتْ إِنِّي لَجَالِسَةٌ فِي صُفَّةِ النَّسَاءِ فَسَيِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَهُوَ يُشِيرُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى لَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِخَسُفٍ هَاهُنَا قَرِيا لَقَدْ أَظَلَتْ السَّاعَةُ

(١٤١) حضرت بقيره في الماد وجد تعظاع بن الى حدرو ي مروى ب كديس في اليها كويرس منبرية مات بوع ساب بديسة من الماكة الموعة ساب بحب تم ين الوكدا يك المنظر تمهاد عاقر يب الى المنظر تمهاد عالم الماكة المناه على المنظرة الماكة المناه على المنظرة المناه المنظرة المناه المنظرة المنظ

## حَدِيثُ أُمَّ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْآحْرَصِ بَرْآتِ

#### حعزت ام سلیمان بن عمروین احوص خاتفها کی حدیثیں

( ٢٧٦٧٢ ) حَذَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدُ يَغْنِى ابْنَ أَبِى زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْرَصِ الْأَزْدِي قَالَ حَذَّنَتِنِى أَمَّى أَنَّهَا رَأْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَمَ يَرْمِى جَمْرَةَ الْفَقَيَةِ مِنْ يَظُنِ الْوَادِي وَخَلْفَهُ إِنْسَانَ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ أَنْ يُصِيبُوهُ بِالْحِجَارَةِ وَهُوَ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَإِذَا رَمَئِتُمْ فَارْمُوا بِمِنْلِ حَصَى الْحَذُفِ ثُمَّ الْقُبَلَ فَاتَنَهُ امْرَاهُ بِالْهِ لَهَا فَقَالَتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمِنِى مِمَاءٍ قَاتَنَهُ بِمَاءٍ فِي تُوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَتَفَلَ فِيهِ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ هَذَا ذَاهِبُ الْمَقُلِ فَادُعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ لَهَا الْبَينِي بِمَاءٍ قَاتَنَهُ بِمَاءٍ فِي تُوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَتَفَلَ فِيهِ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَعَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ اذْهَبِي فَاغْسِلِيهِ بِهِ وَاسْتَشْفِي اللَّهَ عَزَّ رَجَلَ فَقُلْتُ لَهَا هَبِي لِي مِنْهُ فَلِيلًا لِالْهِي هَذَا فَآكُنُ مِنْ الْبَرِّ النَّاسِ فَسَالُتُ الْمَوْاةَ بَعْدُ مَا فَعَلَ النَّهَا قَالَتُهُ مِنْ أَبَرُ النَّاسِ فَسَالُتُ الْمَوْاةَ بَعْدُ مَا فَعَلَ النَّهَا قَالَتُ بَرِيءَ أَحْسَنَ بُوْءٍ

(۱۷۲ مر ۱۷۲) حضرت امسلیمان فیجند سے مروی ہے کہ انہوں نے تبی دایٹا کوطن وادی ہے جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہوئے دیکھا،

نی عیدا کے چھپے ایک آدی تھا جوانیس لوگوں کے پھر کلنے ہے بہار ہاتھا، اور نبی دینا فرمار ہے ہے لوگو! تم بیس ہے کوئی کسی کورت نہ کرے اور جب تم رس کر دوتو تعلیم دی کئر یوں جسی کنگر یوں ہے رمی کرو، پھر تبی دینا آگے کی طرف متوجہ ہوئے آوا کی حورت اپنا ایک بینا ہے کہ طرف متوجہ ہوئے آوا کی حورت اپنا ایک بینا ہے کر نبی دینا ایک خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گل یا دسول اللہ! بھر سے اس جنے کی مقل ذائل ہوگئ ہے، آپ اللہ سے اس کے لئے دعا وفر ما و بیخے ، نبی دائل اس سے فر ما یا میرے پاس پائی لاؤ، چنا نچروہ پھر کے ایک برتن میں پائی ہے کہ تعدفر ما یا کہ جاؤ اورا ہے اس پائی ہی ۔ آپ ان ہے کہ خشل دو، اورا ایش میں اپنا چیرہ وجود یا اور دعاء کے بعد فر ما یا کہ جاؤ اورا ہے اس پائی ہو ۔ خسل دو، اورا اللہ ہاری دکھو۔

راوی کتے ہیں کہ میں نے ام ملیمان بڑا ان سے عرض کیا کہ اس کا تھوڑ اسایا ٹی جھے بھی اپنے اس بیٹے کے لئے دے دیجئے ، چن نچے میں نے اپنی انگلیاں ڈال کر تھوڑ اسایا ٹی لیااور اس سے اپنے بیٹے کے جسم کوتر بٹر کر دیا ، تو وہ بالکل میج ہوگیا ، ام سلیمان بڑا ان کہتی ہیں کہ بعد میں میں نے اس مورت کے متعلق ہو چھا تو بتایا کھیا کہ اس کا بچہ بالکل تندرست ہوگیا۔

( ٢٧٦٧٣) حَدَّنَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّقَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدٌ إِنَّ أَبِي زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ أَنِي عَمْرِو بَنِ الْأَخُوصِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتُ رَايْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي رَهُو يَعُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَقْتُلُنَ بَعْضُكُمْ بَعْظًا وَإِذَا رَمَيْتُمُ الْجِعَارَ فَارْمُوا بِعِثُلِ حَصَى الْخَذْفِ قَالَتْ فَرْمَى يَعُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَقْتُلُوا هُو الْفَضُلُ بُنُ عَبَّاسٍ مَنْ النَّاسِ فَسَالُتُ عَنْهُ فَقَالُوا هُو الْفَضُلُ بُنُ عَبَّاسٍ مَنْ النَّاسِ فَسَالُتُ عَنْهُ فَقَالُوا هُو الْفَضْلُ بُنُ عَبَّاسٍ إِراحِهِ فَاللَّهُ عَنْهُ فَقَالُوا هُو الْفَضْلُ بُنُ عَبَّاسٍ إِراحِهِ فَاللَّهُ عَنْهُ فَقَالُوا هُو الْفَصْلُ بُنُ عَبَاسٍ إِراحِهِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامُ وَالْعَامِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَامِ وَاللّهُ وَالْعَامِ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَامُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالَالُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَامِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلْمُ وَالْعُولُ وَاللّهُ وَالْعُولُولُ وَاللّهُ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَاللّهُ وَالْعَامِ وَاللّهُ وَالْعَامُ وَالْعُولُوا اللّهُ وَالْعَلْمُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالْعَامِ وَاللّهُ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ وَالْعَامِ وَاللّهُ وَالْعَامُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ وَالْعُولُوالَا وَالْعَامِ وَال

سلمان بھی اسلمان بھی سے مروی ہے کہ میں نے دس ذی المجہ کے دن ہی بھی اکون وادی ہے جمرہ عقبہ کوئکریاں مارتے ہوئے دیکھی اس وقت آ ہے می انتخاب نہ بھی اسلمان بھی میں اسلمان بھی اسلمان بھی میں اسلمان بھی میں اسلمان میں اور جہ ہے کہ اے لوگو! ایک دومرے کو تکلیف نہ بھی تا اور دہاں اور جب جمرات کی رمی کرونو اس کے لئے تعمیری کی تکریاں استمال کرو، پھر ٹی بائی نے اسے سات کنگریاں باری اور دہاں در کئیس، ٹی بائی کے بیچھے ایک آ دی تھا جو آ ہے گئے آ ڈکاکام کردہا تھا، بیس نے لوگوں سے ہو چھا کہ بیکون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بیکن میاس ہیں۔

## حَدِيثُ مَلْمَى بِنْتِ قَيْسٍ بُنَاهُ حضرت ملى بنت قيس بُنَاهُما كي حديث

( ٣٧٧٠) حَدَّثَ يَعْفُوبُ قَالَ حَدَّلُنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّلِنِي سَلِيطُ بْنُ آيُّوبَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ سَلَيْمٍ عَنْ أَلَّهِ عَنْ سَلْمَى بِنْتِ قَلْسٍ وَكَانَتُ إِحْدَى خَالَاتِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ صَلّتُ مَعَهُ الْقِبْلَتَيْنِ وَكَانَتُ إِحْدَى بِسَاءِ بَنِي عَدِى بْنِ النَّجَارِ قَالَتُ جِفْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَايَغُتُهُ فِي يَسُوةٍ مِنْ النَّافِقِيرِ فِلنَا أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللّهِ شَيْنًا وَلَا نَزُنِي وَلَا نَفْتُلَ آوْلَادَنَا وَلَا نَالِي بِهُهَانِ مِنْ الْمُنْفَالِ فَلْدُنَا وَلَا نَفْتُولِهِ بَيْنَ الْمُولِكَ بِاللّهِ شَيْنًا وَلَا نَشْرِقَ وَلَا نَفْتُولِهِ بَيْنَ الْمُولِكَ بَلْهُ فَلَى وَلَا نَفْتُولِهِ بَيْنَ الْمُولِكَ وَسَلّمَ مَا عِشُ ازْوَاجِكُنَّ قَالَتُ فَالَ فَالَ وَلَا تَغْشُفُنَ أَزْوَاجِكُنَّ قَالَتْ فَالْمُولِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا غِشُ أَزْوَاجِنَا قَالَتُ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا غِشُ أَزْوَاجِنَا قَالَتْ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا غِشُ أَزْوَاجِنَا قَالَتُهُ فَقَالَ ثَامُولُهُ مِنْهُنَ ازْجِعِي فَاشَالِي رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا غِشُ أَزْوَاجِنَا قَالَتُ مُنْ فَلَى وَلَا قَالَتُهُ فَقَالَ ثَامُولُهُ مَالَهُ فَقَالَ ثَامُولُهُ مِنْهُنَ ازْجِعِي فَاشَالِي رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا غِشُ أَزْوَاجِنَا قَالَتُ مُنْ وَعَلَى مَالَهُ فَقَالَ ثَأَعُدُ مَالَةً فَقَالَ ثَأَعُلُ مَالَهُ فَقَالَ ثَأَعُولُ مَالَهُ فَيْعَالِ مِنْ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا غِيلًا فَيْنَالِهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُونُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا غِيلُواللّهُ مَالِكُولُ مَالِلْهُ فَلَى مُنْ عَلَيْهِ وَالْمُولُ وَكُولُ مُلْكُولُ مَالِكُولُ مُؤْلِقُولُ مَالِهُ مُوالْمُعُولُ مَالِلّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ مَالِلْهُ مَلْكُولُ مَالِهُ مُوالْمُ الْمُؤْلِقُ مُؤْلِلُ مُلْكُولُ مُعَلِي مُولِلُهُ اللّهُ عَلْمُ وَالْمُعُولُ مُعْلَى مُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعِيلُ وَالْمُعِلَ لَا لَاللّهُ مُعْلَاقًا لَا لَاللّهُ مُعْرِعِهُ الْمُلْكُو

(۳۵۲۵) حطرت سلمی بنت قیس نگان ' جوک نی بایدا کی ایک خالداور بایدن کی طرف نماز پر ہے والوں بی سے قیم ' سے مردی ہے کہ مل کچو مسلمان خوا تین کے ساتھ ٹی بایدا کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوئی اور نی بایدا نے بیٹر طالگائی کہ اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہیں کو ہا تھ کی کوشر یک نہیں کروگی ، برکاری نہیں کروگی ، اللہ کو آئی بہتان اپنے ہاتھوں ہیروں کے درمیان نیس گھڑوگی ، اور کی نیک کے کام جی آپ کی نافر مانی نہیں کروگی اور اپنے شو ہروں کو دھوکہ نہیں و و گئی ہاتی اور کی نافر مانی نہیں کروگی اور اپنے شو ہروں کو دھوکہ نہیں و و گی ، ہم نے نی بایدان میں اللہ کے بیاب جانے گئی تو ان بی سے ایک ھورت کہنے گئی کہ جاکر نی بیاب کی ، ہم نے نی بایدان میں سے ایک ھورت کہنے گئی کہ جاکر نی بیاب سے پوچھوکہ شو ہرکودھوکہ و بیاب مراو ہے؟ چٹانچ سوال کرنے پر نی بایدان نے فر ایاب کا مال لے کرغیر پر افسا ف سے بٹ کرفرج کرنا۔

## حَديثُ إِحْدَى نِسُوَةِ رَسُولِ اللَّهُ مَثَلَيْظُمُ ثِي مَلِينِهِ كِي أَيِكِ رُوجِهُ مَظْهِرِهِ ذَلِيْهُمَا كَي رُوايت

( ٢٧٦٧٥ ) حَدَّنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّنَا زَبُدُ بُنُ جُنِيْرٍ وَسَأَلَهُ رَجُلِّ يَفْنِى ابْنَ عُمَرَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنُ الدُّوَابُ فَقَالَ أَخْبَرَتْنِى إِحْدَى نِسُوَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ وَالْعَفْرَبِ وَالْكُلْبِ الْعَقُورِ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابِ [راجع: ٢٦٩٧١].

(۲۷۹۵۵) معرت ابن مر نلاف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی افران سے کی نے سوال پوچھا اورسول اللہ! احرام یا اور صفے کے بعد ہم کون سے جانور آئل کر سکتے ہیں؟ نی الایا نے قر مایا یا جی سم کے جانوروں کو آئل کرنے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، چھو، چوہ، چیل مکو سے اور باؤ لے کتے۔

#### حَدِيثُ لَيْلَى مِنْتِ قَانِفِ النَّقَفِيَّةِ الْأَبْنَا حضرت للى بنت قانف تقفيه فِالْبُنَا كَ حديث

( ٢٧٦٧٦) حَذَّتُنَا يُغَفُّوبُ قَالَ حَدَّنَنَا آيِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّتَنِي نُوحُ بُنُ حَكِيمِ الثَّقَفِيُّ وَكَانَ قَارِثًا لِلْفُرْآنِ عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي عُرُوةَ بْنِ مَسْعُودٍ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ قَدْ وَلَدَنَهُ أَمْ حَبِيهَ بِنَتُ آيِي سُفُيَانَ زَوْجُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلِي ابْنَةِ قَانِفِ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتُ كُنْتُ فِيمَنْ غَشَلَ أَمْ كُلُثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلِي ابْنَةِ قَانِفِ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتُ كُنْتُ فِيمَنْ غَشَلَ أَمْ كُلُثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَوْقِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنَهَا الْمُلُوعُ فِي الثَّوْفِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ الْفَالِي عَلَى اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنَهَا الْمُلُوعُ فَي النَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنَهَا لِيَالُولُكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَلَهُ الْعَلَيْمِ وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ ال

(۱۷۲۷) معفرت نیکی بنت قانف بیج اے مروی ہے کہ ٹی مایٹا کی صاحبز ادی حضرت ام کلثوم بیجی کی وفات کے وقت انہیں عشل دینے والوں میں میں بھی شائل تھی ، ٹی مایٹا نے سب سے پہلے ہمیں از اردیا ، پھرتیم ، پھروو پند ، پھر لفاقہ دیا ،اس کے بعد انہیں ایک اور کیڑے میں لیبیٹ دیا گیا ، ٹی مایٹا ورواز ہے پر تھے اور کفن ان بی کے پاس تھا ، جسے ایک ایک کر کے ٹی مایٹا ہمیں کیزار ہے تھے۔

#### حَدِيثُ الْمُوَاْقِ مِنْ بَنِي عِفَادٍ فِيَّهَا بنوغفارگی ایک خاتون صحابیه فِلْمُنْ کی روایت

الصَّلْتِ عَنِ الْمُوْلُةِ مِنْ بَنِي غِفَارٍ وَقَدْ سَمَّاهَا لِي قَالَتُ آتَيْتُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَسُووَ مِنْ الصَّلْتِ عَنِ الْمُولَةِ مِنْ بَنِي غِفَارٍ وَقَدْ سَمَّاهَا لِي قَالَتُ آتَيْتُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَسُووَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَرَدْنَا أَنْ نَخُرُجَ مَعَكَ إِلَى وَجُهِكَ هَذَا وَهُو يَسِيرُ إِلَى خَيْبَرَ فَنُدَاوِى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَوَكَةِ اللَّهِ قَالَتُ فَخَرَجُنَا مَعَهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثةً وَسَلَّمَ إِلَى الشَّهِ بَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَقِيبَةٍ وَخِلِهِ قَالَتُ فَوَاللَّهِ لَنَوْلَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الضَّيْحِ فَانَاحَ وَنَوْلُتُ عَلَى حَقِيبَةٍ وَخِلِهِ قَالْتُ فَوَاللَّهِ لَنَوْلَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الضَّيْحِ فَانَاحَ وَنَوْلُتُ عَلَى حَقِيبَةٍ وَخِلِهِ قَالِمَ فَقَالَ عَلَى مَعْوَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ مَا لَكِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي وَعُمْتُهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَتَعْرَبُتُ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَيْمَ فَواللَهِ لا رَضَّةً لَنْ مِلْ الْفَيْءِ وَالْحَدْ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَاللَهِ لا وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَالَةً لا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَهُ لَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ لَلْ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَه

پھر جب نبی ایجا کے ہاتھوں خیبر فتح ہو گیا تو نبی ایجا نے جمیں بھی مال نیست میں سے پھی عطا وفر مایا ، اور بہ ہار جرتم میر سے ملکے میں دیکھ رہے ہو، نبی ایجا نے بچھے عطا وفر مایا تھا اور اپنے دست مبارک سے میر سے ملکے میں ڈالا تھا ، بخدا سے ہار جمی سے بھی جدا نہ ہوگا ، خیا نبی میں ان کے میاتھ تی دُن کرویا سے بھی جدا نہ ہوگا ، چنا نبی مرت و میک و وہاران کے میاتھ تی دُن کرویا جائے اور وہ جب بھی پاکیزگی کا قسل کرتی تھیں اس میں نمک ضرور ڈائنی تھیں ، اور بیدومیت کر گئی تھیں کہ ان کے قسل کے پائی جب وہ فوت ہوجا کیں "نمک ضرور ڈالا جائے۔

#### حَديثُ سَلَامَةَ ابْنَةِ الْحُرِّ عُلَيْهَا

#### حضرت ملامه بنت حرفظها كي صديث

( ٢٧٦٧٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَمُّ غُرَابٍ عَنِ الْمِرَّآةِ يُقَالُ لَهَا عَقِيلَةُ عَنْ سَلَامَةَ النَّهِ الْمُوَّ قَالَتُ سَيعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُومُونَ سَاعَةً لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُومُونَ سَاعَةً لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدِي النَّاسِ زَمَانٌ يَقُومُونَ سَاعَةً لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُومُونَ سَاعَةً لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعُولُ يُعْلِي النَّاسِ زَمَانٌ يَقُومُونَ سَاعَةً لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِكُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِكُونَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ وَمَالًا الْأَلْونَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ لَيْ لِيهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَسُلَمَ اللّهُ لَا لِلْهِ عَلَى اللّهُ وَمَالًا الْعُلُولُ الْعَلَالِمُ عَلَيْهِ مِلْمَا عَلْمُ لِمِهِمْ اللّهُ الْعَلَالُ الْعَلَالِي الْعَلَيْمِ وَلَمُ اللّهُ الْعَلَالُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلْمُ عَلَيْكُونَ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعَلَالُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَالُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْ

مِنُ الشُوَاطِ السَّاعَةِ أَوْ فِي شِرَادِ الْمَعْلَقِ أَنْ يَتَدَافَعَ آهُلُ الْمَسْجِدِ لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلَّى بِهِمُ إراحه: ٢٧٦٧] (١٤١٤) حضرت سلامہ بعت حر بِن فن سے مروی ہے کہ بی ایش کو بیادشاوفر ماتے ہوئے سنا ہے کراوکوں پر ایک ذماندایا بھی آ دی نماز پڑھانے والانیس سلے گا۔

## حَدِيثُ أُمَّ كُرْزِ الْكُفْبِيَّةِ اللهُ

#### حضرت ام كرز كعبيه فأفخا كي حديث

( ١٧٦٨٠) حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي يَزِيدَ عَنْ آبِيهِ عَنْ سِبَاعِ بُنِ ثَابِتٍ سَمِعْتُ مِنْ أُمَّ كُرْزِ الْكُغْبِيَةِ اللَّهِ عُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالُحُدَيْبِيَةِ وَذَهَبُتُ النِي تُحَدِّنَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَدَيْبِيَةِ وَذَهَبُتُ النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ سَمِعْتُ النَّبِي وَعَنْ الْمُعْدِيةِ ضَاةً لَا يَصَوْحُهُ ذُكُوانًا كُنَّ أَوْ إِنَاقًا إِفَالِ الأَلبَانِي: صحيح الفره]. [انظر: ١٨٣١].

(۱۷۱۸۰) حضرت ام کرز بڑھا ہے مروی ہے کہ بی نے حدید بین اورائری کوشت کی علاق بیں گئی ہوئی تھی''نی مایٹ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اڑ کے کی طرف سے مقیقہ میں دو بکریاں کی جائیں اورائری کی طرف سے ایک بکری اوراس سے کوئی فرق جیس بڑتا کہ جانور فذکر ہویا مؤندے۔

( ١٧٦٨٠م ) قَالَتْ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا [قال ابو داود: وحديث سغيان وهم قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٨٣٥). قال شعبب: حذااسناد فيه وهم].

( • ١٨ - ٢٢ م) حضرت ام كرز في الله كم بين كديس في اليا كويد فرمات موئي مناب كديرندول كوان كي كونسنون على دينه و يا كرو..

( ١٧٦٨١ ) حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سِبَاعٍ بْنِ قَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ يَطُوفُونَ وَهُمْ يَقُولُونَ الْيَوْمُ قَرْنَا عَيْنَا نَقْرَ عُ الْمَرُوتَيْنَا

(۲۲۸۱) مباع بن تابت كہتے ہيں كه بل نے زمان جاہلت بل لوگوں كوطواف كے دوران بيشعر پڑھتے ہوئے ساہے كه آج ہم اپنی آنكھوں كوشندا كررہے ہيں ، كه مرد ويردستك دے رہے ہيں۔

( ٢٧٦٨٢ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سِبَاعِ بَنْ لَابِتٍ عَنْ أَمَّ كُرْزِ الْكُفْبِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَهَبَتُ النَّبُوّةُ وَبَقِيَتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَهَبَتُ النَّبُوّةُ وَبَقِيَتُ النَّبُوّةُ وَبَقِيتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَهَبَتُ النَّبُوّةُ وَبَقِيتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَهَبَتُ النَّبُوّةُ وَبَقِيتُ النَّبُوّةُ وَبَقِيتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَهَبَتُ النَّبُوّةُ وَبَقِيتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَهبَتُ النَّبُوّةُ وَبَقِيتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَهُمَ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّ

(۲۷۹۸۲) معزت ام کرز نگاے مروی ہے کہ یں نے نی ایٹ کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ بوت تم ہوگئی ہے اور فو تخری دینے والی چزیں روگئی ہیں۔

( ٢٧١٨٣) حَدَّلْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَبِيبَةً بِنُتِ مَيْسَرَةً عَنْ أُمْ كُرْزٍ الْكُفْيِّةِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ سَمِعْت أَبِي يَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ سَمِعْت أَبِي يَقُولُ سَفْيَانُ يَهِمُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عُبَيْدُ اللَّهِ سَمِعَهَا مِنْ مِبَاعٍ بُنِ ثَابِتٍ إقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٨٣٤، ١٦٥/٢). النساني: ٢٥٥/١). قال شعبب: صحيح لغيره]. [انظر: ٢٧٩١٥، ٢٧٩١٦].

( ۲۷۱۸۳ ) حضرت ام کرز نظامات مروی ہے کہ نی مایا انے فرمایا لڑ کے کی طرف سے عقیقہ میں دو بکریاں کی جا نمیں اورلڑ کی گی طرف ہے ایک بجری۔

( ٢٧٦٨٠ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثُنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ قَالَ حَدَّثِنِي سِبَاعُ بْنُ قَابِتٍ عَنْ أُمَّ كُرْزٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعَفِيقَةِ عَنْ الْفَلَامِ شَاتَانِ مِثْلَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً [راجع: ٢٧٦٨٠].

(۱۷۷۸۳) حضرت ام کرز نقاف سے مردی ہے کہ نی مایا اسے قربایا لڑکے کی طرف سے عقیقہ میں دو بکریاں کی جا کیں اور لڑگی کی طرف سے ایک بکری۔

## حَدِيثُ حَمْنَةً بِنْتِ جَحْشٍ بَيْنًا حضرت جمند بنت جَسْ فِيْجًا كي حديث

( ٢٧٠٨ ) حُدَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخِبَرَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةً عَنْ عَلَهِ عِمْرَانَ بُنِ طَلْحَةً عَنْ أَمْهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشِ قَالَتْ آتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ إِنِّى قَدْ اسْتَحَطْتُ حَيْطَةً مُنْكُرَةً شَدِيدَةً فَقَالَ اخْتَشِى كُوسُقًا قُلْتُ إِنَّهُ آضَاتُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ إِنِّى قَدْ اسْتَحَطْتُ حَيْطَةً مُنْكُرَةً شَدِيدَةً فَقَالَ اخْتَشِى كُوسُقًا قُلْتُ إِنَّهُ آضَاتُ مِنْ وَاللّهُ عِنْهُ آيًا مِ أَوْ السَّعَةَ آيًا مِ أَوْ الْمُعْرِينَ أَوْ الْمُعْرِينَ أَوْ الْمُعْرِينَ أَوْ الْمُعْرِينَ وَاغْتَسِلِي لِلْفَجْرِ غُسُلًا وَعَلْمَ وَعَجْلِي الْعَضْرَ وَاغْتَسِلِي غُسُلًا وَهَذَا آحَبُ الْمُورَيْنِ إِلَى وَلَمْ يَهُ لَا يَعْمُ لِي الْمُعْرَاقِ وَعَجْلِي الْمُعْرَاقِ وَاغْتَسِلِي غُسُلًا وَهَذَا آحَبُ الْمُورَاقِ إِلَى وَلَمْ يَهِ عَلَى اللّهُ مُورَةً وَاغْتَسِلِي غُسُلًا وَهَذَا آحَبُ الْمُورَاقِ إِلَى وَلَمْ يَوْلُ يَوْلُ اللّهُ مُورِ بَا وَعَجْلِي الْمِشَاءَ وَاغْتَسِلِي غُسُلًا وَهَذَا آحَبُ الْمُورَاقِ إِلَى وَلَمْ يَهِ لَا يَعْمُولُ اللّهُ مُرَةً وَاغْتَسِلِي لِلْفَجْرِ غُسُلًا وَانظر: ٢٨٠ ٢٨٠).

(۲۷۱۸۵) حفرت حملہ بنت جش نام اور کی ہے کہ ایک مرتبہ میں نیا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ جھے بہت ذیادہ شدت کے ساتھ ماہواری کا خون جاری ہوتا ہے ، نی مائید سے فر مایا کروہ میں نے عرض کیا کہ دہ اس سے

زیادہ شدید ہے ( کپڑے ہے تیس رکا) اور بی تو پرنانے کی طرح بہدری ہوں، نی ماینا نے فرمایا اس صورت بی تم بر مہینے کے چو یا سات دنوں کو علم البی کے مطابق ایام جیش شار کرنیا کرو، پھر شسل کر ہے ۲۳ یا ۲۳ دنوں تک تماز روزہ کرتی رہوہ اور اس کی ترتیب یہ رکھوکہ ایک مرتبہ نماز فجر کے لئے قسل کرلیا کرو، پھر ظہر کو مؤ خرا در عصر کو مقدم کر کے ایک ہی مرتبہ شسل کر ہے یہ دونوں نمازیں پڑھاو، پھر مغرب کو مؤ خرا ورعشا ، کو مقدم کر کے ایک ہی مرتبہ شسل کے ذریعے یہ دونوں نمازیں پڑھ لیا کرو، بھے
سطر بفتہ دوس سے طریعے سے زیادہ پسند ہے۔

## حَديثُ جَدَّةِ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَيُهَا جدور باح بن عبدالرحمٰن كي رواييتن

(١٧٧٦) حَدَّثَنَا هَيُثُمُ يَعُنِى ابْنَ خَارِجَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ آبِى فِفَالِ الْمُرْتَى انَّهُ قَالَ صَمِعْتُ رَبَاحِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُولُظِبٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي جَدَّتِى انْهَا سَمِعَتْ ابَاهَا يَقُولُ سَمِعْتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَلَاةً لِمَنْ لَا وُضُوءً لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذُكُو اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا يُؤْمِنُ بِي وَلَا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَا يُرْجَبُ الْأَنْصَارَ [راحع: ١٦٧٦٨].

(۲۷ ۱۸۲) رہاح بن عبدالرحمٰن اپنی دادی کے خوالے نے نقل کرتے میں کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ میں نے تبی ماینہ کو یہ قرماتے ہوئے سنا ہے اس محض کی ٹمازنیس ہوتی جس کا وضونہ ہو ، اور اس فخص کا دضونیس ہوتا جو اس میں اللہ کا نام نہ لے، اور و افخص اللہ پر ایمان ریکنے والانہیں ہوسکتا جو بھے پر ایمان نہ لائے اور و وقعس بھے پر ایمان ریکنے والانہیں ہوسکتا جوانعمار ہے محبت نہ کرے۔

( ٣٧٨٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا آبُو مَفْسَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ آبِي ثِفَالِ الْمُرِّى عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُرِمَلَةَ عَنْ آبِي ثِفَالِ الْمُرِّى عَنْ رَبَاحٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُوبُطِبٍ عَنْ جَلَّتِهِ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَنْ لَمْ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ يُومِنْ بِي وَلَمْ يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَا يُحِبُ الْأَنْصَارَ وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءً لَهُ وَلَا وُضُوءً لَهُ وَلَا وُضُوءً لِمَنْ لَمْ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ [راحم: ١٦٧٦٨].

(۲۷۹۸۷) رباع بن عبدالرحمن ابنی وادی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کدانہوں نے اپنے والد سے سنا کہ بنی نے نی مینا اللہ کو بیٹر کے انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ بنی نے نی مینا کو بیٹر ماتے ہوئے سنا ہو انہوں کی اللہ کا نام نہ لے ، کو بیٹر ماتے ہوئے سنا ہو انہوں ہو گا جو افسار سے اور وہ فض بھے پرائیان رکھنے والانہوں ہو سکتا جو افسار سے محبت نہ کرے۔

( ٢٧٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ قَالَ حَدُّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا فِفَالٍ يُحَدُّثُ يَقُولُ

سَمِعْتُ رَبَاحَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَمْ يَقُلُ عَقَانُ مَرَّةً ابْنَ آبِي سُفْنَانَ بْنِ حُويْطِبٍ يَقُولُ حَذَّقَنِي جَذَبِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَا صَلَاةً لِمَنْ لَا وُصُوءً لَهُ وَلَا وَصُوءً لِمَعْتُ أَبَاهَا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَاهَا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَاهَا يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ عَنْ لَا يُؤْمِنُ بِي وَلَا يُؤْمِنُ بِي عَنْ لَا يُحِتُ الْالْفَارَ [راحع: ١٩٨٨] لِللَّهِ عَنْ لَا يُؤْمِنُ بِي وَلَا يَوْمِنُ بِي وَلَا يَوْمِنُ بِي وَلَا يَوْمِنُ بِي وَلَا يَعْمَلُ لَا يَعْمِلُ لَا عَمْ لَا عَمْ وَلَا يَعْمَلُ لَا عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُ لَا عَمْ وَلَا يَعْمَلُ لَا عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُ مِن عَبِوالرَّمُنَ الْحَيْمِ وَلَا يَعْمَلُ مِن عَلِي اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُ مِن عَبِوالرَّمُنَ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُ مِلْمَ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُ مِن مِن عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُ مِن مِن عَلِي اللّهِ عَلَيْهِ مِن عَلَا عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُ مَا لَهُ مِن عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُ مِن مِن مَا يَعْمَلُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُ عَلَيْهِ وَلَا عُلِي مِن عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُلِي مِن عَلَيْهِ وَلَا عُلِي مِن عَلَيْهِ وَلَا عُلِي عَلَيْهِ وَلَا عُلِي مِن عَلَيْهِ وَلِلْ عَلَى مِن عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلِلْ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهِ وَلِلْ عَلَيْهُ وَلِلْمُ عَلَيْهُ وَلِلْمُ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلِلْ عَلَيْهِ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا يَعْمُ وَاللّهُ عِلَا عُلِي مِن عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عُلِي مِن مِن عَلَيْهُ وَلِهُ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِلْمُ وَاللّهُ مِن مِن مِن عَلَيْهِ وَاللّهِهِ فَا عَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِهُ وَاللّهُ مِن مِن مِن مِن مُولِع

#### حَدِيثُ أُمَّ بُجَيْدٍ فَأَمَّا

## معرت ام بخيد في الله علي

(٢٧٦٨٩) حَلَّقَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخَبُرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنُ الْمَقْبُرِ تَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْشِ بْنِ بُجَيْدٍ عَنْ جَلَيْهِ أَمْ بُجِيْدٍ قَالَتْ قَلْتُ يَوْ بَنِ مُجَيْدٍ عَنْ جَلَيْهِ وَاللّهِ إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقِفُ عَلَى بَابِي حَتَّى آمُتَحْبِي قَلَا آجِدُ فِي بَيْتِي مَا أَرْفَعُ فِي بَدِهِ قَلْلَ أَمْ لَا أَجِدُ فِي بَيْتِي مَا أَرْفَعُ فِي بَدِهِ وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرَقًا إصحم ابن عزيمة أَرْفَعُ فِي بَدِهِ وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرَقًا إصحم ابن عزيمة (آفِعُ فِي بَدِهِ وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرَقًا إصحم ابن عزيمة (٢٤٧٣) . قال الترمذي: حسن صحيح. قال الأنباني: صحيح (ابر داود: ١٦٦٧)، الترمذي: ١٦٥٠ النسائي: ٥/٨٦). قال شعيب، استاده حسن]، [انظر: ٢٧٦٩١ ، ٢٧٦٩١ ، ٢٧٦٩١).

(۱۸۹۹) حضرت ام بحید فاقا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ یس نے بارگا و نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ! (مُفَاقَعُم) بعض اوقات کوئی مسکین میرے کھرکے دروازے پرآ کر کھڑا ہوجا تا ہے ادر بچھ شرم آتی ہے کہ میرے پاس کھر میں پچھ بھی نہیں ہے جواسے دے سکوں، نمی ماینا سے انہ میں ہاتھ پر پچھ نہ پچھ رکھ دیا کرواگر چہوہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہو۔

( ٣٧٦٩ ) حَذَّثَنَا حَجَّاجٌ وَالْبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْتُ يَفْنِي الْهَنَ سَفْدٍ قَالَ حَذَّلَنِي سَعِيدٌ يَغْنِي الْمَفْيُرِئَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ أَخِي بَنِي حَارِلَةَ أَنَّهُ حَذَّلَتُهُ جَذَّتُهُ وَهِيَ الْمَرَّأَةُ بُجَيْدٍ وَكَانَتُ تَزْعَمُ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راجع: ٢٧٦٨].

(۲۷۹۹۰) گذشته صدیث ای دومری سندے بھی مروی ہے۔

(٢٧٦٩١) حَدَّقَ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّقَ اللَّيْثُ حَدَّقِنِي سَمِيدٌ يَعْنِي الْمَقْبُرِيَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ آجِي بَنِي حَارِفَةَ آنَهُ حَدَّثُهُ جَدَّتُهُ وَهِيَ أُمَّ بُجَيْدٍ وَكَانَتُ مِمَّنُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنَّ الْمِشْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْءًا أَعْطِيهِ إِيَّاهُ فَقَالَ لَهَا

## هي مُنالَّا اَمَيْنَ فِيلِ لِيَعْدِ مِنْ أَنْ فِي اللَّهِ مِنْ النَّاءِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ إِنْ لَمْ تَجِدِى لَهُ شَيْئًا تَعْطِينَهُ إِبَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ الراحة: ٢٧٦٨٩.

۔ (۱۹۱ ما) حضرت ام بحید بی بی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بی نے بارگا ، نبوت بی عرض کیا یا رسول اللہ! (منظ بی بعض اوقات کو فی سکین میرے گھر کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوجا تا ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ میرے پاس کھر بیل مجھ بھی نہیں ہے جواسے دے سکول ، نبی ماینا نے قر مایا اس کے ہاتھ پر میکھانہ کھار کھ دیا کرواگر چدو وجلا ہوا کھر تی کیوں نہ ہو۔

(٢٧٦٩٢) حَدَّقَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّلَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُوكَ عَنْ عَجْدِ الرَّحْسَنِ بُنِ بُجَيْدٍ عَنْ جَدَّتِهِ أَمَّ بُجَيْدٍ النَّهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ يَأْتِينَا فِي بَنِى عَبْدِ الرَّحْسَنِ بُنِ بُجَيْدٍ عَنْ جَدَّتِهِ أَمَّ بُجَيْدٍ النَّهَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ يَأْتِينَا فِي بَنِى عَبْدٍ الْمَسْكِينِ وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرَقًا [راح: ٢٧٦٨]. السَّائِلُ قَاتَوَ ظَدُلُهُ بَعْضَ مَا عِنْدِى فَقَالَ صَعِى فِي يَدِ الْمِسْكِينِ وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرَقًا [راح: ٢٧٦٨].

(۱۹۲۷) حضرت ام بحید فریخاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ( اللّٰ فَالَّمُ ) بعض اوقات کوئی مسکین میر ہے کھر کے دروا ذہب پر آ کر کھڑا ہوجا تا ہے اور جھے شرم آتی ہے کہ میرے پاس کھر میں پھو بھی نہیں ہے جواسے دے سکوں ، تبی مابلاتے فرمایا اس کے ہاتھ پر پہلی نہ بھی رکھ دیا کرواگر چہوہ جلا ہوا کھر بنی کیوں نہ ہو۔

( ٢٧٦٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ حَيَّانَ الْأَسَدِيِّ عَنِ ابْنِ بِجَادٍ عَنْ جَدَّتِهِ فَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفِ شَاةٍ مُحْرَقِ أَوْ مُحْتَرِقِ [راحع: ١٦٧٦٥].

( ۱۹۳ ) حضرت ام بجید نگاف ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مایا ہ سائل کے ہاتھ پر پکھ نہ پکھ رکھ ویا کرواگر چدوہ جلا ہوا کھر بن کیوں شاہو۔



#### **مسئد القبائل** مخلف قبائل کے صحابہ ڈٹائٹٹ<sup>ی</sup> کی مرویات

## حديث ابن المنتفق الأوني حضرت ابن منتفق الأثنة كي حديثين

( ٢٧٦٩١) حَدَّلْنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ فَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً فَالَ حَدَّنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْيَشْكُونُى عَنْ أَيِهِ فَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى الْمُحُوفَةِ فَاجْلِبَ بِعَالًا قَالَ فَاتَيْتُ السُّوقَ وَلَمْ تَقَمْ قَالَ فَلْتُ لِصَاحِبٍ لِى لُوْ ذَخَلْنَا الْمُسْجِدَةِ وَمَوْضِعَهُ بُوْمَيْلٍ فِى اَصْحَابِ التَّمْرِ فَإِذَا فِيهِ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ يَمَّالُ لَهُ ابْنُ الْمُسْتَعِيقِ وَهُوَ يَقُولُ وَصِعَتَ لِى وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ دَعُوا الرَّجُلَ آرِبَ مَا لَهُ فَوَا حَدْثُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ دَعُوا الرَّجُلَ آرِبَ مَا لَهُ فَالَ فَرَاحَمْتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَ فَالَ فَرَاحَمْتُ عَلَيْهِ فَهِلَ لِى إِلْكَ عَنْ طَرِيقِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى السَّمَاءِ فَمْ نَصَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى السَّمَاءِ فَمْ نَصَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى السَّمَاءِ فَمْ اللّهُ عَلَى مِنْ النَّارِ وَمَا عَلَى السَّمَاءِ فَمْ نَكُسُ وَالْسَلُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى السَّمَاءِ فَمْ نَكُسُ وَالْسَلُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى السَّمَاءِ فَمْ نَكُسَ وَالْسَلُ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۹۳ ع) عبدالله يشكرى بينفة كميت بيل كرجب كوف في جامع معجد بيلى مرتباتي بروكى توشى و بال ميا واس وقت و بال مجورول كورف عن وخت بيان كر كالم ابن منتقل تعا اليده بيث بيان كر كالم مناحب وجن كالم ما بن منتقل تعا اليده بيث بيان كر كالم مناحب وجن كالم ما بن منتقل تعا اليده بيث بيان كر رج من كالم مناسوارى اونت جها نث كر نكالا واور بي منتقل من المي خبر لي توشي في المنتقل من المي المنتقل كر نكالا واور بيان بيان تك كده فد كرواسة عن المي جكم بي كالم بين المينا سوار و كالوص في المنتقل كو المنتقل كو المنتقل كو المنتقل كو المنتقل كو المنتقل كر بين كالم المنتقل كو المنت

عليدكى وجدس بيجان ليا-

ای دوران ایک آوئی جوان ہے آئے تھا، کہنے لگا کہ سوار ایوں کے رائے ہے بہت جاؤ، نی مایندا نے فرمایا ہوسکتا ہے کہ
اے کوئی کام ہو، چنا نچہ بی بی بیندا کے اتنا قریب ہوا کہ دونوں سوار ایوں کے سرا یک دوسرے کے قریب آگئے ، جس نے عرض
کیا یا رسول اللہ! جھے کوئی ایساعمل بتا و بیجئے جو جھے جنت جس داخل کر دے اور جہنم سے نجات کا سبب بن جائے؟ نی میندا نے
فرمایا واء واہ! تم نے اگر چہ بہت مختصر کیکن بہت عمرہ سوال کیا ، اگر تم مجھ دار ہوئے تو تم صرف اللہ کی عبادت کرتا ، اس کے ساتھ
کسی کوشر یک شام برانا ، تماز قائم کرنا ، ذکو قادا کرنا ، بہت اللہ کا جج کرنا ، ماہ درمقمان کے روز ہے رکھنا ، اب سوار ایوں کے لئے
داستہ چھوڑ دو۔

( ١٥٩٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَسَّانَ يَعْنِى الْمَسْلِيَّ قَالَ حَدَّلَنِى الْمُعِيرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَشْكُونَةِ الْوَلَ مَا بُنِى مَسْجِدُهُ وَهُوَ فِي أَصْحَابِ النَّمْرِ يَوْمَئِذٍ وَجَدَّرُهُ مِنْ سِهْلَةٍ فَإِذَا وَجُلُّ يُحَدِّثُ النَّاسَ قَالَ بَلَقَنِي حَجَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةُ الْوَدَاعِ قَالَ قَاسَتُبَعْتُ وَجُلُّ يُحَدِّثُ النَّاسَ قَالَ بَلَقَنِي حَجَّةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةً الْوَدَاعِ قَالَ قَالَ الْمَثَبَعْتُ وَرَجُلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ بِالصَّقَةِ فَقَالَ رَجُلُّ أَمَامَهُ حَلَّ عَنْ طَرِيقِ الرَّكَابِ فَقَالَ وَسُلَمَ وَيُعَدُّ وَسُلَمَ وَيُحَدُّ وَسُلَمَ وَيُحَدُّ وَسُلَمَ وَيُحَدُّ وَمَلَمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيُحَدُّ وَمَنَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيُحَدُّ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيُحَدُّ وَعَلَى وَمُلْلَ وَمُؤْتُ بِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيُحَدُّ وَمَنْ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلُّ أَمَامَهُ حَلَى عَلَى عَمَلِ يُذْجِلُنِى الْجَنَةُ وَيَنْجَنِي مِنْ النَّارِ قَالَ بَحْ بَحْ يَنِنْ كُنْتَ فَصَرُت فِي الْخُطْبُةِ وَسُلَمَ وَيُحَدُّ بِاللَّهِ وَيُقِيمُ الطَّهُ وَيُوكَى الزَّكَاةُ وَتَحْجُجُ الْبُئِكَ وَمَصُومُ وَمَصَالَ فَي الْمُعَالِقِ فَقَالَ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ وَلَكُونَ الزَّكَاةَ وَتَحْجُجُ الْبُئِكَ وَمَصُومُ وَمُصَالَ خَلِي اللَّهِ وَيُقِيمُ الطَّلَاةَ وَتُوكِى الزَّكَاةُ وَتَحْجُجُ الْبُئِكَ وَمَصُومُ وَمَضَالَ خَلِقَ الْوَكَاةِ وَتَعْرَفَى الْوَكَاةُ وَتَحْجُجُ الْبُئِكَ وَمَصُومُ وَمَضَالَ خَلِقَ الْوَكَاةِ وَتَحْجُجُ الْبُئِكَ وَمَصُومُ وَمَعُوالِ عَلَى عَمْلِ اللَّهِ وَلَقِيمُ اللَّهُ وَلَوْقِي الْوَالِقُولُ اللَّهُ وَلَوْلِكُ وَلَوْلُولُ اللَّهِ وَلَولَكُونَ الْوَلَا عَلَى عَلَى عَمْلِ اللَّهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَولَا اللَّهُ وَلَولَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمُلْفَالِمُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُلْفَالِعُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُلْلَمُ اللَّهُ ال

(۱۹۵۵) عبدالله يظرى بينف كت بين كه جب كوف كى جامع مسجد مهلى مرت تعمير بوئى توجى و بال كيا، اس وقت و بال مجودول كود شت بهى تنها وراس كى و يواري ريت جيسى مى كي تعمي، و بال ايك صاحب بيرهد بيث بيان كرد ب شف كه يقت نبى ميناك جية الوداع كي خبر الى توجى في اين اونول على سے ايك قابل سوارى اورث جها نث كر نكالا ، اورروانه بوكيا ، يبال تك كرع ف كراسة عن ايك جكري حج كري هي كيا، جب نبى مينا سواري وئة عن في سنة آب تُلاَيْنَ كوا ب كر عليه كي وجدت ي بيان ليا-

ای دوران ایک آوی جوان ہے آئے تھا، کینے لگا کہ مواریوں کے رائے ہے ہٹ جاؤ، ٹی دائیانے قربا ہو مکتا ہے کہ اے کوئی کام ہو، چنا نچے بیں بی دائیا ہے اتنا قریب ہوا کہ دونوں مواریوں کے سرایک دوسرے کے قریب آگے، بیل نے عرض کیا یا رسول اللہ! بچھے کوئی ایساعمل بتا و بیجئے جو بچھے جنت می داخل کر دے اور جہنم سے نجات کا سبب بن جائے ؟ ٹی دائیا نے فرمایا وا دواو! تم نے آگر چہ بہت مختصر نیکن بہت عمد وسوال کیا ، اگرتم سمجھ دار ہوئے تو تم مرف اللہ کی عبادت کرنا ، اس کے ساتھ کرمایا وا دواو! تم نے اگر چہ بہت مختصر نیکن بہت عمد وسوال کیا ، اگرتم سمجھ دار ہوئے تو تم مرف اللہ کی عبادت کرنا ، اس کے ساتھ کسی کوئٹر کیک نے نظیم رانا ، نماز قائم کرنا ، و کو قادا کرنا ، بیت اللہ کا جج کرنا ، ماہ رمضان کے روز ہے رکھنا ، اب سواریوں کے لئے

راستدخيموژ دو .

( ٢٧٦٩٦ ) حَدَّنَا وَكِمعٌ عَنْ يُونُسَ يَغْنِي ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِفْتُ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ الْمُخِيرَةِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إَسْحَاقَ قَالَ سَمِفْتُ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ الْمُخِيرَةِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ وَرَاحِمِ: ٢٧٦٩٤].

(۲۷ ۲۹۲) گذشته حدیث ای دومری سند سے مجی مروی ہے۔

## حَديثُ قَتَادَةً بْنِ النَّعْمَانِ ثَنَّالًا

#### حضرت قادہ بن نعمان بھٹنؤ کی حدیثیں

( ١٧٦٩٧ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى عَنْ آبِيهِ وَعَمَّهِ قَنَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ وَاذَّ حِرُوا إِراحِينِ ١١٤٦٩].

(١٩٤٧) حطرت الوسعيد خدري التنو اور حطرت قاده التنوي مروى ب كدني الداك فرمايا قرباني كا كوشت كما بحل كلة بو اورة خيره بحي كركت بور

( ١٧٦٩٨) حَدَّتُنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى الْمَوَالَةِ وَعِنْدَهَا لَحْمٌ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ قَدُ رَفَعَنْهُ فَرَفَعْتُ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ النَّبُ هَذِهِ يَغْنِى الْمَرَّانَةُ وَعِنْدَهَا لَحْمٌ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ قَدُ رَفَعَنْهُ فَرَفَعْتُ عَرْفَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ عَلَيْهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تُمْسِكُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاقَةِ آبَامٍ فَكُلُوا وَاذَّحِرُوا

( ۱۹۸ ۲۲) حضرت الوسعيد خدري اللفظ اور حضرت قل ده اللفظ الصمروى مي كدني الفااف فرمايا بي تحميس بهلة قرباني كا كوشت تين دن سه زياد وركف كي مما نعت كي قمي وابتم قرباني كالموشت كها بهي كة بواور ذخير و بحي كريكة بو

( ١٧٦٩٩) حَذَّنَنَا يُونُسُ قَالَ حَذَّنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ قَتَادَةً بْنَ النَّعْمَانِ الطَّغَرِئُ وَقَعَ بِقُرِيْشِ فَكَانَّهُ نَالَ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا قَتَادَةً لَا تَسُبَنَ قُرَيْثًا فَرَيْثًا فَلَاكُ مَعَ أَغْمَالِهِمْ وَفِعْلَكَ مَعَ أَغْمَالِهِمْ وَتَغْبِعُلُهُمْ إِذَا رَأَيْنَهُمْ لَوْلَا أَنْ تَوْمَى مُنْهُمْ وِاللَّذِى لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(۲۷۹۹) حضرت فخادہ بن نعمان دی نظرت مروی ہے کہ ایک مرتبدانہوں نے کسی موقع پر قربٹی لوگوں کی شان میں بخت کلمات کہا، نبی طابعاً ان میں سے بہت ہے آ دمیوں کو دیکھو کے ان میں سے بہت سے آ دمیوں کو دیکھو گے اور ان کے اور جب آئیں و کھو سے اور ان کے ان ان میں ان کے اور ان کے ان ان کے ان ان ان کے ان ان کے ان کے

پردشک کرو کے ، اگر قرایش کے سرکٹی جس جالا ہونے کا تحطرہ ندہوتا تو جس انہیں بتا تا کہ اللہ کے یہاں ان کا کیا مقام ومرتبہ ہے۔ ( ۳۷۷۰۰ ) قَالَ يَوْيِدُ سَمِعَنِي جَعْفَرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ السَّلَمَ وَآنَ أُحَلَّثُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ هَکُذَا حَدَّنَنِي عَاصِمُ بُنُ عُمْرً بُنِ فَعَادَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

(-- ۲۷۷) گذشته حدیث ای دومری سندے بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحِ الْنُحُزَاعِيِّ الْكَعْبِيِّ عَنُ النَّبِيِّ مَا الْمُعْفِيِّ عَنُ النَّبِيِّ مَا الْمُعْفِي عَنَ النَّبِيِّ مَا الْمُعْفِي عَنْ النَّبِيِّ مَا الْمُعْفِي عَلَيْنِ كَلَا مِنْ مِن اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللْعَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ الللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللْعَلِي عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ الْعَلِي عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ الللْعَلِي عَلَيْنِ الللْعِلِي عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْ

( ٢٧٧.١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ نَافِعِ بْنِ جُنَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِى شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمُ صَيْفَهُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمُ صَيْفَهُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ [راحع: ١١٤٨١]. فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ [راحع: ١١٤٨١].

(۱۰ عزت) حضرت ابوشر کے خزائی بھی خزے مردی ہے کہ بیں نے نبی الیا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جو میں اللہ پراور ہوم آ خرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا جاہئے ، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے اپنے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا جاہئے ، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے اچھی بات کہنی جاہئے یا پھر فاموش رہنا جاہئے۔

( ٢٧٧.٢) حَدَثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَغْنِى الْمَقْبُرِى قَالَ سَمِعْتُ ابّا شُرَيْحِ الْكُغْنِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَوْمَ فَنْحِ مَكَةَ إِنَّ اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ حَرَّمَ مَكَةَ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيُومِ اللّهِ وَالْيُومِ اللّهِ وَالْيُومِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنَّ اللّهَ أَحَلُهَا لِى وَلَمْ يُحِلّقَا لِلنَّاسِ وَهِى تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ فَقَالَ أُحِلَّتُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنَّ اللّهَ أَحَلُها لِى وَلَمْ يُحِلّقَا لِلنَّاسِ وَهِى مَاعَتِى هَذِهِ حَرَامٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةً قَتَلُهُمْ هَذَا الْقَصِلُ وَإِنِّى عَاقِلُهُ فَمَنْ فَتِلَ لَهُ قَتِيلًا بَعْدَ مَقَالَتِى هَذِهِ حَرَامٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةً قَتَلُمُ هَذَا الْقَصِلُ وَإِنِّى عَاقِلُهُ فَمَنْ فَتِلَ لَهُ قَتِيلً اللّهَ مَقَالَ فِي عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهَ الْقَصِلُ وَإِنّى عَاقِلُهُ فَمَنْ فَتِلَ لَهُ قَتِيلًا بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ كَوْاهُ لُهُ لَهُ مُنْ خِيرَتَيْنِ إِمّا أَنْ يَقْتُلُوا الْوَ يَأْحُدُوا الْقَفْلُ (راحِع: ١٦٤١).

(۲۰۷۰) دعرت ابوش کانت مروی کے کہ فتح کمہ کے دن ٹی طینا نے فر مایا اللہ نے جس دن زیمن و آسان کو پیرافر مایا تھا، اس دن کمرمہ کو حرم قرار دے دیا تھا، لوگوں نے اسے حرم قرار نیمیں دیا ، لبندا و ہ قیامت تک حرم می رہے گا، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے کی آ دمی کے لئے اس میں خون ریزی کرتا ، اور ور شت کا شاجا تزئیس ہے، اور چوشخص تم ہے کہ کہ نی طینا ان کی نظام انتہاں ہے، اور چوشخص تم ہے کہ کہ نی طینا ان کے نظام انتہاں کے اس میں قال کیا تھا تو کہ دیا کہ اللہ نے ٹی طینا کے لئے اسے حلال کیا تھا، تمہارے لیے نیس کیا، اے گروہ فراعہ! اس سے پہلے تو تم نے جس محض کون کر دیا ہے، میں اس کی ویت دے دوں گا، نیکن اس جگہ بر میرے کھڑے

ہونے سے بعد جو فض کی گونل کرے گا تو متعقول کے دریا ء کو دو جس ہے کسی ایک بات کا انتقار ہوگا یا تو قاتل ہے تصاص لے لیس یا مجرد بہت لے لیس۔

(۳۵۰۳) حفرت ابوشرک فرا کی دفاظ ہے مروی ہے کہ بی بیا نے فر مایا جو فض اللہ پراور یوم آفرت پر ایمان رکھتا ہو،ا ہے اپنوہ اپنے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے ، جو فض اللہ پراور یوم آفرت پر ایمان رکھتا ہو،ا ہے اپنے مہمان کا اکرام جائزہ ہے کرنا چاہیے ، صحابہ دو کھنا نے پر چھایا رسول اللہ! جائزہ ہے کیا مراو ہے؟ نبی مینا نے ارشاد فر مایا ضیافت تین دان تک ہوتی ہے اور جائزہ (پر تکلف دور ت) صرف ایک دن رات تک ہوتی ہے اس سے زیادہ جو ہوگا دہ اس پر صدقہ ہوگا ،اور جو فض اللہ اور جائزہ (پر تکلف دور ت) صرف ایک دن رات تک ہوتی ہے اس سے زیادہ جو ہوگا دہ اس پر صدقہ ہوگا ،اور جو فض اللہ اور ہو آفرت پر ایمان رکھتا ہو،اسے اپنی بات کہنی چاہئے یا پھر خاموش رہنا چاہئے اور کسی آدی کے لئے چائز نہیں ہے کہی شخص کے پہال انتا ہم مرفح ہرے کہا ہے کا بھی بات کہنی چاہئے یا پھر خاموش رہنا چاہیے اور کسی آدی کے لئے چائز نہیں ہے کہی شا

( ٣٧٧.٤ ) حَذَّلْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ آخَبَرَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبِ عَنِ الْمَقْبُرِى عَنْ أَبِى شُرَيْحِ الْكَفْبِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ الْجَارُ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بُوَائِقَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا بَوَائِقَةً قَالَ شَرُّةً [راحع: ١٦٤٨٦].

( حام 244) حفرت الوشری بنافزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طیفائے تین مرتبہ تم کھا کریہ جملہ دہرایا کہ دہ دھن مؤمن نہیں ہوسکتا ، محابہ بخافز نے بوچھا یا رسول اللہ! کون؟ فر مایا جس کے بڑ دی اس کے ' یوائن' سے محفوظ نہ ہوں ، محابہ جماؤ نے '' بوائن' کامعتی بوچھا تو فر مایا شر۔

(عنه) حَدَّثَنَا صَفُوَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي شُرَيْحِ بُنِ عَمْرٍو الْخَرَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الصَّعْدَاتِ فَمَنْ جَلَسَ مِنْكُمْ عَلَى الصَّعِيدِ فَلْيُعْطِهِ حَقَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقَّهُ قَالَ خُصُوضُ الْبَصْرِ وَرَدُّ النَّحِيَّةِ وَآمَرٌ بِمَعْرُوفٍ وَنَهَى عَنْ مُنْكُمٍ

(۵۰ ۲۷۷) حضرت الوشرى بنائلات مروى بى كه ني طيناك فرمايا راستون عن بيض سا اجتناب كيا كرو، جوفن وبان بين على الم عى جائة اس كاحق بعى اداكر سه ، بهم في عرض كيايارسول الله إلى كاحق كيا بي؟ ني يناك في مايا نكابي جما كرركهنا اسلام كا جواب دينا ، امر بالمعردف اور نبى عن المنكر كرناب

( ١٧٧٠٦ ) حَذَّقَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَذَّقَنَا لَيْكُ قَالَ حَذَّقَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْيُرِي عَنْ أَبِي شُوَيْحٍ الْعَدَوِي أَنَّةُ

قَالَ لِعُمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُو بَيْعَتُ الْبُعُوتِ إِنِى مَكَةَ الْذَنْ لِى إَيْهَا الْآمِيرُ أَحَدُفْكَ قُولًا قَامَ بِهِ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَكُمْلُمَ الْفَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَشْحِ سَمِعَتُهُ أَذْنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِى وَالْبَصَرَفْهُ عَيْنَاىَ حَيْثُ مَكَلّمَ بِهِ أَنَهُ حَمِدَ اللّهَ وَالْمَى عَلَيْهِ فُمْ قَالَ إِنَّ مَكَمَةَ حَرَّمَهَا اللّهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُ لِالْمِرِءِ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْبُومِ الْآبِرِ أَنْ وَالْمَاسُ فَلَا يَحِلُ لِالْمِرِءِ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْمَولِهِ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهَا يَسْفِكَ فِيهَا صَاعَةً مِنْ نَهَا وَقَدْ عَادَتْ حُرُمَتُهَا فَعُولُوا إِنَّ اللّهَ عَوْ وَجَلَّ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنَ لَكُمْ وَإِنّمَا أَذِنَ لِى فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَا وَقَدْ عَادَتْ حُرُمَتُهَا فَعُولُوا إِنَّ اللّهَ عَوْ وَجَلَّ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنَ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِى فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَا وَقَدْ عَادَتْ حُرُمَتُهَا الْيُومَ كَحُرْمَتِهَا بِاللّهُ مِنْ الْمَلْ فَالْ النَّاهِدُ الْفَالِبُ لَهُ إِللّهُ مَا لَكُ مَالَا قَالَ آلَا آعَلَمُ بِمَلْكِ الْمَالِمُ لَلْ النَّامِدُ وَلَا مَائِعَ جَوْلُهُ إِللّهُ مَا لَى اللّهُ عَلَى الْمُولِقُ وَلَا مَائِعَ جَوْلُهُ إِللّهُ مَا لَا اللّهُ مَلْمُ لِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ مَالِكُ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِمُ وَلَا مَائِعَ جَوْلِهُ وَالّا مِنْ عَمُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُلْكِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ السَامِ اللّهُ الْمَلْمُ اللّهُ الْمُعَلِيلُكُ مَاللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِمُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللل

(۲۰۵۷) حضرت ابوش کا فائندے مودی ہے کہ جب بھرو بن سعید نے حضرت عبد ابند بن زبیر فائندے مقابلے کے لئے کہ کہ کر مدی طرف اپنا فاکر ایس کے باس سے بات کی اورائے کی فائندہ کا فرمان سنایا، گرا پی تو می مجل مجل میں آ کر میٹھ کے ، میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹے کیا ، انہوں نے ٹی فائندہ کی صدیف اور گھر تحرو بن سعید کا جواب بیان کرتے ہوئے کہ اس میں آ کر میٹھ کے ، میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹے کیا ، انہوں نے ٹی فائندہ کی میٹی ہا کہ مراہ تھ ، فتی کہ کہ ان کے باس جا کر بیٹے کیا ، انہوں نے ٹی فائندہ کی میٹی ہا کہ مراہ تھ ، فتی کہ کہ ان کہ بیٹ کرا ہے اس کی میٹی ہا ہوا ہے ، در میان خفید و ہے کہ لئے ون بوئن اور کہ کہ اللہ اور آ خرت کے دن پر ایمان رکھنے والے کی آ دی کے لئے اس بھی خون ریز کی کرنا، اور ورشت کا نا جا گؤ ہوں کہ انٹو اور آ خرت کے دن پر ایمان رکھنے والے کی آ دی کے لئے اس بھی خون ریز کی کرنا، اور ورشت کا نا جا گؤ ہوں ہے ، میٹھ کو اور آ خرت کے دن پر ایمان رکھنے والے کی آ دی کے لئے اس بھی خون ریز کی کرنا، اور ورشت کا نا جا گؤ ہوں ہے ، میٹھ کی اور ہو گئی ہے ، اور جو گئی کی جہ بیاں کے لؤگوں پر انٹو کا فضی بھر کی کے طال ہو گا، اور ہو گئی ہے ، اور جو گئی تھر کہ کر حرب ہو گئی ہے ، اور جو گئی کی جو بیاں کے لؤگوں پر انٹو کا فضی ہوں ہوں گئی ہوں ہو گئی ہوں کی ہو گئی ہوں ہو گئی کو گئی کو ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گؤٹا کے لئے اے طال کی اور ہو گئی وی ہو گئی ہو گئ

سیصدیث من کرعمرو بن سعید نے حضرت ابوشری تفاقات کہا ہوے میاں! آپ دالیس چلے جا تیں، ہم اس کی حرمت آپ سے زیادہ جانتے ہیں، بہ حرمت کی خون ریزی کرنے والے، اطاعت بھوڑنے والے اور جزید و کئے والے کی تفاظت

# مَنْ الْمَالِينَ فِي الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

نہیں کر عتی ویس نے اس سے کہا کویس اس موقع پر موجود تفاجم غائب تنے اور ہمیں ہی بائیلانے غائبین تک اسے پہنچانے کا تھم ویا تھا ، موجس نے تم بحک میتھ پہنچادیا ،اب تم جانواور تمہارا کام جائے۔

(۱۷۷،۷) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُم قَالَ حَذَّنَنَا عَبْدُ الْحَبِيدِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي مُثَلِّم اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْ النَّبِيِّ مَسْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَجِدُ شَيْنًا يَقُونَهُ إِرَاسِم: ١٦٤٨٨]. وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا يَالِمُ مَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَجِدُ شَيْنًا يَقُونَهُ إِراسِم: ١٦٤٨٨].

(2004) معترت ابوشری فرای فاتنا سے مروی ہے کہ نی فیا نے ارشاد فر مایا ضیافت تین دن تک ہوتی ہے اور جائزہ (پر تکلف دوت ) صرف ایک دن دات تک ہوتی ہے اس سے زیادہ جو ہوگا دواس پر معدقہ ہوگا ،اور کسی آ دی کے لئے جائز میں ہے کہ کھف دیو سے کہ کھف کے بیال اتنا عرصہ تغیرے کے اسے گنا ہگا رکر دے ،صحابہ نوافی نے پوچھا یا دسول اللہ ایکنا ہگا دکر نے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا دہ میزبان کے پہال تغیرار ہے جبکہ میزبان کے پاس اسے کھلائے کے لئے پی تر ہو۔

#### حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الْمُثَنَّةُ

### حضرت کعب بن ما لک طافنز کی مروبات

( ٢٧٧.٨ ) حَذَّتُنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الزَّهْرِئَ عَنِ ابْنِ كَفْبِ بْنِ عَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى أَنَّ أَزُوَاحَ الشَّهَدَاءِ فِي طَائِرٍ خُضْرٍ تَعْلَقُ مِنْ ثَمَّرِ الْجَنَّةِ وَقُرِىءَ عَلَى سُفْيَانَ نَسَمَةٌ تَعْلَقُ فِي تَمَرَّقِ أَوْ شَجَرِ الْجَنَّةِ [راجع: ١٥٨٦٨].

(۱۷۷۰۸) حضرت کعب علی شنت مروی ہے کہ نبی مالیا اللہ اولی روح سبز پرندوں کی شکل ہیں جنت کے درختوں پر رہتی ہے۔

( ١٧٧٠ م ) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَبُو سُفْيَانَ عَنْ مَفْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَيْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ كُعْبٍ عَنْ كَعْبٍ عَنْ كَعْبٍ قَالَ وَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَسَمَةُ المُؤْمِنِ تَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَها اللَّهُ إِلَى جُسَدِهِ [سقط من السبنة]. [راجع: ١٥٨٦٨].

(۱۸۰ کام) حضرت کعب ٹٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا مسلمان کی روح پر ندوں کی شکل بیں جنت کے ورفتوں پر رہتی ہے، تا آ تکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم میں واپس لوٹا ویں مے۔

( ٢٧٧٠٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُقَاوِيَةً قَالَ حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً عَنْ عَبْدِ الرَّخْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا [راجع:٢٥٨٥]

- (٩٠ ١٤٤) حضرت كعب بن ما لك بن الله ين الله إلى الكليال جائد الكيول من ما التاول فرمات اور بعد ميس الي الكليال جائد لية تتع \_
- ( ٢٧٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ كُعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ جَارِيَّةٌ لَهُمْ سَوْدًاءً ذَبَحَتْ شَاةً بِصَرُّوَةٍ فَذَكَرَ تَحْبٌ لِلنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِالْكِلِهَا (راحع: ١٥٨٦٠).
- (۱۵۲۰) حضرت کعب ٹنٹنزے سروی ہے کہ ان کی ایک سیاہ فام با ندی تھی جس نے ایک بکری کوایک دھاری دار پھر سے ذیح کرلیا معفرت کعب جن تنزنے نبی پیلا ہے اس بکری کاعظم پوچھا تو نبی ناینلانے انہیں اس کے کھانے کی ا جازت دے دی۔
- ( ٢٧٧١) حَلَّنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِضَامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ سَعْدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بُنِ مَالِكٍ أَوَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ كَفْسٍ بْنِ مَالِكٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ آبِيهِ كَعْبٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ بِنَلَاثِ آصَابِعَ فَإِذَا فَرْعَ لَعِقَهَا [صحح صلم (٢٠٣٢)].
- (ااے) حضرت کعب بن مالک بھی تنظیم وی ہے کہ نبی میں آگلیوں سے کھانا تناول قرماتے اور بعد بیں اٹلیاں جانے نیتے ہے۔
- ( ٢٧٧١ ) حَدَّنْنَا أَبُو اُسَامَةً قَالَ آخَبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزَّهْرِئَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَغَرٍ إِلّا فِي الضّحَى فَيَبْدَأُ بِالْمَسْجِدِ فَيُصَلّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَيَقْعُدُ فِيهِ {راجع: ١٥٨٦ه.].
- ( ۱۷۷۱۲) حضرت کعب بھا تھا ہے مروی ہے کہ نبی والا جب بھی جاشت کے وقت سفرے والی آتے تو سب سے پہلے مجد میں جا کردورکھتیں پڑھتے تھے۔ جا کردورکھتیں پڑھتے تھے اور بھی در برد ہاں جیٹھتے تھے۔
- ( ٢٧٧٣ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ وَأَبُو النَّضِرِ قَالَا أَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ كَغْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُّ الْمُؤْمِنِ كَالْحَامَةِ مِنْ الزَّرْعِ نُفَيِّنُهَا الرَّيَاحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعَلَّ الْمُؤْمِنِ كَالْحَامَةِ مِنْ الزَّرْعِ نُفَيِّنَهَا الرَّيَاحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعَلَّ الْمُؤْمِنِ كَالْحَامَةِ عَلَى آصَٰلِهَا لَا يُقِلُهَا هَيْءً حَتَى يَكُونَ وَتَعْدِلُهُ الْمُجْذِيَةِ عَلَى آصَٰلِهَا لَا يُقِلُهَا هَيْءً حَتَى يَكُونَ الْجَعَافُهَا مَرَّةً (صححه مسلم (٢٨١٠)).
- (۱۳ مے ۲۰ عضرت کعب جائز ہے مردی ہے کہ تی بائٹائے ارشادفر بایامؤمن کی مثال کیتی کے ان دانوں کی ہے جنہیں ہوا اڑائی رہتی ہے کہی برابر کرتی ہے اور یعی دومری جگہ لے جا کرنٹ دیتی ہے میاں تک کداس کا وقعید مقرروا جائے اور کا فرک مثال ان چاولوں کی ہے جوابی بڑ پر کھڑے دیج ہیں ، انہیں کوئی چیز میں ہلاسکتی ، یہاں تک کدایک عی مرتبہ انہیں اعارلیا جاتا ہے۔
- ( ٢٧٧١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرِّيْجِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنْ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَبْدِ

اللهِ بُنِ كَعْبٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَنْ عَبْهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَغَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الصَّحَى وَإِذَا قَدِمُ بَدَا بِالْمَسْجِدِ قَصَلَى فِيهِ رَكْعَنَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَغَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الصَّحَى وَإِذَا قَدِمُ بَدَا بِالْمَسْجِدِ قَصَلَى فِيهِ رَكْعَنَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَغَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الصَّحَى وَإِذَا قَدِمُ بَدَا بِالْمَسْجِدِ قَصَلَى فِيهِ رَكْعَنَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ وَالسَّعَ عَلَى فِيهِ وَكُعَنَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ وَالمَعْدَالَ عَلَيْهُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الصَّحَى وَإِذَا قَدِمُ بَدَا بِالْمَسْجِدِ قَصَلَى فِيهِ رَكْعَنَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ

(۱۲۷۲) حضرت کعب بھائن سے مردی ہے کہ نبی مانیا جب کس سفرے چاشت کے وقت والی آئے تو سب سے پہلے معجد شم انشریف نے جاتے ، وہاں دور کھتیں پڑھتے ،اور سملام پھیر کراٹی جائے نماز پری بیٹہ جاتے تھے۔

( ٢٧٧٥) حَلَّنَا سُرِيْجٌ وَ آبُو جَعْفَرِ الْمَدَائِنِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَسُولَ كَفُبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ مُلَازِمٌ رَجُلًا فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ غَرِيمٌ لِى وَآفَارٌ بِيَدِهِ أَنْ بَأَحُذَ النَّصْفَ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ نَعَمْ قَالَ فَأَخَذَ الشَّطْرَ وَتَوَكَ الشَّطْرَ وَلَوَكَ الشَّطْرَ وَلَوَلَ اللَّهِ نَعَمْ قَالَ فَأَخَذَ الشَّطْرَ وَلَوَكَ الشَّطْرَ وَلَوَلَ اللّهِ نَعَمْ قَالَ فَأَخَذَ الشَّطْوَ وَلَوْلَ اللّهُ

(۱۷۷۱۵) معفرت کعب بنافتناسے مروی ہے کہ معفرت عبداللہ بن ابی صدر د بنافنا پر ان کا کچے قرض تھا، ایک مرتبہ راستے ہیں ملاقات ہوگئ، معفرت کعب بنافنائے البیس پکڑ لیا، یا ہمی تکرار میں آ وازیں بلند ہو گئیں، ای اثناء میں نبی مایناو ہاں سے گذر ہے، نبی ماینا نے اشار وکر کے جھے سے قربا یا کہ اس کا نصف قرض معاف کردو، چنانچے انہوں نے نصف چھوڑ کرنصف مال لے لیا۔

( ٢٧٨٦ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِئَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ قَالَ لِلسَّمِةِ اللَّهُ عَلَى النَّمَةِ مِن النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى ال واللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَل

(۲۷۷۱) مطرت کعب علین سے مردی ہے کہ نی دینا نے قرمایا اشعار ہے مشرکین کی قدمت بیان کیا کرو،مسلمان اپنی جان اور مال دونوں سے جہاد کرتا ہے۔

اس ذات کی تشم جس کے دست قدرت میں محد فات ایک جان ہے، ہم جواشعار شرکین کے متعلق کہتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ تم ان پر تیروں کی بو چھاڑ برسار ہے ہو۔

١٧٧١١) حَدِّثُنَا عَبُدُ الرَّاقِ قَالَ حَدِّثَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ كَعْبِ بَنِ مَالِكٍ عَنْ آبِدِهِ قَالَ لَمْ النَّبِيُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَرَاةٍ غَرَاهَا حَتَى كَانَتُ غَزُوةٌ تَبُوكَ إِلَّا بَدُرًا وَلَمْ يُعَادِبُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احَدًا تَحَلَّفَ عَنْ بَدْرٍ إِنَّمَا خَرَجَ يُرِيدُ الْمِيرَ فَخَرَجَتُ قُرَيْشُ مُغَرِّينَ لِعِيرِهِمُ فَالْتَقُوا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَنْ بَدْرٍ إِنَّمَا خَرَجَ يُرِيدُ الْمِيرَ فَخَرَجَتُ قُرَيْشُ مُغَرِّينَ لِعِيرِهِمُ فَالْتَقُوا عَنْ عَنْ مَدْرَقِ إِنَّا أَشْرَتَ مَشَاهِدِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَنْ مَنْ يَعْرِي إِنَّ أَشْرَتَ مَشَاهِدِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزْوةٍ غَزَاهًا مَكَانَ بَيْعَتِي لِيلَةَ الْعَقَيةِ حَيْثُ ثَولَ وَعِي آخِرُ عَزْوةٍ غَزَاهًا فَأَذِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزْوةٍ غَزَاهًا حَتَى كَانَتُ غَزْوةٌ ثَبُوكَ وَهِي آخِرُ عَزْوةٍ غَزَاهًا فَأَذِنَ لَمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوةٍ غَزَاهًا حَتَى كَانَتُ غَزُوةٌ ثَبُوكَ وَهِي آخِرُ عَزْوةٍ غَزَاهًا فَأَذِنَ لَهُ مَنْ النَّيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي غَزْوةٍ غَزَاهًا حَتَى كَانَتُ غَزُوةٌ ثَبُوكَ وَهِي آخِرُ عَزُوةٍ غَزَاهًا فَأَذِنَ لَهُ مَنْ النَّيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوةٍ غَزَاهًا حَتَى كَانَتُ غَزُوهُ ثَرُوكَ وَهِي آخِرُهُ عَرْوةً غَوَاهًا فَأَذِنَ لَا عَلَيْهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوةٍ غَزَاهًا حَتَى كَانَتُ غُوولًا وَهِي آخِولُ وَقِي عَزُوةً غَوْالَا فَاذِنَ لَا اللَّهُ عَلَهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةً غَزَاهًا حَتَى كَانَتُ عَزُوهُ ثُولُولُ وَهِي آخِهِ عَزُوهُ عَزَاهًا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ لَوْلُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالَةُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمِي الْمُؤْلِقُولُ اللَّالَةُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ بِالرَّحِيلِ وَأَرَّادَ أَنْ يَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ وَذَلِكَ حِينَ طَابَ الظَّلَالُ وَطَابَتُ النَّمَارُ فَكَانَ فَلَمَا أَرَادَ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى غَيْرَهَا وَقَالَ يَفْقُوبُ عَنِ ابْنِ أَجِي ابْنِ شِهَابٍ إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا حَدَّثَنَاهُ سُفْيَانَ عَنْ مَمْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَقَالَ فِيهِ وَرَّى غَيْرَهَا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَكَانَ يَقُولُ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ فَأْرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ فِي غَرْوَةِ تَبُوكَ أَنْ يَتَأَهَّبَ النَّاسُ أَهُبَةً وَأَنَّا أَيْسَرُ مَا كُنْتُ قَدْ جَمَعْتُ رَاحِلَتِيْنِ وَأَنَّا أَقْدَرُ شَيْءٍ فِي نَفْسِي عَلَى الْجِهَادِ وَخِفَّةِ الْحَاذِ وَأَنَا فِي ذَلِكَ أَصْغُو إِلَى الظَّلَالِ وَطِيبِ النَّمَارِ فَلَمْ أَزَلُ كَذَلِكَ حَتَّى فَامّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَادِيًّا بِالْغَدَاةِ وَذَلِكَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخُرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَأَصْبَحَ غَادِيًا فَقُلْتُ ٱنْطَلِقُ غَدًا إِلَى السُّوقِ فَٱشْتَرِى حَهَازِى ثُمَّ ٱلْحَقُّ بِهِمْ فَانْطَلَقْتُ إِلَى السُّوقِ مِنْ الْغَدِ فَعَسْرَ عَلَى بَعْضُ شَأْنِي فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ ٱرْجِعُ خَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَٱلْحَقُّ بِهِمْ فَعَسْرَ عَلَى بَعْضُ شَأْنِي فَلَمْ آزَلُ كَذَلِكَ حَتَّى الْتَبَسَ مِي الذُّنْبُ وَتَخَلَّفُتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْتُ أَمَّشِي فِي الْأَسْوَاقِ وَأَطُوفُ بِالْمَدِينَةِ فَيُحْزِنِّنِي أَنِّي لَا أَرِّي أَحَدًا تَخَلَّفَ إِلَّا رَجُلًا مَفْمُوصًا عَلَيْهِ فِي النَّفَاقِ وَكَانَ لَيْسَ آخَدٌ تَخَلَفَ إِلَّا رَأَى أَنَّ ذَلِكَ سَيْخُفَى لَهُ وَكَانَ النَّاسُ كَثِيرًا لَا يَجْمَعُهُمْ دِيوَانٌ وَكَانَ جَمِيعُ مَنْ نَخَلَفَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضْعَةً وَتَمَانِينَ رَّجُلًا وَلَمْ يَذْكُرْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكًا فَلَمَّا بَلَغَ تَبُوكًا قَالَ مَا فَعَلَ كَعُبُ بُنُ مَالِكٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ فَوْمِي حَلَّفَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بُرْ دَيْهِ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ وَقَالَ يَعْفُوبُ عَنِ ابْنِ آجِي ابْنِ شِهَابٍ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ لَقَالَ مُفَاذُ بْنُ جَبّلِ بِتُسَمَّا قُلْتَ وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا فَيَيْنَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذَا هُمْ بِرَّجُلٍ يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ أَبَا خَيْعَمَةَ فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْنَمَةَ فَلَمَّا فَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزْوَةً تَبُوكَ وَقَفَلٌ وَذَنَا مِنُ الْمَدِينَةِ جَعَلْتُ اتَّذَكُّرُ بِمَاذَا ٱخُرُّجُ مِنْ سَخُطَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ كُلَّ ذِى رَأْيِ مِنْ الْعَلِى حَتَّى إِذَا قِيلَ النَّبِيُّ هُوَ مُصْبِحُكُمْ بِالْفَدَاةِ زَاحَ عَنَّى الْبَاطِلُ وَعَرَفْتُ أَنَّى لَا أَنْجُو إِلَّا بِالصَّدْقِ وَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحَّى فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ إِذَا جَاءً مِنْ سَفَرٍ فَعَلَ ذَلِكَ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فَجَعَلَ بَأْتِيهِ مَنْ تَخَلَّفَ فَيَحْلِفُونَ لَهُ وَيَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ فَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَيَقَبَلُ عَلَانِيَتَهُمْ وَيَكِلُ سَرَائِوَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا رَّآنِي تَبَسَّمَ تَبَسَّمَ الْمُغْضَبِ فَجِنْتُ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ لَقَالَ أَلَمُ تَكُنَّ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ قُلْتُ بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ فَمَا خَلَّقُكَ قُلْتُ وَاللَّهِ لَوْ بَيْنَ يَدَى أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ غَيْرَكَ جَلَسْتُ لَحَرَّجْتُ مِنْ سَخُطيهِ بِعُذْرٍ لَقَدْ أُوتِبِتُ جَدَلًا وَقَالَ يَعْقُوبُ عَنِ النِّ آخِي ابْنِ شِهَابٍ لَوَالْتُ أَنْ أَخْرُجَ مِنْ سَخُطَيْهِ بِعُذْرٍ وَفِي

حَدِيثِ عُقَيْلٍ أَخُرُجُ مِنْ سَخُطِيهِ بِهُذُرٍ وَفِيهِ لَيُوشِكُنَّ أَنَّ اللَّهَ يُسْخِطُكَ عَلَى وَلَيْنُ حَدَّثَنَكَ حَدِيثَ صِدْقِ تَجِدُ عَلَى لِمِيهِ إِنِّي لَآرُجُو فِيهِ عَفُو اللَّهِ لُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ عَيْدِ الرَّزَّاقِ وَلَكِنُ لَدُ عَلِيْتُ يَا نَبَىَّ اللَّهِ أَنِّي إِنَّ ٱخْتَرُتُكَ الْيَوْمَ بِقُولِ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ وَهُوَ حَقٌّ فَإِنِّي ٱرْجُو فِيهِ عَفْرَ اللَّهِ رَإِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثًا تَرْضَى عَنَّى فِيهِ وَهُوَ كَذِبٌ أُوشِكُ أَنْ يُطْلِعَكَ اللَّهُ عَلَىَّ وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَيْسَرَ وَلَا أَخَفَّ حَاذًا مِنْي حِينَ تَخَلُّفْتُ عَنْكَ فَقَالَ آمًّا هَذَا فَقَدْ صَدَفَكُمْ الْحَدِيثَ فُمْ حَتَّى يَقُضِيَ اللَّهُ فِيكَ فَقُمْتُ فَقَارَ عَلَى اتَّوِى نَاسٌ مِنْ قُوْمِي يُؤَنِّبُونَنِي فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا نَعُلَمُكَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَطُّ قَبْلَ هَذَا فَهَلًا اعْتَذَرْتَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُنْدٍ يَرُضَى عَنْكَ فِيهِ فَكَانَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَأْتِي مِنْ وَرَاءِ ذَنْيِكَ وَلَمْ تُقِفْ نَفْسُكَ مَرْفِفًا لَا تَدْرِي مَاذَا يُقْضَى لَكَ فِيهِ فَلَمْ يَزَالُوا يُؤَنَّبُونَنِي حَتَّى هَمَمْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأَكَّذَّبَ نَفْسِي فَفُلْتُ هَلْ قَالَ هَذَا الْفَوْلَ آخَدٌ غَيْرِي قَالُوا نَعَمْ هِلَالُ بُنُ أُمَيَّةً وَمَرَارَةً يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ قَذَكُرُوا رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدًا بَدُرًا لِي لِيهِمَا يَعْنِي أُسُوَّةً فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا ٱرْجِعُ إِلَيْهِ فِي عَذَا أَبَدًّا وَلَا أَكُذَّبُ نَفُسِى وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَالَةُ قَالَ فَجَعَلْتُ ٱخْرُجُ إِلَى السُّوقِ فَلَا يُكُلُّمُنِي أَحَدٌ وَكَنْكُرُ لَنَا النَّاسُ حَتَّى مَّا هُمْ بِالَّذِينَ نَغْرِكُ وَنَنكُرَتْ لَنَا الْجِيطَانُ الَّتِي نَغْرِكُ حَتَّى مَّا هِيّ الْحِيطَانُ الَّتِي نَفُرِكُ وَتَنَكَّرَتُ لَنَا الْمَارُضُ حَتَّى مَا هِيَّ الْمَارُضُ الَّذِي نَفْرِفُ وَكُنْتُ الْفَرِي أَصْحَابِي لَكُنْتُ أَخُرُجُ فَأَطُوفُ بِالْأَسْوَاقِ وَآتِي الْمَسْجِدَ فَأَدْخُلُ وَآتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُسَلَّمُ عَلَيْهِ فَأَقُولُ هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِالسَّلَامِ فَإِذًا قُمْتُ أَصَلَى إِلَى سَارِيَةٍ فَٱقْبَلْتُ قِبَلَ صَلَامِى نَظَرَ إِلَى بِمُوَحَرٍ عَيْنَيْهِ وَإِذَا نَظَرُتُ إِلَيْهِ أَغْرَضَ عَنِّي وَاسْتَكَانَ صَاحِبَاىَ فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَّ لَا بُطْلِعَانِ رُتُوسَهُمَا فَبَيْنَا أَنَا أَطُوفُ السُّوقَ إِذَا رَجُلُّ نَصْرَانِيٌّ جَاءَ بِطَعَامٍ يَبِيعُهُ يَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِلْكٍ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَى قَاتَانِي وَأَثَانِي بِصَحِيفَةٍ مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ فَإِذَا فِيهَا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَفِي أَنَّ صَاحِبَكَ فَدْ جَفَاكَ وَٱقْصَاكَ وَلَسْتَ بِقَارٍ مَضْيَعَةٍ وَلَا هَوَانِ فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِيكَ فَقُلْتُ هَذَا أَيْضًا مِنْ الْبَلَاءِ وَالشَّرِّ فَسَجَوْتُ لَهَا النَّورَ وَٱخْرَفْتُهَا فِيهِ فَلَمَّا مَضَتْ آرْبَعُونَ لَيْلَةً إِذَا رَسُولٌ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَثَانِي فَقَالَ اعْتَزِلْ الْمُرَّأَتُكَ فَقُلْتُ أَطَلَقُهَا قَالَ لَا رَلَكِنُ لَا تَقُرَّبَتُهَا فَجَانَتُ الْمُرَّآةُ مِلَالِ فَفَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِلَالَ بْنَ أُمَيَّةُ شَيْعٌ ضَعِيفٌ فَهَلُ تَأْذَنُ لِي أَنْ أَخُدُمَهُ قَالَ نَعَمْ وَلَكِنْ لَا يَقُرَبَنُّكِ قَالَتْ يَا لَيِي اللَّهِ مَا يِهِ حَرَّكَةٌ لِشَيْءٍ مَا زَالَ مُكِنًّا يَبْكِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ قَالَ كَغَبٌّ فَلَمَّا طَالَ عَلَيَّ الْبَكْدُءُ الْخَحَمْتُ عَلَى آبى كَتَادَةَ حَانِطَهُ وَهُرَ ابْنُ عَمِّى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى فَفُلْتُ أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أَبَا فَخَادَةَ أَتَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَةُ فَسَكُتَ ثُمَّ قُلْتُ الْشُدُكَ اللَّهَ يَا أَبَا فَتَادَةَ الْعُلَمُ الَّي أَحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ قَالَ

فَلَمُ ٱمْلِكَ نَفْسِي أَنُ يَكُيْتُ ثُمَّ الْتَحَمَّتُ الْحَايُطَ خَارِجًا حَتَّى إِذَا مُضَتُّ خَمْسُونَ لَيْنَةً مِنْ حِينِ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ عَنْ كَلَامِنَا صَلَّيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا صَلَاةً الْفَجْرِ ثُمَّ جَلَسْتُ وَآنَا فِي الْمَنْزِلَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ صَافَتُ عَلَيْنَا الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَافَتْ عَلَيْنَا الْفُسُنَا إِذْ سَيِعْتُ نِدَاءً مِنْ ذُرُوةِ سَلْعِ أَنْ ٱلْشِرُ يَا كُفُبُ بُنَ مَالِكٍ فَخَرَرُتُ سَاجِلًا وَعَرَفْتُ أَنَّ اللَّهَ فَلْ جَاتَنَا بِالْفَرَجِ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ يُرْكُضُ عَلَى فَرَسٍ يُهَشِّرُنِي فَكَانَ الصَّوْتُ ٱسْرَعَ مِنْ فَرَسِهِ فَأَغْطَيْتُهُ نَوْبَيَّ بِشَارَةً وَلَبِسْتُ تَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ رَكَانَتْ تَوْبَتُنَا نَوْلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثُ اللَّهْلِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَيْهِتَنِي يَا نَبِيَّ اللَّهِ آلَا لَهُشُرُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ قَالَ إِذًا يَخْطِمُنَّكُمُ النَّاسُ وَيَمْنَعُونَكُمُ النَّوْمَ سَائِرَ اللَّيْلَةِ وَكَانَتُ أَمُّ سَلَمَةَ مُحْسِنَةً مُخْتَسِبَةً فِي شَأْنِي تَحْزَنُ بِأَمْرِى فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوّ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحَوْلَهُ الْمُسْلِمُونَ وَهُوَ يَسْتَنِيرُ كَاسْتِنَارَةِ الْفَمْرِ وَكَانَ إِذَا سُرَّ بِالْأَمْرِ اسْتَنَارَ فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ غَقَالَ ٱلْمِشِرُ يَا كُعْبُ بُنَ مَالِكٍ مِخْبِرٍ يَوْمِ أَتَى عَلَيْكَ مُنْذُ يَوْمٍ وَلَدَتُكَ أَمُّكَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَوْ مِنْ عِنْدِكَ قَالَ بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَلَا عَلَيْهِمْ لَقَدْ قَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ حَتَّى إِذَا بَلَعَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قَالَ وَلِينَا نَزَلَتُ أَيْضًا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْيَتِي أَنْ لَا أَحَدُثَ إِلَّا صِدْفًا وَأَنْ أَنْحَلِعَ مِنْ عَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ ٱمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوْ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّي أَمْسِكُ مَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرٌ قَالَ فَمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىَّ نِعْمَةً بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدَّقِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَدَفْتُهُ أَنَّا رَصَاحِبَاىُ أَنْ لَا نَكُونَ كَذَبْنَا فَهَلَكُنَا كُمَا هَلَكُوا إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وّجَلَّ أَبْلَى أَحَدًا فِي الصُّدْقِ مِثْلَ الَّذِي آبُلَانِي مَا تَعَمَّدُتُ لِكُذَّبَةٍ بَعُدُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ فِيمَا بَقِي [راجع: ٥٦٥٥]. ( ٧٤ ١ ١ ) حضرت كعب بن ما لك الثانة كتب بي كه بي سوائ غز وه تبوك كاوركس جباد من رسول الله فالتنظيم على مي بي ر باء بال غزوه بدر سے روم کیا تھا اور بدر میں شریک ند ہونے والوں پر کوئی عمّاب بھی ٹیس کیا گیا تھا کیونک رسول الله فالحظ مرف قریش کے قافلہ کورو کئے کے ارادے ہے تھریف لے مجے تنے (الرائی کا ارادہ ندتھا) بغیرلزائی کے ارادہ کے اللہ تعالی نے مسلمانوں کی دشنوں ہے نہ بھیٹر کرا دی تھی میں بیعت عقبہ کی رات کو بھی حضور تنافیج کے ساتھ موجود تھا جہاں ہم سب نے ل کر اسلام کے عہد کومضبوط کیا تھا اور بی بہ جاہتا بھی نہیں ہول کہ اس بیعت کے عوض بیں جنگ بدر بی حاضر ہوتا ، اگر چہ بدر کی جنك لوكوں يس اس سے زياد ومشہور ہے۔

میراقصہ یہ ہے کہ جس قدر میں اس جہاد کے وقت بالداراور قراخ دست تھا اٹنا مجی تبیں ہوا خدا کی متم اس جنگ کے لیے میرے پاس دواونٹنیاں تھیں اس سے پہلے کی جنگ میں میرے پاس دوسواریاں تیں ہوئیں۔رسول اللہ فاقی فی استور تھا کہ

اکر کسی جنگ کا اراد وکرتے تھے تو دومری لڑائی کا (احتالی اور ذوعنی افظ) کہہ کر اصل لڑائی کو چھپاتے تھے لیکن جب جنگ تبوک کا زماند آیا تو چونکہ خت گری کا زمانہ تھا ایک لیبا بے آب و گیا ہ بیابان طے کرنا تھا اور کثیر دشمنوں کا مقابلہ تھا اس لئے آپ ٹراٹیڈیل نے مسلمانوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیا تا کہ جنگ کے لیے تیاری کرلیں اور حضور فراٹیڈیل کا جوارادہ تھا دولوگوں ہے کہد یا۔ مسلمانوں کی تعداد بہت ذیا وہ تھی اور کوئی رجسٹر ایسا تھا نہیں جس بیں مب کے ناموں کا اندرائ ہوسکیا ، جو تھی جنگ میں شریک نہ ہونا جا بہتا وہ بچھ لیتا تھا کہ جب تک میرے متعلق وی تا زل نہ ہوگی میری حالت چھپی رہے گی۔

رسول الشنگانگان نے اس جہاد کا ارا دواس زیاد میں کیا تھا جب میوہ جات پہتے ہوگئے تھے اور در دنوں کے ساتے کائی ہو چکے تھے۔ چٹانچ دسول الشنگانگانی نے اور سب مسلمانوں نے جنگ کی تیاری کی ، علی بھی روزاند می کومسلمانوں کے ساتھ جنگ کی تیاری کرنے کے ارا دو سے جاتا تھا لیکن شام کو بغیر بچھ کا مہر انجام دیے واپس آجا تھا ، بیس اپنے دل بیس خیال کرتا تھا کہ (وقت کائی ہے ) جس بیکام پھر کرسکتا ہوں ، ای لیت ولئل جس مدے کز رسی اور مسلمانوں نے بخت کوشش کر کے سامان ورست کرلیا اورا کیک دوروز میں سامان درست کر کے مسلمانوں سے جاموں گا۔

جب دوس بروزمسلمان (مدید سے) دورنگل گئے تو سامان درست کرنے کے ارادہ سے چلالیکن بغیر کھیکام کے والی آ گیا، بھری برابر بھی ستی رہی اورمسلمان جلدی بہت آ کے بردھ گئے، بھی نے جا وینچنے کا ارادہ کیا لیکن خدا کا تھم شدتنا کاش میں سلمانوں سے جا کرمل گیا ہوتا ، رسول اللہ فائن کے تشریف لے جانے کے بعد اب جو بیس کہیں با برنگل کرلوگوں سے ملا تھا اور ادھر ادھر کھومتا تھا تو ہد کھی کر جھے تم ہوتا تھا کہ سوائے منافقوں کے ادر ان کمز ورلوگوں کے جن کورسول اللہ فائن اللہ تا تھا۔

راست می رسول الشرکا گھڑا کہ کہیں میری یا دندا گی، جب جوک می حضور کا گھڑا گئے گئے گئے اور ان کے ساسنے جیٹو کر فر مایا یہ کسب نے کیا حرکت کی ؟ ایک فخص نے جواب دیا یا رسول الشرکا گھڑا وہ اپنی دونوں ہا دروں کود یکنا رہا ادرای وجہ سے ندا یا، معاذین جبل الشرکا گھڑا ہے کہا میا اور ان جو سے ندا یا، معاذین جبل الشرکا گھڑا ہے کہ استان کی یا رسول الشرکا گھڑا ہم کو اس پر نیکی کا احمال ہے، حضور خال گھڑا ہما مول ہو گئے۔

کعب بن ما لک نگا تو کہتے ہیں جب مجھ اطلاع ملی کے حضور خال گھڑا ہوائی آرہ ہم جی کا اور دول میں سوچا کہ می ترکیب سے حضور خال گھڑا کی تا رامنی سے حضو ظارہ سکتا ہوں ، کھر میں تمام الل الرائے سے مشورہ کھی کیا واجہ کے میں معلوم ہوا کہ دسول الشرکا گھڑا گھڑا کی تا رامنی سے حضور فار بھی سے ترام جمود کی تا میزش کر کے حضور خال گھڑا کی تا رامنی سے شیس نے میں البذائج ہولئے کا پخت ادادہ کر لیا۔ سے کو حضور خال گھڑا کی گھڑا کا دستور تھا کہ جب سفر سے دائی تھے۔ جنا نے حضور خال گھڑا کی کیا اور جگ سے دو ایس تھے اور کھر و جبیل لوگوں سے گھڑا کر نے جیٹے جا سے دائی کیا دور جگ ہے۔ جنا نے حضور خال گھڑا کی کیا اور جگ سے دو

# هُ مُنالًا النَّهُ اللَّهُ ال

جانے والے اوگ آ کرفتسیں کھا کھا کر عذر بیان کرنے گے۔ ان سب کی تعداد پرائ تھی۔ رسول الله فَالْيَرُائِ فَاسب کے ظاہر عذر کوقیول کرلیا اور بیعت کرلی ، ان کے لئے دعائے مغفرت کی اور ان کی اندرونی حالت کو خدا کے میروکرویا۔

سب کے بعد میں نے حاضر ہوکر سلام کیا، حضور تُلَقِیْ آئے نے کے حالت والا بہم فر بایا ورار شاو قربایا قریب آجا و ایش قریب ہوگیا ، بہر قربایا تم کیوں رو می نفید؟ کیا تم نے سواری نہیں قریدی ؟ حض کیا فی بیر نے موس نے عرض کیا فریدی تو ضرور تک گئی ہے۔ سامنے جا کر بیٹی گیا ، پھر فرمایا تم کیوں رو می نفید؟ کیا تم نے سواری نہیں قریدی تو میں نے عرض کیا فریدی تو اس کے خضب سے عذر بیری فریدی نواز میں نواز اس کے خضب سے عذر بیری کر کے چھوٹ جاسے کیونکہ بھے کو اللہ تعالیٰ نے فوش بیانی عطا وفر بائی ہے ، لیکن بخدا جس جا تا ہوں کہ اگر میں نے آپ کے سامنے بھوٹی ہاتھ میں بنادیں اور آپ بھے سے راضی بھی ہو گئے تو عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پر خضب ناک کرد سے گا اور اگر آپ سے کے بات بیان کردوں گا اور آپ جھوے ناراض ہوجا کیں گئے آمید ہے کہ اللہ تعالیٰ (آکندہ) جھے معاف فرمادے گا۔

خدا کی متم بھے کوئی عذر نہ تھا اور جس وقت ہی حضور نگا تھ جھے رہا تھا اس وقت سے زا کہ بھی نہ میں مال دارتھا نہ فراخ دست ، حضور نگا تی نے براس وقت ہی حضور نگا تھا ہے جھے رہا تھا الی تیرے متعلق کوئی فیصلہ کر ہے ، میں فور ا فراخ دست ، حضور نگا تی نے بھے قبیلہ بی سلمہ کے لوگ بھی اٹھ کر آئے اور کہنے کے خدا کی جم جانے ہیں کر تو نے اس سے قبل کوئی قصور ہیں کہ تا جہ ایس سے قبل کوئی تقدر نہیں نہ کر تصور نہیں کیا ہے (یہ تیرا بہلا قصور ہے ) اور جس طرح اور جنگ سے رہ جانے والوں نے معذرت چیش کی تو کوئی عذر چیش نہ کر سالی ہے۔ تیرے تصور کی معالی کے لئے تو رسول الذم کا تیز تی معذرت کرنا ہی کافی تھا۔

حفرت کوب التر کہتے ہیں خدا کی سم دہ جھے برابراتی تنجید کررہے تھے کہ ش نے دوہارہ حضور کا بھٹا کی خدمت میں جا کراپ ہے ہیلے قول کی تکذیب کرنے کا ادادہ کرلیا لیکن میں نے ان سے بوچھا کہ اس جرم میں میری طرح کوئی اور بھی ہے؟
انہوں نے جواب دیاہاں تیری طرح دوآ دی اور بھی ہیں اور جوتو نے کہا ہے وہی انہوں نے کہا ہے اوران کو وہی جواب لما جو تھے لا ہے میں نے بوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا مرارہ بن رہے عامری اور ہلال بن امیدوائی بید دنوں فض جنگ بدر میں شرکے ہو سے تھے اوران کی میرت بہتر بن تھی ، جب انہوں نے ان دونوں آ دمیوں کا تذکرہ کیا تو میں اپ تول پر میں شرکے ہو سے تھے اوران کی میرت بہتر بن تھی ، جب انہوں نے ان دونوں آ دمیوں کا تذکرہ کیا تو میں اپ تول پر تائم رہا ، رمول انڈ شاخ کا مرف ہم تیوں سے کلام کرنے سے منع فرمادیا وارد گر جنگ سے غیر حاضر لوگوں سے بات چیت کرے کی ممافعت نہیں۔

حسب انکام اوگ ہم ہے بینے گے اور بالکل بدل سے ، یہاں تک کرتمام زمین جھے کو اجنی معلوم ہونے گئی اور بجھ میں نہ
آتا تھا کہ میں کیا کروں؟ میرے دونوں ساتھی تو کرور تھے گھر میں بیٹے کرروتے رہاور میں جوان اور طاقتور تھا بازاروں میں
گورمتا تھا باہر نکانا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا تھا کین کوئی جھے کام نہ کرتا تھا ، میں دسول الشاخ این کا کہا ہیں بھی نماز کے بعد حاضر ہوتا تھا اور حضور شائع ہے کہا تھا ویکھوں حضور شائع ہے ہوا ہے لئے
سابھی نماز کے بعد حاضر ہوتا تھا اور حضور شائع ہے کہا تھا ویکھوں حضور شائع ہے ہوا ہے لئے
سام کے جواب کے لئے
سب مبارک ہلائے بائیں ، پھر میں حضور شائع ہے کہ اور کھڑا ہو کرنما زبھی پڑھتا تھا اور کن انجھوں سے دیکھتا تھا کہ حضور شائع ہیری

# 

طرف متوجہ میں یانیوں، چنا نچہ جب میں متوجہ ہوتا تھا تو حضور فَائَیْنَا میری طرف سے مند پھیر لیتے ہے اور جب میں مند پھیر لیتا تھا تو آ یہ فَائِنْنَا میری طرف و کیھیے۔

جب لوگول کی ہے رقی بہت زیادہ ہوگئ تو ایک روزیں ابوقادہ کے باغ کی دیوار پر پڑھ کیا کیونک ابوقادہ میرا پہازاد بھائی تھااور بھے بیاراتھا، میں نے اس کوسلام کیا لیکن خدا کی تئم اس نے سلام کا جواب نددیا، میں نے کہا ابوقادہ میں آم کوخدا کی قتم دے کر یو چھتا ہوں کرتم کومعلوم ہے کہ بھے خدا ورسول ہے جیت ہے یا تبیں ابرقادہ خاموش رہا، میں نے دو بارہ تم دی لیکن وہ وہ و یہ بی خوب داقف جیں، میری آس تھوں ہے آسونکل آسے اور پشت مور کر دیوارے یارہ وکر چلا آیا۔

مدینہ کے بازار میں ایک دن میں جارہ تھا کہ ایک شامی کاشکاران لوگوں میں سے تھا جو مدید میں غلہ لا کر فروخت

کرتے ہے اور بازار میں بید کہنا جارہا تھا کہ کعب بن مالک کا کوئی پند بناوے ، لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا ، اس نے آ کر
شاہ خسان کا ایک خط جھے دیا جس میں بیمضمون تحریر تھا'' بھے معلوم ہوا ہے کہ تبہارے ساتھی (رسول اللہ فائی ہے تم پر ظلم کیا
ہے اور خدا تعالی نے تم کو ذات کی جگہ اور حق تلفی کے مقام میں دہنے کے لیے نہیں بنایا ہے تم بھارے ہاں چلے آ و ہم تبہاری ولیون کریں گے' خط پڑھ کرمیں نے کہا رہے میں میراایک امتحان ہے ، میں نے خط لے کر چو ایم میں جلادیا۔

اک طرح جب جالیس روزگزر کے تو ایک روز رسول الله فاق کا تا صدیرے یا س آیا اور کینے لگارسول الله فاق کا کا تا صدیرے یا س آیا اور کینے لگارسول الله فاق کا تھا ہے کہ اس کے بین کرا جی بیوی سے علیحد ورجواس کے باس نہ جاؤ ، اس طرح رسول الله فاق کی بیوی سے کہا ہے کہا تھا ، میں نے حسب الحکم اپنی بیوی سے کہا اس نہ جاؤ ، اس طرح رسول الله فاق کی بیوی سے کہا اس معاملہ کے متعلق کوئی فیصلہ فریا ہے۔
اسپنے میکے جلی جاؤ ، وجیں رجو یہاں تک کہ الله تعالی اس معاملہ کے متعلق کوئی فیصلہ فریا ہے۔

حضرت کعب ٹائٹ کہتے ہیں کہ باہ ل بن امید کی بیوی نے رسول الشفائیز کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا یا رسول الشفائیز کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا یا رسول الشفائیز کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا یا رسول الشفائیز کی اس کا کام کردیا کردیں امید بہت بوڑ حاسب نے جمیس تو میں اس کا کام کردیا کردی خرم کیا خدا کی متم اس کوتو کسی چیز کی حس بھی تبیس ہے، جب سے بدوا قد بھوا ہے آج کے برابر روتا رہتا ہے۔

حظرت کعب جھٹو کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے بھی جو سے کہا اگرتم بھی اپنی بیدی کے لیے اجازت لے اوجس طرح بلال کی بیوی نے لیے اجازت الے اوجس طرح بلال کی بیوی نے لیے لی تو تمہاری بیوی تمہاری خدمت کر دیا کرے گا ، بین نے جواب دیا کہ بیس حضور فائیز کے اس کی اجازت نہیں ما گھوں گا ، معلوم نہیں آپ کیا فرما کی رکھ کے وال آوی ہوں ، اس طرح دی روز اور گر دی اور پورے ہیا س وال اور بیان والے نہیاں ون کے بعد نجر کی نماز اپنی جہت پر پڑھ کر بین جی نیات اور بیاسات تھی کہ تمام زمین جھ پر جگ ہور ہی تھی میری جان بھی پر وبال تھی است میں ایک جینے والے نے نہایت بلند آواز سے کو سلع پر چڑھ کر کہا اے کعب بن مالک تھے

خوشخری ہو، ہیں ہیں کرفور آسجدہ میں کر پڑا اور بھے گیا کہ کشائش کا وقت آسکیا ، رسول الشنظ الله ان کیا تھا، کو کہ نماز پڑھ کر ہماری تو ہے تہول ہوئے کا اعلان کیا تھا، لوگ مجھے خوشخری دینے آئے اور میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی پھی خوشخبری دینے والے سطح ایک فحض گھوڑا دو ڈاکر میرے پاس آیا اور نی اسلم کے ایک آدی نے سلع پہا ڈیر چڑھ کر آواز دی اس کی آواز گھوڑے کے تکھیے ہے تہ کی جس فوص کی آواز میں نے تھی جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے اپنے دونوں کپڑے الاراس کو وہ دو ہے اسلام کیا تا اور اس کی تا وار کھی ہوئے ہوئے گئے ہوئے ہوئے کہ اور میں نے دو کہڑے وہ دو ہوئے کہ اس کا اور حضور فرائی گھڑا کہ خوا کی تھے ہوئے کہ اور میں میں مور نے کے ایک دیا، راستہ میں قوبہ تول ہونے کی میادک بادو سے کے لیے جو ق در جو ق لوگ کو گا دیا۔ راستہ میں قوبہ تول کر لی۔

حضرت کعب النظ کہتے ہیں کہ جمل معجد جل بہنچا تو رسول الشافی النظ النظ ہینے ہوئے تے اور محابہ آس پاس موجود تے،
حضرت طلح النظ جھے و کیے کرفورا اٹھ کر دوڑتے ہوئے آئے مصافحہ کیا اور مہار کہا دی اور خدا کی شم طلح النظ کا نظ کے علاوہ مہا جرین جس سے اور کوئی نہیں اٹھا، طلحہ جانن کی بیات جمل نہیں بھولوں گا، جس نے بینی کررسول الشافی کی اس وقت چرہ مہارک خوش سے جک رہا تھا کوئکہ خوش کے وقت رسول الشافی کی ایس جہد کا گاتا تھا جیسے چا تدکا کھڑا اور جی و کی کرہم حضور شافی کی کوش خوش کا انداز و کرلیا کرتے تھے۔

فر بایا کعب جب سے قریرا ہوا ہے سب دنوں ہے آئ کا دن تیرے لیے بہتر ہے تھے اس کی فو تخیر کی ہو، میں عرض کیا یارسول النذ فا تقرائے ہو تھے کی اللہ کی طرف ہے ہوا اللہ کی طرف ہے ہیں اللہ کی طرف ہے ہیں حضور فا تقرائے تقرائے کی طرف ہے ہیں اللہ کی طرف ہے ہیں حضور فا تقرائے کے سامنے بیٹھ کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کا تحقائی ہونے کے شکر یہ میں اپنے تمام مال سے علیمدہ ہوکر بطور صدقہ کے اللہ اور رسول کے سامنے بیٹ کرنا چاہتا ہوں ، فرمایا کچھ مال روک رکھ، یہ تیرے لیے بہتر ہے، میں نے عرض کیا یارسول اللہ تفریق کے وہدے اللہ تقوالی نے جھے بھی این اللہ تعلق اللہ تھے ہوں سوا ہے جائی کوئی بات نہ کہوں گا اور تعلیم اللہ کی تھے بھی ہے کہ جب تک زئرہ ہوں سوا ہے جائی کوئی بات نہ کہوں گا اور اللہ کی تھے دیا اور جھے امید ہے کہ اللہ تعالی کے کوئی بات نہ کہوں کا اس کے بہتر انھام دیا ہو جسیدا بھے دیا اور جھے امید ہے کہ اللہ تعالی ہے کہ باتی و اللہ تعالی ا

عن القوم الفاسقين\_

حضرت کب بنائذ کہتے ہیں جن او کول نے تشمیل کھا کراچی معذرت پیش کی تھی اور رسول الدُنگائی آئے ان کی معذرت تھول کر لی تھی ان کے معذرت کی تھی ان کے واقعہ کے بعد ہم تینوں کا (قبول تو بہ کا) واقعہ تھول کر لی تھی ان سے بیعت لے لی تھی اور ان کے لیے وعامنغرت کی تھی ان کے واقعہ کے بعد ہم تینوں کا (قبول تو بہ کا) واقعہ ہوا اور رسول الدَمُنْ اللّٰ اللّٰ ہُمَارے معاملہ میں ڈھیل چھوڑ دی تھی یہاں تک کہ خدا تعالی نے خود اس کا فیصلہ کیا۔ آیت و علی المثلاثة المذین حلفوا میں تینوں کے بینچے رہنے ہے جنگ ہے رہ جانا مقصود ہے۔

( ٢٧٧١٨ ) حَذَّنَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ قَالَ حَدَّنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ مَعْمَرٍ وَيُونُسَ عَنِ الزُّهْرِئ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَغْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجُهُهُ حَتَّى كَانَّ وَجُهَهُ شِقَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ فِيهِ

(١٤٤١٨) حضرت كعب بن ما لك بن تنزيت مروى ب كه ني طينا جب مسرور موت و آب نن في كارو ي انوراس طرح تيكنه لكنا جيم جا ند كانكرا موراور مم ني طينا ك چرو مبارك كود كيدكرا ب مجان لينته تھے۔

( ٢٧٧١٩ ) حَلَّنَا عُنْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ الْحَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بُنِ كَفِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ آبَاهُ آخَبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ آبِى حَلْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى بَيْتِهِ فَحَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَى كَشَفَ سِجْفَ اصْوَاتُهُمَا حَتَى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى بَيْتِهِ فَحَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَى كَشَفَ سِجْفَ الْمُواتُهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى بَيْتِهِ فَحَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَى كَشَفَ سِجْفَ الْمُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلِيْهِمَا حَتَى كَشَفَى سِجْفَ الْمُسْعِدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلِيْهِمَا حَتَى كَشَفَى سِجْفَ سِجْفَ السَّعْمَ وَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاشَارُ إِلَيْهِ أَنْ ضَعْ مِنْ دَيْتِكَ الشَّطُرُ قَالَ قَلْ قَلْ قَلْ قَلْ اللهِ وَأَشَارُ إِلَيْهِ أَنْ ضَعْ مِنْ دَيْتِكَ الشَّطُرُ قَالَ قَلْ قَلْ قَلْ لَا لَهُ لِللهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ قَالَ قُلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْتَارُ إِلَيْهِ آلُ صَعْ مِنْ دَيْتِكَ الشَّطُولُ قَالَ قَلْ اللهِ وَالْسَلَمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

(۲۷۷۱۹) معترت کعب جن فناء ایک مرتبه راسته میدالله بن انی حدر د بی نزیران کا پیجه قرض نفاء ایک مرتبه راسته میں الما قات ہوگئی، معترت کعب بی فناو نے انہیں میکڑ لمیاء با ہمی تحرار میں آ وازیں بلند ہو گئیں، اس ان میں میں او بال سے گذر ہے، نبی مؤیلا نے اشار و کر ہے جود سے فر مایا کہ اس کا نصف قرض معاف کر دوء چنا نچے انہوں نے نصف جھوڑ کر نصف بال لے لیا۔

( ٢٧٧٦ ) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ يَعْنِى ابْنَ الطَّبَاعِ قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنِ الزُّهْوِيِّ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ بُسَافِرَ لَمْ يُسَافِرُ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيس (راحع: ١٩٨٧١).

( ١٤٤٢ ) حفرت كعب الكائز عدم وي بكرني الإهاجب سفر يرجانا جاسخ توجعرات كرون رواند موت تقير

(٢٧٧٦) حَدَّقَنَا هَاشِمٌ قَالَ حَدَّنَا أَبُو مُفْشَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ كَغْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَبُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ اللّمَا فَلْيَضَعْ بَدَهُ حَيْثُ يَجِدُ الْمَهُ ثُمَّ لِيَقُلُ سَبْعَ مَوَّاتٍ أَعُوذُ بِعِزَةِ اللّهِ وَقُدُرَتِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ (٢٤٢١) حفرت كعب بن ما لك بن الله بن الله بن الله بن الله و الله

# حَدِيثُ آبِي رَافِعِ ثُمَّاتُهُ

# حضرت ابورافع خاضؤ كي حديثين

( ٣٧٧٢٢ ) حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِى رَافِعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ الْجَارُ أَحَقَّ بِصَقَيِهِ أَوْ سَفَيِهِ [راجع: ٣٧٣].

(۲۷۲۲) حضرت ابورا فع التشنيف مردي ہے كہ بي ايندائے فر مايا الله يزوي شغيد كا زياد وحق ركمتا ہے۔ "

(۲۷۷۲) حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَالِكٍ قَالَ حَدَّلَنِي زَيْدٌ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي وَافِع أَنَّ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكُوا فَاتَنَهُ إِبلٌ مِنْ إِبلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ الْعَعُوهُ فَقَالُوا لَا تَجِدُ لَهُ إِلَّا وَمِنْ إِبلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ الْعُعُوهُ فَقَالُوا لَا تَجِدُ لَهُ إِلَّا وَيَا يَعِيا وَالنَّاسِ أَحْسَنَهُمْ فَضَاءً [صححه مسلم (١٦٠٠)، وابن عزيمة (٢٣٣٢)]. ويما يَعْ عَلَيْهِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَنْ عَمِولَ وَيَهِ عَلَيْهِ وَمِنْ إِلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِن اللهِ عَلَيْهِ وَمِن اللهِ عَلَيْهِ وَمِن اللهِ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهُ فَعَلَى عَلَيْهُ مِن عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِي عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِن عَلِي اللّهُ عَلَيْهُ مِن عَلَيْهُ وَمِن عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِن عَلِي الْعَلَقُ عَلَيْهُ وَمِن عَلَيْهُ وَمُوا اللهُ عَلَيْهُ وَمِن عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهُ وَمِن عَلَيْهُ وَمُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِن عَلَيْهُ وَمِن عَلَيْهُ وَمِن عَلَيْهُ وَمِن عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهُ وَمِن عُلَيْهُ وَمِن عَلِي عَلَيْهُ وَمِن عَلَيْهُ وَمُن عَلَيْهُ وَمِن عَلَيْهُ وَمُنْ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَمُنْ عَلَيْهُ وَمِن عَلَيْهُ وَمِن عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ وَمُنْ عَلَيْهُ وَمُوا اللّهُ وَمُن عَلَيْهُ وَمُن عَلَيْهُ وَالْعُوا وَمُن عَلِي عَلَيْهُ وَمُنْ عَلَيْهُ وَالْمُوا مِن عَلَيْهُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَاللّهُ وَمُن وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ

( ٢٧٧٦٤ ) حَدَّقَنَا يَخْتِى عَنْ شُغْيَةَ حَدَّثِنِى الْحَكُمُ عَنِ ابْنِ آبِى رَافِعٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِى مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ آلَا تَصْحَبُنِى تُصِيبُ قَالَ قُلْتُ حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لَقَالَ إِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لَا نَحِلُ لَنَا الصَّدَقَةُ رَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُيهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لَقَالَ إِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لَا نَحِلُ لَنَا الصَّدَقَةُ رَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُيهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَقَالَ إِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لَا نَحِلُ لَنَا الصَّدَقَةُ رَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُيهِمُ

(٣٧٤٣٣) حضرت ابورافع بخاتذ ہے مروی ہے كدا يك مرتبدارتم جائزياان كے صاحبزاوے ميرے پاس سے كذرے أتيس زكزة كى وصولى كے لئے مقرركيا عميا تفا أنبول نے جھے اپنے ساتھ چلنے كى دعوت وئ بيس نبى ماينا كى خدمت بيس حاضر ہوا اور ان سے اس كے متعلق ہو چھا تو نبى مائيا نے قرما يا كدا ہے ابورافع الحجمدوا كى جمرائز كو احرام ہے اوركسى قوم كا آزادكرد وغلام ان مى بش شار ہوتا ہے۔

( ٢٧٧٠٥ ) حَدَّقَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ الْحَبَرَنَا شَرِيكٌ وَابْرِ النَّصْرِ قَالَ حَدَّقَا ضَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَفِيلٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ ابِي رَافِعٍ قَالَ لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ حَسَنًا قَالَتُ الْا اعْقُ عَنْ ابْنِي بِدَمٍ قَالَ لَا وَلَكِنْ الحُلِقِي رَأْسُهُ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِ شَعْرِهِ مِنْ فِطَّةٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَالْمَارُفَاضِ وَكَانَ الْآوْفَاضُ نَاسًا مِنُ أَصْحَابِ
رَسُولِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجِينَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي الصَّفَّةِ وَقَالَ آبُو النَّصُو مِنْ الْوَرِقِ عَلَى
الْمُوفَاضِ يَعْنِي آهُلَ الصَّفَّةِ أَوْ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ قَالَتْ فَلَمَّا وَلَدُتُ حُسَيْنًا فَعَلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ الْمُعَدِينَ فَلَا لَاللَّهُ فَلَكُ مِثْلَ ذَلِكَ الْمُعَدِينَ الْمُلَامِينَ الْمُلَالِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُسَاكِينِ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ قَالَتْ فَلَمَّا وَلَدُتُ حُسَيْنًا فَعَلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ الْمُعَالِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمُسَاكِينِ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ قَالَتْ فَلَمَّا وَلَدُتُ حُسَيْنًا فَعَلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ

(۲۷۷۲۵) حضرت ابوار فع عضلا ہے مروی ہے کہ جب امام حسن جی پیدائش ہوئی توان کی والد وصنرت فاطمہ جی نے دو مینڈموں ہے ان کا عقیقہ کرنا چاہا' نبی مائیلا نے قربایا کہ امجمی اس کا عقیقہ نہ کردا بلکہ اس کے سرکے بال منڈ واکر اس کے وزن کے برابر چاندی اللہ کے راہتے میں صدقہ کروو' پھر معفرت حسین جی ٹی کا پیدائش پر بھی حضرت فاطمہ جی نے ایہا ہی کیا' (اور عقیقہ نبی مائیلا نے خود کیا)

( ٢٧٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ رَجُّلٍ عَنْ أَبِى رَافِعٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّمَ الرَّجُلُ وَشَعْرُهُ مَعْقُوصٌ [راجع: ٢٥٧ ].

(٢٤٤٢٦) حضرت الورافع الأفزاع مروى بركري الإيلانة مردول كوبال كونده كرتمازيز هنة سيمنع فرماياب

( ٢٧٧٦٧ ) حَدَّلْنَا هَارُونُ بِنُ مَغُرُوفٍ قَالَ حَدَّلْنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ آخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ بُكُيْرًا حَدَّنَهُ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ حَدَّلَهُ عَنْ أَبِي رَافِعِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ فِي بَغْثٍ مَرَّةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُ قَاٰتِنِي بِمَيْمُونَةَ فَقَلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي فِي الْبَعْثِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّسَتَ تُحِنْبُ مَا أُحِبُ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اذْهَبُ فَأْتِنِي بِهَا فَذَهَبُتُ فَجِنْتُهُ بِهَا

(۱۷۵ عام) حضرت ابورافع بیجنزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بیس کی نظر بیس شامل تھا، نبی باینا نے جھے سے فرمایا جا کرمیرے
پاس میموندگو بلا کراہ ؤ، بیس نے حرض کیا اے انڈ کے نبی! بیس انشکر بیس شامل بورں ، نبی باینا نے دو بارہ اپنی بات دہرائی ، بیس نے
اپنا عذر دو ہارہ بیان کیا تو نبی بینا نے فرمایا کیا تم اس چیز کو پستدنیس کرتے جے بیس پسند کرتا ہوں؟ بیس نے عرض کیا کیوں نہیں یا
رسول انڈ ابنی مایتا نے فرمایا بھر جا کا اور انہیں میرے پاس بلا کرلاؤ ، چنا نجہ بیس جا کرائیس بلال یا۔

( ٢٧٧٦٨ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ الْلَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي رَافِعٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيُّ وَلَدَنُهُ فَاطِمَةٌ [راحع: ٢٤٣٧].

(٣٧٤٢٨) حضرت ابورافع ناتف مروي ہے كہ جب معترت فاطمہ بنا اللہ من بال الم من بنات كى بيدائش ہوكى توجي نے ديكھا كه تي مليكائے خودان كے كان من اوان ول \_

( ٢٧٧٦٩ ) حُدَّثَنَا يَزِيدُ الْحُبَرُنَا حَمَّادُ بْنُ سُلَمَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْتِهِ عَنْ أَبِى رَافِعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ فَاغْتَسَلَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُسْلًا فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ لَوْ اغْتَسَلْتَ غُسْلًا وَاحِدًا فَقَالَ هَذَا ٱطْهَرُ وَٱطْيِّبُ [راجع: ٢٤٣٦٣].

(۱۷۷۷) معزت ابورافع خائز کہتے ہیں کرا یک مرتبہ نبی الیا ایک ہی ون میں اپی تمام از داج مطبرات کے پاس تشریف کے گئا است کے پاس تشریف کے گئا ایک ہونے میں اندا اگر آپ ایک ہی مرتبہ خسل فر مالیتے (تو کے محکے اور ہرا یک سے فراخت کے بعد خسل فر مالیتے (تو کوئی حرج تھا؟) نبی مائیا نے فرما یا کہ بیا طریقہ زیاد و پاکیزہ عمد اور طہارت والا ہے۔

( ٢٧٧٣ ) حَدَّثُنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثُنَا يَعْفُوبُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ طُحُلاءَ حَدَّثُنَا أَبُو الرِّجَالِ عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ أَمْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْتُلَ الْكِلَابَ فَخَرَجُتُ أَفَّنُهَ لَا آرَى كَلُكِ إِلَا فَتُلَتُ فَإِذَا كُلُبُ يَدُورُ بِبَيْتٍ فَلَمَّتُ لِأَقْتُلَهُ فَنَادَانِي إِنْسَانٌ مِنْ جَوْفِ الْبَيْتِ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ فَلَاتُ أَنِي إِنْسَانٌ مِنْ جَوْفِ الْبَيْتِ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ فَلَاتُ إِلَى الْمُواتَّةُ مُضَيَّعَةٌ وَإِنَّ هَذَا الْكُلْبَ يَطُودُ عَنِي السَّبُعَ وَيُؤْذِنبِي بِالْجَانِي فَأَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَكُو لَيْكَ لَهُ قَالَ قَاتَيْتُ النِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذْكُو لَا قَاتَيْتُ النِّينَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذْكُو لَا فَاتَيْتُ النِّينَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذْكُو لَهُ فَالْ فَاتَيْتُ النِيلَ لَهُ فَامْرَنِي بِفَيْلِهِ

(۳۷۷۳) حضرت ابورافع فی خذے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طابی نے جھے ہے قرمایا اے ابورافع ایدینہ جس سے کے پائے جاتے جی ان مواقع ایک مرتبہ نی طابی کے خواتی کے جنت اُبھی جس کی ور شت دیکھے ان خواتی کے بال خواتی کے جنت اُبھی جس کی ور شت دیکھے ان خواتی کے پاس بھی کئے جنے وہ کئے گئیں اے ابورافع ان ہی طابی انے جارے مرووں کو جہا دیے گئے بھی دیا اللہ کے بعداب جاری حقاظت برسے بی کہتے ہی کرتے جی اور بحق اکسی کو جارے پاس آنے کی ہمت تیس ہوتی محق کہ ہم جس کے کئی حورت افتی ہے تو بہہ کتا اس کے اور لوگوں کے ورمیان آثرین جاتے ہیں اس لئے آپ یہ بات نی طابی ہے ذکر کرد و چنا نچرانہوں نے بہ بات نی طابی سے وکہ کرکر دو کہتا تچرانہوں نے بہ بات نی طابی ان کے کہت تی طابی اللہ کے ان کرکر دی تھی اللہ ابورافع انتم انہیں قبل کرد و خواتین کی حفاظت اللہ توالی خود کر رہے گا۔

( ٢٧٧٣٠ ) حَذَّقَنَا بَنْحَتِي بُنُ آدَمَ قَالُ حَدُّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَلِهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ مِثْلُ مَا يَقُولُ فَإِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الطَّلَاةِ وَاللَّهِ وَاللَّمِ وَالنَّمَ : ٢٤٣٦٨].

(٣٤٤٣) معزت ابورانع بالله على المائية على المناه بسب مؤذن كي واز سنة تووي يمن وبرات جوده كهدر إبهوما تعا

(۱۷۷۲) حَدَّتَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّتَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ آبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَحَّى اشْتَرَى كُبْشَيْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَحَّى اشْتَرَى كُبْشَيْنِ سَبِينَيْنِ الْفُرَتِيْنِ الْمُلْحَيْنِ فَإِذَا صَلَّى وَحَطَبَ النَّاسَ أَتَى بِأَحْدِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِي مُصَلَّاهُ فَذَبَحَهُ بِنَفْسِهِ سَبِينَيْنِ الْفُرْتِيْنِ الْمُلْحَيْنِ فَإِذَا صَلَّى وَحَطَبَ النَّاسَ أَتَى بِأَحْدِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِي مُصَلَّاهُ فَذَبَحَهُ بِنَفْسِهِ بِالْمُدْيَةِ ثُمْ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعًا مِمَّنُ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْجِيدِ وَشَهِدَ لِى بِالْبَلَاغِ ثُمَّ يُؤْتَى بِالْآخِرِ

فَيُلْبَحُهُ بِنَفْسِهِ وَيَقُولُ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فَيُطْعِمُهُمَا جَمِيعًا الْمَسَاكِينَ وَيَأْكُلُ هُوَ وَآهُلُهُ مِنْهُمَا فَمَكُنَّا سِنِينَ لَيْسَ رَجُلُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يُضَمِّى قَدْ كَفَاهُ اللَّهُ الْمُؤْنَةَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفُرُمَ (راحع: ٢٤٣٦).

(۲۷۵۳۲) حفرت ابورافع بنائل سے مروی ہے کہ ٹی مائلائے ووخوبصورت اورخصی مینڈموں کی قربانی فربائی ، اورفر مایاان میں سے ایک تو ہرا سفنس کی جانب سے ہے جواللہ کی وحدا نیت اور ٹی مائیلا کی تبلیغ رسالت کی کوائی ویتا ہواوروومرا اپنی اور این الل خاند کی طرف سے ہے، راوی کہتے ہیں کہاس طرح نی بائلائے اماری کفایت فرمائی۔

( ٣٧٧٣٣) حَذَّكَنَا زَكْرِيًّا بْنُ عَدِيِّى قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَفِيلٍ عَنْ عَلِي بُنِ الْحُسَيْنِ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمُعْنَاهُ [راحع: ٣٣٦١].

(۲۷۷۳) گذشته مدیث ال دوسری سند سے مجی مروی ہے۔

(۱۷۷۲۶) حَدَّقَنَا مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّقَنَا آبُر إِسْحَاقَ الْفَزَادِيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ حَدَّقِنِي مَنْوَدٌ رَجُلَّ مِنْ آلِي إِلَيْ عَنْ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ حَدَّقِنِي مَنْبُودٌ رَجُلًّ مِنْ آلِي وَافِعِ عَنْ ابْنِي رَافِعِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَ مَنْ ابْنِي الْمُعْوِلِ إِلَى عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَيَتَحَدَّثُ حَتَّى يَنْحَدِرُ لِلْمَغْوِلِ قَالَ اللَّهِ وَاللّمِ فَيْنَ اللّهِ وَاللّمَ مُسْدِعًا إِلَى الْمُغْوِلِ إِذْ مَرَّ بِالْيَقِيعِ فَقَالَ أَفَّ لَكَ مَرَّتَهِنِ فَكُثْرَ فِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْدِعًا إِلَى الْمُغْوِلِ إِذْ مَرَّ بِالْيَقِيعِ فَقَالَ أَفَّ لَكَ مَرَّتَهِنِ فَكُثْرَ فِي وَسَلَّمَ مُسْدِعًا إِلَى الْمُغْوِلِ إِذْ مَرَّ بِالْيَقِيعِ فَقَالَ أَفَّ لَكَ أَفَّ لَكَ مَرَّتَهِنِ فَكُثْرَ فِي وَسَلَّمَ مُسْدِعًا إِلَى الْمُغْوِلِ إِذْ مَرَّ بِالْيَقِيعِ فَقَالَ أَفَّ لَكَ مَرَّتَهِنِ فَكُثْرَ فِي وَمَا فَالَ وَمَا ذَاكَ مَرَّتُولُ وَلَكُولُ اللّهِ قَالَ الْأَلْهِ قَالَ الْأَلْمُ مُسْدِعًا عَلَى بَيْقَ فَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ا

(۳۷۷ مرت ایورافع الفرافع الفرافع مردی ہے کہ آن وصر پڑھنے کے بعد بعض اوقات نی وائیں ہو عبدالا شہل کے یہاں چلے جاتے تھے اور مفر ہے کے وقت و ہاں ہے وائیں آئے تھے ایک دن تی وائی تیزی ہے آنا ز مفر ہے کے وقت و ہاں ہے وائیں آئے تھے ایک دن تی وائی تیزی ہے آنا ز مفر ہے کے دو مرتبہ فر مایا تم پر افسوں ہے ، (میں چونکہ تی وائی اسلام کے اور اور میں الفری کے اور اور میں جی اور میں اور میں کے جمراہ تھا اس لئے ) جمر ہے ذہین پر اس بات کا بہت یو جہ ہوا اور میں جی ہوگیا کیونکہ میں ہے جو رہا تھا کہ نی وائی کی مراوش میں ہوں ، نی وائی آئے ہوگیا ہوا؟ چلتے رہو، میں نے عرض کیا یار سول اللہ! کیا جم ہے کوئی گنا و مرز و موگیا ہے؟
نی وائی آئی ایک مطلب؟ میں نے عرض کیا کہ آپ نے جم پر ( دومرتبہ ) تف کیا ہے ، نی وائی نے قر مایا نہیں ، دراصل ہوتا میں نے فلاں آئے میں گئی ہے اور اس نے فیان آئی ماری ہے۔
میں نے فلاں آ دی کی قبر پر کہا تھا جے میں نے ذکا ق وصول کرنے کے لئے فلاں قبلے میں جمیعیا تھا ، اس نے خیانت کر کے ایک میا در جمیا لئی ، اب دیسے قا ، اس نے خیانت کر کے ایک میا در جمیا لئی ، اب دیسے قا ، اس دیسے قا ، اس دیسے قا ، اس دیسے میں اسلام کی میا در اسے بہنائی ماری ہے۔

(٢٧٧٢٥) حَدَّثُنَا هَارُونُ ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهُمِ قَالَ ٱخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مَنْبُوذٍ رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي رَافِعِ ٱخْبَرَنِي

الْفَصْلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ آبِي رَافِعٍ فَذَكَرَهُ إِلَّا آنَهُ قَالَ فَكَبُرَ ذَلِكَ فِي ذَرْعِي وَقَالَ قُلْتُ أَحْدَثُتُ حَدَثًا قَالَ وَكَبُرَ ذَلِكَ فِي ذَرْعِي وَقَالَ قُلْتُ أَحْدَثُتُ حَدَثًا قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ قُلْتُ أَفَّفُتَ [راجع: ٢٧٧٣٤].

(۱۷۷۳۵) گذشته مدیث ای دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

﴿ ٣٧٧٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَمِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَّأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ يَوْمَ وَلَدَنَّهُ بِالصَّلَاةِ [راجع: ٢٤٣١].

(۲۷۷ منترت ابوروقع والتناہے مروی ہے کہ جب معترت فاطمہ فاتا کے باں امام حسن والتن کی پیدائش ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ٹی مائی کے بال امام حسن والتن کی پیدائش ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ٹی مائیا نے خودان کے کان ٹیں اوان دی۔

( ٢٧٧٧٧) حَدَّنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو جَعْفَرٍ يَغْنِى الرَّاذِيَّ عَنْ شُرَخْبِيلَ عَنْ أَبِى رَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَهْدِيَتْ لَهُ شَاةً فَجَعَلَهَا فِى الْقِنْدِ فَدَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَا

(۱۳۵۷) حطرت ابوراقع شکن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نمی بینا کے لئے ایک بنڈیا میں گوشت نکا یا، نمی بینا ا فر بایا جھے اس کی وی نکال کر دو، چتا نچہ میں نے نکال دی ، تھوڑی ویر بعد نمی بینا نے دوسری دی طلب فر مائی ، میں نے وہ

میں ایس نی بین بینا نے فر بایا اس و ات کی تم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگرتم خاموش دہ تو اس بنڈیا ہے اس وقت تک دستیاں نگلی رہیں جب تک میں تم ہے با کتا رہتا پھر نمی بینا نے بائی منگوا کرتلی کی ، انگلیوں کے پورے دھوے اور کوڑے ہوکر نماز پڑھے گے، پھر دوبارہ ان کے پاس آئے تو پھی شنڈا گوشت پڑا ہوا پایا، نمی بینا نے اسے بھی تناول فر مایا اور

( ٢٧٧٣٨) حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ عَدِى قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِبلٍ قَالَ فَسَالُتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَنُ بْنَ فَسَالُتُ عَلِيٍّ بْنَ الْحُسَنُ بْنَ الْحُسَنَ بْنَ الْحُسَنَ بْنَ الْحُسَنَ بْنَ الْحُسَنَ بْنَ عَلِيٍّ لَمَّا وُلِدَ آزَادَتُ أُمَّهُ فَاطِمَةُ أَنْ تَعُقَّ عَنْهُ بِكُمُشَيْنِ فَقَالَ لَا تَعْفَى عَنْهُ وَلَكِنُ الْحِلِفِي شَعْرَ رَأْسِهِ ثُمَّ عَلَيْ لَمَّا وُلِدَ آزَادَتُ أُمَّهُ فَاطِمَةُ أَنْ تَعُقَّ عَنْهُ بِكُمُشَيْنِ فَقَالَ لَا تَعْفَى عَنْهُ وَلَكِنُ الْحِلِفِي شَعْرَ رَأْسِهِ ثُمَّ عَلَى لَكُونَ الْحَلِقِي شَعْرَ رَأْسِهِ ثُمَّ تَعْلَى بَوْدَرْنِهِ مِنْ الْوَرِقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ وَلِدَ حُسَيْنٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَنَعَتْ مِثْلَ ذَلِكَ [راحع: ٢٧٧٢٥].

# مَن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

(۲۷۵۲۸) معترت ابوار فع التخذے مروی ہے کہ جب امام حسن التخذ کی بیدائش ہوئی تو ان کی والدہ معنرت فاطمہ خالف نے دو مینڈ عول سے ان کاعقیقہ کرنا چاہا ہی مخیلائے فر مایا کہ ابھی اس کاعقیقہ نہ کرو کیکہ اس کے سر کے بال منڈ واکر اس کے وزن کے برابر چاندی اللہ کے داستے میں صدقہ کروو کی محضرت حسین ٹاٹٹو کی پیدائش پر بھی معضرت فاطمہ بڑتھ نے ایسا بی کیا (اور عقیقہ کی مؤیلانے خود کیا)

( ٢٧٧٣٩) حَذَّلْنَا عَفَّانُ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّنَنَا حَمَّادُ إِنْ زَيْدٍ قَالَ حَدَّنَنَا مَطَرٌ غَنْ رَبِيعَةَ بِنِ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَسُلَيْمَانَ بَنِ بَسَارٍ عَنْ آبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَهُمُونَةَ حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا [صحح ابن حبان (٤١٣٠). وقد حسنه الترمذي. قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٨٤١). فال شعب: حسن].

(۲۷۷۳۹) حضرت ابورافع بن تخذ كہتے ہيں كه نبي الله الله حضرت ميمونہ فائنا ہے نكاح بھي فيرمحرم ہونے كي صورت بيس كيا تھا اوران كے ساتھ تخليہ بھي فيرمحرم ہونے كي حالت بيس كيا تھا اور بيس ان دونوں كے درميان قاصد تھا۔

( ٢٧٧٤ ) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَنَّنَنَا الْفُصَيْلُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَنَا مُخَمَّدُ بْنُ آبِي يَخْتَى عَنْ أَبِي رَافِعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِي بْنِ آبِي طَالِبٍ إِنَّهُ مَسَيِّكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَائِثَةَ أَمْرُ قَالَ آنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَصَمْ قَالَ آنَا قَالَ الْمُعْ أَمْرُ لَا وَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمَا قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَارُدُدُهُمَا إِلَى مَأْمَنِهَا اللَّهِ قَالَ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَالَ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ لَا اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْلَا اللَّهُ اللَّ

(۲۷۷ ۲۰۰) حضرت ابوراض علی فتا سے مروی ہے کہ نبی طابق نے حضرت علی مرتعنی برائن سے فرما دیا تھا کرتمہارے اور عاکشہ بیان کے درمیان کوشکر دہی ہو جائے گی ،حضرت علی بیان نے مرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں ایسا کروں گا؟ نبی طبق نے فرمایا ہاں! حضرت علی بیان نائد! مرض کیا یا رسول اللہ! حضرت علی بیان نائد! مرض کیا یا رسول اللہ! محرض توسب سے زیادہ شق ہوں گا، نبی طبیقائے فرمایا نہیں ،البتہ جب ایسا ہو جائے تو تم انہیں ان کی بناہ گاہ ہروالی کا بیان و بیا۔

# حَدِيثُ أَهْبَانَ بْنِ صَيْفِي ثَاثِنَا

#### حضرت احبان بن مفي طافظ كي حديثين

( ٢٧٧٤١ ) حَذَّنَنَا سُرَيْحُ بْنُ النَّعْمَانِ قَالَ حَذَّنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَبِيرِ بْنِ الْحَكَمِ الْمِقَارِ فَ وَعَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُدَيْسَةً عَنْ أَبِيهَا جَاءً عَلِيٌ بْنُ آبِي طَالِبٍ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ الْمَ ٱبْر مُسْلِمٍ قِيلَ نَعَمْ قَالَ يَا اللَّهِ وَبَالَ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَى الْمَ مُسْلِمٍ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْخُذَ نَصِيبُكَ مِنْ هَذَا اللَّهُ وَتُخِفُ فِيهِ قَالَ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَى اللَّهُ وَتُخِفُ فِيهِ قَالَ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَى اللَّهُ مُسْلِمٍ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْخُذَ نَصِيبُكَ مِنْ هَذَا اللَّهُ وَتُخِفُ فِيهِ قَالَ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَى اللَّهُ مُلْكَ عَهْدُ اللَّهُ وَتُعْلِقُ إِلَى اللَّهُ مُنْ عَشِي وَقَدْ التَّخَذُتُهُ وَهُو ذَاكَ مُعَلَقً عَلِيكِ وَابُنُ عَمْكَ عَهِدَ إِلَى الْنَ إِذَا كَانَتُ الْفِئْنَةُ آنُ الْتَخِذَ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ وَقَدْ النَّخَذُتُهُ وَهُو ذَاكَ مُعَلَقًا وَالْحَذَانِ اللَّهُ مُنْ عَشَالُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن عَشَالًا مُ مُنْ خَشَيْدٍ وَقَدْ النَّخُذُانَهُ وَهُو ذَاكَ مُعَلَقًا إِلَا كَامِنُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ عَمْلُكَ عَهِدَ إِلَى الْنَالِقِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالْمُ اللَّهُ مُلْكِلِي وَابُنُ عَمْكَ عَهِدَ إِلَى الْنَالُ اللَّهُ مُنْ اللَّكُ مُنْ اللَّالْمُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُكُ مُعَلِقًا إِلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۳ ۲۷) عدید بنت وهبان کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی جن خوان کے گھر بھی آئے اور گھر کے درواز ہے پر گھڑ ہے ہوکر
سلام کیا ، والدصاحب نے انہیں جواب دیا ، حضرت علی خافذ نے ان سے پوچھاا بوسلم! آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا خیر بت
سے ، وول ، حضرت علی خافذ نے فر مایا آپ میرے ساتھ ان لوگوں کی طرف نکل کرمیر کی دو کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ
میرے فلیل اور آپ کے چھا زاو بھائی ( منافظ می ) نے جھے سے یہ بدلیا تھا کہ جب مسلما نوں میں فتنے رونما ہونے قلیس تو میں
لکڑی کی مکوار بنا اوں ، یہ میری کھوار جا ضربے ، اگر آپ جا چھی تو میں یہ لے کر آپ کے ساتھ نکلے کو تیار ہوں ، اور وہ یہ کی

( ٢٧٧٤٢ ) حَذَّفَ مُوَمَّلٌ قَالَ حَذَّفَ حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَة قَالَ حَذَّفَا هَبِيْجٌ يُقَالٌ لَهُ ابُو عَمْرُو عَنْ ابْنَةٍ لِأَهْبَانَ بْنِ صَيْفِي عَنْ أَبِيهَا وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا قَدِمَ الْبَصْرَةَ بَعَثَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا يَمُنَعُكَ أَنْ تَتُبَعْنِي فَقَالَ صَيْفًا مِنْ خَشَبٍ أَرْصَانِي خَلِيلِي وَابْنُ عَمِّكَ فَقَالَ إِنَّهُ صَيَكُونُ فُوْقَةٌ وَاخْتِلَاكَ فَاكْبِيرٌ سَيْفَكَ وَاتَّخِذُ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ أَرْصَانِي خَلِيلِي وَابْنُ عَمِّكَ فَقَالَ إِنَّهُ صَيَكُونُ فُوْقَةٌ وَاخْتِلَاكَ فَاكْبِيرٌ سَيْفَكَ وَاتَّخِذُ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ وَافْعَدُ فِي بَيْتِكَ خَتَى تَأْتِبُكَ بَدَّ خَاطِئَةٌ أَلْ مَنِيَّةً فَاضِيَةً فَقَعَلْتُ مَا أَمَرْنِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقْعَدُ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْ السَّعَطَعْتَ يَا عَلِي أَنْ لَا تَكُونَ بِلْكَ الْهَا الْخَاطِئَة فَالْعَلُ (انظر: ٢٧٧٤١].

(۲۷ ک ۲۷) عدید بنت دهبان کبتی ہیں کہ ایک مرتبہ دھزت علی نظافہ ہمرہ میں تشریف لائے اور ان کے گھر بھی آئے اور کھر کے در دازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا ، والد صاحب نے انہیں جواب دیا ، دھزت علی نظافہ نے ان سے پوچھا ابوسلم! آپ کیے ہیں؟ انہوں نے کہا خبریت ہے ہوں ، دھزت علی شاہد نے فر مایا آپ میرے ساتھ ان لوگوں کی طرف نکل کر میری عدد کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ میرے فلیل اور آپ کے بچپاز او بھائی ( نظافی ) نے جھوے یہ مہد لیا تھا کہ جب مسلمانوں میں فتے دونما ہوئے لگیں تو جس کھڑی کی تکوار بنالوں ، یہ میری تکوار حاضر ہے ، اگر آپ جا جے ہیں تو جس یہ لیکر آپ کے ساتھ نظانے کو تیار ہوں ، اے بلی! اگر ہو سے تو آپ خطاکا رہا تھ نہیں۔

( ٢٧٧٤٢ ) حَدَّكَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّكَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ أَبِي عَمْرٍو الْقَسْمَلِيِّ عَنُ ابْنَةٍ أَهْبَانَ عَنُ أَبِيهَا أَنَّ عَلِيًّا أَتَى أُهْبَانَ فَقَالَ مَا يَمُنَعُكَ مِنْ الْبَاعِي فَلَاكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ٢٧٧٤٢].

( ٣٧٧ سند عديد اس دومري سند عيمي مردي ہے۔

# حَديثُ قَارِبِ الْكُثَرُ

#### حضرت قارب الأثنة كي حديث

( ٣٧٧٤٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنِ مَيْسَرَةً عَنِ ابْنِ قَارِبٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمُ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالَ رَجُلٌ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ يُقَلِّلُهُ سُفْيَانُ بِيَدِهِ

# مَنْ الْمَالِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

قَالَ سَفْهَانُ وَقَالَ فِي نِيكَ كَافَة يُوسِعُ يَدَهُ واحر معه الحديدى (٩٣١). قال نعب: صحبح لغيره].
(٣٤٤) معزرت قارب المُنْفُ عمره ك به كها يك مرتبه في طينا فرما يا الله احلق كرائي والول كا يختش قرما، أيك آدى في عرض كيا يا رسول الله! قصر كرائي والول كي يختش قرماه أيج وعاء يجيء في المينا في يافيا في الله الحدارة الله احلق كرائي والول كي مغتمرت فرما، حيث مربي قرمايا كها سه الله الحلق كرائي والول كي مغتمرت فرما، حيث مربية في المينا قد تعركران والول كو محى الى دعاء عن شال فرماليا

# حَدِيثُ الْأَفْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْأَفْرُ

( ۱۹۷۱۵) حَدَّنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّنَا وُهَيْبُ قَالَ حَدَّنَا مُوسَى بَنُ عُفَّبَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْكُوّعِ بْنِ حَالِيسِ أَنَّهُ نَادَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ حَمْدِى زَيْنَ وَإِنَّ خَالِيسِ أَنَّهُ نَادَى رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَةَ عَنْ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [داحع:١٦٠٨]. وَمَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [داحع:١٦٠٨]. وقال فَقَال فَاكُمُ اللَّهُ عَزُوجَل حَمَا حَدَّتَ البُوسَلَمَة عَنْ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [داحع:١٦٥]. والله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِداحِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسِلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمُ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّم

( ٣٧٧٦) حَذَّكَ عَبْدُ الْمُعْلَى بَنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّقَ وُهَيْبٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ الْمُلَوَعِ بْنِ حَابِسٍ وَقَالَ مَرَّةً إِنَّ الْكُفْرَعَ فَلَاكُرَ مِثْلَهُ [راحع: ١٦٠٨٧].

(۲۷،۷۷) گذشته صدید اس دومری سند سے جی مروی ہے۔

# حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ اللهُ

#### حعزت سليمان بن صرد وفافظ كي حديثين

(۲۷۷٤٧) حَدَّنَا حَفْعَلُ بُنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَنَنَا الْأَعْمَثُ عَنْ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَادِى عَنْ سَكُمَانَ بَنِ صُرَدٍ سَمِعَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّى لَآعُمَ وَجُلَيْنِ وَهُمَا يَنَقَاوَ لَانِ وَآحَدُهُمَا قَدْ غَضِبَ وَاشْعَدَّ خَضَبُهُ وَهُو يَقُولُ فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّى لَآعُلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ الشَيْطَانُ قَالَ قَالَ قَالَ أَعُودُ بِاللّهِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّى لَآعُلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ الشَيْطَانُ قَالَ قَالَ أَوْ أَعُودُ بِاللّهِ النَّيْ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّى لَآعُلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ الشَيْطَانُ قَالَ قَالَ قَلْ آعُودُ بِاللّهِ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنِّى لَآعُلُم كُلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهِبَ عَنْهُ الشَيْطَانُ قَالَ قَالَ قَالَ أَوْلَ الْعُودُ بِاللّهِ مِنْ الشَّيْطَانُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

رای تھی ، بی میں نے اس کی سے کیفیت دیکھ کرفر مایا میں ایک ایسا کلمہ جا نتا ہوں جو آگر یہ غصے میں بنتا آ دی کہدلے آواس کا خصد دور ہوجائے اور دو کلمہ یہ ہے آغو فہ باللّه مِنْ الشَّيْطان الرّجيم ۔

( ٢٧٧٤٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بَّنُ شَعِيدٍ عَنْ شَفْيَانَ قَالَ حَذَّتَنِى آبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُوَدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَخْرَابِ الْآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَا [راحع: ١٨٤٩٧].

(۱۷۵۲۸) حضرت سلیمان بن صرد چی تنظیم دی ہے کہ نبی پیٹا نے غزو و خندق کے دن (واپسی پر)ارشادفر مایا اب ہم ان پر پیش قندی کر سے جہاد کریں میے اور یہ ہمارے خلاف اب ہے بھی پیش قندی نہیں کرسیس مے۔

( ٢٧٧٤٩ ) حَدَّثُنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَيْسَرَةَ آبُو لَيْلَى عَنْ آبِى عُكَاشَةَ الْهَمُدَائِيِّ قَالَ قَالَ وَلَاعَةُ الْبَجَلِيُّ دَخَلُتُ عَلَى الْمُخْتَارِ بْنِ آبِى عُبَيْدٍ قَصْرَهُ فَسَمِعْتُهُ بَقُولُ مَا قَامَ جِبْرِيلُ إِلَّا مِنْ عِنْدِى قَبْلُ وَلَاعَةُ الْبَجَلِيُّ دَخَلُتُ عَلَى الْمُخْتَارِ بْنِ آبِى عُبَيْدٍ قَصْرَهُ فَسَمِعْتُهُ بَقُولُ مَا قَامَ جِبْرِيلُ إِلَّا مِنْ عِنْدِى قَبْلُ قَالَ فَهَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَمْنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ فَلَا تَقْتُلُهُ قَالَ رَكَانَ قَدُ أَمَّنِي عَلَى دَمِهِ فَلَا تَقْتُلُهُ قَالَ رَكَانَ قَدُ أَمَّنِي عَلَى دَمِهِ فَلَا تَقْتُلُهُ قَالَ رَكَانَ قَدُ أَمَّنِي عَلَى دَمِهِ فَكُوهُ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَمْنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ فَلَا تَقْتُلُهُ قَالَ رَكَانَ قَدُ أَمَّنِي عَلَى دَمِهِ فَكُوهُ لَا تَقْتُلُهُ قَالَ رَكَانَ قَدُ أَمَّنِي عَلَى دَمِهِ فَكُوهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَمْنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ فَلَا تَقْتُلُهُ قَالَ رَكَانَ قَدُ أَمَّنِي عَلَى دَمِهِ فَكُوهُ لَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَمْنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ فَلَا تَقُتُهُ لَا لَا الرَّالِ الرَّي مَاحَةَ وَلَا الرَّالِي فَعَلَيْهُ وَلُولُ الرَالِ المُعَالِي فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ المُنافِى اللهُ المُعَلِي اللهُ المُسْلِمَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّ

(۳۹ کے ج اس میں شداد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مختار کے پاس کیا ،اس نے میرے لیے تکیہ رکھا اور کہنے لگا کہ اگر میرے بھائی جریل میں اس وقت مختار کے سر بانے کھڑا تھا ، جب اس کا جھوٹا ہوتا ہجوٹا ہوتا ہجوٹا ہوتا ہجوٹا ہوتا ہجوٹا ہوتا ہجوٹا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہ

# مِنْ حَدِيثِ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ اللَّهُ

# حضرت طارق بن اشيم بنافيز كي حديثين

( ٢٧٧٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسُرَبُحُ بْنُ النَّعْمَانِ قَالَا حَدَّثَنَا حَلَفٌ عَنْ آبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي (راحع: ١٥٩٧٥).

( - 1220) حضرت طارق زن تنون سے مردی ہے کہ جناب رسول الله فاللَّه الله الله الله الله الله على عمرى زيارت كى ،اس نے مجھ بى كود يكھا۔

( ۲۷۷۵۱ ) حَدَّثْنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَلَفٌ عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَبِي قَدْ صَلَّى خَلُفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ سِتَ عَشْرَةَ سَنَةً وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَغُلْتُ لَهُ أَكَانُوا يَقُنتُونَ قَالَ لَا أَىٰ بُنَيَّ
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ سِتَ عَشْرَةَ سَنَةً وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَغُلْتُ لَهُ أَكَانُوا يَقُنتُونَ قَالَ لَا آَيْ بُنَيَّ

مُحْدُثُ إِراجِعِ: ١٥٩٧٤].

(۵۱ کے ۲۷ ) ابو مالک بھٹوٹ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے والد (حضرت طارق جھٹوٹ) سے بوجھا کہ ابا جان! آپ نے تو نبی مینا کے چیچے بھی نماز پڑھی ہے، حضرت ابو بکر جھٹوٹ وعمر شائن وطنان شائن اور پہال کوفہ میں تقریباً پانچ سال تک حضرت علی جھٹوٹ کے جیچے بھی نماز پڑھی ہے، کیا رد حضرت اور جس میں تائن کے جیچے بھی نماز پڑھی ہے، کیا رد حضرات تنوت پڑھے تھے؟ انہوں نے فر مایا بیٹا! بیٹو ایجاد چیز ہے۔

( ۲۷۷۲ ) حَدِّثَا

(٢٧٤٥٢) مادي نفخ من يبال صرف لفظاء مدثنا "كعامواب-

( ٢٧٧٥٢) حَدَّثُنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو مَائِلِكِ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا آثَاهُ الْإِنْسَانُ يَشَالُهُ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّه كَبْفَ آقُولُ حِينَ آشَالُ رَبِّى قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُوْنِي وَلَيْضَ كَفَّهُ إِلَّا الْإِبْهَامَ وَقَالَ هَوُلَاءِ يَجْمَعُنَ لَكَ خَيْرَ دُنْبَاكَ وَآخِرَتِكَ [رامع: ١٧٥٦].

(۲۷۵۵۳) حضرت طارق ٹٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نی پیجائے پاس جب کوئی فض آ کر عرض کرتا کہ یارسول اللہ! جب میں اپنے پروردگار سے دعا مکروں تو کیا گہا کروں؟ تو نی پیجا فریاتے ہیں کہا کرو کہ اے اللہ! ججے معاف فریا، ججھے پر جم فریا، ججھے ہوا ہے۔ معالم اللہ ایس کے بعد آ پٹائج کا کے بیاکہ اگو تھے کوئکال کر باتی جا راٹکلیوں کو بند کر کے فریا یا ہے چیزیں و نیااور آ فریا کے لئے جامع جیں۔

( ٣٧٧٥٤ ) قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِلْقَوْمِ مَنْ وَحَدَ اللَّهَ وَكَفَرَ بِمَا يُغَبِّدُ مِنْ دُوبِهِ حُرَّمَ مَالُهُ وَدَعْهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِراحِمِ: ١٩٩٠ ].

( ۳۵۷۵) حضرت طارق اللفظ سے سروی ہے کہ بی اینا کو کئی قوم سے بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو تخص اللہ کی وصدائیت کا اقرار کرتا ہے اور دیکر معبودانِ باطلہ کا انکار کرتا ہے ، اس کی جان مال محقوظ اور ڈیل احر ام ہوجاتے ہیں اور اس کا حساب کما ب اللہ کا دیا ہے۔

( ٢٧٧٥٥ ) حَكَّلْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَكَّلَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا آيُو مَالِكِ الْكَشْجَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى آبِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَحَدَ اللَّهَ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ حَرَّمَ اللَّهُ مَالَهُ وَدَمَهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إراحِه: ١٥٩٧.

#### مِنْ حَدِيثِ خَبَّابِ بْنِ الْأَوَتُ الْأَوْتُ الْأَوْتُ

#### حفترت خباب بن ارت طِنْ تُنْ كَيْ صِديثين

( ٣٧٠٥٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ إِذْرِيسٌ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَرُّوِى عَنْ شَقِيقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْ الْجَرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ لَمْ يَتُوكُ إِلَّا نَمِرَةً إِذَا غَطُوا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتُ رِجْلَاهُ رَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَهُ بَدَا رَأْسُهُ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَطُوا رَأْسَهُ وَجَعَلْنَا عَلَى رِجُلَيْهِ إِذْ حِرًّا قَالَ رَمِنًا مَنْ آيَنَعَ الثَمَارُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا اراجع: ٢١٣٢٢ إ.

(۱۷۷۵۹) حضرت خیاب بڑاؤٹ مروی ہے کہ ہم اوگوں نے ہی ماہیں کے ہمراہ صرف اللہ کی رضاء کے لئے ہجرت کی تھی انبذہ ہمارا اجراللہ کے ذہب ہو گیا اب ہم میں ہے وکھ لوگ دیا ہے جائے اور اپنے اجرو و اب میں ہے ہاتھ نہ کھا سکے ، ان ہی افراد میں حضوب بن عمیر و گئز بھی شامل ہیں جو غز و وَا صدے موقع پر شہید ہو گئے ہتے اور ہمیں کوئی چیز آئیس کھنا نے کے لئے نہیں میں رہی تھی ، صرف ایک جا ور گئز بھی شامل ہیں جو غز و وَا صدے موقع پر شہید ہو گئے ہے اور پاؤں ڈھانے تو سر کھا رہ النے نہیں میں رہی تھی اور پاؤں ڈھانے تو سر کھا رہ جاتا ہے بی ایک ہوئی اللہ میں ، اور ہم میں ہے چھے لوگ و و ہیں جاتا ہ ہی اور وہ اسے جو لوگ و و ہیں ہیں ۔

( ٣٧٠٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَارِيَةً قَالَ حَدُّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ عُمَارُةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ قَالَ فُلْنَا لِخَبَّابٍ هَلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقُلْنَا بِأَنَّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ بِاصْطِرَابِ لِحُرَتِهِ [راحع: ٢١٣٧].

(۷۵۷۵۲) دیومتم مینید کہتے ہیں کہ ہم نے معرت خیاب بڑھوں پوچھا کیا نبی الینا نماز ظہرادر مصر میں قراءت کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ہم نے یو چھا کہ آپ کو کہتے ہے چاد؟ فرمایا ہی ائٹا کی ڈاڑھی مبارک کھنے کی دجہ ہے۔

( ۱۷۷۵۸) حَلَثْنَا يَخْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثْنَا قَيْسٌ قَالَ أَتَبَتُ حَبَّابًا أَعُودُهُ وَقَلْ الْحَتَرَى سَبْعًا فِي بَعْلِيهِ فَسَيعَتُهُ يَقُولُ لُوْلًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِعِ إِراسِي: ۲۲۲۲) فيس بُونَهُ كُمّ بي كريم لوگ حضرت لحياب بِثَيْنُ كَاعِيادت كے لئے عاضر بوت، وہ اپنے باغ كى تغيير مِن معروف ہے، بمين و كيور فر بايا كرمسلمان كو جر چيز بين تواب ملما ہے مواسلے اس كے جو وہ اس من بين ميں لگا تا ہے، انہوں نے سات مرتب اپنے بين پر داغتے كاعلاج كيا تھا، اور كہدر ہے تھے كراگر ني الله في موت كى دعاء ما تلف ہے من داغر مايا وو كان بين اور الله بين الله الله بين الله والله بين الله والله بين الله والله بين الله والله بين الله الله بين الله والله بين الله بين الله والله بين الله والله بين الله الله بين الله بين الله بين بين الله والله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين بين والله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين بين الله بين بين الله بين الله بين الله بين بين الله بين بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين بين اله بين الله بين اله بين الله بين الله بين ا

( ٢٧٧٥٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ مُرْدَةً فِي ظِلَّ الْكُعْبَةِ فَقُلْنَا آلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ آوُ آلَا يَعْبَى تَسْتَنْصِرُ لَنَا اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ آوُ آلَا يَعْبَى تَسْتَنْصِرُ لَنَا اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ مَالْمُحْبَةِ فَقُلْنَا آلَا فَعَى الْأَرْضِ فَلَهُ جَاءً بِالْمِيشَارِ فَيُرْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَا لَقَالَ قَلْ فِيمَانُ كَانَ قُلِلْكُمْ يُوْحَدُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيْجَاءُ بِالْمِيشَارِ فَيُرْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَي الْمُحْبَوِدِهِ وَيُمْتَعَلَّ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِةِ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ لَحْمِ أَوْ عَصَبٍ فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللّهِ لَيْتَعَنَّ اللّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَى بَسِيرً الرَّاكِبُ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى حَشْرَ مَوْتَ لَا يَخَافُ يَصَادُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللّهِ لَيْتَعَنَّ اللّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَى بَسِيرً الرَّاكِبُ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى حَشْرَ مَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَا اللّهُ عَزْ وَجَلّ وَاللّهِ لَيْتَعَنَّ اللّهُ هَذَا الْمُأْمَرَ حَتَى بَسِيرً الرَّاكِبُ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى حَشْرَ مَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَا اللّهُ عَزْ وَجَلّ وَاللّهُ لَنْ عَلَي عَنْمِهِ وَلَكِنَكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ إِراسِينَ ١٢٦٤١.

(۲۵۵۹) حفرت خباب بن شخف مروی ہے کہ ایک مرتبہم اوگ بارگاہ بوت عمل حاضر ہوئے، ہی مینها اس وقت فاند کو کے ساتے عمل آئی چادر سے ایک لگائے بیٹے تھے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالی ہے ہمارے لیے دعاء کیج اور بدو مانکے ، بین کر نی مینه کر روئ الورکارٹک مرخ ہو کیا ، اور فرمایا تم ہے پہلے لوگوں کے لئے دین تبول کرنے کی پاداش عمل کر مے کھووے جاتے اور ان سے مرکو چرویا جا ہم تعالی برچر ہی انہیں ان کے دین سے مرکو چرویا جا ہم تعالی برچر ہی انہیں ان کے دین سے بھوٹی مرک تم کی اور اللہ تعلی برگری ہیں کہ تم ان مرح اور کا مرک میں کہ فرص میں گاڑی جاتی تھیں کی نہیں ان کے دین سے بھی انہیں ان کے دین سے بھی انہیں ان کے دین سے بھی آئیں ان کے دین میں ان کرچم کی بڈیوں کی پیچر ہے کہ بیاں تک کہ ایک سوار صنعا ، اور معنو مورس میں کا نہیں تم لوگ جلد یا زہو۔ معنو مورس میں گائی ہو تعقی ہو گائی ہو تھی ہو گائی ہو تعقی ہو گائی ہو تعقی ہو گائی ہو تعلی انگر تعقی ہو تعقی ہو گائی ہو تعلی انگر تعقی ہو گائی ہو تعقی ہ

(۱۰ ۲۷۷) معزت نباب برائز سے مروی ہے کہ ایک مرجبہم نوگ ٹی نابیہ کے درواز سے پر بیٹے نماز ظہر کے لئے ٹی نابیہ کے باہرا آنے کا انتظار کر رہے تھے، ٹی نابیہ ایم ایم ایک مرجبہم نوگ ہی نابیہ سنو بھی بہر تا انتظار کر رہے تھے، ٹی نابیہ ایم برتر بیف لائے تو فر مایا جبری بات سنو بھی بہر تا اور جو تھے اس تا تا تھی ہے ہم ظلم پران کی میری بات سنو بھی ہے تھے تا ہے ہم تا ہم ہران کی مدونہ کرنا ورجو تھی ان کے جموٹ کی تقدر بین کرے گا، وہ جرے یاس حوض کو ثریم ہر گرفیس آسکے گا۔

( ٢٧٧١١) حُدَّثَنَا يَحْنَى بَنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ آبِي إِسْخَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَبَّبٍ وَقَدْ اكْتُوكِي سَبْعًا فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَمْلِكُ دِرْهَمًا وَإِنَّ فِي جَانِبِ بَيْتِي الْآنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَمْلِكُ دِرْهَمًا وَإِنَّ فِي جَانِبِ بَيْتِي الْآنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَمْلِكُ دِرْهَمًا وَإِنَّ فِي جَانِبِ بَيْتِي الْآنَ لَكِنَّ حَمْزَةً لَمْ يُوجِدُ لَهُ كَفَنَ إِلَّا بُرُدَةً مَلْحَاءً إِذَا لَلْ لَكِنَّ حَمْزَةً لَمْ يُوجِدُ لَهُ كَفَنَ إِلَّا بُرُدَةً مَلْحَاءً إِذَا

#### هي مُناكَا المَانَ النَّاء مُن اللَّهُ اللّ

جُعِلَتْ عَلَى رَأْسِهِ فَلَصَتْ عَنْ فَدَمَيْهِ وَإِذَا جُعِلَتْ عَلَى فَدَمَيْهِ فَلَصَتْ عَنْ رَأْسِهِ حَتَّى مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ وَجُعِلَ عَلَى قَدَمَيْهِ الْإِذْ حِرُ [راجع: ٢١٣٦٨].

(۱۷ کے ۲۷) حارث بھٹے کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت خباب بھٹے کی بیار پری کے لئے حاضر ہوئے تو انہوں نے قر مایا کہ آگر جن نے بی میٹھ کو یہ قرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ تم جس ہے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کر ہے تو جس ضروراس کی تمنا ہ کر لیتا اور جس نے بی میٹھ کی امرائی جس وہ وقت بھی دیکھا ہے جسب میرے پاس ایک در ہم نہیں ہوتا تھا اوراس وقت میر ہے گھر کے کوئے جس حیال الحال ہیں بڑار در ہم پڑے اور قرمایا لیکن جزہ کو کفن نہیں تل حیال ہوائے اس کے کہ اور قرمایا لیکن جزہ کو کفن نہیں تل حکا موائے اس کے کہ اور قرمایا لیکن جزہ کو کفن نہیں تل سکا موائے اس کے کہ ایک مقتل جا تا تو مرکفل جاتا ، سوائے اس کے کہ ایک مقتل جا دور پاؤں پر ڈالا جاتا تو مرکفل جاتا ، سوائے اس کے کہ ایک مر پر ڈالا جاتا تو مرکفل جاتا ، سوائے اس کے کہ ایک مر پر ڈال و باتا تو مرکفل جاتا ، سوائے اس کے مر پر ڈال دیا گھاس ڈال دی گئی۔

# حَديثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْإَشْجَعِي إِلَّاثَةُ

#### حضرت ابولغلبه زافنة كي حديث

( ١٧٧٠٢) حَنَّلُنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَبْهَانَ عَنْ آبِي تَعْلَبَةً

الْكُمْجَعِيِّ قَالَ قُلْتُ مَاتَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدَانِ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدَانِ فِي الْإِسْلَامِ ادْخَلَهُ

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّجَنَّةَ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا قَالَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَقِيْنِي أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ فَقَالَ آنْتَ الَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَلَدَيْنِ مَا قَالَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ لَقَالَ لَئِنْ يَكُونَ قَالَهُ لِي آحَبُ إِلَيْ عَمَّالًا لَئِنْ يَكُونَ قَالَهُ لِي آحَبُ إِلَى عَمَّالًا لَيْنَ يَكُونَ قَالَهُ لِي آحَبُ إِلَى عَمَّالًا لَيْنَ يَكُونَ قَالَهُ لِي آحَبُ إِلَى عَمَّالًا لَيْنَ يَكُونَ قَالَهُ لِي آحَبُ إِلَى عَمَّالًا لَكُونَ عَلَيْهِ حِمْصُ وَفِلَسُطِينُ

(۱۲ کا) حضرت ایو تقبار فائن ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جس نے عرض کیا یارسول اللہ! زمانہ اسلام جس میرے دو بنج قوت ہو گئے ہیں، ٹی مینا نے فرمایا وہ مسلمان آ دی جس کے دو نایا لغ بنج فوت ہو گئے ہوں ،اللہ ان بجوں کے ماں باپ کوا پنے فسنل وکرم سے جنت ہیں دا فلہ عطا وقر مائے گا، پکو مرصے بعد مجھے حضرت ایو ہر برہ ہجائن سلے اور کہنے گئے کہ کیا آ ب ای وہ جیں جن سے ٹی مینا نے دو بچوں کے متعلق پکو فرمایا تھا؟ ہیں نے کہائی ہاں! وہ کہنے گئے کہ اگر نی مینا نے بیات جھ سے فرمائی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی تو میری نظروں میں حص اور قلسطین کی چیزوں ہے ہمی بہتر ہوتی ۔

# حَدِيثُ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

#### حعرت طارق بن عبدالله طائنة كي صديثين

( ٣٧٨٣) حَدَّنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ دِيْعِيٍّ عَنْ طَارِقٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَيْتَ قَلَا تَبْصُقْ عَنْ يَعِينِكَ رَلَّا بَيْنَ يَدَيْكَ وَابْصُقْ خَلْفَكَ وَعَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَيْتَ قَلَا تَبْصُقْ عَنْ يَعِينِكَ رَلَّا بَيْنَ يَدَيْكَ وَابْصُقْ خَلْفَكَ وَعَنْ

# من أنه أنه أن المنتاحي المحلك من المحلك من المنتاء المعلى المنتال المنتاء المعلى المنتال المنتاء المعلى المنتال المنتاء المعلى المنتال المنتاء المنتال المنتال

شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِعًا وَإِلَّا فَهَكَذَا وَذَلِكَ تَحْتَ قَدَمِهِ وَلَمْ يَقُلُ وَكِيمٌ وَلَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ وَابْصُقُ خَلْفَكَ وَقَالًا قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ [صححه ابن عزيمة (٨٧٦ و ٨٧٦)، والحاكم (٢٥٦/١)، قال الترمذي: ٩٧١، الترمذي: ٩٧١، الترمذي: ٩٧١، الترمذي: ٩٧١، التسائي: الترمذي: ٩٧١، الترمذي: ٩٨١، الترمذي: ٩٧١، الترمذي: ٩٨١، الت

( ۱۳ کا ۲۵۷) حضرت طارق بن عبدالله بالله بالله عمروی ہے کہ ٹی طابع نے ارشادفر مایا جب تم نماز پڑھا کروتوا پی دا کمی جانب یا سامنے تھوک نہ پھینکا کرو، بلکہ اگر جگہ ہوتو جیچے یا با کمی جانب تھوک لیا کرو، درنداس طرح کرلیا کرو، یہ کہہ کرنی مایٹھ نے اپنے یا دُل کے بینچے تھوک کراہے مٹی میں مل دیا۔

١٧٧٦١) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّنَا شُغَيَّهُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشِ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا صَلَيْتَ فَلَا تَبْصُقُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلَا عَنْ يُمِرِنكَ وَلَكِنُ ابْصُقُ يَلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ لَارِغًا وَإِلَّا فَتَحْتَ قَدَمَيْكَ وَادْلُكُهُ

( ۲۷ ۵ ۲۳ ) حفرت طارق بن عبدالله و گلات مروی ہے کہ نی طینا نے ارشادفر مایا جب تم نماز پڑھا کروتوا پی وائیں جانب یا ماسنے تعوک نہ پھینکا کرو، ملکہ اگر جگہ جوتو بیٹھے یا بائیں جانب تحوک لیا کرو، ورنداس طرح کرلیا کرو، یہ کہ کرتی وہنا نے اپنے یا وُل کے بینے تعوک کراہے منی جس ل دیا۔

( ٢٧٧٦) حَدَّلُنَا عُبَيْدَةً بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَيْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْصُقْ اَمَامَكَ وَلَا عَنْ يَمِينِكَ وَلَكِنْ مِنْ يَلْفَاءِ شِمَالِكَ آوْ تَخْتَ قَدَمِكَ ثُمَّ اذْلُكُهُ

(۲۷۷۷) حعرت طارق بن عبدالله بن عبدالله بن مروى ب كه تى ميناك ادشاوقر ما يا بدب تم نماز پر ها كروتوا بى دائي جانب يا سائة تعوك نه چينكا كرد، بلكه اگر جگه بوتو ينجي يا بائي جانب تعوك ليا كرد، ورنداس طرح كرليا كرد، يه كه كرني ميناك اپنا يا دُل ك ينج تعوك كرا ب ثني تين ل ديا -

# حديث آبي بصرة العِفاري النَّالَة الْعِفاري النَّالَة المُعَاري النَّالِيَّة المُعَارِي النَّالِيَّة المُعَارِي النَّالِيَّة المُعَارِية المُعَامِية المُعَمِّد المُعَمِّد المُعَمِّد المُعَمِّد المُعَمِّد المُعَامِية المُعَمِّد المُعَمِّد المُعَمِّد المُعَمِّدِينِية المُعَمِّد المُعَمِّ

الْبَعْ عَنْ رَجُلِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْهَ وَهُمِ الْمَعُولَانِيِّ عَنْ رَجُلٍ فَدُ سَمّاهُ عَنْ آبِي بَصْرَةَ الْبِفَارِيِّ عَنْ رَجُلٍ فَدُ سَمَّاهُ عَنْ آبِي بَصْرَةَ الْبِفَارِيِّ عَنْ وَجَلّ صَاحِبِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَٱلْتُ رَبّى عَزَّ وَجَلّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ سَآلُتُ رَبّى عَزَّ وَجَلّ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ أَنْ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ فَاعْطَانِيهِ وَسَأَلْتُ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ أَنْ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ فَاعْطَانِيهِ وَسَألْتُ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ أَنْ لَا يَهُلِكُهُمْ وَاللّهُ عَزَّ وَجَلّ أَنْ لَا يَهُلِكُهُمْ إِللسّنِينَ كَمَا أَهْلَكَ الْأَمْمَ قَلْلَهُمْ فَاعْطَانِيهَا وَسَألْتُ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ أَنْ لَا يَهُلِكُهُمْ إِللّهُ عَزْ وَجَلّ أَنْ لَا يَهُلِكُ اللّهَ عَزْ وَجَلّ أَنْ لَا يُعْلِلُهُ مَا اللّهُ عَزْ وَجَلّ أَنْ لَا يَهُلِكُ اللّهُ عَزْ وَجَلّ أَنْ لَا يَعْلَلُهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَزْ وَجَلّ أَنْ لَا يُعْلِلُهُمْ إِللللّهُ عَزْ وَجَلّ أَنْ لَا يُعْلِكُهُمْ إِللللّهُ عَزْ وَجَلّ أَنْ لَا يُعْلِلُكُ اللّهُ عَزْ وَجَلً أَنْ لَا يُعْلِلُهُمْ إِلَيْ لَهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَزْ وَجَلّ أَنْ لَا يُعْلَىٰ إِلللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْتِهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّه

يُلْيِسَهُمْ شِيَعًا وَيُدِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَمَنَعَنِيهَا

(۲۷۷۱) حضرت ابو بھر و غفاری بھتن سے مروی ہے کہ بی بلا نے قربایا جن نے اپنے دب سے اپنی امت کے لئے چار دعا کی کی جن کیں جن بی سے بین اس نے جھے عطا وفر بادی اورائیک روک کی میں نے اس سے بیدورخواست کی کروہ اسے عام قط مالی سے بلاک شدکرے اورائیس کر کرائیں پر بھے شفر بادی اورائیک کرائیں مخلف فرقول میں تقیم کر کے ایک دوسرے کا حرور نہ بھاسے ، تو انتدتوائی نے اس سے جھے روک دیا۔ سے درخواست کی کرائیس مخلف فرقول میں تقیم کر کے ایک دوسرے کا حرور نہ بھاسے ، تو انتدتوائی نے اس سے جھے روک دیا۔ المحصور میں تعلق میں اپنی المستون کی کرائیس مخلف فرقول میں تقیم کر کے ایک دوسرے کا حرور نہ بھارت کی کرائیس مخلف فرقول میں تقیم کر کے ایک دوسرے کا حرور نہ بھاسے ، تو انتدتوائی نے اس سے جھے روک دیا۔ المحصور کی تعلق میں تعلق اور نہ اور اور اور نہ اور اور اور نہ کہ ایک مرتب نی میں اور اسے چھوڑ دیا ، موتم میں سے جو تعلق اور نماز سے قرار دیا ، موتم میں سے جو تعلق اور نہ اور اور ایک کرتارے دیکا ای دیا تھیں۔ اس میں تعلق کے کہ میں اور اسے کے دور دیا ، موتم میں سے جو تعلق سے نواز کو میں اور اور کے کہ ایک کرتارے دیکا ای دیا تھیں۔

( ٢٧٧٦٨) حَذَّتُنَا يَحْنَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ الْحَبَرُنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ هُبَيْرَةَ عَنْ آبِى تَجِيمِ الْحَيْشَائِي عَنْ أبِى بَصْرَةَ الْفِفَارِيِّ قَالَ آثَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَاجَرُتُ وَذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ أُسُلِمَ فَحَلَبَ لِى شُويَهَةً كَانَ يَحْتَلِبُهَا لِأَهْلِهِ فَشَرِبُتُهَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ السَّلَمُتُ وَقَالَ عِبَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِتُ اللَّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً فَشَرِبُتُهَا وَرَوِيتُ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً فَشَرِبُتُهَا وَرَوِيتُ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً فَشَرِبُتُهَا وَرَوِيتُ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً فَشَرِبُتُهَا وَرَوِيتُ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً فَشَرِبُتُهَا وَرَوِيتُ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيِيتُ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْتُ وَلَا وَيِيتُ فَقَالَ لِي وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوَوِيتَ فَقُلُتُ يَا وَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَوِيتُ مَا شَيْعَتُ وَلَا وَيِتُ فَقَالَ فِي مِنْ وَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْكُومِ قَقَالَ فِي سَبَعَةِ آمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأَكُلُ فِي مِعْي وَاجِهِ

(۲۸ عرب) حضرت ابوبھر وغفاری بھی نے کہ ایک مرتبہ میں قبول اسلام سے پہلے بجرت کر کے بی بینا کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی بینا نے ایک جھوٹی بجری کا دودہ مجھے دوہ کرویا، جسے نبی بینا اپنے اہل خانہ کے لئے دو ہے تھے، میں نے اسے پی لیاادر سے ہوئے ہوئے ہوئی کی طرح آئی رات بھی اسے پی لیاادر سے ہوئے ہوئے ہوئی کی طرح آئی رات بھی ہوکا رہ کر گذارہ کر تا پڑے گا، چتا نبی بینا نے آج بھی جھے دودہ عطاء فرمایا، میں نے اسے بیاادر میراب ہوگیا، نبی بینا نے آج بھی جھے دودہ عطاء فرمایا، میں نے اسے بیاادر میراب ہوگیا، نبی بینا نے بی بینا کے اسے بیاادر میراب ہوگیا، نبی بینا نے میں اس طرح میراب ہوا ہوں کہ اس سے پہلے بھی اس طرح میراب ہوا ہوں کہ اس سے پہلے بھی اس طرح میراب ہوا ہوں کہ اس سے پہلے بھی اس

(۱۹ ۲۷ ۲۷) معترت ابوبھرہ غُفار ہا تُنزیک مردی ہے کہ ایک مرجہ نبی طینا نے ہمیں نما زعمر پڑھائی اور نمازے نراغت کے بعد فرمایا بینمازتم سے پہلے لوگوں پر بھی ڈیٹ کی گئی لیکن انہوں نے اس میں ستی کی اور اسے جھوڑ دیا، سوتم میں سے جوشق بینماز پڑھتا ہے اسے وہرااجر ملے گااور اس کے بعد کوئی نماز نیس ہے یہاں تک کہ متارے دکھائی دیے تگیس۔

( ٢٧٧٠ ) حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ آخَبَرَنِى لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ حَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِى تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيَّ عَنْ آبِى بَصْرَةَ الْفِفَادِى قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ إِراحِينَ ٢٧٧٦٧ الْجَيْشَانِيُّ عَنْ آبِى بَصُرَةَ الْفِفَادِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ إِراحِينَ ٢٧٧٦٧ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ إِراحِينَ ٢٧٧٦٧ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ إِراحِينَ ٢٧٧٦٧ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ إِراحِينَ ٢٧٢٥ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ إِراحِينَ ٢٧٢١ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ إِراحِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ المِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ المِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ إِراحِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَ الْمُعَلِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَ الْمُعَلِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَ أَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَ اللهُ فَقَلَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَالِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُولَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ

( ٢٧٧٧١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ آغْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابّا تَهِيمِ الْجَيْشَانِيَّ يَعُولُ إِنَّ يَعُولُ الْمَعْنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ إِنَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ إِنَّ رَبُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَادَكُمْ صَلّاةً فَصَلّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةٍ الْمِشَاءِ إِلَى رَسُولَ اللّهُ عَزْ وَجَلَّ رَادَكُمْ صَلّاةً فَصَلّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةٍ الْمِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الصَّبْحِ الْوَتُو الْوَيْدُ الْا وَإِنَّةُ أَبُو بَصْرَةَ الْمِقَادِيُّ قَالَ ابْو تَمِيمٍ فَكُنْتُ أَنَّ وَأَبُو فَيَعْنِي قَالَ الْمُعَلِي مَا اللّهُ عَيْدِي اللّهَ عَلْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ اللّهُ عَنْ وَجَلْ زَادَكُمْ صَلّاةً عَلَى الْمُعْدِي اللّهُ عَلْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ اللّهُ عَزْ وَجَلَّ زَادَكُمْ صَلّاةً صَلّاقً عَلَى الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ اللّهَ عَزْ وَجَلّ زَادَكُمْ صَلّاةً صَلّاقً عَالَ الْمَا عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ اللّهَ عَزْ وَجَلّ زَادَكُمْ صَلّاةً عَلَى الْمُعْرَةِ الْمَعْمِ قَالَ الْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ الْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ الْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ الْمَا عَمْ قَالَ الْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ الْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ اللّهُ عَنْ الْمَالِ الْمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ الْمَالَا الْمُعْمَلُولُ إِلَى الْمَالِمُ عَلَى الْمَالَةُ عَلْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُولُ الْمُعْتِلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ الْمُولُولُ الْمَالُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْمَلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا نُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَا إِلَى فَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْمَعْرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْفَصَى وَمَسْجِدِى

(۲۷۵۲) عفرت ابوبھرہ بُنَّوْ ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ بری ملاقات معزت ابو جربرہ بُنَاوْ ہے بوئی، وہ منجد طور کونماز
پڑھنے کے لئے جارہے تھے، میں نے ان ہے کہا اگر آپ کی روائل ہے پہلے آپ ہے ملاقات ہوجاتی تو آپ بھی وہاں کا سز
نہ کرتے کے کی فکہ میں نے بی طینا کو یہ قرماتے ہوئے سنا ہے کہ حوار ہوں کو تمن مجدول کے علاوہ کی اور منجد کی زیارت کے لئے
تیار نہیں کرتا جا ہے منجد حرام میری منجد بیت المقدی ۔

(۱۷۵۷) عبیداین جر بینید کتے ہیں کہ ایک مرتبہ ماہ رمضان بی بیندائی می بیداین جر بینید کتے ہیں ہوئی دھرت ابو بھرہ غفاری بڑتو کے ہمراہ میں نسطاط سے ایک کتی میں روانہ ہوا، کتی جل بڑی تو انہیں ناشتہ بیش کیا گیا ، انہوں نے جھے سے قریب ہونے کے لئے فرمایا ، میں نے عرض کیا کہ کیا ہمیں ابھی تک شہر کے مکا نات نظر نہیں آ رہے؟ انہوں نے فرمایا کیا تم نبی ماجدہ کی سنت سے اعراض کرنا جا سبتے ہو۔

( ٢٧٧٧٥) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بُنُ يَزِيدَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ كُلَيْبِ بُنِ وَهُمْ وَقُلْ وَكِبْتُ مَعَ آبِي بَصْرَةً مِنْ الْفُسْطَاطِ إِلَى الْإِسْكُنْدَرِيَّةٍ فِي سَفِينَةٍ فَلَمَّا دَفَعْنَا مِنْ فَهُلِ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ جَبْرٍ قَالَ رَّكِبْتُ مَعَ آبِي بَصْرَةً مِنْ الْفُسْطَاطِ إِلَى الْإِسْكُنْدَرِيَّةٍ فِي سَفِينَةٍ فَلَمَّا دَفَعْنَا مِنْ مَرْسَانَا أَمْرَ بِسُفُرَتِهِ فَقُرِّبَتُ ثُمَّ دَعَانِي إِلَى الْفَدَاءِ وَذَلِكَ فِي رَمَّضَانَ فَقُلْتُ يَا أَبَا بَصُرَةً وَاللَّهِ مَا تَغَيَّبُتُ عَنَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُلْتُ لَا قَالَ فَكُلُ فَلَمُ نَوْلُ مُفْطِوِينَ مَنَاذِلُنَا بَعْدُ فَقَالَ آخَرُغَبُ عَنْ مُنْ وَلُ مُفْطِوِينَ وَسَلَمَ قُلْتُ لَا قَالَ فَكُلُ فَلَمُ نَوْلُ مُفْطِوِينَ حَتَى بَلَغْنَا مَا حُوزَنَا إِراحِع: ٢٧٧٧٤ ].

(2240) عبیداین چر بینی کیتے جی کدایک مرتبہ ماہ رمضان میں ٹی میڈی کے ایک سی بی حضرت ابو بصرہ خفاری بی ٹی کی کی کے ایک سی بی حضرت ابو بصرہ خفاری بی ٹی کی کھراہ میں نسطاط سے ایک کھٹی میں روانہ ہوا ، کھٹی میل پڑی تو انہیں ناشتہ پیش کیا گیا ، انہوں نے جھے سے قریب ہونے کے لئے فرمایا ، میں نے عرض کیا کہ کیا ہمیں ابھی تک شہر کے مکا نات نظر نہیں قریب کا است سے اعراض کرنا جا ہے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں ،فرمایا تو پر کھاؤ، چنا نچہ ہم منزل تک وینے تک کھاتے ہے رہے۔

( ٢٧٧٧ ) حَدَّثُنَا يَحْنَى بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثُنَا الْمُفَضَّلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبَّاشٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي خَبِيبٍ عَنْ كُلَيْبِ بْنِ ذُهُلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ جَبْرٍ قَالَ رَكِبْتُ مَعَ آبِي بَصْرَةَ السَّفِينَةَ وَهُوَ يَرِيدُ الْإِسْكُنْدَرِيَّةَ قَذَكُرَ الْحَدِيثَ [راحم: ٢٧٧٧٤]،

(۲۷۷۷) گذشت مدیث اس دوسری سند سے معی مروی ہے۔

( ٢٧٧٧ ) حَذَّتُنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبُدِ الْحَدِيدِ يَعْنِى أَبْنَ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ مَرْقَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلْ أَبِى يَصُودَ وَمَنْ اللَّهِ عَلْ أَبِى يَصُودَ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُمْ يَوُمَّا إِنِّى رَاكِبٌ إِلَى يَهُودَ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُمْ يَوُمَّا إِنِّى رَاكِبٌ إِلَى يَهُودَ فَمَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِى يَصُودَ وَعَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ ا وَعَلَيْكُمْ فَانْطَلَقْنَا فَلَمَّا جِنْنَاهُمْ وَسَلَمُوا عَلَيْنَا فَقُلْنَا وَعَلَيْكُمْ وَاسْرِبِهِ الْعَلَقْنَا وَعَلَيْكُمْ وَاسْرِبِهِ البَعْدِوى فِي الأَدِبِ المَعْدِد (٢٠١١). قال شعيب: صحيح ؟.

(٢٤٧٧) حطرت ايوبصره فغاري بن فناري بن فناري بن فناري بن فناري جي ما يك ون جي ناينا نے ارشاد قربايا كل بيس سوار جوكر يبود يول كے يہال جاؤں كا البندائم انبيس ابتداء سلام نه كرنا واور جب وہ جہيں سلام كرين تو تم صرف ' وعليكم' كرنا چنا نچه جب ہم وہاں پنچ اور انبول نے ہميں سلام كيا تو ہم نے صرف ' وعليكم' كيا۔

( ٢٧٧٨ ) حَذَنَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا الْمُنْ لَهِيعَةً قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدٌ لِمُنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَصْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا غَادُونَ إِلَى يَهُودَ فَلَا تَبْدَئُوهُمْ بِالسَّلَامِ فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ

( ٢٧٧٨) حضرت ابو بھرہ غفاری مخطوع ہے مروی ہے كہ ايك ون تي الينوانے ارشاد فرما يا كل ميں سوار ہوكر يہود يوں كے يہاں جاؤں گا، لنبذاتم انبيس ابتداء ملام ندكرتا، اور جب وہ تنہيں سلام كرين توتم صرف" وعليكم" كہنا۔ ( ٢٧٧٩) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدُّثُنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعْفَرِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ مِرْفَدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ آبِي جَهِيبٍ عَنْ مِرْفَدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ آبِي بَعْدَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّا غَادُونَ عَلَى يَهُودَ فَلَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسّلَامِ فَإِذَا سَلَمُوا عَلَيْكُمُ فَعُولُوا وَعَلَيْكُمْ فَعُولُوا وَعَلَيْكُمْ

(9 عام) حضرت ابوبصرہ فقاری بی فیز ہے مردی ہے کہ ایک دن ٹی میٹائے ارشادفر مایا کل میں سوار ہو کر یہود یوں کے پہال جاؤں گا،لنداتم انہوں ابتدا وسلام ندکرنا واور جب وہمہیں سلام کریں تو تم صرف" وظیم "کہنا۔

# حُديثُ وَاللِ بْنِ حُجْرٍ بِرَالْهُ اللهِ مُن مُحَجِّرٍ بِرَالْهُ اللهِ مُن مُحَجِّرٍ بِرَالْهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المُلِي المُن المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلم

( ٣٧٧٨ ) حَلَّنَا وَكِيعٌ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةً بْنَ وَائِلِ عَنُ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِذَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَالَةُ وَجُلٌّ مِنْ حَفْعَمَ بُقَالُ لَهُ سُويْدُ بْنُ طَارِقٍ عَنْ الْحَمْرِ فَنَهَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ نَصْنَعُهُ دُوّاءً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ دَاءٌ (راحع: ١٨٩٩٥).

( - 444 ) حصرت موید بن طارق الآفازے مروی ہے گرانہوں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا بارسول اللہ! ہم لوگ انگوروں کے علاقے میں رہتے جیں ، کیا ہم انہیں نچوز کر (ان کی شراب) لی سکتے جیں؟ می بابھائے فر مایانہیں ، نے عرض کیا کہ ہم مریض کو علاج کے طور پر چلا سکتے جیں؟ تبی پیٹائے فر مایا اس میں شفا نہیں بلکہ بیتو نری بیاری ہے۔

(۱۸ کے ۱۲ ) حضرت واکل ٹائونٹ مروی ہے کہ نی مائیٹائے زیمن کا ایک گزااتبیں عنایت کیا اور حضرت محاویہ ٹائوز کومیرے ساتھ بھیجے ویا تا کہ وواس جھے کی نشاند ہی کر سکیں ،راہتے میں حضرت امیر معاویہ ٹائونٹ بھے ہے کہا کہ جھے اپنے بیچھے سوار کرلو، میں نے کہا کہ تم باوشا ہوں کے بیچھے نہیں بیٹھ سکتے ،انہوں نے کہا کہ پھراپنے جوتے ہی جھے وے دو، میں نے کہا کہ اوثیٰ کے ساتھ تخت ساتھ کوی جوتا بھی ہوتا بھی وہ پھر جب حضرت معاویہ بڑاؤن خلیفہ مقرر ہو گئے اور میں ان کے پاس کیا تو انہوں نے جھے اپنے ساتھ تخت بر بھایا ،اور ذکوروا قعہ یا دکروایا ، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے سوچا کہ کاش! میں نے انہیں اپنے آ کے سوار کرایا ہوتا۔

( ٢٧٧٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبِدِ اللَّهِ بِنِ الزَّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَالٍ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَائِلٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ خَرَجَتْ امْرَأَةً إِلَى الصَّلَاةِ فَلَقِيقِهَا رَجُلَّ فَتَجَلَّلَهَا بِنِيَابِهِ فَقَضَى حَاجَتُهُ مِنْهَا وَذَهَبَ وَانْتَهَى إِلَيْهَا وَرُهُ مِنْ الْأَنْصَارِ فَوَقَعُوا عَلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَذَهَبُ الرَّجُلُ فِي طَلِيهِ فَانْتَهَى إِلَيْهَا قَوْمٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَوَقَعُوا عَلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُمْ إِنَّ رَجُّلًا فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَذَهَبُوا فِي طَلِيهِ فَجَاؤُوا بِالرَّجُولِ الَّذِي ذَهَبَ فِي طَلَبِ الرَّجُلِ فَقَالَتْ هُو مَذَا فَلَقَا أَمْرَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ هُو مَذَا فَلَقَا أَمْرَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ هُو مَذَا فَلَقَا أَمْرَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ هُو مَذَا فَلَقَا أَمْرَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ هُو مَذَا فَلَقَا أَمْرَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِرَجْمِهِ قَالَ اللَّهِ آلَا تَرْجُمُهُ فَقَالَ لَقَدْ تَابَ وَلُهُ لَكُ وَقَالَ لِلرَّجُلِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ فَقَالَ لِلْمَرُأَةِ اذْهَبِي فَقَدْ عَفَرَ اللَّهُ لَكِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ فَو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِرَجْمِهِ قَالَ اللَّهُ لَكِ وَقَالَ لِلرَّاجُلِ وَقَالَ لِلرَّهُ إِلَى اللَّهُ أَلُولُ وَقَالَ لِلرَّجُلِ مَنْ اللَّهُ لَا تَرْجُمُهُ فَقَالَ لَقَدْ تَابَ وَلَهُ مَا أَلْهُ الْمُولِينَةِ لَقَيْلُ مِنْهُمُ [اساده صعب قَلْ القَولَ يَا يَبِي اللَّهُ إِلَا يُعَلِّى مِنْهُمُ السَاده صعب اللَّهُ لِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ الْمَالِقُ لَلْهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمَالُ لَقَدْ تَابَ وَلَا لَكُوا وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ لَو اللَّهُ لَا تُولِعُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُو

قال الترمذي: حسن غريب صحيح. قال الألباني: حسن (ابو داود: ٢٧٩١، الترمذي: ٤٥٥٤).

# حَدِيثُ مُطَّلِبِ بْنِ وَدَاعَةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَدِيثُ

#### حضرت مطلب بن الي وداعه خالفنا كي حديثين

﴿ ٢٧٧٨٣ ﴾ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ بُنُ عُبَيْنَةً قَالَ حَدَّثِنِي كَثِيرُ بُنُ كَثِيرِ بُنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ آبِي وَدَاعَةَ سَمِعَ بَغْضَ أَفْلِهِ يُحَدِّثُ عَنْ جَدْهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِمَّا قِلِى بَابَ يَنِى سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُغْبَةِ سُتُرَةٌ (قال الألباني: ضعيف (ابر داود: ٢٠١٦)].

( ٢٧٤٨٣) معرت مطلب بن الي وداعد الأنزاع مروى بكراتبول في وينا كوفائد كعبد كاس مع من تمازيد يع

ہوئے دیکھا ہے جو ہنوسہم کے دروازے کے قریب ہے ، لوگ ہی نالیٹا کے سامنے سے گذر رہے تھے اور ٹی نائیٹا اور خان کعبد کے درمیان کوئی ستر وٹیس تھا۔

( ٣٧٧٨٤) و قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى حَدَّثِنِي كَلِيرُ بُنُ كَلِيرِ بُنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ أَبِي وَدَاعَةَ عَمَّنُ سَمِعَ جَدَّهُ يَقُولُ وَأَيْتُ وَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِمَّا يَلِي بَابَ يَنِي سَهُمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُفْيَةِ سُتْرَةً

(۳۵۵۸۳) حفرت مطلب بن الي وواعد و فافزيد مروى ہے كدانهوں نے نبي مايا كو فائد كھيد كے اس جھے بيس نماز پر سے مورى ہے درواز ہے ورواز ہے تھا اور فائد كعب كے درواز ہے تھا اور فائد كعب كے درمیان كوئى ستر ونيس تھا۔

( ٢٧٧٨٥ ) قَالَ سُفْيَانُ وَكَانَ ابْنُ جُرَيِّجِ أَخْبَرَنَا عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ عَنْ أَبِيهِ فَسَأَلْنَهُ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ أَبِي سَمِعْتُهُ وَلَكِنْ مِنْ بَغْضِ أَهْلِي عَنْ جَدِّى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى مِثَا يَلِي بَابَ بَنِي سَهُمٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ سُنْرَةً

( ٢٧٧٨٦) حَدَّثُنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثِنِي كَثِيرٍ بُنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ رَآيَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَعَ مِنْ أَسُبُوعِهِ أَتَى حَاشِيَةَ الطَّوَافِ فَصَلَّى رَكُعَنَيْنِ وَلَيْسَ فَالْ رَآيَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَعَ مِنْ أَسُبُوعِهِ أَتَى حَاشِيَةَ الطَّوَافِ فَصَلَّى رَكُعَنَيْنِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ أَحَدُّ (صححه ابن حزيمة (٩١٥)، وابن حباد (٢٣٦٣)، والحاكم (١٥٤/١). قال الألباس ضعيف (ابن ماحة: ٢٩٥٨ النسائي: ٢/٢ و ٢٣٥٩)).

(٢٧٤٨٦) حضرت مطلب بالتوزيم مروى ہے كہ ميں نے نبي مائيا كوديكما كد جب وہ طواف كے سات چكروں سے فارغ ہوئے قومطاف كے كتارے برتشريف لائے اور دوركعتيس اواكيس ، جبكہ نبي مائيلا اور مطاف سے درميان كوئى ستر ہ نہ تھا۔

( ٢٧٧٨٧) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَارُسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
الْمُطَّلِبِ بُنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَرَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ سُورَةَ النَّجْمِ
فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ عِنْدَهُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَٱبَيْتُ أَنْ أَسُجُدَ وَلَمْ يَكُنُ أَسُلَمَ يَوْمَئِنْهِ الْمُطَّلِبُ وَكَانَ بَعْدُ
لَا يَسُمَعُ أَحَدًا قَرَّاهَا إِلَّا سَجَدَ (راحع: ١٥٥٤).

(٢٧٨٨) حضرت مطلب بن الي وداعد بن الني وداعد بن الناس مروى ب كدا ب فالتناسف مكد مرمد بن سورة مجم من آيت بجده برمجدة

# هي النائية المنظمة ال

تلاوت کیاا درتمام لوگوں نے بھی بجد و کیا الکین بٹس نے بجد ونہیں کیا کیونکہ بٹس اس وقت تک مشرک تھا ، بعد بیس وہ جس ہے بھی اس کی جلادت سنتے تو بحد ہ کرتے ہتھے۔

( ٢٧٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ عِكْدِمَة بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَة قَالَ رَأَيْتُ رَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ سَجَدَ فِي النَّجْمِ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ قَالَ الْمُطَّلِبُ وَلَمُ أَسْجُدُ مَعَهُمْ وَهُوَ يَوْمَيْذٍ مُشْرِكُ قَالَ الْمُطَّلِبُ وَلَا أَذَعُ السُّجُودَ فِيهَا أَبَدًا [راحع: ٢٢ ٥٥١].

(۲۷۷۸) حضرت مطلب بن ابی وداید بی فق ہے مروی ہے کہ بی سے ایک کودیکھا کہ آ ہے تا بی فق نے اس وقت تک مشرک تھا ،اس لئے سجد دیر مجد کیا اور تمام لوگول نے بھی مجد و کیا الیکن میں نے مجد دیر مجد کیا کیونکہ بیں اس وقت تک مشرک تھا ،اس لئے اب بیس مجد دیر مجد کی اس میں مجد دیر کی اس میں مجد دیر کر دیں گا ۔

# 

( ٢٧٧٨٩ ) حَدَّثُنَا عَبْدَةً بْنَ سُلِيْمَانَ قَالَ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بِنَ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِينَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْتَكِرُ إِلَّا حَاطِيءٌ [راجع: ٥٩٥٠].

(٢٧٤٨٩) حفرت معمر بن عبدالله الله الله عددى ب كه يس في أكرم كَالْفَا كُوبِ اوشاد فرمات بوع سنا ب كه ذخيره اندوزى وى فخص كرتا ب جوگنا بهار بو-

( ٢٧٧٩ ) حَدَّنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَوِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَصْلَةَ الْفُرَشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيَّهُ إراجع: ١٥٨٠ ).

( ۴۷۷۹ ) حفرت معمر بن عبدالله نظافت مروی ہے کہ بیں نے نبی اکرم نظافتا کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ ذخیرہ اندوزی وی مخص کرتا ہے جو گنا بھار ہو۔

( ٢٧٧٩١) حَدَّلَنَا يَعُفُّوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِشْحَاقَ قَالَ حَدَّلَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبِ الْمِصْوِئُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُفْبَةَ مَوْلَى مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِع بْنِ نَصْلَةَ الْعَدَوِئَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ الرَّحْلُ إِرْسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ فَقَالَ لِي لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي يَا مَعْمَرُ لَقَدْ وَجَدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ فَقَالَ لِي لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي يَا مَعْمَرُ لَقَدْ وَجَدْتُ اللَّهَ فِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فِي حَجَّةٍ الْوَدَاعِ قَالَ لَهُ لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي يَا مَعْمَرُ لَقَدْ وَجَدْتُ اللَّهَ فَي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَيْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ فَي اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمُ إِلَى فَقَلْتُ إِلَا فَقَالَ لِي لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي يَا مُعْمَرُ لَقَدْ وَجَدْتُ اللّهَ لَيْ لَيْلَةً فِي النّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ إِلَّا فَعَلْدُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ فَالَ فَقَالَ لِي اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ فَي اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ فَقَالَ لِلْهِ مُمْرِيّا اللّهُ اللّهُ لِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وَلَكِنَّهُ ٱلْحَاهَا مَنْ قَلْ كَانَ نَفَسَ عَلَى لِمَكَانِي مِنْكَ لِتَسْتَبُدِلَ بِي غَيْرِى قَالَ فَقَالَ آمَا إِنِّي غَيْرُ قَاعِلِ قَالَ فَلَمَّا نَحْرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ هَذَيهُ بِمِسَى آمَرَنِي أَنْ آخِلِقَهُ قَالَ فَآخَذْتُ الْمُوسَى فَقُمْتُ عَلَى وَلْمَا نَحْرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجْهِي وَقَالَ لِي يَا مَعْمَرُ ٱمْكَنَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجْهِي وَقَالَ لِي يَا مَعْمَرُ آمْكَنَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجْهِي وَقَالَ لِي يَا مَعْمَرُ آمْكَنَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَحْمَةٍ أَذُنِهِ وَفِي يَدِكَ الْمُوسَى قَالَ فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَلِكَ لَمِنْ يَعْمَةٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَى وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاللَهُ عَلَى الل

(۹۱ عدر) حضرت معمر بن تن ہے مردی ہے کہ جے الوداع کے سفرین نی بایدہ کی مواری بیل بن تیار کرتا تھا، ایک رات کی بیدہ فی بیدہ نے بھی ہے ہے۔ آرکتا تھا، ایک رات کی بیدہ فی بیدہ نے بھی ہے ہیں اور کی رسی کے بھی ہے ہیں ہے میں نے عرض کیا اس ذات کی تم جس نے بھی ہے ہیں ہے میں نے موسی کی اس ذات کی تم جس نے اسے آ ب کوئن کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے آواسی طرح رسی کھی جیسے میں عام طور پر کستا تھا، البند ہوسکت ہے کہ اس مختص نے اسے دولا کردیا ہو جومیری جگد آ ب کے قریب تھا تا کہ آ ب میری جگد کی اور کو لے آئیں، نی بایدہ نے فر مایا لیکن میں ایسا کرنے والا نہیں ہول۔

جب نی مینا میدان می میں قربانی کے جانور ذرج کر چکے تو جھے تھم دیا کہ میں ان کا حفق کروں ، میں استرا بکڑ کر نی مینا کے سرمبادک کے قریب کھڑا ہو گیا، نبی مینا میری طرف دیکے کرفر مایا معمر! اللہ کے تیفیر نکھٹی کے اپنے کان کی نوتمہارے باتھے میں دے دی اور تمہادے باتھ میں استرا ہے ، میں نے عرض کیا بخد ایا رسول الند! بیالند کا بھے پراحسان اور مہر بانی ہے ، نبی میما نے فر مایا تھیک ہے ، میں تہرین اس پر برقر اور کھتا ہوں ، پھر میں نے نبی مینا کے مرکے بال مونڈے۔

(٢٧٩٢) حَدَّثَنَا حَسَنَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيهَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابُو النَّضْرِ انَّ بُسُو بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ مَعْمَو بْنِ عَبْدِ اللّهِ انَّهُ أَرْسَلَ غُلَامًا لَهُ بِصَاعٍ مِنْ قَمْحٍ فَقَالَ لَهُ بِعُهُ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا فَلَحَبَ الْعُلَامُ فَآخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ قَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ أَفْعَلْتَ انْطَلِقَ فَرُدَّهُ وَلَا تَأْخُذُ إِلّا مِنْلًا بِمِعْلِ فَإِنِّى بَعْضُ الْفَعْمِ مِنْلًا بِمِعْلِ فَإِنِّى الْمُعَلِّقُ فَرُدَّهُ وَلَا تَأْخُذُ إِلّا مِنْلًا بِمِعْلِ فَإِنِّى الْمُعْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ بَعُولُ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِنْلًا بِمِعْلٍ وَكَانَ طَعَامُنَا بَوْمَيْدُ الشَّعِيرُ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ بَعُولُ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَكَانَ طَعَامُنَا بَوْمَيْدُ الشَّعِيرُ لَكُونَ أَسْمَعُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ بَعُولُ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَكَانَ طَعَامُنَا بَوْمَيْدُ الشَعِيرُ فَالَ إِنِّى أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ [صححه سلم (١٥٩١)، وابن حباد (١٠١٥)).

(۲۷۷۹۲) حضرت معمر بڑھ نے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ایک غلام کو ایک صاح کیہوں دے کرکہا کہ است بھے کرچو ہیے لیس ، ان سے ہو خرید لاؤ ، وہ غلام گیا اور ایک صاح کی دائد لے آیا ، اور حضرت معمر بڑھ نے ہاں آ کر اس کی اطلاع دی ، حضرت معمر بڑھ نے اس سے فر ہ یا کیا تم نے واقعی ایمانی کیا ہے؟ واپس چاؤ اور اسے لوٹا دو، اور مرف برابر برابر کی اطلاع دی ، حضرت معمر بڑھ نے اس سے فر ہ یا کیا تم نے واقعی ایمانی کیا ہے؟ واپس چاؤ اور اسے لوٹا دو، اور اس زیا برابر لین وین کرو، کیونکہ بیس نی وین اس کے مور اس نے ہوئے سنتا تھا کہ طعام کو طعام کے بدلے برابر برابر بھیا جائے ، اور اس زیا نے بیس میں مارا طعام جوتھ ، کی نے کہا کہ بیاس کا مثل نہیں ہے ، انہوں نے قربایا جھے اندیش ہے کہ بیاس کے مشابرہ ہو۔

( ٣٧٧٩٣ ) حَدَّثُنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ ٱلْحَبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ أَبَا النَّضُرِ حَدَّثُهُ أَنَّ بُسُرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثُهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

( ۲۷۷۹۳) منزشته صدیث ای دومری سند سے بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ أَبِي مَحْدُورَةَ اللهُ

#### حضرت الومحذوره ولأنتنز كي حديثين

( ٢٧٧٩) حَدَّنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّنَا عَامِرٌ الْأَخُولُ قَالَ حَدَّنَا مَكُحُولٌ حَدَّنَا عَيْدُ اللّهِ مُ مُحَبِّرِيرٍ أَنَّ أَبَا مَحْدُورَةَ حَدَّنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَقَنَهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللله

( ۲۷۷۹۵) حَدَّنَنَا حَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّنَنَا هُذَيْلُ بْنُ بِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مَحْدُورَةَ عَنْ آبِيهِ أَوْ عَنْ حَدَّهِ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ الْأَذَانَ لَنَا وَلِمُوَالِينَا وَالسَّفَايَةَ لِبَنِى هَاشِمٍ وَالْحِجَابَةَ لِبَنِى عَبْدِ الدَّادِ ( ۹۵ کے ۳) حضرت ابو کا درو تُنَافِّز سے مروی ہے کہ بی ایجائے اوال کی سعادت ہمارے لیے اور ہمارے آ زاد کر دہ غلاموں کے لئے مقرر فر مادی ، پاتی پلانے کی خدمت بنو ہاشم کے میروکروی ، اور کلید برواری کا منصب بنوعبد الدار کودے دیا۔

# حَديثُ مُعَاوِيّةً بْنِ حُدَيْجٍ فَالْفَةُ حصرت معاديه بن حدث كِلْفَة كَي حديثين

( ٢٧٧٩٦) حَدَّنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّنَا لَئِثُ قَالَ حَدَّنَنِي يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِيبٍ آنَ سُويَٰدَ بُنَ قَيْسٍ آخُبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيّةَ بُنِ خُدَيْجٍ آنَ رُسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى يَوْمًا لَسَلّمَ وَانْصَرَفَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَصَلّى فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَسِيتَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةً قَرَجَعَ فَدَحَلَ الْمَسْجِدَ وَآمَرَ بِلَالًا فَآفَامَ الصَّلَاةِ وَسُلّى فَاللهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرّجُلَ فَلْتُ لَا إِلّا أَنْ أَرَاهُ فَمَرَّ بِي فَقُلْتُ هُوَ هَذَا بِالنّاسِ رَكْعَةً فَآخُهُونَ بِلَالًا إِنَا الرّامُ لَقُولُ لَا إِلّا أَنْ أَرَاهُ فَمَرَّ بِي فَقُلْتُ هُوَ هَذَا

فَقَالُوا طَلَحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عُنَّهُ [صححه ابن خزيمة (١٠٥٢ و ٥٦٥)، والحاكم (٢٦١/١). وقال ابو سعيد بن يونس: هذا اصح حديث. قال الألباني: صحيح (ابو داوا: ١٠٢٢، النسائي: ١٨٨٢).

(۱۷ عام) حضرت معاویہ بن حدث بالذہ الی ہے کہ ایک مرتب ہی ایجات کوئی نماز پر حائی ، ابھی ایک رکعت باتی تھی کہ آ پ بنگافین نے سلام پھیر دیا اور والیس بیلے گئے ، ایک آ دی نی طیا کے پاس پیچیا اور کینے لگا کہ آ پ نماز کی ایک رکعت بحول محتے ہیں، چنا نچہ نی بینا اولیس آ ہے ، مجد میں داخل ہوئے اور بلال بینائہ کو تھم دیا ، انہوں نے اقامت کی اور نی بینا نے لوگوں کو وہ ایک رکعت پر حادی ، علی نے لوگوں کو یہ بات بتائی تو انہوں نے جھ سے بعج بھا کیا تم اس آ دمی کو بیجا نے ہو؟ میں نے کہا کہ رکعت پر حادی ، علی سے لوگوں کو یہ بات بتائی تو انہوں نے جھ سے بعج بھا کیا تم اس آ دمی کو بیجائے ہو؟ میں نے کہا کہ شہیں ، البت و کھ کر بیجان سکتا ہوں ، ای دوران وہ آ دی میر بے پاس سے گذرا تو میں نے کہا کہ یہ وہ کو ل نے تایا کہ یہ حضرت طفر بن عبید الله دی تو بین ہے ، لوگوں نے تایا کہ سے صفرت طفر بن عبید الله دی تو بین ہے ، لوگوں ا

( ٣٧٩٧) حَذَّنَنَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَذَّنَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غَذُوَةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ حَيْرٌ مِنْ ﴿ الدُّنْيَا وَمَا قِيهَا

(44 عدم) حضرت معاویہ خافظ ہے مردی ہے کہ بیل نے نبی ایجا کویے قرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے داستے بیل ایک مسج یا ایک شام کے لئے لکاناد نیاو ماضیا ہے بہتر ہے۔

( ٢٧٧٩٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنَ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَبُوبَ قَالَ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَيْبٍ عَنْ سُويْدِ بْنِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ شَيْءٍ وَسُلَّمَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ شِفَاءٌ قَفِي شَرْطَةٍ مِنْ مِحْجَمِ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلِ أَوْ كَيَّةٍ بِتَارٍ تُصِيبُ اللَّهَا وَمَا أَحِبُ أَنْ أَكْتَوِى المرحمة النسائى في الكبرى (٢٠١٣). قال شعب: صحبح).

(۱۷۷۹۸) حضرت معاویہ ٹلائٹ ہے مروی ہے کہ نبی طبیا نے ارشادفر مایا اگر کمی چیز علی شفاہ ہوتی تو دہ مینٹی کے آئے جس یا شہد کے محونٹ جس میا آگ ہے داغنے جس ہوتی جو تکلیف کی جگہ پر ہو الیکن جس آگ ہے دافنے کو پہند نہیں کرتا۔

( ٢٧٧٩٩) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بِنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْمُحَادِثُ بْنُ بَزِيدَ عَنْ عَلِى بُورِيةً بِنَ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَادِيَةً بْنَ حُدَيْجٍ يَعُولُ هَاجَرْنَا عَلَى عَهْدِ آبِى بَكْرٍ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ طَلَعَ عَلَى الْمِنْبَرِ بُنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَادِيةً بْنَ حُدَيْجٍ يَعُولُ هَاجَرْنَا عَلَى عَهْدِ آبِى بَكْرٍ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ طَلَعَ عَلَى الْمِنْبَرِ بُنُ وَلَا عَلَى عَلَى الْمِنْبَرِ وَلَى الْمُنْ مِن مِنْ وَكَ مَا لَا عَلَى عَلْمَ وَاللّهِ مَا اللّهِ عَلَى الْمُنْ مَا وَمَا اللّهِ عَلَى الْمُنْ مَا وَلَا مُنْ مُولِي مِن عَلَى الْمُعْرَفِقَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى الْمُعْرَفِقُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَفِقَ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْرَفِقَ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى الْمُعْرَفِقَ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَفِقَ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْرَفِقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

( ٣٧٨.. ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ صَالِح أَبِي خُجَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ حُدَيْجٍ قَالَ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةً قَالَ مَنْ غَسَّلَ مُبَّنًا وَكَفَّنَهُ وَتَبِعَهُ وَوَلِيَ جُثَنَهُ رَجِّعَ مَفْفُورًا لَهُ قَالَ أَبُو عَبْد الوَّحْمَنِ

قَالَ آيِي لَيْسَ بِمَرْفُوعِ

( • • ١٨٠٩ ) حضرت معاويہ الله "جنهيں شرف محابيت عاصل ہے" ہے مروی ہے كہ جوفنص كسى مردے كوشسل دے ، كفن پيائے ،اس كے ماتحد جائے اور قد فين تک شريك رہے تو وہ بخشا باوالي لوٹے كا (بيصديث مرفوع نبيس ہے )

#### حَديثُ أَمُّ الحُصَيْنِ الْأَحْمَسِيَّةِ وَالْهُ

#### حضرت ام حصين احمسيه ظافا كي حديثين

(١٧٨٠١) حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ إِنْ سَلَمَةَ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحِيجِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَمْ الْحُصَيْنِ عَنْ أَمْ الْحُصَيْنِ عَنْ أَمْ الْحُصَيْنِ عَنْ أَمْ الْحُصَيْنِ جَدَّتِهِ حَلَّتُهُ قَالَتُ حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَوَايَّهُ يَسْنَرُهُ مِنْ الْحَرِّ حَتَى وَبِلَا وَأَخَدُهُمَا آخِدُ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ رَّافِعٌ قَوْيَهُ يَسْنَرُهُ مِنْ الْحَرِّ حَتَى وَيَلَا وَأَخَدُهُ وَسَلَم وَالْآخَرُ رَّافِعٌ قَوْيَهُ يَسْنَرُهُ مِنْ الْحَرِّ حَتَى وَيَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ رَّافِعٌ قَوْيَهُ يَسْنَرُهُ مِنْ الْحَرِّ حَتَى رَبِيعِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ رَّافِعٌ قَوْيَهُ يَسْنَرُهُ مِنْ الْحَرِّ حَتَى وَيَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ رَّافِعٌ قَوْيَهُ يَسُنَرُهُ مِنْ الْحَرِّ حَتَى الْعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ رَّافِعٌ قَوْيَهُ يَسْنَرُهُ مِنْ الْحَرِّ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ رَافِعٌ قَوْيَهُ يَسُولُوا مِنْ الْعَرْ حَتَى الْمُعَلِّمُ وَالْعَالَةُ الْعَلَيْقِ (صححه مسلم (١٦٩٨) و وابن عزيمة (٢٦٨٨) وانب حبان (١٦٥٤).

(۱۰۸۰) حضرت ام حمین فاللہ ہے مردی ہے کہ ججہ الوداع میں نبی طیابہ کے ہمراہ میں نے بھی جج کیا ہے، میں نے حضرت اسامہ مثالثاً اور حضرت بلال مثالثا کو دیکھا کہ ان میں ہے ایک نے نبی طیابہ کی اونٹی کی لگام مکڑی ہوئی ہے، اور دوسرے نے کپڑا او نبیا کر کے گری سے بیاؤ کے لئے یہ دہ کردکھا ہے، حتیٰ کہ نبی طیابہ نے جمرۂ عقبہ کی ری کرلی۔

( ٢٧٨٠٢) حَدَّثَنَا أَبُو فَعَنِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ يَفِينِ ابْنَ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعَيْرَارِ بْنِ حُويْتِ عَنْ أَمَّ الْحُصَيْنِ الْمُعْمَدِيَّةِ قَالَتْ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَيْهِ بُرْدُ لَهُ لَا النَّعْرُ إِلَى عَصَلَةِ عَنْدِهِ تَرْتَجُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَا أَبْهَا النَّاسُ اتَقُوا اللَّهَ وَإِنْ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبُدُ جَبَدِينَ مُجَدَّعُ فَاصُمَعُوا لَهُ وَآطِيعُوا مَا أَفَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ [صححه وَإِنْ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبُدُ جَبَدِينَ مُجَدَّعُ فَاصُمَعُوا لَهُ وَآطِيعُوا مَا أَفَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ [صححه النام الله عَنْ وَجَلَّ إصحبه الحاكم (٤/٦/١) وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٧٠١)][انطر: ٩ ١٨٦/١ ٢٧٨١] الله عَنْ وَجَلَ (٢٧٨١ ٢ ٢٧٨) عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ وادى اللهُ اللهُ عَنْ كَرَحْ عَلَى اللهُ اللهُ

﴿ ٢٧٨.٣ ﴾ حَذَّتُنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّتُنَا شُعْبَةً عَنْ يَتُحَتَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ جَذَّتِهِ فَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا فِي النَّالِثَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ [راحع: ١٦٧٦٤].

(٣٥٨٠٣) يكي بن حمين مكتاري وادى سے فقل كرتے بيل كدش نے ني اليبا كو تين مرتبدية ماتے موت سا ب كاملق

کرانے والوں پراللہ کی رحتیں تازل ہوں ، تیسری مرتبہ لوگوں نے قعر کرنے والوں کو بھی دعاییں شامل کرنے کی درخواست کی تو بی ایشائے آئیس بھی شامل قربالیا۔

( ٢٧٨.٤) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسُرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ يَخْتِي بُنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أُمَّهِ فَالَتْ سَبِغْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهُ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ أَمْرَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهُ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَيْثَى مُجَدَّعٌ مَا أَلَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (راجع: ٢٧٨٠).

(۳۵ م ۴۷۷) یکی بن حمین بکتوا چی دادی کے نقل کر جے جیں کہ جس نے نبی اینا کو نظلیہ بچیۃ الوداع میں بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگو اللہ سے ڈرو، اگرتم پر کسی غلام کو بھی امیر مقر دکر دیا جائے جو تہیں کتاب اللہ کے مطابق لے کر چانا رہے تو تم اس کی بات بھی سنواور اس کی اطاعت کرو۔

( ٢٧٨٠٥) حَذَّنَا بَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَا يَحْنَى بْنُ الْحُصَيْنِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِى جَذَّتِى قَالَتُ سَمِعْتُ وَسُولَ اللّهِ عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنِى بَقُولُ وَلَوُ اسْتَعْبِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِنَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْمَعُوا لَهُ وَآطِيعُوا إراحه: ٢٧٦٣).

(۵۰ ۱۷۸۸) بیلی بن حمین بینده این داوی سے نقل کرتے ہیں کہ بل نے نبی ماید اکو حلیہ جور الوداع بس بدفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگو! اللہ سے ڈرووا کرتم پر کسی غلام کو بھی امیر مقرر کردیا جائے جو تہیں کتاب اللہ کے مطابق لے کرچتنا رہے تو تم اس کی بات بھی سنوا دراس کی اطاعت کرو۔

( ٢٧٨.٦) حَذَّنَا رَوْحٌ حَدَّتَنَا شُعْبَهُ قَالَ سَبِعْتُ يَحْنَى بُنَ حُصَيْنِ قَالَ سَبِعْتُ جَدَّيِى تَغُولُ سَبِعْتُ نَبِى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِعَرَفَاتٍ يَخْطُبُ يَغُولُ غَفَرَ اللّهُ لِلْمُحَلِّفِينَ ثَلَاثَ مِرَارٍ قَالُوا وَالْمُفَصِّرِينَ فَقَالَ وَالْمُفَصِّرِينَ فِي الرَّابِعَةِ [راسع: ١٦٧٦٤].

(۱۰۸ م ۲۷) یکی بن حصین مکنوا چی وادی نے نقل کرتے ہیں کہ ش نے نبی اید اور کو تبین مرتبد بیفر ماتے ہوئے ستا ہے کہ حلق کرانے والوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، چوتھی مرتبہ لوگوں نے قصر کرنے والوں کو بھی رعایس شامل کرنے کی درخواست کی تو نبی اید المبیں بھی شامل فر مالیا۔

(٢٧٨.٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَخْتِى بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ سَبِعْتُ جَدَّتِي نُحَدِّثُ انْهَا سَبِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ لَوْ اسْتَغْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْمَعُوا لَهُ وَٱلِلِيعُوا إراحع: ١٦٧٦٣].

(۸۰۸) کی بن تصین بھی وادی سے تقل کرتے ہیں کہ بس نے جید الوداع بیں نبی بیا کو بیفر ماتے ہوئے ستا ہے کہ اگرتم پرکسی غلام کو بیم مقرد کر دیا جائے جو تسمیل کتاب اللہ کے مطابق لے کر چاتا رہے تو تم اس کی بات بھی سنواوراس کی اطاعت کرو۔ الها صت کرد۔

( ٢٧٨.٩) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَيْزَادِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَمَّ الْحُصَيْنِ الْآخْمَسِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَهُوَ يَقُولُ اسْمَعُوا وَآطِيعُوا وَإِنْ أَثَرَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِكُمُ عِلْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَل عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَل

(١٤٨٠٩) يَكُا بَن صِين بَكُنْهُ إِلَى وادى نَ نُقَلَ كَرَتْ بِين كَدِينَ فَيْ إِلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ كَا بَنْهُ كَرَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِينَ لَكُمْ يَ فَيْ يَنْعَى بُنِ الْحُصَيْنِ فَالَ سَمِعْتُ جَذَيبي تُحَدِّثُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمِنْى دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ لَلاتُ مَوَّاتٍ فَقِبلَ لَهُ وَالْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ فِي النَّافِيةِ وَالْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ فِي النَّافِيةِ وَالْمُقَصِّرِينَ أَنْهَا لَهُ وَالْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ فِي النَّافِيةِ وَالْمُقَصِّرِينَ أَنْهَا لَهُ وَالْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ فِي النَّافِيةِ وَالْمُقَصِّرِينَ أَنْهَا لَهُ وَالْمُقَصِّرِينَ أَوَالْمُقَصِّرِينَ أَلَاثَ مُوَّاتٍ فَقِبلَ لَهُ وَالْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ فِي النَّافِيةِ وَالْمُقَصِّرِينَ إِرَاحِينَ فَقَالَ فِي

(۱۰۱۰) کی ین حمیماً میکندای ای دادی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی مایدا کو تین مرتبد بدفر ماتے ہوئے سام کہ حال کرانے دالوں پرانٹد کی رحمتیں نازل ہوں ، تیسری مرتبداد گوں نے قصر کرنے والول کو بھی دیا میں شامل کرنے کی درخواست کی تو تبی مایدائے انہیں بھی شامل فرمالیا۔

(۲۷۸۱) یکی بن حمین موفاد ای اوی سے لقل کرتے ہیں کر جس نے بی فالا کو یافر ماتے ہوئے مناہے کہ اگرتم پر کسی غلام کو بھی امیر مقرر کردیا جائے جو تہیں کتاب اللہ کے مطابق لے کر جاتا رہے تو تم اس کی بات بھی سنوا دراس کی اطاعت کرو۔

( ٣٧٨١٢ ) حَدَّثَ عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْتَى بَنُ الْحُصَيْنِ اَخْبَرَنِى الْهُ سَمِعَ جَدَّتَهُ قَالَتْ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ مِعْرَفَاتٍ وَهُوَ يَقُولُ وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبُدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَبُدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسَمِعْتَ آبِي يَقُولُ إِنِّى لَآرَى لَهُ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي الْعُسْرِ وَالْيَسْرِ وَالْيَسْرِ وَالْيَسْرِ وَالْيَسْرِ وَالْيَسْرِ وَالْمَانَةُ وَالْمَاعَةُ فِي الْعُسْرِ وَالْيَسْرِ وَالْيَسْرِ وَالْمَانِيْ وَالْمَاعِدُ وَالْمَاعِدُ فِي الْعُسْرِ وَالْيَسْرِ وَالْمَسْرِ وَالْمُسْرِ وَالْمَسْرِ وَالْمَسْرِ وَالْمَسْرِ وَالْمَسْرِ وَالْمَسْرِ وَالْمَسْرِ وَالْمَسْرِ وَالْمُسْرِ وَالْمُسْرِ وَالْمُسْرِ وَالْمُسْرِ وَالْمُسْرِ وَالْمُسْرِ وَالْمُسْرِ وَالْمُسْرِ وَالْمُسْرِ وَالْمُسْرِقُولُ إِلَيْنَى لَآدَى لَهُ السَّمْعُ وَالْمُعْدَ فِي الْمُسْرِقُ وَالْمُسْرِقُولُ الْمُسْرِقُولُ إِنِّي لَآدَى لَهُ السَّمْعُ وَالْمُعْمَةِ فِي الْمُسْرِولَ اللّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَالْمُسْرُولُ اللّهُ فِي الْمُعْتِ وَالْمُعْولُ وَلَوْلُ الْمُعْلَى وَلَاكُمُ مُعُولُ اللّهُ وَالْمُعْمَالُ وَالْمُعْمُ وَاللّهُ وَالْمُعْمَالُولُ وَلَمْ اللّهُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعْمُ اللّهُ الْمُسْلِطُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُوالْمُ الْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُوالُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ يَمُولُ وَهُوَ وَاقِفُ بِعَرَفَةَ إِنْ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبُدٌ حَبَيْتٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا قَادَتُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ نَعَالَى [راحم: ١٦٧٦٣].

(٣٤٨١٣) يكي بن حيين بكندا إلى دادى ئى دادى ئى كى كى بى كى بى كالله كويى الدارك بوئ سنا بى كاكرتم بركى غلام كو بى ايرمقرركرديا جائ جوتهين كما بالله كرمطابق لى كرچلار بية تم اس كى بات بمى سنوادراس كى اطاعت كرو

# حَدِيثُ أُمَّ كُلُتُومٍ بِنْتِ عُفْيَةً أُمَّ حُمَيْدٍ بْنِ عَيْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ

#### حضرت ام كلثوم بنت عقبه فكافئا كي حديثين

( ٣٧٨١٤ ) حَذَّفَنَا بِشُرُّ بُنُ الْمُفَطَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِسْحَاقَى عَنِ الرَّهُوِى عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَى عَنِ الرَّهُوِى عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَّةٍ أُمَّ كُلُنُومٍ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ الْكَاذِبُ بِأَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي إِصْلَاحٍ مَا يَهُنُ أُمِّهِ أُمِّ كُلُنُومٍ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ الْكَاذِبُ بِأَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي إِصْلَاحٍ مَا يَنْ النَّاسِ [انظر: ٥ ٢٧٨١ / ٢٧٨١ / ٢٧٨١ / ٢٧٨١ ].

( ۲۷۸۱۳) معزت ام کلوم فاف سے مردی ہے کہ نی طال فران اور مایا دو منس جمونا نہیں ہوتا جولوگوں کے درمیان ملح کرائے کے لئے کو کی بات کہد بتا ہے۔

( ٢٧٨١) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحِ بَنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُسْلِعٍ بَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ يَوْفِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْتُومٍ بِنْتَ عُفْبَةَ أَخْبَرَثُهُ أَنَهَا سَيِعَتْ رَسُولَ لِيهَا إِنَّ عُنْدًا بَنَ عَلْمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصَلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَسْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا وَقَالَتُ لَمُ أَسْمَعُهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فِي الْحَرْبِ وَالْمِاشِكَ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثِ لَمُ أَسْمَعُهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فِي الْحَرْبِ وَالْمِالِحِ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثِ اللَّهِ مَلَى الْمُواتِي وَسُلَمَ وَصَلَى الْمُواتِ وَكَانَتُ أَمْ كُلُومٍ بِنْتُ عُفْبَةً مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ اللَّهِي بَايَعْنَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ [صححه البحاري (٢٦٩٦)، ومسلم (٢٦٠٥)]. [راجع: ٢٧٨١٤].

(۱۵۸۱۵) حصرت ام کلوم فافائے مروی ہے کہ نی طافائے ارشادفر مایا وہ فض جونائیں ہوتا جولوکوں کے درمیان ملح کرائے کے لئے کو لی بات کہ جونائیں ہوتا جولوکوں کے درمیان ملح کرائے کے لئے کو لی بات کہ بات کہ بات کہتا ہے، اور شی نے نی طافا کو صوائے تین جگہوں کے جموث ہو لئے کی کبی رفصت نیس دی ، جنگ میں ، لوگوں کے درمیان ملح کرائے میں ، میاں بوی کے ایک دوسرے کو خوش کرنے میں ، میاں بوی کے ایک دوسرے کو خوش کرنے میں ، یا درہے کہ حضرت ام کلوم بنت عقید شافنان مہا جرخوا تین میں سے جی جنہوں نے نی دائیا کی بیعت کی تھی۔

( ٣٧٨١٦ ) حَذَّتُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَمْمَرٌ عَنُ الزَّهْرِئَى عَنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمْهِ أَمَّ كُلُومٍ بِنْتِ عُفْبَةً وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ قَالَتْ صَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْكُلُّابُ مَنْ أَصُلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا وَقَالَ مَرَّةً وَنَمَى خَيْرًا [راجع: ٢٧٨١٤].

(۲۷۸۱۷) حضرت ام کلوم فاقات مروی ہے کہ تی طالا نے ارشادفر مایاد افخص جموناتہیں ہوتا جولوگوں کے درمیان ملح کرانے کے لئے کوئی بات کردیتا ہے، اورا تھی چیز کی نسبت کرتا ہے یا در ہے کہ حضرت ام کلوم بنت عقبہ بھیزان مہاجر خوا تین ش سے چیں جنہوں نے نبی بالیا کی بیعت کی تھی۔

( ٢٧٨١٧ ) حَدَّقَنَا أُمَيَّةُ بُنِّ خَالِمٍ قَالَ حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ ابْنُ آخِي الزَّهْرِئَ عَنْ عَمْهِ الزَّهْرِئُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ تَعْدِلُ تُلُّتُ الْقُوْآنِ [احرحه النسائي في عمل اليوم والليلة (٦١٥). فال شعيب: صحيح].

(١٤٨١٤) حدرت ام كلوم غافات مروى ب كه ني المائل أرشادفر ما ياسورة اخلاص ايك تها أي قرآن كر برابرب

( ١٧٨١ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْكَ يَغْنِى ابْنَ سَفْدٍ عَنْ يَزِيدَ يَغْنِى ابْنَ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ حَنْ حُمَّدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَمَّهِ أَمَّ كُلُنُومٍ بِنْتِ عُفْبَةَ فَالَتْ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
ابْنِ شِهَابٍ حَنْ حُمَّدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَمَّهِ أَمَّ كُلُنُومٍ بِنْتِ عُفْبَةَ فَالَتْ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّصَ فِي ضَيْءٍ مِنْ الْكَذِبِ إِلَّا فِي الْرَجُلِ يَقُولُ الْقُولُ لَيُوبِدُ بِهِ الْإِصْلاحَ
وَالرَّجُلِ يَقُولُ الْقُولَ فِي الْحَرْبِ وَالرَّجُلِ يُحَدِّنَ الْمَرَاثَةُ وَالْمَرُ أَوْ تُحَدِّلُ ذَرْجَهَا [رامع: ٤ ٢٧٨١].

(۱۵۸۱۸) حفرت ام کلوم فالا سے مروک ہے کہ ٹی طفا نے ارشادفر مایاد افض جموع نبیں ہوتا جولوگوں کے درمیان سکے کرانے کے لئے کوئی بات کر دیتا ہے، اور اچھی چیز کی نبست کرتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے، اور میں نے ٹی طفا کو کوائے تمن جگہوں کے جموت ہو لئے کی کہمی رخصت نبیں دی، جنگ میں، لوگوں کے درمیان سلح کرانے میں، میاں ہوی کے ایک دوسرے کوخوش کرنے میں۔

( ٢٧٨١٩) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ الْحُبَرَنَا مُسْلِمُ بُنُ حَالِدٍ عَنْ مُوسَى بُنِ عُفْبَةَ عَنْ أَنْهِ أَمَّ كُلُعُومٍ فَالَ آيِ وَ حَدَّثَا حُسُلِمُ فَلَا كُرَهُ وَقَالَ عَنْ أَنْهِ أَمْ كُلُعُومٍ بِنْتِ آبِي سَلَمَةَ قَالَتُ لَمَّا تَزُوّجَ وَمَالَ عَنْ أَنْهِ أَمْ كُلُعُومٍ بِنْتِ آبِي سَلَمَةَ قَالَتُ لَمَّا تَزُوّجَ وَسُلُمُ وَسُلُمُ مَنْ مِسُلُمُ وَسُلُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا إِنِّي قَدْ أَفْدَيْتُ إِلَى الشّجَاشِيِّ حُلَّةً وَاوَاقِيَّ مِنْ مِسُلُمُ وَلَا أَرَى إِلّا هَدِيَّتِي مَرْدُودَةً عَلَى فَإِنْ رُدَّتُ عَلَى فَهِي لَكِ قَالَ وَكَانَ كَمَا وَلَا أَرَى إِلّا هَدِيَّتِي مَرْدُودَةً عَلَى فَإِنْ رُدَّتُ عَلَى فَهِي لَكِ قَالَ وَكَانَ كَمَا فَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرُدَّتُ عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ فَآعُلَى كُلُّ امْرَاةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُرفِيتُهُ مِسُلُمٍ وَرُدُّتُ عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ فَآعُلَى كُلُّ امْرَاةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُرفِيتُهُ مِسْلُمُ وَرُدُّتُ عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ فَآعُلَى كُلُّ امْرَاةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُرفِيتُهُ مِسْلُمُ وَرُدُّتُ عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ فَآعُلَى كُلُّ امْرَاةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُرفِيهُ فَي مِسْلُمُ وَرُدُّتُ عَلَيْهِ هَذِيَّةً فَآعُلَى كُلُ امْرَاةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُرفِيهُ أَنِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرُدُّتُ عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ فَآعُلَى كُلُّ امُوالُو مِنْ نِسَائِهِ أُرفِيهُ أَنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعُلَى كُلُ الْمُولُولُ وَالْعُلَقِهُ وَالْعَلَى كُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْحُدُالُةُ وَراحِع: ٤٧٨١٤].

(١٤٨١٩) حفرت ام كلوم بنت الى سلم فالله عدروى ب كدجب ني مايا في عفرت امسلم فالله عناح فرما ياتو أبيس بتايا

کہ میں نے نمائی کے پاس ہر میہ کے طور پر ایک ملداور چنداو تید ملک بھیجی ہے، لیکن میر اخیال ہے کہ نمائی نوت ہو گیا ہے اور عالبًا میرا بھیجا ہوا ہدیدوالی آجائے گا، اگر ایبا ہوا تو وہ تمہارا ہوگا، چنا نچراییا ہی ہواجیے نبی بڑیا نے فریا یا تھا، اور وہ ہدیدوالیس آگیا، نبی مائیا نے ایک او قید ملک اپنی تمام از دائج مطہرات میں تقسیم کروی، اور باتی ماندہ ساری ملک اور وہ جوڑا حصرت ام سلمہ خابی کودے دیا۔

( ٣٧٨٦) حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ آخَبُرَنَا مَفْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمْهِ أُمَّ كُلُّومٍ بِنْنِ عُفْبَةَ قَالَتْ سَمِفْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْكَذَابُ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا [راجع: ٢٧٨١].

( ۲۷۸۲۰ ) حطرت ام کلثوم فیلندے مروی ہے کہ تی دائیانے ارشا وفر مایا و وضعی جمونا نیس ہوتا جولو کوں کے درمیان ملح کرانے کے لئے کوئی بات کہ دیتا ہے ،اورا تیمی چیز کی نسبت کرتا ہے یا انچھی بات کہتا ہے۔

(٢٧٨١) حَلَّكُنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَلَّكُنَا ابْنُ جُوَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَمْدِ أَمَّ كُلُنُومٍ بِنْتِ عُفْبَةَ أَنَهَا قَالَتُ رَخَّصَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْكَلِبِ فِي ثَلَاثٍ فِي الْحَرْبِ وَفِي الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَقَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَائِيهِ [راجع: ٢٧٨١].

(۲۷ A۲۱) حفرت ام کلوم فاقف سے مروی ہے کہ تھی ناہوا نے تین جگہوں میں ہولنے کی رخصت دی ہے ، جنگ میں ، لوگوں کے درمیان سلح کرانے میں ،میاں دوی کے ایک دوسرے کوخوش کرنے میں۔

( ۲۷۸۲۲) حَدِّفَ عَبْدُ الرَّرُافِي قَالَ حَدَّفَ مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِ فَي قَالَ حَدَّلَنِي حُمَيْدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَوْفِي عَنْ أَمَّهِ المَّا عَبْدُ الرَّرُافِي قَالَ مَعْمَدُ عَنِ الْمُهَاجِرَاتِ الْأَوْلِ قَالَتْ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُولُ لِيَّسَ بِالْكُذَابِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ لَقَالَ عَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا وَقَالَ مَرَّةً وَنَمَى خَيْرً [ واسع: ٢٧٨١ ] يَقُولُ لَيْسَ بِالْكُذَابِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ لَقَالَ عَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا وَقَالَ مَرَّةً وَنَمَى خَيْرً [ واسع: ٢٧٨١ ] يَعُولُ لَيْسَ بِالْكُذَابِ مِنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ لَقَالَ عَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا وَقَالَ مَرَّةً وَنَمَى خَيْرًا وَاللَّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمَا مِلْكُومُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا مَعْمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهِ وَمَعْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَى مَعْلَمَ وَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَالَ مَلْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْسَ مِلْ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَقَالُ وَلَا عَلَا مُعَلِي عَلَيْهُ وَلَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى مَنْ عَلَى مَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَكُوا وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا وَالْعَلَاقُولُ عَ

## حَدِيثُ أُمَّ وَلَدِ شَيْبَةً بْنِ عُثْمَانَ اللَّهُ

شیبه بن عثمان کی ام ولده کی حدیثیں

﴿ ٢٧٨٢٢ ؛ حَلَّنَنَا رَوْحٌ وَابْنُو نُعَيْمٍ قَالًا حَذَّتُنَا هِشَامٌ بْنُ أَبِي عَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُدَيْلٍ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً

## مَنْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

عَنْ أُمْ وَلَدِ شَيْعَةَ النَّهَا الْصَرَتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَامُوَ الْمَوْوَةِ يَقُولُ لَا يُقطعُ الْأَلْطَحُ إِلَّا شَكَّا [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٩٨). قال شعيب: حس اساده ضعيف].

(۳۷۸۲۳) شیدین عثمان کی ام ولدہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے نی طیا کو دیکھا کہ آ ب تُحافظ مردہ کے درمیان سعی کرتے جارہے ہیں کہ مقام ابلخ کو و دوڑ کری سے کیا جاتا جا ہے۔

( ٢٧٨٢٤ ) حَذَّتُنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّتُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّكَ بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ صَفِيّةً

يِنْتِ شَيْبَةَ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمُ انَّهَا رَأَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَوْخَةٍ وَهُوَ يَسْعَى فِي بَعْلَنِ الْمَسِيلِ

وَهُوَ يَعُولُ لَا يُقْطَعُ الْوَادِي إِلَّا صَدًّا وَأَظَنَّهُ قَالَ وَقَدْ انْكَشَفَ التَّوْبُ عَنْ رَكَبَتَهُ فَمَّ قَالَ حَمَّادٌ يَعُدُ لَا يُقْطَعُ أَلَّ مَعْدُ لَا يَقُطعُ الْمُهَامِّ إِلَّا صَدًّا

(۲۷۸۲۳) شیبد بن علیان کی ام ولدہ سے مروی ہے کہ انہوں نے لی طینا کو دیکھا کہ آپ تنظیم صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے جارہے ہیں اور فرماتے جارہے ہیں کہ مقام انظم کوقو دوڑ کریں طے کیا جاتا جا ہے۔

# حَدِيْثُ أُمَّ وَرَقَةَ بِنُتِ عَبُدِ اللَّه بُنِ الحَارِثِ الْأَنْصَارِيَّ الْكَانِ

#### حضرت ام ورقه بنت عبدالله بن حارث انصاری فراها کی حدیثیں

( ٢٧٨٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو لَعُهُمْ قَالُ حَدَّثَنَا الْوَلِيهُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جُمَيْعِ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَلَّاهِ الْمَاوِثِ أَنَّ نِيَّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَزُورُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ وَآتَهَا قَالَتُ يَا نَيِّ اللّهِ يَوْمُ بَدُرِ الثَّاذِنُ فَآخُوجُ مَعَكَ أَمَرْضُ مَوْضَاكُمْ وَأَدَاوِى جَرْحَاكُمْ لَعَلَّ اللّهَ يُهْدِى لِي وَآتَهَا قَالَتُ يَا نَيْ اللّهِ يَوْمُ بَدُرِ الثَّاذِنُ فَآخُوجُ مَعَكَ أَمَرْضُ مَوْضَاكُمْ وَأَدَاوِى جَرْحَاكُمْ لَعَلَّ اللّهَ يُهْدِى لِي وَآتَهَا قَالَ فَرَى فَإِنَّ اللّهَ عَنْ دُبُو مِنْهَا فَطَالَ شَهَادَةً قَالَ قَرِّى فَإِنَّ اللّهَ عَنْ دُبُو مِنْهَا فَطَالَ عَلَى الْفَعِيمَةِ حَتَّى مَاتَتُ وَهَرَبًا فَآتَى عُمَرُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أُمَّ وَرَقَةً فَذَ فَتَلَهَا عُلَامُهَا وَجَارِيَتُهَا وَعَلَيْهُ وَمَلّمَ كَانَ يَزُورُ أُمْ وَرَقَةً يَقُولُ الْطَلِقُوا وَهَوَيَا فَقُلِهُ وَسَلّمَ كَانَ يَزُورُ أُمْ وَرَقَةَ يَقُولُ الْطَلِقُوا وَهَرَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَزُورُ أُمْ وَرَقَةً يَقُولُ الْطَلِقُوا وَهَرَا الشّهِيدَةُ وَإِنَّ فَلَانَةً جَارِيَتَهَا وَفَلَانًا عُلَامَهَا غَمَّاهًا لُمْ يَوْوِيهِمًا فَعُيلًا فَكَانَا أَوَّلَ مَصُلُوالًا عُلَامًا عُمَّاهًا لُكُمْ مَوْبًا فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَرُورُ أُمْ وَرَقَةً يَقُولُ الْطَلِقُوا الْمُؤْورُ الشّهِيدَةُ وَإِنَّ فَلَانَةً جَارِيَتَهَا وَفَلَانًا عُلَامًا عَمَّاهًا لُكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى الْحَدُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْعَلْمُ وَالْعُولُ الْعُلِقُولِ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَرُورُ أُنَا وَلَ مَصْلُولُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّه

بات الد ۱۲۵۸) حضرت ام ورقد بین کے حوالے سے مروکی ہے کہ نی طینا ہم جمہ کے دن ان سے ملاقات کے لئے تشریف لے جاتے ہے ، انہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی ای آپ جھے اپنے ساتھ چلنے کی اجازت و پے جی انہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی آپ جھے اپنے ساتھ چلنے کی اجازت و پے جیں، شی آپ کے مریضوں کی بین دوار کی کروں گی اور زخیوں کا علاج کروں گی ، شاید اللہ جھے شہادت سے سرفراز فر مادے؟ آبی بین اللہ جاتے ہیں دہو، اللہ تمہیں شہادت عطا وفر مادےگا۔

(۲۷۸۲۷) حعرت ام ورقد نظانا کے حوالے سے مردی ہے کہ انہوں نے قر آن کریم کھل یاد کر دکھا تھا اور نبی مایوں نے انہیں اپنے الل خانہ کی امامت کرانے کی اجازت دے رکھی تھی ، ان کے لئے ایک مؤون مغررتھا اور وہ اپنے اہل خانہ کی امامت کیا کرتی تھیں۔

## حَدِيثُ سَلْمَى بِنْتِ حَمْزَةَ فَاللهُ حضرت سلمي بنت حزه فَاللهُ كَلَ حديث

( ٢٧٨٢٧ ) حَلَّكُنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَلَّكَنَا هَمَّامٌ حَلَّكَنَا لَخَادَةً عَنْ سَلْمَى بِنْتِ حَمْزَةً أَنَّ مَوْلَاهَا مَاتَ وَتَرَّكَ ابْنَةً لَوَرَّتُ النِّيَّ مَرْدَةً أَنَّ مَوْلَاهَا مَاتَ وَتَرَّكَ ابْنَةً لَوَرَّتُ يَعْلَى النَّصْفَ وَكَانَ ابْنَ سَلْمَى

( ۱۷۸۸ تا) حضرت سلمی بنت جمز و نظافات مروی ہے کہ ان کا ایک آ زاد کروہ غلام ایک بٹی چھوڑ کرنوٹ ہو گیا ، نبی نظام نے اس کر کے بی نسف کا دادث اس کی بٹی کو تر اردیا اورنسف کا دارث یعلی کو تر اردیا جو کہ حضرت سلمی نظافات کے صاحبز ادے تھے۔

# حَديثُ أُمَّ مَعْقِلِ الْأَسَدِيَّةِ اللَّهُ

#### حضرت ام معقل اسديد في كي حديثين

( ٢٧٨٢٨ ) حَدَّنَا رَرُحُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ قَالَا حَلَثَنَا الْأَوْزَاعِیُّ عَنْ يَحْیَی بْنِ اَبِی كَثِيرٍ عَنْ اَبِی سَلَمَةَ بْنِ عَلْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمْ مَعْقِلِ الْاَسَدِیَّةِ اَنْهَا قَالَتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی أُدِیدُ الْحَجَّ وَجَمَلِی اَعْجَفُ فَمَا تَأْمُرُنِی قَالَ اعْتَمِرِی فِی رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِی رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً (۱۷۸۸۸) حضرت معطل النظاف مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے جج کا ارادہ کیا لیکن ان کا اونٹ بہت کمزور تھا، تی ماللہ ہے جب یہ بات وکر کی گئی آتا ہے منظم کا ایک کے مرحب ہے۔ سے جب یہ بات وکر کی گئی آتا ہے منظم کا کوئی مرمضان جس عمرہ کرلو، کیونکدرمضان جس عمرہ کرتا جج کی طرح ہے۔

( ٢٧٨٢٩ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفْقُمٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَثَنَا شُغَيَّهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاحِمٍ عَنْ آبِى بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ آرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى أَمْ مَعْقِلِ الْأَسَدِيَّةِ بَسُالُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثُتُهُ أَنَّ رُوجَهَا الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ آرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى أَمْ مَعْقِلِ الْأَسَدِيَّةِ بَسُالُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثُهُ أَنَّ رُوجَهَا جَعَلَ بَكُوا لَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّهَا أَرَادَتُ الْعُمْرَةَ فَسَالَتْ زَوْجَهَا الْبَكْرَ قَالِي فَاتَتُ النِّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْحَجُ وَالْعَمْرَةُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ الْعَمْرَةُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَسَلَمَ فَلَكُو وَسُلَمَ الْحَجُ وَالْعَمْرَةُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْحَجُ وَالْعَمْرَةُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَسَلَمَ الْحَجُ وَالْعَمْرَةُ مِنْ سَبِيلِ اللّهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْحَجُ وَالْعَمْرَةُ مِنْ سَبِيلِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ الْحَجُ وَالْعَمْرَةُ مِنْ سَبِيلِ اللّهِ وَقَالَ عَمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً أَوْ تُجْزِيءُ وَقَالَ حَجَّاجٌ تَعْدِلُ بِحَجَّةٍ أَوْ تُجْزِيءُ مِنْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ حَجَّاجٌ تَعْدِلُ بِحَجَّةٍ أَوْ تُجْزِيءُ اللّه عَدِيلًا عَمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً أَوْ تُجْزِيءُ اسْناده احتلف فيه عَلَوالله على (١٦٦٦ ا). قال شعيب: صحيح لغيره اسناده احتلف فيه ع.

( ٢٧٨٢ ) حَكَلُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَلَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُوَدِينَ عَنْ مَعْقِلٍ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ أَنْ أُمَّهُ آلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ فَلَا كُوْ مَعْنَاهُ (٢٤٨٣٠) كُذْتُ مَديث الله ومرى سندس جمي مردى ہے۔

( ٢٧٨٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ فَالَ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ آبِي بَكُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَحَادِثِ بْنِ حِشَامِ عَنِ امْرَا فِي مِنْ بَنِي الْسَدِ بْنِ حُرَيْمَة يَعَالُ لَهَا أَمَّ مَعْفِلْ قَالَتُ آرَدْتُ الْحَجَ فَصَلَّ بَعِيرِى فَسَالْتُ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اغْتَمِرِى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَةً [كسابنه].
عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اغْتَمِرِى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي شَهْدِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَةً [كسابنه].
(٢٤٨٣) مدعرت معل الله عَلَيْهِ عَروى هِ كَالمَده فَي كَالْمَاده كَالْكُونُ وَمَلْ الْعَلَيْمِ وَمَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اغْتَمِرى فِي شَهْرِ وَمَضَانَ عُلَيْكُونُ اللّهِ بْنِ الرَّعْمَ وَمُعَلَى اللّهُ مُن اللّهِ بْنِ الزَّيْشِرِ عَنْ الْمَ وَكُنْ اللّهِ بْنِ الزَّيْشِرِ عَنْ الْمَ الْمَحَادِثِ بْنِ هِضَامِ عَنْ آبِهِ فَالَ كُنْتُ فِيمَنْ رَبِّتِ مَعْ مُرُوانَ النّاسِ مَعَةً وَسَمِعْتُهَا حِينَ حَذَانَ أَمْ مَعْفِلْ قَالَ وَكُنْتُ فِيمَنْ دُخَلَ عَلْهُا مِنْ النّاسِ مَعَةً وَسَمِعْتُهَا حِينَ حَذَانَ أَمْ مَعْفِلْ قَالَ وَكُنْتُ فِيمَانُ دُخَلَ عَلَيْهَا مِنْ النّاسِ مَعَةً وَسَمِعْتُهَا حِينَ حَذَانَ أَمْ مَعْفِلِ قَالَ وَكُنْتُ فِيمَانُ دُخَلَ عَلَيْهَا مِنْ النّاسِ مَعَةً وَسَمِعْتُهَا حِينَ حَذَانَ أَمْ مَعْفِلْ قَالَ وَكُنْتُ فِي مَنْ دُخِلَ عَلَيْهَا مِنْ النّاسِ مَعَةً وَسَمِعْتُهَا حِينَ حَذَانَا الْحَدِيثَ

(۲۷۸۳۲) عارت بن انی بکراین والدی آت والدی آت بین که جب مردان حفزت استخل نظیم کی طرف سوار به وکر کمیا تواس کے ساتھ جانے والوں میں میں میں میں شامل تھا اور ان کی خدمت میں حاضر بوٹے والوں میں بھی شامل تھا، اور بیر حدیث جب انہوں نے سائی تو میں نے بھی سی تھی۔

( ٣٧٨٣٢) حَذَّقَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَذَّقَنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْتَى عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أُمْ مَعْقِلِ الْعَالَمُ عَنْ يَحْتَى عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أُمْ مَعْقِلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكُوْتُ ذَلِكَ الْاَسِدِيَّةِ عَنْ أُمْ مَعْقِلِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكُوْتُ ذَلِكَ لِللّهِ عَلَيْ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكُوْتُ الْعَجْ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكُو نَحْوَ حَدِيثِ الْلَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْتَى بُنِ آبِي تَخِيرٍ [راحع: ١٧٩٣]. لِلنّبِيِّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْلَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْتَى بُنِ آبِي تَخِيرٍ

(۲۷۸۳۳) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ٢٧٨٣٤ ) حَلَّكُنَا يَخْتَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَلَّكُنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْكَسْوَدِ عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ عَنْ أَمَّ مَعْقِلٍ أَنَّهَا سَأَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

(٣٤٨٣٣) حضرت معظل الخافظ ہے مروى ہے كدا يك مرتبد بيرى والدونے تج كااراد و كيا تو آپ كالخوانے فرمايا كرتم رمضان هم همر و كرلو ، كيونكدرمضان ميم عمر و كرتا تج كي طرح ہے۔

( ٣٧٨٢٥) حَذَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ يَحْبَى الْكَنْصَادِئَى عَنْ أَبِى زَيْدٍ مَوْلَى ثَعْلَيْهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَعْفِلِ ابْكَنْصَادِئَى مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّلَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَّلَهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَّلَهُ أَنَّ النَّبِيِّ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُسْتَقُبَلَ الْفِيلُنَانِ لِلْقَائِظِ وَالْبَوْلِ [راجع: ١٧٩٩٦].

#### حَدِيثُ مُسْرَةً بِنُتِ صَفُوانَ فِيَّالَمُا حضرت بسره بنت صفوان فِيَّالُمُا كَ حديثين

( ٣٧٨٣٦) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ حَلَّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمِ قَالَ سَيِفْتُ عُرْوَةً بْنَ الزَّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَبِي قَالَ إِنَّ بُسُرَةً بِنْتَ صَفُوانَ تُحَدِّثُ يُحَدِّثُ أَبِي قَالَ إِنَّ بُسُرَةً بِنْتَ صَفُوانَ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَسَّ فَيهِ وَهُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَيْءَوْضًا [انظر ما بعده].

(۲۷۸۳۷) عروہ بن زبیر بر بھنا کتے ہیں کہ ایک مرتبہ مردان نے جھے ۔ امس ذکر 'کے متعلق ندا کرہ کیا ، میری رائے بیقی کہ اس اللہ علی متاب کی متاب کی اس منطق میں معزت بسرہ بنت صفوان بڑا تھا کہ اس منطق میں معزت بسرہ بنت صفوان بڑا تھا کہ اس منطق میں معزت بسرہ بنت صفوان بڑا تھا کہ اس منطق میں معزمت بسرہ بنایا کہ انہوں ہے ایک حدیث بیان کی ہے ، بالآ خرم وال نے معزمت بسرہ بڑا تھا کہ انہوں

نے بیصد مث بیان کی ہے کہ نبی تائیا نے فر مایا جو تفس ایل شرمگا ہ کو چھوتے واسے جا ہے کہ وضو کرے۔

( ٢٧٨٦٨ ) حَدُّنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالُ حَدَّلِنِي آيِي أَنَّ بُسُرَةً بِنْتَ صَفُوّانَ آخَبَرَكُهُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَالْ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَإِلا يُصَلَّ حَتَى يَتَوَضَّا إِقالَ الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٨٨ و ٨٤ و ١٨٤ النسائي: ١/ ٢٦١)].

( ۳۷ ۸۳۸ ) حضرت بسر ہ بنت صفوان فٹائا ہے مروی ہے کہ نبی البیائے قرمایا جوشش اپنی شرمگاہ کو جھوئے ،اسے جا ہے کہ دشوکر ہے۔

( ٢٧٨٣٨ م ) قَالَ عَبْدُ اللّهِ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ آبِي مِحَطَّ بَدِهِ حَدَّثَنَا آبُو الْبَمَانِ قَالَ آخْبَرَنَا شُعَبُّ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ الْحَبَرَنِي عَبْدُ اللّهِ بُنُ آبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمِ الْأَنْصَارِئُ آنَّهُ صَمِعَ عُرْوَةَ بُنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ ذَكَرَ مَوُوَانُ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ آللّهُ يَتَوَضَّا مِنْ مَسِّ اللّهُ كِرِ إِذَا أَفْضَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ بِيَدِهِ قَانْكُوتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَا وُضُوءَ عَلَى الْمَدِينَةِ آللّهُ يَتَوَضَّا مِنْ مَسَّدُ فَقَالَ مَرُوّانُ آخْبَرَنِي بُسُرَةً بِنَتُ صَفْوَانَ آنَهَا صَمِعَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَتَرَضَّا مِنْ مَسِّ الذَّكْرِ قَالَ عُرُوانً قَلْمُ أَوْلُ لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَتَرَضَّا مِنْ مَسِّ الذَّكُو قَالَ عَرُولَةً فَلَمْ أَوْلُ لَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَتَرَضَّا مِنْ مَسِّ الذَّكُو قَالَ عَرُولَةً فَلَمْ أَوْلُ لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَتَرَضَّا مِنْ مَسِّ الذَّكُو قَالَ عَرْوَةً فَلَمْ أَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَتَرَضَّا مِنْ مَنْ مَنْ مَرَدُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَتَرَضَّا مِنْ مَنْ الذَّكُو قَالَ عَرَالِكَ فَآلُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَوْلَقًا مِنْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَوْلَقًا مِنْ مَنْ مَنْ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ اللّهِ عَلْهُ مَا مُؤْولُولُ اللّهُ عَنْ مَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ عَلْمُ وَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عُرْوَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ عَلَاللّهُ عَلّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلّهُ مَا مُؤْولُولُ أَلَاللهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللللّهُ عَلْمُ الللللّهُ عَلْمُ اللللّهُ عَلَالُ اللّهُ

(۱۲۷۸۳۸م) مروه بن زیر مُنظر کہتے ہیں کدایک مرتبہ مروان نے بھوے "مس ذکر" کے متعلق نداکرہ کیا ، بیری رائے بیتی کدائی شرمگاہ کو تھوٹ نے اس کا بیش مگاہ کو تھوٹ سے انسان کا دِسوفیس ٹو نگا ، جبکہ مروان کا بیکہنا تھا کداس کیلے میں حضرت بسرہ بنت مغوان نگاہائے اس سے ایک مدید بیان کی ہے ، بالآ خرمروان نے حضرت بسرہ نگاہائے یاس ایک قاصد بجیجا، اس قاصد نے آ کر بتایا کہ انہوں

## منكالنتاء ﴿ مُنكَالُنتَاء ﴿ وَهُمُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللّ

نے بدحدیث بیان کی ہے کہ نی نایا انے فر ایا جونس ائی شرمگاہ کوچھوے ،اے جا ہے کدوسوکرے۔

## حَدِيثُ أُمَّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ اسْمُهَا نُسَيْبَةُ فَيْهُ

## حصرت امعطيدانساري في الماء حضرت امعطيدانساري في المام المسيد تمان كي حديثين

(۴۷۸۴۰)راوی مدیث فرکتے ہیں کہ بیصریث ہم سے هد بنت سرین نے بھی بیان کی ہے، البتہ انہوں نے بیکہا ہے کہ ہم نے ان کے مرکے بال تمن حسوں میں بانث دیۓ تھے۔

( ٢٧٨٤٠) حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّتَنَا عَاصِمُ الْآخُولُ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى آنُ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْنًا إِلَى قَرْلِهِ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ قَالَتْ كَانَ فِيهِ النِّيَاحَةُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا آلَ قَلَانٍ قَإِنَّهُمْ قَدْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أَسْمِنَعُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا آلَ فَلَانِ (راجع: ٢١٠٧٧).

(۲۷۸۴۲) حضرت ام عطیہ نظاف سے مروی ہے کہ جب نی طابق کی صاحبزادی حضرت زبنب نظاف کا انتقال ہوا تو نبی طابقا ہمارے پاس تشریف لائے اور فر مایا اسے تین یا اس سے زیادہ مرتبہ (طاق عدد میں) خسل دو، ادرسب ہے آخر میں اس پر کافورلگاد بنا اور جب ان چیزوں سے فارغ ہوجاد تو مجھے بنا دینا، چنا نچ ہم نے فارغ ہوکرنبی طابق کواطلاع کردی، نبی طابقائے ابنا ایک تمبید ہماری طرف چینک کرفر مایا اس سے جسم براہے ہیں ہے پہلے لیٹو۔

( ٢٧٨٤٣) حَلَقَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَلَقَنَا هِنَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمْ عَطِيَّةَ قَالَتْ غَزَوْتُ مَعَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَسَعَ غَزَوَاتٍ أَذَاوِى الْمَوْضَى وَ الْقُومُ عَلَى جِوَاحَتِهِمْ فَاخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ أَصْنَعُ لَهُمْ الطَّعَامَ [راسع: ٢٢، ٢١] مَسَعُ غَزَوَاتٍ أَذَاوِى الْمَوْضَى وَ الْقُومُ عَلَى جِوَاحَتِهِمْ فَاخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ أَصْنَعُ لَهُمْ الطَّعَامَ [راسع: ٢٢، ٢١] مَسْرَتُ امْ عَلِيهِ مَلْ المَعْ عَلَى جَوَاحَتِهِمْ فَاخْلُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ أَصْنَعُ لَهُمْ الطَّعَامَ [راسع: ٢٤ مَن اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَى مَعْمَالُهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُمْ عَلَى مَا عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعُلَاعُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُوالِعُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُولُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاعًا عَلَاقًا عَلَاكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَ

( ١٧٨١٤) حَذَّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَالِدٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمَّ عَطِيَّةَ فَالَتْ بَعَث إِلَى وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ الطَّهُ عِنْ الطَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَائِشَةَ بَعَنْتُ إِلَيْنَا فَلَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَائِشَةَ فَالَ عَنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ قَالَتْ لَا إِلَّا أَنَّ نُسَيَّةً بَعَنْتُ إِلَيْنَا مِنْ الشَّاةِ الَّتِي بَعَنْتُمْ بِهَا إِلَيْهَا فَقَالَ إِلَى عَائِشَةَ فَالَ عَنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ قَالَتْ لَا إِلَّا أَنَّ نُسَيِّةً بَعَنْتُ إِلَيْنَا مِنْ الشَّاةِ الَّتِي بَعَنْتُمْ بِهَا إِلَيْهَا فَقَالَ إِلَيْ عَائِشَةً فَالَ عَلْ عَنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ قَالَتُ لَا إِلَّا أَنَّ نُسَيِّةً بَعَنْتُ إِلَيْنَا مِنْ الطَّاقِ الَّتِي بَعَنْتُمْ بِهَا إِلَيْهَا فَقَالَ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ مَنْ ضَيْءً فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللِّهُ اللْهُ اللَّهُ ال

(۲۷۸ ۳۳) حفرت ام عطیہ نظائے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی طیاباتے صدقہ کی بکری بیں ہے کہ گوشت بیرے بہاں بھتے والے میں ان اس بیل ہے تھا کہ علیہ نظائے ہے بہاں تھی دیا، جب نی بیابات معفرت عائشہ نظائی کے بہاں بھتی دیا، جب نی بیابات معفرت عائشہ نظائی کے بہاں تھی دیا، جب نی بیابات معفرت عائشہ نظائی کے بہاں تھی دیا ہے دعمہ لائے تو تھا کیا تہاں ای بحری کا بجھ دعمہ بھیجا ہے جو آپ نے ان کے بہاں ای بحری کی باتھا نے فر مایا دوا بے فوکا نے پہنے تھی۔

( ١٧٨١٥ ) حَلَّانَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَفْظة عَنْ أَمْ عَعِلَيَّة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ فِي الْمُعْدِي (١٧٨٥ ) وسلم (٩٣٩)].

(۲۷۸۳۵) حضرت ام صلیہ نظافات مروی ہے کہ نبی ملاکانے اپنی صاحبز ادی کے شل کے موقع پران سے فر مایا تھا کہ دائیں جانب سے اوراعضا ءِ وضو کی طرف سے شل کی ابتدا ہ کرنا۔

( ٢٧٨٤٦ ) حَلَّانَا ابْنُ أَبِي عَدِيْ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ نَهِيَ عَنْ الْبَاعِ الْجَنَالِزِ وَلَمْ يُعْزَمُ عَلَيْنَا [صححه البحاري (٢٧٨ ١)، ومسلم (٩٣٨)].

(۲۷۸ ۳۷) حفرت ام مطید نگانا ہے مروی ہے کہ ہمیں جنازوں کے ساتھ وجانے ہے روکا گیا ہے ،لیکن اس ممانعت ہیں ہم پر سختے نہیں کی گئی۔

( ٣٧٨٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْضَةً بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أَمَّ عَطِيَّةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحِدُّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرُّأَةُ لَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشُهُم وَعَشُرًا لَا تَلْبُسُ لَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا قُوبً عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَظَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَذْنَى طُهْرَيِهَا نُبُذَةً مِنْ فُسُطٍ وَأَظْفَارٍ تَلْبَسُ لَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا قُوبً عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَظَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَذْنَى طُهْرَيِهَا نُبُذَةً مِنْ فُسُطٍ وَأَظْفَارٍ وَالمَعِ: ٢١٠٧٥].

( ٢٥٨٢٥) حضرت ام عطيد نتاف عمروي ہے كہ في نافيان فر مايا كوئى عورت اپنے شو ہر كے علاوہ كى ميت پر تين ون سے ذياوہ سوك ندمنائے ، البتہ شو ہر كى موت پر چار مبينے وس ون سوك منائے ، اور صب كے علاوہ كى رتگ ہوئے ہوئے كرا وہ سوك ندمنائے ، البتہ شو ہركى موت پر چار مبينے وس ون سوك منائے ، اور صب كے علاوہ كى رتگ ہوئے كہ ہوتو كرا ہے ، بينى جب وہ اپنے ايام سے پاك ہوتو تمور كى سے تسام بالظ خار تا مى خوشبولگا لے۔

( ٢٧٨٤٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ آخَبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمٌّ عَطِيَّةَ فَالَثُ كَانَ تَعْنِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدَّ عَلَيْنَا فِى الْبَيْعَةِ أَنْ لَا تَنُوحَ فَمَا وَقَتْ الْمَرَّأَةُ مِنَّا ظَيْرَ خَمْسٍ أَمَّ سُلَيْمٍ وَالْمَرَّأَةُ مُعَافٍ وَابْنَةٌ أَبِي سَبُوةً وَامْرَأَةً أَخْرَى [راحع: ٢١٠٧٢].

(۲۷۸۲۸) حضرت ام عطیہ فی کا کہتی ہیں کہ نبی طینا نے ہم ہے بیعت لیتے وقت جوشرا نطافکا کی تھیں ،ان میں ہے ایک شرط یہ بھی تھی کہتم نو دنہیں کر دگی ،لیکن پانچ عورتوں کے علاو وہم میں ہے کسی نے اس وعدے کو و فانہیں کیا۔

( ٢٧٨١٩) حَدَّثَنَا يَحْتَى بُنَاتِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْآنَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْآنَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا مِنْ وَاخْتَى إِنْ وَالْمَثَلُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا مِنْ وَاغْسِلْنَهَا وِنُوا قَلْوَلُ الْوَحْمَةُ وَالْمَعَلِيَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاقَةً وَلَا إِنْ وَالْمَثَلُ وَاجْعَلُنَ فِي الْمَاخِورَةِ كَافُودًا أَوْ شَيْنًا مِنْ وَالْمَدُ وَاجْعَلُنَ فِي الْمَاخِورَةِ كَافُودًا أَوْ شَيْنًا مِنْ وَالْمَنْ وَالْمَعْلَ وَاجْعَلُنَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاقَةً فُرُونِ وَالْفَيْنَا خَفُوهُ فَقَالَ الشَّعِرُ فَالَّ الْمَعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاقَةً فُرُونِ وَالْفَيْنَا خَفُوهُ فَقَالَ الشَّعِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاقَةً فُرُونِ وَالْفَيْنَا خَفُوهُ فَقَالَ الشَّعِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاقَةً فُرُونِ وَالْفَيْنَا خَفُوهُ فَقَالَ الشَّعِرُ اللَّهُ وَاسَلَّمَ فَلَاقَةً فُرُونِ وَالْفَيْنَا خَفُوهُ فَقَالَ الشَّعِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاقَةً فُرُونِ وَالْفَيْنَا خَلُقَهَا قُولُونَهُ وَلَاحِيمَتِهَا [واحد: ٢١٥] وَمَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاقَةً فُرُونِ وَالْفَيْنَا خَلُقَهَا قُولُونَهُ وَلَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَ مُولِمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا لَا عَلَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا عَلَامُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا عَلَامُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَامُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَامُ عَلَامُ وَاللَّهُ وَلَا لَا عَلَامُ عَلَيْه

( ٣٧٨٥. ) حُدَّثَنَا عَفَانُ لَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَخُولُ عَنُ حَفْصَةَ بِنُتِ سِيرِينَ عَنْ أُمُّ عَطِيَّةَ قَالَتُ بَايَفْنَا النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ عَلَيْنَا فِيمًا أَخَذَ آنُ لَا نَنُوحَ فَقَالَتُ الْمَوَأَةَ مِنْ الْأَنْصَارِ إِنَّ آلَ فَلَانِ ٱسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَفِيهِمْ مَأْتُمْ فَلَا أَبَايِعُكَ حَتَّى أَشْعِدَهُمْ كُمَا ٱسْعَدُونِي فَقَالَ فَكَانَ ( ٢٧٨٥١) حَذَّكُنَا عَفَّانُ قَالَ حَذَّكَنَا حَمَّادُ بُنُ صَلَمَةً قَالَ أَخْبَوْنَا هِشَامٌ وحَبِيبٌ عَنْ مُحَتَّدِ بْنِ سِيرِبنَ عَنْ أُمْ عَطِيّةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ عَلَى النَّسَاءِ فِيمًا أَخَذَ أَنْ لَا يَنْحُنَ فَقَالَبَ امْوَأَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ امْوَأَةً أَسْقَتَنْنِي الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَا وَقَيْضَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَلَمْ يُبَايِفُهَا امْوَاهً أَسْعِدُهَا فَقَبَصْتُ يَدَهَا وَقَيْضَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَلَمْ يُبَايِفُهَا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَلَمْ يُبَايِفُهَا وَلَيْضَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَلَمْ يُبَايِفُهَا وَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَلَمْ يُبَايِفُهَا إِسَامَ (١٣٠٤).

(۲۵۸۵۱) حفرت ام عطیہ فاق ہے مردی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی "بیابعنگ علی ان لا یشر کن ہاللہ شینا".... تو اس میں تو دیمی شامل تھا، میں نے عرض کیا یا رسول انڈ! فلاں خاندان والوں کومنٹی کرد ہیجے کیونکہ انہوں نے زمانہ جا بلیت میں تو درکرنے میں میری مدد کی مالیا اللہ اللہ میں ان کی مدکرون اس پر نبی طابعات نے اپنا باتھ مینج لیا اوراس وقت ان سے بیعت نبیس لی۔

( ٢٧٨٥٢) حَدَّثَ عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَ إِسْحَاقُ آبُو يَمْقُوبَ قَالَ حَدَّثَ إِسْمَاعِيلُ آبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَطِيَّةً عَنْ جَمَعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ ثُمَّ الْمَدِينَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ ثُمَّ الْمُسَلِّ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَيْكُنَّ فَقُلْنَ مَرْحَهُ بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَيْكُنَ فَقُلْنَ مَرْحَهُ بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا تَشْوِينَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا تَشْوِينَ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَلَا تَشْوِينَ فِي مَعْرُوفٍ فَقُلْنَ نَعُمْ فَمَدَّ عُمَرُ يَلَهُ مِنْ خَارِجِ الْبَابِ وَمَدَدُنَّ آلِدِيَهُنَّ مِنْ دَاجِلٍ لُمُ وَالْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُمْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْهُ اللللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ

(۲۷۸۵۲) حضرت ام عَطیہ نظامی سروی ہے کہ جب ٹی طبیعا کہ یہ مور والٹریف لائے تو آپ کا انتخاب خوا تین انسار کوالیک گھر میں جع فرمایا ، پھر حضرت عمر بنائشہ کوان کی طرف بھیجا ، ووآ کراس گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور سلام کیا ،خواتین نے جواب دیا ، حضرت عمر بڑا تو نے فرمایا جس تمہاری طرف ہی طائبا کا قاصد بن کرآیا ہوں ، ہم نے کہا کہ ہی طائبا اوران کے قاصد کوخوش آدرید ، انہوں نے فرمایا کیا تم اس بات پر بیعت کرتی ہو کہ اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نیس تھہراؤگی ، بدکاری نیس کردگی ، اور کی ، این کے کام جس نی نائبا کی نافر مائی نیس کردگی ؟ اور کی ، اور کی نیس کردگی ، اور کی نائبا کی نافر مائی نیس کردگی ؟ من نافر مائی نیس کردگی ؟ من نافر مائی نیس کردگی ، اور کی بہتان تیس کو گری اور کیا ہے بوجوان اور کہنے گئے اے اللہ اور کو کواور و بھم نے اقر از کر لیا اور کھر کے اندر سے ہاتھ بر حاد ہی من نواری اور ایا م والی فور تو ان کو می لے کر نما ذکے لئے تھا کر ہی اور جنا ذر سے کہنا تھی ہی دیا کہ جم کے حداث اور بیا کہ ہم پر جمد فرض نیس ہے کہی خاتو ان نے حضرت ام صلید فاتا ک یا تعقیمینگ فی مقد و ب کا سطلب ہو جھا تو انہوں نے فرمایا کہا ہے ۔ میں تو دسے سے کیا گیا ہے ۔

# حَدِيثُ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ عَنَّهُا مَعْرِت خُولد بِنت تَكِيم مِنْ اللهُ كَلَ حديثين

( ٢٧٨٥٢) حَذَنَا عَفَّانُ حَدَّلَنَا وُهَيْبُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلانَ عَنْ يَعْفُوبَ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الْمُشَجِّ عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَفْدٍ عَنْ خَوْلَةً بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا قَالَ أَعُودُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَوِّ مَا حَلَقَ لَمْ يَعْفُرُهُ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِلِ شَيْءً حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ [راحع: ٢٧٦٦].

(۱۷۸۵۳) معزت نولہ ناہئے ہے مروی ہے کہ بن نے ہی ماہیا کو پہر مائے ہوئے سنا ہے کہ جو محض کسی مقام پر پڑاؤ کرے اور پہ کلمات کہد لے اُعُودٌ بِنگیلمَاتِ اللّهِ النّامَّاتِ مِنْ هُو ّ مَا خَلَقَ تُواہے کوئی چیز تقصان نہ بہنا سکے گی، یہاں تک کہ وہ اس جگرے کوئی کرمائے۔

( ٢٧٨٥٤) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ حَجَّاجٍ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ وَسَلَمُ وَلَهُ بِنَتُ حَكِيمٍ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ الْمُرَاةُ مُثْمَانَ بُنِ مَظْعُونِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَمُ وَسَلَمَ مَا مَنْ لِلَهِ مَنْ شَرِّ مَنْ فَرَّ مَا خَلَقَ وَقَالَ يَزِيدُ ثَلَاثًا إِلَّا مَنْ فَرَّ مَنْ لِلهِ فَلِكَ حَتَى يَظْعَنَ مِنْهُ [راجع: ٢٧٦٦٤].

(۱۷۸۵۳) حضرت خولہ فاقف مروی ہے کہ بن نے نی نظیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو فض کی مقام پر پڑاؤ کرے اور پہ کلمات کہدلے آغو فر بہ محلِماتِ اللّٰهِ العَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ تواہے کوئی چیز نقسان ند کہ بچاسکے گی، بہاں تک کہ وواس جگہے کوچ کرجائے۔

( ٢٧٨٥٥ ) حَلَكْنَا وَكِيمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّهَا

سَالَتُ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الْمَرْ أَوْ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا بَوَى الرّبُولُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا عُسْلَ حَتَى يُنْزِلَ [فال الألباني: حسن (ابن ماجة: ٢٠١ انسائي: ١٥/١٠) ينزِلَ الْمَاهُ حُمّا أَنَّ الْوَجُلَ لَيْسَ عَلَيْهِ عُسْلٌ حَتَى يُنْزِلَ [فال الألباني: حسن (ابن ماجة: ٢٠١ انسائي: ١٥/١٠) ينزِلَ الْمَاهُ وَهُمَا كَا الرّورت كُوبُى خُوابِ عَن (١٤٨٥٥) حضرت خُولد بنت عَيم فَالله عمروى من كما تبول في بالله المنافرة في بالله المنافرة في بالمنافرة في المنظم عن المنظم عن المنظم عن المنظم عن المنظم عن المنظم المن

( ٢٧٨٥٦ ) حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَلَّكَ شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّتِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً الْحُرَّاسَائِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيم السَّلْمِيَّةَ وَهِيّ إِخْدَى خَالَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلْمِهِ وَسَلَّمَ سَالَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَرْأَةِ تَحْتَلِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَرْأَةِ تَحْتَلِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَعْضِلُ وَاحرِمِهِ الدارمي (٧٦٨). قال شعب: حسن].

(١٤٨٥٦) حعرت خولہ بنت عکیم بنالات سروی ہے کہ انہوں نے نبی الیاسے بیرسنلہ ہو جہا کہ اگر مورت کو بھی خواب میں وی کیفیت پیش آئے جومردکو پیش آئی ہے تو کیا تھم ہے؟ نبی الیالا نے فر مایا اسے جاہے کہ شسل کرئے۔

( ٢٧٨٥٧ ) حَلَّانَا سُغْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بَنِ مَنْسَرَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي سُرَيْدٍ عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ زَعَمَتُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَّجَ مُحْتَضِنَّ أَحَدَ ابْنَى ابْنَبِهِ وَهُو يَقُولُ وَسَلَّمَ خَرَّجَ مُحْتَضِنَّ أَحَدَ ابْنَى ابْنَبِهِ وَهُو يَقُولُ وَاللَّهِ إِلَّكُمْ لَشَعْلُونَ وَإِلَّكُمْ لَيْنُ رَبُحَانِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّ آجِرٌ وَخَاقٍ وَطِنَهَا اللَّهُ بِوَجَّ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً إِنْكُمْ لَتُبَخِّلُونَ وَإِلَّكُمْ لَيْمُ لِيَّالِ الْأَلِمَانِي: ضعيف (الترمذي: ١٩١٠).

(۱۷۸۵۷) حطرت حل فظا ہے مروی ہے کہ ایک مرجد حطرات حسنین اللہ نی اللہ کے پاس دوڑ مے ہوئے آئے ، نی طاہم فلا سے آئی ملہ اللہ میں ملہ اللہ میں اللہ اور مردی کا اور بردی کا سبب بن جاتی ہے، اور تم اللہ کاریمان نے کا اور در مایا اولا دیکل اور بردی کا سبب بن جاتی ہے، اور تم اللہ کاریمان ہو، اور وہ آخری پکڑ جور تمان نے کفار کی فر مائی ، وہ ''مثام ورج ' میں تھی۔

فاندید: "ون" طاكف كايك علاقے كانام تماجس كے بعد ني عليانے كوئى ترزوونس فرمايا۔

( ٢٧٨٥٨ ) حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْنَةَ حَدَّثَنَا البُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْمَى بْنِ صَحْمَدِ بْنِ يَحْمَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ قَالَتْ فُلْتُ يَا وَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَكَ يَحْمَى بْنِ صَحْمَدِ بْنِ يَحْمَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ قَالَتْ فُلْتُ يَا وَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَكَ عَوْمُكِ حَوْمَنَا قَالَ نَعَمْ وَآحَبُ مَنْ وَرَدَهُ عَلَى قُومُكِ

(۱۲۵۸۵) حفرت خولہ بنت علیم فاقات مروی ہے کہ ایک مرتبہ شل نے بارگاور سالت ش مرض کیا یارسول انڈ اکیا آ ب کا حوض ہوگا؟ نی طاقا نے فر بایا ہاں اور اس حوض پر میرے یا س آئے والوں ش سب سے پندیدہ اوگ تہاری قوم کے لوگ ہوں گے۔ بول کے۔

( ٣٧٨٥٩) حَدَّنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُحَنَّسَ أَنَّ حَمْزَةً وَلَهُ بِنْتَ لَيْسِ بْنِ قَهْدٍ الْكُلْصَارِيَّةً مِنْ بَنِي النَّجَارِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُ حَمْزَةً فِي بَيْتِهَا وَكَانَتُ تُحَدِّثَهُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَادِيتَ وَسُلَمَ آخَادِيتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُ حَمْزَةً فِي بَيْتِهَا وَكَانَتُ تُحَدِّثُهُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْمًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَقِينَ عَنْكَ آنَكَ تُحَدِّثُ أَنَّ لَكَ يَحْدُنُ أَنَّ لَكَ تَحَدُّلُ أَنَّ لَكَ يَعْمَلُوا اللَّهِ بَلَقِيمَ عَنْكَ آلَكَ تُحَدِّثُ أَنَ لَكَ يَعْمَلُوا اللَّهِ بَلَقِيمَ عَنْكَ آلَكَ تُحَدِّثُ أَنَ لَلْ لَكَ يَعْمَلُوا اللَّهِ بَلَقِيمَ عَنْكَ آلَاتُ فَقَلَّمْتُ إِلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَةً فِي الْبُرْمَةِ لِيَاكُلُ فَاحْتَرَقَتُ اصَابَهُ الْمُرْدُ قَالَ حَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَةً فِي الْبُرْمَةِ لِيَاكُلُ فَاحْتَرَقَتْ أَصَابَهُ الْمُرْدُ قَالَ حَلَى وَاللَّهُ الْمَعْلُولُ وَسَلَّمَ يَدَةً فِي الْبُرُمَةِ لِيَاكُلُ فَاحْتَرَقَتُ أَصَابَهُ الْمُرادُ فَالَ حَلَى وَإِنْ أَصَابَهُ الْحَرُّ قَالَ حَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَةً فِي الْبُرُمَةِ لِيَاكُلُ فَاحْتَرَقَتُ أَصَابَهُ الْمَرْدُ فَالَ حَلَى وَالْ مَلَى الْمُ الْمُ آلَا الْهُ آلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالُهُ الْمُ الْمُ الْمُ آلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُهُ الْمُ الْمُ الْمُ آلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالُولُ الْمُ الْمُولُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّه

حعزت خولہ فافا مرید کہتی ہیں کہ پھر میں نبی بالیہ کی خدمت میں ایک ہنڈیا لے کر ماضر ہوئی ،جس ہیں محمز ویا حریرہ تھا ، نبی بالیہ نے کھانا تناول فر مانے کے لئے ہنڈیا ہیں ہاتھ ڈالا تو اس کے گرم ہونے کی وجہ سے نبی بالیہ کی الگلیاں جل محکیں اور نبی بالیہ اسے منہ ہے '' نکلا ، پھر فر ما یا اگر ابن آ وم کوشنڈک کا احساس ہوتا ہے تب بھی'' حس'' کہتا ہے اورا کرگری کا احساس ہوتا ہے تب بھی'' حس'' کہتا ہے۔

( ٣٧٨٦٠) حَدَّقَنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرُنَا يَحْبَى بُنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِى أَنَّ عُمَرَ بُنَ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ أَخْبَرُهُ آنَهُ سَعِعَ حَوْلَةً بِنْتَ قَيْسٍ وَقَدْ قَالَ خَوْلَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ الْتِي كَانَتْ عِنْدَ حَمْزَةَ بْنِ سَبِعَ عُبْدِ الْمُطَلِبِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ بَيْتَهُ فَصَدَاكُ وَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ بَيْتَهُ فَصَدَاكُ وَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ بَيْتَهُ فَصَدَاكُ وَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةً حُلُوهُ مَنْ آخَذَهَا بِحَقْهَا بُودِكَ لَهُ فِيهَا وَرُبَّ مُتَخَوِّضِ وَسُلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةً مُنْ آخَذَهَا بِحَقْهَا بُودِكَ لَهُ فِيهَا وَرُبَّ مُتَخَوِّضِ إِي مَالِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّنْيَ خَضِرَةً مَنْ آخَذَهَا بِحَقْهَا بُودِكَ لَهُ فِيهَا وَرُبَّ مُتَخَوِّضِ إِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمَالِ رَسُولِهِ لَهُ النَّارُ يُومَ يَلُقَى الْقيامة [راسى: ٢٥٥٤].

( ٢٥٨٦٠) حضرت خول بنت فيس فافئان جوحضرت حمز و فائة كى المية تمين سے مروى ہے كه ايك ون لى الميقا حضرت حمز و فائة كى پاس تشريف لائے اور دنيا كا تذكر و ہونے لگا، نبى الميقائے فر ما يا و نيا سرسبر وشيريں ہے، جوفض اے اس كے فق كے ساتھ حاصل كرے كا اس كے لئے اس ميں بركت ژال دى جائے كى ، اور اللہ اور اس كے رسول كے مال ميں بہت سے تجھنے والے

# من مستعالتاء المعلامة المعلامة

ا سے بیں جنہیں اللہ ہے کے دن جہم میں داخل کیا مائے گا۔

# حَدِيثُ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَامِرٍ الْأَنْصَارِ يَلِا الْأَنْصَارِ يَلِا الْأَنْصَارِ يَلِا الْأَنْصَارِ

#### حضرت خوله بنت امرانصاريه فاتانا كي مديث

( ٢٧٨٦٠ ) حَلَّانَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدُ قَالَ حَلَّانَا سَمِيدٌ يَعْنِي ابْنُ آبِي أَبُّوبَ قَالَ حَدَّتَنِي آبُو الْآَسُودِ عَنِ الْنَعُمَانِ أَنِي أَبُّوبَ قَالَ حَدَّتَنِي آبُو الْآَسُودِ عَنِ الْنَعُمَانِ أَنِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّتَنِي آبُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِنَّ إِي عَيَّاهِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِنَّ اللَّهُ عَيَّاهِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَال اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ و

(۶۷۸۷۱) حفرت خولہ بنت عامرے مروی ہے کہ انہوں نے ٹی طالبا کو یے قرماتے ہوئے سنا ہے کہ نیا سرمبز و تیری ہے، اور اللہ اوراس کے دسول کے مال میں بہت ہے مجھنے والے اپنے ہیں جنہیں اللہ سے ملئے کے دن جبنم میں داخل کیا جائے گا۔

#### حَدِيْثُ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَيَةَ اللَّهُ

#### معرت خوله بنت تعلبه فالفا كي حديث

( ٢٧٨٦٠) حَلَّنَا سَعْدُ بُنُ إِبْرَاهِمَ وَيَعْفُوبُ قَالَا حَدَّنَا أَبِى قَالَ حَدَّنَا مُحَشَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَكَنِي مَعْمَرُ بَنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ حَنْظَلَةً عَنْ يُوسُفَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ سَلَامٍ عَنْ حَوْلَةً بِنْتِ تَعْلَبَةً قَالَتُ وَاللّهِ فِي رَفِي أَوْسِ بُنِ صَامِعِ الْوَلِ اللّهَ عَلَيْ وَعَلَى اللّهِ عَنْ وَكَانَ شَيْخًا كَيبِرًا قَدْ سَاءَ حُلَقُهُ وَصَحِرَ قَالَتُ فَقَدَ عَلَى عَلَيْ وَكَانَ شَيْخًا عَلَيْ يَوْمًا لَوَاجَمْتُهُ بِشَيْءٍ فَقَصِبَ فَقَالَ الْتِ عَلَيْ كَظَهْرٍ أَمْي قَالَتْ فَمْ عَرَجَ فَجَلَسَ وَصَحِرَ قَالَتُ فَقَدَتُ كَذَّ وَالّذِى نَفْسُ حُويَةً فِيهِ فِي وَمِي مَاعِدٌ فَمْ عَرَجَ فَجَلَسَ فَي وَالْمَنْ عَلَى يَعْمِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاللّهُ فَوَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَجَلَسُتُ بَيْنَ يَعْفِى جَارَاتِي فَاسْتَعُوتُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَجَلَسُتُ بَيْنَ يَعْفِى جَارَاتِي فَالْتَعْوَلُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَجَلَسُتُ بَيْنَ يَعْفِى جَارَاتِي فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَجَلَسُتُ بَيْنَ يَعْفِى جَارَاتِي فَالْتَعْوثُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجَلَسُتُ بَيْنَ يَعْفِى جَارَتِي فَالْتُونَ وَسَلّمَ فَجَلَسُتُ بَيْنَ يَعْفِى جَارَتِي فَالْتُو صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجَلَسُتُ بَيْنَ يَعْفِى جَالْهُ فَقَالَ لِي يَا حُويلِكُ فَوَاللّهِ مَا بَرِحْتُ صَلّى اللّهُ وَسَلّمَ فَاللّهُ فِي قَالُتْ فَوَاللّهِ مَا بَرِحْتُ صَلّى اللّهُ وَاللّهُ فِي وَاللّهِ عَلَى وَاللّهُ فَيْ اللّهُ وَاللّهُ فَالَ لَيْ عَنْ وَلِهُ وَاللّهُ فَالَ لَي عَنْ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَا

يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِعٌ يَصِيرٌ إِلَى قَوْلِهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ إِلِيمٌ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرِيهِ فَلْلُهُ عِنْ رَقَبَةٌ قَالَتُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ يَا وَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَهُ مَا يُعْتِى قَالَ فَلْيَصْمُ شَهْرَيْنِ مُتَنَايِعَيْنِ فَاللَّهُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ شَيْعٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ قَالَ فَلْيُطْعِمْ سِنِّينَ مِسْكِينًا وَسُقًا مِنْ نَمْ فَالَتُ فَقُالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّا سَنْعِبُهُ فَاللَّتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّا سَنْعِبُهُ إِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا ذَاكَ عِنْدَهُ قَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّا سَنْعِبُهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّا سَنْعِبُهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّا سَنْعِبُهُ إِنْ عَمْلِكُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى مَا لَكُولُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَأَعِينَهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَأَعِينُهُ بِعَرَقِ آخَرَ قَالَ قَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَأَعِينُهُ بِعَرَقِ آخَرُ قَالَ عَنْ اللَّهُ الْمُسْتُولِ عَلَيْ عَنْهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ الْمُولُ اللَّهُ مَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ الْعَرَقُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُ وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَلْهُ وَالَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَ

(۲۷ ۸ ۱۲) حضرت خولہ بنت نظابہ بڑا ہے مروی ہے کہ اللہ تعانی فے سورة مجاولہ کی ابتدائی آیات بخدا میر ہا اور اوس بن مامت کے تعلق نازل فرمائی تھیں، بیں اوس کے تکاح بھی تھی ، بہت زیادہ اور هاہو جانے کی وجہ ہاں کے مواج بیں تھی اور کئے گئے کہ تو مامت کے تعلق نازل فرمائی تھیں، بیں اور کئے گئے کہ تو گئے کہ تو اور کہا تھا ، ایک دن وہ میرے باس آئے اور بی اور کی بات کا جواب دیا تو وہ ناراض ہو گئے ، اور کئے گئے کہ تو بھی پرا ہے ہے جیسے میری مال کی پشت، تھوڑی دیر بعد وہ باہر بیلے گئے اور پکھ دیر بحک اپنی تو می کہلس بیں بیٹو کر والی آئے ہے ، اب وہ بھی سے میری مال کی پشت ، تھوڑی دیر بعد وہ باہر بیلے میں ان ہے کہددیا کہ اس ذات کی تم جس کے دست بقد رت بیل فویل کی جان ہے ، اب ہم گزنوی ، دوسکن ، تم نے جو بات کی ہم اس کے بعد تم میرے قریب بیس آ سکتے تا آ کہ اللہ اور اس کا رسول ہمارے معلق کوئی فیصلہ فریادے ، انہوں نے بھی تا ہوگرنا جا با اور میں نے ان سے اپنا ہم کئی اور ان پر غالب آگئی جیسے دوس کی بوڑھے آدی پر غالب آگئی جیسے کوئی عورت کی بوڑھے آدی پر غالب آگئی جیسے کوئی عورت کی بوڑھے آدی پر غالب آگئی جیسے کوئی عورت کی بوڑھے آدی پر غالب آگئی جیسے کوئی عورت کی بوڑھے آدی پر غالب آگئی جیسے کوئی عورت کی بوڑھے آدی پر غالب آگئی ہیں اس کی میں دیا ہم دوسری جانب دیکن دیا۔

پر میں نظل کراچی ایک پر دین کے کھر کی اوراس ہے اس کے کپڑے عاریۃ استے اورانیس پہن کرنی ایجا کی ضدمت میں حاضر ہوگی اوران کے سامنے بیٹے کروہ تمام واقعہ ساویا جس کا مجھے سامنا کرنا پڑا تھا، اور نی دائیا کے سامنے ان کے مواج کی کہ شکا ہے۔ کرنے گئی ، نی دائیا فرمانے گئے فویلہ التہ ہے اور بہت بوڑھا ہو گیا ہے ، اس کے معالمے میں اللہ ہے وُ رو ، تکی دکا ہے۔ کرنے گئی اور نی دائیا کو اس کیفیت نے اپنی لیٹ معالمے میں اللہ ہے اور مخدا میں وہاں سے اشتے دیں پائی تھی کہ میرے متعلق قرآن کر ہم کا نزول شروع ہو گیا اور نی دائیا کو اس کیفیت نے اپنی لیٹ میں اللہ نے تبارے اور میں دائیا جو نی دائیا کو وہ حانب لیتی تھی ، جب وہ کیفیت دور موتی تو نی دائیا گؤل اگئی ہے ہے نے فرایا خویلہ! اللہ نے تبارے اور تبارک میں سے اللہ کوئی الکھورٹی علمان اول فرا دیا ہے ، پھر نی دائی گئی سے اللہ کوئی اگئی گؤل اگئی ۔۔۔۔۔ وہ لیکھورٹی علمان اول فرادیا ہے ، پھر نی دائی سے اللہ کوئی اگئی گؤل اگئی ۔۔۔۔۔ وہ لیکھورٹی علمان اول فرادیا ہے ، پھر نی دائی گئی سے دو کہ دو کرنے کی دوران کی دو

چرنی طاف نے جھے نے مایا اپنے شوہر سے کہو کہ ایک غلام آزاد کرے، پی نے عرض کیا یا دسول اللہ! بخد ان کے پاس آزاد کرنے میں نے عرض کیا یا دسول اللہ! بخد ان کے پاس آزاد کرنے کے لئے بچرنیں ہے، نبی طافقات نیں دومہینے مسلسل روزے رکھنے جا بہیں ، بیں نے عرض کیا رسول اللہ! بخدا وہ تو بہت یوڑھے ہیں ان بی روزے رکھنے کی طاقت نیس ہے، نجی طافقات نے فرمایا بھرسائھ مسکینوں کو ایک وس

#### مَن الله مَن الله مِن الهِ مِن الله مِن

مجودی کھلا دے، بی نے عرض کیا یارسول اللہ ایخداان کے پاس تو پہوئیں ہے، نبی طیا نے فرمایا ایک ٹوکری مجود ہے ہم اس کی مددکریں گے، بی نے عرض کیا یارسول اللہ ایک ٹوکری کمجود دل سے بی بھی ان کی مددکر دل کی ، نبی طیا نے فرمایا بہت خوب ، بہت عمدہ ، جا ڈاوراس کی طرف سے اسے معدقہ کردو، اورائے این عم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت پڑل کرو، چنا نچہ بی نے ایسانل کیا۔

# وَمِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةً بِنُتِ قَيْسِ أُنْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسِ فَافِهُ وَمِنْ حَدِيثِي فَافِهُ وَمِنْ اللهُ المُدين اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

( ٢٧٨٦٢ ) حَلَّتُنَا عُهُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِئَ قَالَ حَدَّفَ سُفْيَانُ عَنْ آبِى بَكُو بُنِ آبِى الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِعَةً بِنْتَ فَيْسِ تَقُولُ أَرْسَلَ إِلَى رَبِيعَةَ بِطَلَافِي وَآرْسَلَ إِلَى خَمْسَةَ آصْعِ شَعِيرٍ فَقَلْتُ مَا لِي نَفَقَةً إِلَّا عَذَا وَلَا آعْتَهُ إِلَّا فِي بَيْنِكُمْ قَالَ لَا فَشَدَدُتُ عَلَى بِيَابِي ثُمَ النَّبُ خَمْسَةَ آصْعِ شَعِيرٍ فَقَلْتُ مَا لِي نَفَقَةً إِلَّا عَذَا وَلَا آعْتَهُ إِلَّا فِي بَيْنِكُمْ قَالَ لَا فَشَدَدُتُ عَلَى بِيَابِي ثُمَ النَّبُ النَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ كُمْ طُلُقِكِ قُلْتُ ثَلَانًا فَالَ صَدَقَ لَهُ مَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْفَقَةُ وَالْمُورِيَّ وَالْمَالَ وَالْمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ مُعَاوِيَةً وَالْو جَهُم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنْ مُعَاوِيَةً وَالْمُ وَهُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنْ مُعَاوِيَةً وَالْمُ وَلَكُنْ أَيْ فِهِ شِنَدَةً عَلَى النَّسَاءَ وَلَكُنْ أَيْ فِهِ شِنَدَةً عَلَى النَّسَاءَ وَلَكِنْ أَيْ فِهِ شِنَادً عَلَى النَسَاءِ عَلَيْكِ بِأَسَامَة بُنِ زَيْدٍ أَوْ عَلَمْ مِنْ وَلَكُنْ أَيْ فِهِ شِنَادً عَلَى النَسْاءِ عَلَيْكِ بِأَسَامَة بُنِ زَيْدٍ أَوْ عَلَى النَسَاءَ وَلَكُنْ أَيْ فِهِ شِنَادً عَلَى النَسْاءِ عَلَيْكِ بِأَسَامَة بُنِ زَيْدٍ أَوْ عَلَى النَسْاءَ عَلَيْكِ بِأَسَامَة بُنِ زَيْدٍ أَوْ عَلَى النَسْاءَ عَلَيْهِ بِاللَّهُ عَلَيْكِ بِأَسَامَة بُنِ زَيْدٍ أَوْ

( ۱۷۵۸ ۱۳) حفرت فاطمہ بنت قیس نظاف مروی ہے کہ بیرے شوہرا پوعروین حفق بن مغیرہ نے ایک دن بھے طلاق کا پیغام بھی دیا ، اوراس کے ساتھ پانچ صام کی مقداد میں ہوئی بھی دیے ، میں نے کہا کہ بیرے پاس خرج کرنے کے لیے اس کے علاوہ پھیٹیں ہے ، اور میں تہارے گرے کے لیے اس کے علاوہ پھیٹیں ہے ، اور میں تہارے گرے میں عدت گذار تکتی ہوں؟ اس نے کہانیوں بیس کئی طلاقیں دیں؟ میں نے بتایا تمن میں طلاقیں ، نی طابقا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واف قد ذکر کہا ، نی طابقان نے بع چھا انہوں نے تنہیں کئی طلاقیں دیں؟ میں نے بتایا تمن طلاقیں ، نی طابقان نے فرایا انہوں نے گا کہا جہیں کوئی تفد نہیں سے گا اور تم اسے بھی زود بھائی این ام کوم کے گر میں جا کر عدت گذار لوء کو نکہ ان کی مدانے ہو ، جب تمہاری عدت گذار او ، کونکہ ان کی درائی نہاے کر در ہو چکی ہے ، تم ان کے سامنے بھی اپنے وو پیٹے کو اتار کئی ہو ، جب تمہاری عدت گذار وائے تو جھے بتانا۔

عدت کے بعد بھرے پاس کی لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا جن میں حضرت معاویہ جائٹا ادرا ایوجم ڈکٹٹا بھی شامل تھے، نبی پیٹا نے قربایا معاویہ تو خاک نشین اور خفیف الحال ہیں ، جبکہ ابوجم عورتوں کو مارتے ہیں ( ان کی طبیعت بیس بختی ہے ) البتہ تم اسامہ بن زیدے نکاخ کرلو۔ ( ٢٧٨٦٤ ) حَلَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَجَاهِدٍ عَنْ تَيهِمٍ مَوْلَى فَاطِمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسِ بِنَحْوِهِ

(۲۷۸ ۲۲) گذشته مدیدهای دوسری سند یم مروی ب-

( ٢٧٨٦٥) حَلَّتُنَا وَكِمَّ قَالَ حَلَّتُنَا سُفْهَانُ عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِى قَالَ سَمِعْتُ قَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ طَلَّقَنِي زَوِّجِي لَلَاثًا فَمَا جَعَلَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكُنَى وَلَا نَفَفَةً [راحم: ٢٧٨٦٢].

(۱۷۸۷۵) معنرت فاطمہ بنت قیس نگافا ہے مروی ہے کہ جھے میرے شوہر نے تمن طلاقیں دیں تو تی ناڈا نے میرے لیے رہائش اور نفقہ مقرر نہیں فرمایا۔

( ٢٧٨٦٦) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكْرِيًّا عَنْ عَامِرٍ فَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ فَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا لَلَاثًا فَآمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَذَ حِنْدَ ابْنِ أَمَّ مَكْتُومٍ وراحع: ٢٧٦٤٠.

(۲۷ ۸۷۷) حضرت فاطمہ بنت قیس نگانا ہے مروی ہے کہ جھے بھر یا تو ہرنے تین طلاقیں دیں تو نبی طالا آنے جھے این ام مکتوم کے گھر بیس عدت گذارنے کا تھم دیا۔

(٢٧٨٦٧) حَذَنَا وَكِمْ عَنْ سُفْيَانَ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي يَكُو بُنِ أَبِي الْجَهْمِ سَمِعْتُ فَاطِعَةَ بِنْتَ قَيْسٍ قَالَتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آحُلَلْتِ فَآذِنِنِي فَآذَنَتُهُ فَخَطَبُهَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ أَبِي سُفْيَانَ وَآبُو الْجَهْمِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّا مُعَاوِيَةً فَرَجُلٌ قَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا آبُو الْجَهْمِ وَأَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّا مُعَاوِيَةً فَرَجُلٌ قَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا آبُو الْجَهْمِ فَرَجُلٌ هَرَابٌ لِللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاعَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَاعَةُ اللّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ حَيْرٌ لَكِ فَتَوَوَّجَنْهُ فَاغُمَاتُهُ [راحع: ٢٧٨٦٣].

(۲۷۸۷) حفرت فاطمہ بنت تیس فافا ہے مردی ہے کہ نی بالا نے جھے فرمایا جب تہاری عدت گذر جائے و جھے بتانا،
عدت کے بعد میرے پاس کی لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا جن میں حضرت معاویہ فافلا اورا بوجم فافلا میں میں شال ہے ، نی باللا نے فرمایا معاویہ قافلا اور ابوجم فافلا بھی الساس ہے ، نی باللا نے فرمایا معاویہ قافلا اور فقیف الحال ہیں، جبکہ ابوجم عورتوں کو مارتے ہیں (ان کی طبیعت میں تی ہے) البعد تم اسامہ بن فرمایا معاویہ قائل کر کو ، انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہا ''اسامہ''؟ نی باللا نے ان سے فرمایا کہ تمہارے تی میں اللہ اور کی بات ما تنازیا دو بہتر ہے ، چنا نی بیل نے اس د شیح کو منظور کرایا ، بعد ہیں لوگ بھے پردشک کرنے گئے۔
اس کے رسول کی بات ما تنازیا دو بہتر ہے ، چنا نی بیل نے اس د شیح کو منظور کرایا ، بعد ہیں لوگ بھے پردشک کرنے گئے۔
اس کے رسول کی بات ما تنازیا دو بہتر ہے ، چنا نی بیل المشفیق عن قاطعة بنت قائم عن النبی صلی اللہ علیہ و سکم ذکر کے المدیدینی قفال جی ملینہ اور اسم نا ۲۷۶۶۔

(٢٥٨٦٨) دهرت فاطمه فاللها عمروى بكرني الإان مديد منوره كاذكركر تي وي فرمايا كريه طبيب ..

( ٣٧٨٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ عَنُ سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ كُهَيُّلٍ عَنِ الشَّغِيِّى عَنُ فَاطِمَةَ بِنَّتِ فَيْسِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ (راحع: ١٤٧٦).

(۲۷۸۷ ) حَشِرت فَاطَم بِنت قَسِى ثَلْمُا عِمِوى بِكَ فِي طَيْات قَبَى طلاق بِافْدِهُورت كَ لِيهِ الْمُسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَهْدِى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْاَسُوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَهْدِى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَوْيدَ مَوْلَى الْاَسُودِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَهْدِ الرّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ آبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ طَلْقَهَا الْبَنَّةَ وَهُو عَايِبٌ فَآرُسَلَ إِلَيْهَا وَكِملَة بِنْتِ عَنْ فَاطِمة بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ آبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ طَلْقَهَا الْبَنَّة وَهُو عَايِبٌ فَآرُسَلَ إِلَيْهَا وَكِملَة بِنْتِ وَسَلَمَ فَقَالَ وَاللّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَانَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا كَرَتْ لَي يَعْدَدُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا كَوْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا مَعْدَالِي فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْجَهُمِ فَلَا يَصَعْدُ اللّهِ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الْمُعْلِي الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَعْمِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ ع

(۱۲۸۷) حفرت قاطمہ بنت قیس فی افات مروی ہے کہ ہرے شوہرا بوعرو بن حفی بن مغیرو نے ایک دن جمیے طلاق کا پیغام بھی ویا ، اوراس کے ساتھ پانچ صارع کی مقدار میں جو بھی بھیج ویے ، بٹس نے کہا کہ میرے پاس فرج کرنے کے لیے اس کے علاوہ پر توثین ہے ، اور بس تبہارے کر بی مقدار میں عدت گذار کئی ہوں؟ اس نے کہا نہیں ، بیس کر بٹس نے اپنے کیڑے مینے ، پھر بی المیوں نے تہیں کش طلاقیں ویں؟ بیس نے بتایا تین بی المینا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سار اوا قد ذکر کیا ، بی المینا نے بوچھا انہوں نے تہیں کش طلاقیں ویں؟ بیس نے بتایا تین طلاقیں ، بی مائیا نے فر مایا انہوں نے بی کہا ، تہمیں کوئی نفقہ نہیں ہے گا اور تم اپنے بی زاد بھائی این ام کتوم کے گھر میں جا کر عدت گذار لوء کیونکہ ان کی بیمائی نہایت کمزور ہو وہی ہے ، تم ان کے سامنے بھی اسپے دو بے کوا تاریکتی ہو ، جب تمہاری عدت گذر جائے تو بھیے بتانا۔

عدت کے بعد میرے پاس کی لوگوں نے پہنام نکاح بھیجا جن بیں معزت معاویہ ٹائٹڈ اور ابوجہم بھٹڈ مجی شامل تھے، نبی مائیلانے فریا یا معاویہ تو ٹاک نشین اور خنیف الحال ہیں ، جبکہ ابوجہم عورتوں کو مارتے ہیں (ان کی طبیعت میں کئی ہے ) البعد تم اسامہ بن زید سے نکاح کرلو۔

( ٢٧٨٧٠ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدُ مُوْلَى الْأَسُودِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ قَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَقَهَا الْبَثَةَ وَهُوَ غَانِبٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ انْكِجِى أَسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ فَكُو ِهُمَّهُ فَقَالَ انْكِجِى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَنَكَنْحَتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ لِى فِيهِ خَيْرًا

(۲۷۸۷) مخشته صدیث ای دومر کی سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٨٧٢) حَذَّقَنَا ٱشْوَدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّقَا الْحَسَنُ يَغْنِى ابْنَ صَالِح عَنِ السَّلَدَى عَنِ الْبَهِنَ عَنُ فَاطِمَةً بِنُتِ فَيْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً قَالَ حَسَنَّ قَالَ السُّلَّيَّ فَلَاكُوْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ وَالشَّهْبِيِّ فَقَالَا قَالَ عُمَرُ لَا تُصَلَّقُ فَاطِمَةً لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَعَةُ (مسعمه مسلم ( - ١٤٨٠)].

(۱۷۵۸۷۲) حصرت فاطمہ بنت قیس بڑا ہے سروی ہے کہ نبی عابیہ نے ان لیے رہائش اور نفقہ مقرر نبیس اُر مایا ، ابراہیم اور صعی کتے ہیں کے حضرت عمر جھن نے فرمایا ہے فاطمہ کی بات کی تقدد ایت نہ کرو، السی عورت کور ہائش اور نفقہ دونو ل لیس کے۔

( ٢٧٨٧٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةً قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَدَّتَنِي قَاطِعَةُ بِنْتُ قَيْسِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْعَلُ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةُ

(۱۷۸۷۳) حَدَّثَ عَفَّانُ حَدَّثَ حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ قَالَ آخِرَا قَا وَاوَدُ عَنُ عَامِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَبْسٍ آنَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ مُسْرِعًا فَصَعِدَ الْمِنْوَ فَتُودِى فِي النَّاسِ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ مُسْرِعًا فَصَعِدَ الْمِنْوَ فَتُودِى فِي النَّاسِ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَقَالَ بَا اللَّهُ النَّاسُ إِلَى مَا أَدْعُكُمْ لِرَحْمَةٍ وَلَا لِرَهُمَةٍ وَلَكِنَ تَعِيمًا الذَّارِى الْحَبْرَفِي آنَ فَاسًا مِنْ الْعَلِي فِلْسُطِلِنَ رَحُولُ الْمَنْوَ لَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّلَةُ وَلَكُنَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّلَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِينَ الْمُلِي فَلَيْلِكُمْ وَلَا بِمُسْتَعْمِرَكُمْ وَلَالِهُ الْمُعْرِينَ فَالْتُ مَا أَنَا بِمُعْمِرِيكُمْ وَلَا بِمُسْتَعْمِرَكُمُ وَلَا مِنْ الْمُعَلِيلَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيلَ الْمُعْرِيلُ الْمُؤْلِقُولُ مَنْ أَنْسُ فَقَالُوا مَنْ أَنْتُ فَقَالُوا مَنْ أَنْ الْمُعَمِّلَةِ مُعْرَاكُمُ وَيَسُتَعْمِرَكُمُ وَيَسُتَعْمِرَكُمُ فَلَاقُلُوا الذَّيْرَ فِإِذَا وَجُلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسَلِمَ وَلَا مِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلْكُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ قَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُلْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى

تَدُفَّقُ مَلَّاى قَالَ فَمَا فَعَلَتْ نَخُلُ بَيْسَانَ هَلْ أَطْعَمَ بَعْدُ قَالُوا قَدْ أَطْعَمَ أَوَالِلَّهُ قَالَ فَوَقَتِ وَكُبُهُ ظَنَنَّا أَنَّهُ

سَيَغْلِتُ فَقُلْنَا مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا الذَّجَّالُ أَمَا إِلِّي سَأَطَأُ الْأَرْضَ كُلُّهَا غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

خروب ہوگیا تو وہ چوٹی چھوٹی کھنے ول کس بیٹے کرجزیہ و کے اندر داخل ہوئے تو آئیں وہاں ایک جانور ملاجوس نے اور کھنے
بالوں والا قعاء آئیں بھے شہ آئی کہ وہ مرد ہے یا محورت انہوں نے اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا، انہوں نے کہا تو کون ہے؟
اس نے کہا: اے قوم! اس آئیں کہ طرف کر ہے میں چلو کو تکر وہ تبہاری فہر کے بارے میں بہت ثوق رکھتا ہے ہم نے اس سے
نوچھا کرتم کون ہو؟ اس نے تایا کہ میں جساسہ ہول، چنا نچہوہ چلے یہاں تک کہ گر ہے میں واقل ہوگئے ، وہاں ایک انسان تھا
جسے اختیا کی تی کے ساتھ با ندھا کہ میں جساسہ ہول، چنا نچہوہ کے بہاں تک کہ گر ہے میں واقل ہوگئے ، وہاں ایک انسان تھا
حرب کا کیا بنان کی کی کاظہور ہوگیا؟ انہوں نے کہا ہاں! اس نے بع چھا پھر الل عرب نے کہا کیا گا انہوں نے بتایا کہ انہوں
کیا مان پر فالوں کے نمی کاظہور ہوگیا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اچھا کیا گھر اس نے بع چھا کہ الل فارس کا کہا بال کہ انہوں
کیا مان پر قالوں کے نمی کا ظہور ہوگیا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اچھا کیا گھر اس نے بع چھا کہ الل فارس کا کہا بال کہ انہوں
کیا مان پر قالوں نے کہا کہ وہ انجی تک تو اہل فارس پر قالوں نے بہال وہ ان کہ انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ وہ ان کی دیا تروی کی وہاں کہ وہاں کہ کہ اس کے کہا کہ وہا کہ وہا کہ کہ انہوں نے کہا کہ اس کے کہا کہ دیا شروی کیا وہ کہ کہا کہ اس کا ایک محد کھل دیا تروی کیا کہ ان کے کہا کہ اس کے کہا کہ وہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ وہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ دیا شروی کی دیا تروی کہ وہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ دیا تو وہ کہ کہ دیا تھوں کہ جانے کی ۔ اس میں نگلوں گا اور انہی میں جہا کہ تو کہ اس کے کہا کہ اس کے کہا کہ اس کی کہ اس کہ کہ دیا تو وہا کہ کہ دیا تھوں کہ وہا کہ تو کہ کہ اس کے کہا کہ دیا تھوں کہ وہا کہ تو کہ کہ دیا تو کہ کہ دیا تو وہ کہ کہ دور انہوں کہ کہ دور طیب کہ کہ دور انہوں کہ کہ کہ دور انہوں کہ کہ کہ دور انہوں کہ کہ

( ٢٧٨٧٥ ) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ إِلَى بَكُرِ بْنِ آبِى الْجَهْمِ قَالَ دَخَلْتُ آنَا وَأَبُو سَلَمَةَ عَلَى قَاطِمَةَ بِنْتِ قَلْسٍ قَالَ فَقَالَتُ طُلُقَتِى زَرُجِى فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى رَلَا نَفَقَةً فَالَتُ وَوَضَعَ لِي عَشْرَةَ الْفِرَةِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّمَ فَقُلْتُ ذَاكَ لَهُ عِنْدَ ابْنِ عَمْ لَهُ حَمْسَةً ضَعِرٍ وَحَمْسَةً نَعْرٍ قَالَتْ فَآتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ ذَاكَ لَهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ ذَاكَ لَهُ قَالَ ضَدَقَ فَآمَرَهِى أَنْ أَعْمَدُ فِي بَيْتِ فَالَنِ قَالَ وَكَانَ طَلْقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا [راسع: ٢٧٨٦٣].

(۱۷۵۸۵۵) حضرت فاطمہ بنت میں نظافات مروی ہے کہ میرے شوہرابوعروی حنص بن مغیرہ نے ایک ون جھے طلاق کا پیغام بھیج دیا ،اوراس کے ساتھ پانچ تقیر کی مقدار میں جواور پانچ تغیر مجور بھی بھیج دیا ،اس کے علادہ رہائش یا کوئی فرچنیں دیا ، میں نی علیق کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا والغد ذکر کیا ، نی علیق نے فرمایا انہوں نے بچ کہا ، تہمیں کوئی نفقہ نیس طے گا اور تم اپنے بچازاد بھائی ابن ام مکتوم کے کھر میں جا کرعدت گذارلو، یا در ہے کہاں کے شوہر نے انہیں طلاقی بائن دی تھی۔

﴿ ٢٧٨٧٦ ﴾ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْرٍ وَ عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ فَيْسٍ قَالَ كَتَبْتُ ذَاكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِى مَنْعَزُومٍ فَطَلَقَنِى الْبَتَّةَ فَآرُسَلْتُ إِلَى أَهْلِهِ أَبْتَهِى النَّفَقَةَ فَقَالُوا لَيْسَ لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةً فَقَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رُسَلَّمَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةً وَعَلَيْكِ الْمِدَّةُ الْتَقِلِي إِلَى أَمْ صَوِيكٍ وَلَا تَقُوتِنِي بِنَفْسِكِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَدْحُلُ عَلَيْهَا إِخُوتُهَا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ الْأُولِ الْتَقِلِي إِلَى أَبْنِ أَمَّ مَكُتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلُ قَدُ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَإِنْ رَضَعْتِ مِنْ ثِيَابِكِ شَيْنًا لَمْ يَرَ شَيْنًا قَالَتُ فَلَمَّا الْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أَمَّ مَكُتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلُ قَدُ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَإِنْ رَضَولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَعَائِلٌ لَا حَلَيْتُ خَطَيْقِي مُعَاوِيَةً وَاللَّهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا مُعَاوِيَةً فَعَائِلٌ لَا مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَلِيقِهِ آيْنَ أَنْتُمْ مِنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ وَكَانَ آهُلُهَا كُوهُوا فَإِلَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَ عَلِيقِهِ آيْنَ أَنْتُمْ مِنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ وَكَانَ آهُلُهَا كُوهُوا فَلِكَ فَقَالَتُ لَا آنُوعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَعُ عَلِيهِ إِنْ أَنْتُمْ مِنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ وَكَانَ آهُلُهَا كُوهُوا فَإِلَى فَقَالَتُ لَا آنِكُمْ إِلَّا الّذِى دَعَانِي إِلَيْهِ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَكَحَدُهُ [واجع: ٢٧٨٧].

(۲۷۸۷) حفرت فاطمہ بنت قیس خان ہے مروی ہے کہ میرے شوہرا بوہر و بن حفق بن مغیرہ نے ایک دن جھے طلاق کا پیغام بھیج دیا ،اوراس کے ساتھ پانچ صاع کی مقدار میں جو بھی بھیج دیے ، میں نے کہا کہ بیرے پاس خرج کرنے کے لیے اس کے علاوہ کچھ بھی ہے ، اور میں تنہارے گھر ہی میں عدت گذار کتی ہوں؟ اس نے کہائیس ، بین کر میں نے اپنے کپڑے ہیئے ، پھر نی افزاد ہوئی اور سارا واقد ذکر کیا ، نی نائیا نے پو چھا انہوں نے تنہیں کتی طلاقیں دیں؟ ہیں نے بتایا تین طلاقیں، نی مؤیلا نے فر مایا انہوں نے تنہیں کتی طلاقیں دیں؟ ہیں نے بتایا تین طلاقیں، نی مؤیلا نے فر مایا انہوں نے بچک کہا، تمہیں کوئی انفقہ نیس ملے گا اور تم اسپنے بچپازاد بھائی ابن ام کھوم کے گھر میں جا کر عدت گذار او ، کیونکہ ان کی مائی بیان کی ور ہو بھی ہے ، تم ان کے سامنے بھی اپنے دو پنے کو اتار کتی ہو، جب تباری عدت گذار جائے تو جھے بتانا۔

عدت کے بعد میرے باس کی لوگول نے پیغام نکاح بھیجا جن ٹی معرت معاویہ ٹائٹو اور ابوجم باٹٹو بھی شامل تھے، نی طینا نے قربایا معاویہ تو خاک نشین اور خفیف الحال ہیں، جبکہ ابوجم مورتوں کو مارتے ہیں (ان کی طبیعت بیں تختی ہے) البند تم اسامہ بن زیدے نکاح کرلوچنانچہ ٹیل نے ان سے نکاح کرلیا۔

( ٢٧٨٧٠) حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْخَاقَ قَالَ حَدَّقِنِي عِمْرَانُ بَنُ أَبِي انْسِ أَخُو بَنِي عَامِرِ ابْنِ فَلْ اللّهِ عَلْمِ اللّهِ عَلْمِ اللّهِ عَلْمِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ فَلْهُ طَلْقَنِي تَطْلِيقَتِيْنِ ثُمَّ إِنَّهُ سَارَ مَعَ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ كُنتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بُنِ حَفْصِ بْنِ الْمُعِيرَةِ وَكَانَ فَلْهُ طَلْقَنِي تَطْلِيقَتِيْنِ ثُمَّ إِنَّهُ سَارَ مَعَ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْمُعِيرَةِ وَكَانَ فَلْهُ طَلْقَنِي تَطْلِيقَتِيْنِ ثُمَّ إِنَّهُ سَارَ مَعَ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْمُومِ إِنِّ الْمُعِيرَةِ وَكَانَ فَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَيْهِ فَبَعَتْ إِلَى النَّافِةِ وَكَانَ صَاحِبَ الْمِهِ بِالْمَلِيقِةِ عَبَاشُ بُنُ أَبِي رَبِيعَة بْنِ الْمُعِيرَةِ فَالْتُ فَقُلْتُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْتُ فَقُلْتُ لِينَ لَمْ يَكُنْ لِي مَالِي بِهِ مِنْ خَاجَةٍ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْتُ فَقُلْتُ لِينَ لَمْ يَكُنْ لِي مَالِي بِهِ مِنْ خَاجَةٍ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالتُ فَقُلْتُ لِينَ لَمْ يَكُنْ لِي مَالِي بِهِ مِنْ خَاجَةِ فَلَكَ فَعِنْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْتُ فَقُلْتُ لَيْنَ لِلْمَ لَكِى إِلَى الْمَلْقِيلَ إِلَى الْمَعْرُولِ عَلَيْقِ اللّهِ عَلَى الْمَالِي اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْكِ الْمِلْعِينَ وَلِكِنْ النَّيْلِي إِلَى الْمَالِي اللّهِ عَلَى الْمَعْرُولِ عَلْمَ اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ وَلَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا أَنْ اللّهِ عَلَى الْمُ اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا أَنْكُنَى وَلَكُولُ اللّهِ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهِ مَا أَنْكُنَى اللّهُ مَا أَنْكُنَ لِلْ اللّهِ مَا أَنْهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَلْكُولُ لَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَلْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ مَا أَنْ اللّهِ مَا أَنْهُ اللّهِ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللْمُ ا

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينِيلٍ يُرِيدُنِي إِلَّا لِنَفْسِهِ قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ خَطَبَنِي عَلَى أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَرَرَّجَنِيهِ قَالَ ٱبُو سَلَمَةَ آمُلَتْ عَلَىَّ حَدِينَهَا هَذَا وَكَتَبْتُهُ بِيَدِى [راحع: ٢٧٨٧-].

(۱۵۸۷) حضرت فاطمہ بنت قیس خانا ہے مردی ہے کہ میرے شوہرا ہو ہمرہ بن نفص بن مغیرہ نے ایک دن جھے دوطلاق کا پیغام بھی ویا، پھروہ حضرت علی خانونے ساتھ بین چلا گیا اورو ہاں ہے جھے تیسری طلاق بجوادی، اس وقت مدید مورہ بیں اس کے قدمہ دار حمیاش بن ابی رہید تھے، جس نے کہا کہ میرے پاس فرج کرنے کے لیے اس کے علاوہ بچو تیس ہے، اور جس تمہارے گھر بی عدت گذار اسکی ہوں؟ اس نے کہا نہیں، یہ من کر بیں نے اپنے کپڑے سے بیر نی مائیا کی خدمت بی حاضرہ وئی اور سارا واقعہ ذکر کیا، تی علیا اس نے کہا تہدیں کئی طلاقیں ویں؟ جس نے بتایا تین طلاقیں، تی مائیا نے فر بایا امرہ وئی اور سارا واقعہ ذکر کیا، تی علیا اور تم اپنے بچاز او بھائی این ام کمتوم کے گھر میں جا کر عدت گذار او، کیونکہ ان کی عیرائی نہا ہے۔ کم در موج کی نے بھارائی کہا اور تم اپنے بچاز او بھائی این ام کمتوم کے گھر میں جا کر عدت گذار او، کیونکہ ان کی عیرائی نہا ہے۔ کم در موج کی ہے، تم ان کے ساسنے بھی اپنے دو پنے کوا تاریکتی ہو، جب تمباری عدت گذر دا جاتے تھے بٹا تا۔

عدت کے بعد میرے پاس کی لوگوں نے پیغامِ نکاح بھیجا جن ٹی حضرت معاویہ ڈٹاٹٹڈ اور ابوجم ڈٹاٹٹڈ بھی شامل تے، نبی پالیا نے فر مایا معاویہ تو خاک نشین اور خفیف الحال ہیں ، جبکہ ابوجم عور توں کو مارتے ہیں ( ان کی طبیعت ہیں تختی ہے ) البت تم اسامہ بن زید ہے نکاح کرلو۔

( ٢٧٨٧٨ ) حَلَّكَ المُغُوُّبُ قَالَ حَلَّنَيْنِي أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الزَّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ قَاطِمَةَ بِسُتِ فَلْسِي مِثْلَ ذَلِكَ [راحع: ٢٧٨٧].

(۲۷۸۷) گذشته دیث اس دومری سند سے مجی مروی ہے۔

١ ٢٧٨٧٩) حَدَّتُنَا عَبُدُ الوَّرَاقِ آخَيْرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ آخَيْرَنِي عَطَاءً قَالَ آخَيْرَنِي عَبْدُ الرَّحُمْنِ بْنُ عَاصِم بْنِ قَابِتٍ النَّ قَاطِمَةَ بِنْتَ لَيْسٍ أَخْتَ الصَّحَاكِ بْنِ قَيْسٍ آخَبَرَنَهُ وَكَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَآخَبَرَنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ إِلَى يَغْضِ الْمَعَاذِي وَآمَرَ وَكِيلًا لَهُ أَنْ يُعْطِيهَا بَعْضَ النَّفَقِةِ فَاسْتَقَلَّتِهَا وَانْطَلَقَتْ إِلَى إِخْتَى لِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَقْلِي إِلَى مَنْزِلِ الْنِ أَمْ مَكُنُومٍ وَ قَالَ آبِي وَقَالَ الْخَمَالُ أَمْ كُلُومٍ وَكَمْ الْتَقَلِي إِلَى مَنْزِلِ الْنِ أَمْ مَكُنُومٍ وَ قَالَ آبِي وَقَالَ الْخَمَالُ أَمْ كُلُومٍ وَسَلَّمَ الْتَقْلِي إِلَى مَنْزِلِ الْنِ أَمْ مَكُنُومٍ وَ قَالَ آبِي وَقَالَ الْخَمَالُ أَمْ كُلُومٍ وَسَلَّمَ الْتَقْلِي إِلَى مَنْزِلِ الْنِ أَمْ مَكُنُومٍ وَقَالَ الْخَمَالُ أَمْ كُلُومٍ وَسَلَّمَ الْتَقْلِي إِلَى مَنْولِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فِي قَالَ الْنِي وَقَالَ الْخَمَالُ أَمْ كُلُومٍ وَسَلَّمَ الْمَعْلِي إِلَى مَنْزِلِ الْنِ أَمْ خَطْبَهَ اللَّهِ فَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُقَلِي إِلَى عَلْدِهِ اللَّهِ فَاعْمَدُتُ فِي الْفَعْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَلِي الْفَطَى الْمَالُ الْوَالِقِي قَلْمَ الْمُ الْمُعْلِي قَلْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُعْلَى أَلُقَ مِنْ الْمَالُ قَوْرَوْجَتْ أَسَامَةً بْنَ زَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِمَالُ قَالَ الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالُ الْمَالُ قَوْرَوْجَتْ أَسَامَةً بْنَ زَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِن اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُ أَوْمِ أَلْ أَمْ الْمَالُ فَوْرَوْجَتْ أَسَامَةً بْنَ زَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ الْمَالُ فَوْرَوْجَتْ أَسَامَةً بْنَ زَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَالُ فَالْ الْمُولِي الْمُلِي وَلَوْمَ الْمَالُ فَوْرَوْجَتْ أَسَامَةً بْنَ زَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ الْمَالُ فَوْرَوْجَتْ أَسَامَةً بْنَ زَيْهِ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ وَالْمَلُ الْمَالُولُ الْمِ

الأنباني: ضعيف الاستاد، وقوله: ((ام كلثوم)) منكر، والمحفوظ (( ام شريك)) (النسائي: ٢/٧٠٢)].

عدت کے بعد میرے پاس کی لوگول نے پیغام نکاح بھیجا جن میں معزت معاویہ نظافا اور ابوجم بنافذ بھی شامل تھے، نبی طینوانے قرما یا سعاویہ تو خاک نشین اور خلیف الحال ہیں ، جبکہ ابوجم مورتوں کو مارتے ہیں ( ان کی طبیعت میں تختی ہے ) البند تم اسامہ بن ذیدے نکاح کرلوچنا نجے انہوں نے ابیای کیا۔

( ١٧٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَافِ قَالَ الْحَبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ عُبِيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَ أَبِى طَالِبٍ إِلَى الْيَعْنِ قَالُوسَلَ إِلَى قَاطِمَة بِنْتِ قَلْسِ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتُ بَقِيْتُ مِنْ الْمُعْرَةِ حَرَجَ مَعَ عَلِى بْنَ أَبِى طَلِيبٍ إِلَى الْيَعْنِ قَالُوسَلَ إِلَى قَاطِمَة بِنْتَهَةٍ فَقَالَة لَهَا وَاللّهِ مَا لَكِ مِنْ تَفَقَةٍ إِلّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا فَلَاتُهُ النّبِي مَلَى اللّهُ عَلْيُهِ وَسَلّمَ فَلَاكُونَ ذَلِكَ لَهُ قَرْلَهُمَا فَقَالَ لَا إِلّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا وَاسْتَأَوْنَهُ لِلانْبِيقَالِ فَاقِينَ لَهَا فَقَالَتُ أَيْنَ تَرَى يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ إِلَى ابْنِ أَمْ مَكُومٍ وَكَانَ أَعْتَى مَعْتَعُ لِيَابَهَا وَاسْتَأَوْنَهُ لِلاَيْعَالَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَسَامَة بْنَ زَيْهِ فَلَوْلَ الْمُعَلَى مَعْتَعُ لِيَابَهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَكَانَ مُواللًا لَكُ عَلْمُ وَسَلّمَ أَسَامَة بْنَ زَيْهِ فَلَوْلَ مُؤْوَانُ عَيْدَة بُن ذَوْلِهِ بِيسَالُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَعَلَى مَلْوَانُ مَوْوَانُ لَمْ أَنْ مَنْ وَالْ بَيْوَلِهِ إِلّهُ النّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلْقَهَا قُولُ مُوانِي لَهُ مُوانَ لَهُ مُولِي وَيَشْتُكُمْ الْقُولَ مَوْوَانُ لَمْ وَالْ بَوْمِينَ وَيَشْتُكُمْ الْقُولَ لَى الْمَواقِ مِنْ اللّهُ عَلَى مَلْ مَوْوانَ بَيْنِي وَيَشْتُكُمْ الْقُولَ لَنْ الْمَواقِ وَهَا لَمُ الْمَولَةِ وَهَا لَا لَهُ مُوانِعَة وَلَى مَوْوَانُ لِيقَ عَلَى اللّهُ يَعْمِلُ اللّهُ يَعْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

( • ١٤٨٨) حطرت فاطمہ بنت قیم بنافا ہے مروی ہے کہ میر کے شوہرا بوعمرو بن حفص بن مغیرہ نے ایک دن مجھے طلاق کا پیغام بھی دیا ہوات و مصرت فاطمہ بنت قیم بنافات کی بیغام بھی دیا ہوات و مصرت علی شائلا کے ہمراہ بین کیا ہواتھا ، اس نے حارث بن ہشام اور میاش بن انی رہید کو نفقہ دین کے سے کہی کہا لیکن وہ کہنے گئے کہ بخد احتہیں اس وقت بک نفقہ نیس مل سک جب تک تم حالمہ ند ہو ، وہ نی وائیلا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مہارا واقعہ ذکر کیا ، نی دائیلا نے فر مایا انہوں نے بچ کہا جمہیں کوئی نفقہ نیس ملے گا اور تم اپنے بچاز او بھائی این ام کمنوم

#### مَنْ النَّامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

کے کھر میں جا کرعدت گذارلو، کیونکدان کی بینائی نہایت کمزور ہو پیکی ہے، تم ان کے سامنے بھی اپنے وو پٹے کوا تاریکتی ہو، جب تمہاری عدت گذر جائے تو جھے بتانا۔

عدت کے بعد ہی طالانے ان کا شاح حضرت اسامہ علی کردیا، ایک مرتبہم وان نے قبیعہ بن ذو یہ کو حضرت فاطمہ فاقا کے پاس بید مدیث پوچھے کے لئے بھیجا تو انہوں نے بھی حدیث بیان کردی، مروان کہنے لگا کہ بید مدیث تو ہم نے شخض ایک مورت سے ٹی ہے، ہم طل ای پر کریں ہے جس پرہم نے لوگوں کو ممل کرتے ہوئے پایے ہے، حضرت فاطمہ فاقا کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا بھر سے اور تہمار سے درمیان قرآن فیصلہ کرے کا ، افتد تعالی فرما تا ہے'' تم انہیں ان کے گھروں سے دنکالواور نہ و خود تھی ، الل ہے کہ و واضح بے حیائی کا کوئی کا مرکب ''شایداس کے بعد الفتداس کے سامنے کوئی نی صورت سے دنکالواور نہ و خود تھی ، الل ہے کہ و واضح بے حیائی کا کوئی کا مرکب '' شایداس کے بعد الفتداس کے سامنے کوئی نی صورت سے انہوں نے فرمایا بیتم تو اس محتمل کے جورجوم کرسکتا ہو، یہ بتاذ کہ تین طلاقوں کے بحد کون کی تصورت ہیدا ہوگی۔

( ٢٧٨٨) حَدَّنَا عَلِي إِنْ عَاصِم قَالَ حُصَيْنُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّنَا عَامِرٌ عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ فَيْسِ أَنَّ رَوْجَهَا طَلَقَهَا قَلَانًا عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضْحُو إِلَيْهِ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُحُنَى وَلَا نَفَقَةً قَالَ عُمَرُ بِنَ الْخَطَّابِ لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَةً نَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْوَلِ الْمَوَاةِ لَعَلَهَا نَسِيتُ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا أَنْ تَعْدَ فِي بَيْتِ الْبِي أَمْ مَكْتُوم (راسع: ١٢٧٦) عَامِرٌ وَحَدَّنَتِي أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا أَنْ تَعْدَ فِي بَيْتِ الْبِي أَمْ مَكْتُوم (راسع: ١٢٧٦) عَامِرٌ وَحَدَّنَتِي أَنَّ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا أَنْ تَعْدَ فِي بَيْتِ الْبِي أَمْ مَكْتُوم (راسع: ١٢٦٠) عامِرت فاطمه بنت تَسِى ثَالِمًا سے مروی ہے کہ جھے ہرے شوہر نے تمن طلاقی دیں تو نی طَیْبًا نے میرے لیا رائشہ مقررتی قرمایا ، کین معزرت محرفاروق اللَّهُ عَلَيْهِ رَائِسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ كَلَيْقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

( ٢٧٨٨٢) حَدَّثَةَ يَعْفُوبُ قَالَ حَدَّثَة آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الزَّهْرِيُّ آنَ لِبِيصَة بْنَ ذُوْبُ حَدَّثَة آنَ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَبْدِ بْنِ عَمْرِهِ بْنِ نَفَيْلِ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ فَيْسٍ خَالْتَهَا وَكَانَتْ عِنْهَ عَيْدِ اللّهِ بْنَ عَمْرِهِ بْنِ عُمُونَ بْنِ عَمْرِهِ بْنِ عُمُونَ بْنِ عَمْرِه بْنِ عَمْرِه بْنِ عُمُونَ بْنِ عَمْرِه بْنِ عَمْرِه بْنِ عُمُونَ بَنِ عَمْلُوا فَكَانَتْ عِنْهَ وَلَوْانُ فَسَائَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ فَيْسٍ فَنَقَلَتْهَا إِلَى بَيْتِهَا وَمُؤْوَانُ فَسَائَتُهَا مَا حَمَلَهَا عَلَى أَنْ نُحْرِجَ الْمِرَاةَ مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ الْحَكَمِ عَلَى الْمُتَدِينَةِ قَالَ قَيْمِتُهُ فَهَعْنِي إِلَيْهَا مَزُوَانُ فَسَائَتُهَا مَا حَمَلَهَا عَلَى أَنْ نُحْرِجَ الْمَرَاةَ مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آمَرَنِي بِذَلِكَ قَالَ ثُمَّ قَصَّتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آمَرَنِي بِذَلِكَ قَالَ ثُمَّ قَصَّتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آمَرَنِي بِذَلِكَ قَالَ ثُمَّ قَصَّتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آمَرَنِي بِذَلِكَ قَالَ ثُمَّ قَصَّلَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آمَرَنِي بِذَلِكَ قَالَ ثُمَّ قَصَّتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آمَرَنِي بِذَلِكَ قَالَ ثُمْ قَصَّلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِذَا يَكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلّ فِي كَتَالِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

يِمَعُرُوفِ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَاللَّهِ مَا ذَكَرَ اللَّهُ بَعْدَ الثَّالِئَةِ حَبْسًا مَعَ مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرُنَهُ خَبَرَهَا فَقَالَ حَدِيثُ امْرَأَةٍ حَدِيثُ امْرَأَةٍ قَالَ ثُمَّ أَمَرٌ بِالْمَرْآةِ فَرُدَّتْ إِلَى بَيْتِهَا حَنَّى انْقَصْتُ عِدَّتُهَا

(۲۸۸۲) حفرت فاطرہ بنت قیس غان '' جو کہ بنت سعید بن زیدی خالتھیں اور وہ عبداللہ بن عمر و بن عمان کے نکاح بی تعمیر'' سے مروی ہے کہ انہیں ان کے شوہر نے تمن طلاقیں وے ویں وان کی خالے معنوت فاطرہ غانا نے ان کے پاس ایک تاصد بھیج کر انہیں اپنے پہل بالیا واس زیانے بی مہروان نے بھے حضرت فاطرہ غانا کے پاس یہ بہلے اس کے گر حضرت فاطرہ خانا کے پاس یہ بہلے اس کے گر حضرت فاطرہ خانا کے پاس یہ بھی اس کے گر حضرت فاطرہ خانا کے پاس یہ بھی اس کے گر حضرت فاطرہ خانا کے بہرا کہ اس کے گر حضرت فاطرہ خانا کے باس یہ بھی اس کے گر سے بھی اس کے گر سے بھی ہوں والی لئے کہ نی طائل اللہ بھی بھی بھی تم ویا تھا ، پھرانہوں نے بھی وہ وہ دی سانگی ، پھرفر ایا کہ بھرانہوں نے بھی وہ وہ دیث سنائی ، پھرفر ایا کہ بھرانہوں نے بھی وہ وہ دیث سنائی ، پھرفر ایا کہ بھرانہوں نے بھی وہ وہ دیا تھی دو تو نہا کہ بھرانہوں نے بھی بھرفر ایا کہ بھرانہوں نے بھی ہم دیا تھی دو تو نہا کہ بھرفر ایا کہ بھرانہوں نے بھی بھرفر ایا کہ بھرفر ایا کہ بھرانہ وہ کہ ''اگرتم اپنی فرانہ کر تا بھی طرح کے کا کوئی کا م کریں'' شایداس کے بعداللہ کوئی نیا فیصلہ فریا دیا ہے کہ بھرفر دو تھی بھرفر دو تھی بھرفردت کوروک کرد کھے کا کوئی ذکرفیس فر مایا پھر نی بھا تھر نے بھرفردت کوروک کرد کھے کا کوئی ذکرفیس فر مایا پھر نی بھا تھر نے بھربھر کے دو تھر ان بھر نے بھرفردت کوروک کرد کھے کا کوئی ذکرفیس فر مایا پھر نی بھی اس نے بھربھر کے دو تھربھی بھرفردت کوروک کرد کھے کا کوئی ذکرفیس فر مایا پھر نی بھی بھربھر دیا ۔

رادی کہتے ہیں کہ پس مروان کے پاس آیا اور اسے بیرماری یات بتائی ،اس نے کہا کہ بیتوا یک مورت کی بات ہے، بیہ توایک مورت کی بات ہے، بیہ توایک میں میراس نے ان کی بھا تھی کواس کے کھر دا پس جینے کا تھم دیا چنا نچیا سے واپس جینے دیا گیا بہاں تک کہ اس کی عدت گذرگی۔

( ٣٧٨٨٣ ) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةً بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا الْبَتَّةَ فَخَاصَمَتُهُ فِي السُّكُنِي وَالنَّفَقَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَلَمْ يَجْعَلُ سُكُنِي وَلَا نَفَقَةٌ وَقَالَ يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ إِنَّمَا السُّكُنِي وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ كَانَتُ لَهُ رَجْعَةٌ [راجع: ٢٧١٤].

(٣٥٨٨٣) حضرت فاطمه بنت قيس في خاص مردى ہے كہ جھے مير ہے شو ہرئے تين طفاقيں ديں تو نبي طفاق نے ميرے ليے ر إئش اور نفقہ مقرر نہيں فرما يا اور قرما يا كدا ہے بنت آل قيس! ر ہائش اور نفقه اسے ملتا ہے جس سے رجوع كيا جاسكتا ہو۔

( ٣٧٨٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ يَغْنِى ابْنَ سَغْدٍ قَالَ حَدَّلَنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا أَخْبَرَثُهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِى عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُدِيرَةِ فَطَلَقَهَا آخِرَ لَلَاثِ تَطُلِيقَاتٍ فَرَعْمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسْتَفُتُهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَآمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أَمَّ مَكْنُومِ الْآغْمَى فَأَبَى مَرُوَّانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةً فِي خُرُوجِ المُطَلَقَةِ مِنْ بَيْتِهَا وَقَالَ حُرُوةُ أَنْكُوتُ عَائِشَةُ ذَيْكَ عَلَى فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسِ [راجع: ٢٧٨٧].

(٣٨٨٨) حضرت فاطمه بنت قيس في الما عمروي ب كه مير عنو برابوعرو بن حفص بن مغيره في ايك دن مجمع طلاق كا پیغام بھیج ویا، بیل نی ناپلا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ ذکر کیا، نبی مزید نے فریایاتم اینے بھیازا دیمائی این ام مکتوم کے تعریض جا کرعدت گذارلو، مروان ان کی اس حدیث کی تقید این ہے انکار کرتا تھا اور مطلقہ عورت کواس کے تعریف تکلنے کی ا جازت نبیس دیتا تقاءاور بقول عروه مینید حضرت عائشه نتایی بھی اس کا انکارکرتی تھیں۔

( ٢٧٨٨٥ ) حَلَّنْنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُعِيرَةٌ وَاشْعَتُ وَابْنُ أَبِي خَالِدٍ وَدَاوُدُ وَحَدَّثَنَاهُ مُجَالِدٌ رُ إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيُّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ فَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ فَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَالَتْ فَخَاصَمْتُهُ ۚ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتُ فَلَمْ يَجْعَلُ لِي سُكُنَى وَلَا نَفَقَةً وَأَمَرَنِي أَنْ آغْتَذَ فِي يَبُتِ ابْنِ أَمَّ مَكْتُومٍ

(۲۷۸۸۵) حضرت فاطملہ بنت قیس ڈیجنا ہے مروی ہے کہ جھے میرے شوہرئے تمن طلاقیں دیں تو نبی پیچا نے میرے لیے ر ہائش اور نفقہ مقرر نہیں فر مایا۔

( ٢٧٨٦ ) حَلَّانَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةً عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ فَاطِعَةً بِنْتِ فَلْسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا فِي عِذْتِهَا لَا تُنْكِحِي حَتَّى تُعْلِمِينِي [راجع: ١٢٧٦٤].

(١٤٨٨٦) حضرت فاطمه بنت قيس زهانا عروي ب كه ني الميال في ان عدد وران عدت قر مايا كه جمع بنائ بغيرشادي ندكرناه ( ٧٨٨٧ ) حَدَّثُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ فَيْسٍ فَالَثْ طَلَّقَنِي

زَوُّجِي ثَلَاثًا فَآتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ وَقَالَ إِنَّمَا السُّكُنَى وَالنَّفَقَةُ

لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَأَمَرَهَا أَنْ تَفْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ أَمَّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى [راجع: ٢٧٦٤].

(۲۷۸۸۷) حفرت فاطمه بنت قبس نگانات مروی ہے کہ میرے شو ہراہوعمر دین حفص بن مغیرہ نے ایک دن جھے تین طلاق کا پيغام بيج ويا، بين ني الينا كي خدمت من حاضر موئي توني الناسف فرما ياته بين كوئي سكني اور تفقيم سل كا اورتم است جازاد بعائي ابن ام کمنوم کے گھر میں جا کرعدت گذارلواور فرمایار ہائش اور نفقدات ملاہے جس سے رجوع کیا جاسکتا ہو۔

( ٢٧٨٨٨ ) حَلَمْتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَلَمْنَا زَكَرِبًا عَنْ عَامِمٍ قَالَ حَذَنْتِنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَلْسٍ قَالَتُ طُلَّقَنِي زَوْجِي لَلَالًا فَآمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَغْتَذَ فِي يَيْتِ ابْنِ أَمَّ مَكْتُومٍ

(۲۷۸۸۸) حضرت فاطمہ بنت قیس نگانا ہے مروی ہے کہ میرے شو ہرابوعمر و بن حفص بن مغیرہ نے ایک دن جمعے تین طلا آپ کا

ینام میں دیا، ہی دیا نے فر مایاتم اپنے بچازاد بھائی این ام کموم کے محریس جا کرعدت گذارلو۔

( ٣٧٨٨٩ ) حَدَّلْنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّلْنَا عَمَّارُ بْنُ رُزِّيْقٍ عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ يَمْنِى السَّبِيعِى عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ فَاطِمُةَ بِنْتِ لَبْسٍ قَالَتُ طَلَقَنِى زَوْجِى ثَلَالًا فَآرَدُتُ النُّقُلَةَ فَآتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْتَغِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمْلِكِ عَمْرِو ابْنِ أَمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَذَى عِنْدَةً [راسع: ٢٧٦٤].

(۲۷۸۹) معرت فاطمه بنت قیس نگانات مردی ہے کہ میرے شوہرا بوعمرو بن تفعل بن مغیرہ نے ایک دن جھے تین طلاق کا پیغام بھیج دیا، میں نبی پینال کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ ذکر کیا، نبی پینالائے فرمایا تم این چپازاد بھائی این ام مکتوم کے گھر میں جاکر عدت گذارلو۔

( ٢٧٨٩ ) حَدَّثُنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ قَاطِمَة بِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ قَاطِمَة بِنْ عَبْدِ الْمُعِيرَةِ فَطَلْقَهَا آجِرَ ثَلَاثٍ تَطْلِيقَاتٍ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْبَرُتُهُ أَنَّهَا جَاءَتُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاسَتَفْتَنَهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَآمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِهَا وَرَعَمَ بَيْنَهَا وَزَعَمَ بَيْنَ أَمْ مَكْتُومِ النَّعْمَى فَآبَى مَرُوانُ إِلَّا أَنْ يَتَهِمَ حَدِيثَ قَاطِمَةً فِي خُرُوجٍ الْمُطَلِّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا وَزَعَمَ غُرْرَةً قَالَ قَالِي قَالِي قَالِي قَالِي قَالَ قَالِهُ مِنْ فَيْ فِي عُلْمُ اللّهُ الْمُعَالِقَةً فِي قَالَ قَالُ وَهِمْ الْمُعْتَقِيقِ فَالْمَا قَالَ قَالُولُ مَا لِلْكَالُ وَالْمُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ فِي مِنْ اللّهُ عَلَى قَالِمُ اللْمُ الْمُعْلِقُ فِي مُنْ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعِلَقِ اللْمُ الْمُنْكُولُ اللْمُعِلَالُهُ اللْمُؤْلُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعِلَقُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُ اللْمُؤْلِقُ اللّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللّهُ الللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُ

(۲۷۸۹۰) حضرت فاطمہ بنت قبس نگافات سروی ہے کہ میرے شوہرا بوعمروین حفعی بن مغیرونے ایک دن مجھے طلاق کا پیغام بھیج دیا ، شن نی طابع کی خدمت میں حاضر موئی اور سارا واقعہ ذکر کیا ، نی طابع نے فر مایا تم اپنے چیاز او بھائی این ام مکتوم کے گھر میں جا کرعدت گذار لوء سروان ان کی اس مدیث کی تصدیق سے افکار کرتا تھا اور مطلقہ جورت کو اس کے گھرے تکلئے کی اجازت خبیں دیتا تھا ،اور بقول عروہ مکتفیج حضرت عائشہ نگافا مجی اس کا افکار کرتی تھیں۔

(٢٧٨٩١) حَدَّتُنِا يَحْنِى بْنُ سَجِيدٍ قَالَ حَدَّنَا مُجَالِدٌ عَنْ عَامِرٍ قَالَ فَيِمْتُ الْمَدِينَةَ فَاتَيْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ لَيْسِ فَحَدَّتُنِى أَنَّ رَوْجَهَا طَلَقَهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَةٌ وَسُكُنَى حَتَّى يَحِلَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُلْتُ إِنَّ لِي نَفَقَةٌ وَسُكُنَى حَتَّى يَحِلَّ الْآجَلُ قَالَ لَا فَالَتُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ فَكُلُّ وَسُلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ فَكُلالًا طَلَقْنِى رَإِنَّ أَخِلهُ أَخُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ فَكُلالًا طَلَقْنِى رَإِنَّ أَخِلهُ أَخُومُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ فَكُلالًا طَلَقْنِى رَإِنَّ أَخِلهُ أَخُومُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْلُتُ إِنَّ فَكُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَلْدِى اللَّهِ إِنَّ أَخِل طَلْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُورِى آلَى بِنْتَ آلِ فَيْسٍ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكُنَى لِلْمَوْلَةِ عَلَى وَوْجِهَا لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُورِى آلَى بِنْتَ آلِ فَيْسٍ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكُنَى لِلْمَوْلَةِ عَلَى وَوْجِهَا فَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَي

أَحَبُ إِلَى مِنْهُ لَقُلْتُ بَلَى يَا رُسُولَ اللَّهِ فَٱنْكِحْنِي مَنْ أَخْبَبُتَ قَالَتُ فَآنُكُخِنِي مِنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ فَلَمَّا ٱرَدَٰتُ ۚ آنْ آخُرُجَ قَالَتُ اجُلِسٌ حَتَّى أَحَدُنَكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَرَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا مِنْ الْآيَامِ فَصَلَّى صَلَاةَ الْهَاجِرَةِ ثُمَّ فَعَدَ فَفَرْعَ النَّاسُ فَغَالَ اجْلِلسُوا أيُّهَا النَّاسُ فَإِنِّي لَمُ أَقُمْ مَقَامِي هَذَا لِفَزَعِ وَلَكِنَّ تَمِيمًا الدَّادِئُ أَثَانِي فَآخُبَرَنِي خَبَرًا مَنَعَنِي مِنْ الْقَيْلُولَةِ مِنْ الْفَرَّحِ وَقُرَّةِ الْعَيْنِ فَآخَبَتُ أَنْ أَنْشُرَ عَلَيْكُمْ فَرَحَ نَبِيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخْبَرَنِي أَنَّ رَهُطًا مِنْ بَنِي عَمَّهِ رَكِبُوا الْبَحْرَ فَأَصَابَتْهُمْ رِبْحُ عَاصِفٌ فَالْجَانُهُمْ الرِّيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ لَا يَمْرِفُونَهَا فَقَعَدُوا فِي فُويْرِبِ مَنْهِينَةٍ حَتَّى خَرْجُوا إِلَى الْجَزِيرَةِ فَإِذَا هُمْ بِشَيْءٍ أَهْلَبَ كَيْهِرِ الشَّفْرِ لَا يَكْرُونَ أَرَجُلٌ هُوَ أَوْ امْرَأَةٌ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ السَّلَامَ فَقَالُوا ۚ أَلَا تُخْبِرُنَا فَقَالَ مَا أَنَا بِمُخْبِرِكُمْ رَلَا مُسْتَخْبِرِكُمْ وَلَكِنَّ هَذَا اللَّايْرَ فَلْ رَمِفْتُمُوهُ فَفِيهِ مَنْ هُوَ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْآشُوَاقِ آنْ يُخْبِرَكُمْ وَيَسْتَخْبِرَكُمْ فَالُوا قُلْنَا مَا أَنْتَ قَالَتْ آنَا الْجَسَّاسَةُ فَانْطَلَقُوا حَتَّى أَتُوا الدَّيْرَ فَإِذَا هُمَّ بِرَجُلٍ مُونَيَ شَدِيدِ الْوَقَاقِ مُظْهِرٍ الْحُزْنَ كَثِيرِ التَّشَكَّى فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمْ قَالُوا مِنْ الْعَرَبِ قَالَ مَا فَعَلَتُ الْعَرَبُ أَخَرَجَ بَيِّيَّهُمْ بَعْدُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَمَا فَعَلَتُ الْعَرَبُ أَخَرَجَ بَيِّيَّهُمْ بَعْدُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَمَا فَعَلَتُ الْعَرَّبُ قَالُوا خَيْرًا آمَنُوا بِهِ وَصَلَّقُوهُ قَالَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ وَكَانَ لَهُ عَلُوٌ فَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالَ فالْعَرَبُ الْيُومَ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ وَدِينَهُمْ وَاحِدٌ وَكَلِمَتُهُمْ وَاحِدَةً قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَمَا فَعَلَتْ عَيْنُ زُغَرَ قَالَ فَالُوا صَالِحَةً يَشْرَبُ مِنْهَا أَهْلُهَا لِشَفَتِهِمْ وَيَسْقُونَ مِنْهَا زَرْعَهُمْ قَالَ قَمَا لَعَلَ نَخُلُّ بَيْنَ عَمَّانَ وَبَيْسَانَ فَالُوا صَالِحٌ يُعْجِمُ جَنَاهُ كُلُّ عَامٍ قَالَ فَمَا فَعَلَتْ يُحَيِّرَهُ الطُّبَرِيَّةِ قَالُوا مَلْأَى قَالَ فَزَلَرَ ثُمُّ زَفَرَ ثُمَّ زَفَرَ ثُمَّ خَلَفَ لَوْ خَرَجْتُ مِنْ مَكَانِي هَذَا مَا تَرَكُّتُ ٱرْضًا مِنْ ٱرْضِ اللَّهِ إِلَّا وَطِئْتُهَا غَيْرَ طَيْبَةَ لَيْسَ لِي عَلَيْهَا سُلْطَانٌ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هَذَا انْتَهَى فَرَحِى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِنَّ طَيْهَ الْمَدِينَةُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الدَّجَالِ أَنْ يَدُخُلُهَا ثُمَّ حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ الَّذِى لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ مَا لَهَا طَرِيقٌ صَلَّى وَلَا وَاسِعٌ فِي سَهُلِ وَلَا جَبُلِ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكُ ضَاهِرٌ بِالسَّيْفِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا يَسْتَطِيعُ الدَّجَالُ أَنْ يَدُخُلُهَا عَلَى أَهْلِهَا [راجع: ٢٧٦٤،

(۱۷۸۹۱) امام عامر فعی پینین سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں مدید منور و حاضر ہوا اور حضرت فاطمہ بنت تیس بنا اللہ کے بہاں کیا تو انہوں نے جھے بیصد برف سنائی کر نبی طابق کے دورین ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے وی اس دوران نبی طابق اللہ اسے لوچھا کہ کیا آت اسے اوچھا کہ کیا اسے ایک دستہ کے ساتھ روائد فریا دیا ، تو جھے سے اس کے بھائی نے کہا کہتم اس گھر سے نگل جاؤ ، جس نے اس سے بوچھا کہ کیا عدت فتم ہونے تک جھے نفقہ اور رہائش ملے گی؟ اس نے کہائیں ، جس نبی طابق کی خدمت میں حاضر ہوگئی اور حرض کیا کہ فلال موجھی نفقہ اور رہائش ملے گی؟ اس نے کہائیں ، جس نبی طابق کی خدمت میں حاضر ہوگئی اور حرض کیا کہ فلال موجھی نبیا میں نہیں تا ہوئی ہے گھر سے تکال رہا ہے اور نفقہ اور سکنی بھی نیس دے دیا؟ نبی طابق نے بینا م

#### المنظامة بن المنظمة ا

بھیج کرا ہے بلایا در فرمایا بنت آل فیس کے ساتھ تمبارا کیا جھڑا ہے؟ اس نے کہا کہ یارسول اللہ امیرے بھائی نے اسے اسمنی تین طلاقی دے وی ہیں ،اس پرنی نظیا نے فرمایا اے ہنت آل تیس او یکمورشو ہر کے ذیصے اس بیوی کا نفقہ اور عنی واجب ہوتا ہے جس سے دہ رجوع کرسکتا ہواور جب اس کے باس رجوع کی منجائش نہ ہوتو عورت کو نفقدا ورسکنی نبیں ملتاء اس کے تم اس کمر سے قلال عورت کے گھر خطل ہوجا و، پھرفر مایاس کے بہال لوگ جع بوكر باتي كرتے ہيں اس لئے تم ابن ام كمتوم كے يبال یلی جاؤ ، کیونکہ وہ ناپیا ہیں اور تمہیں و کمینیں عکیس ہے ، اورتم اپنا آئندہ نکاح خودے نہ کرنا بلکہ ہیں خود تمہارا نکاح کروں گا، ای دوران مجھے قریش کے ایک آ وی نے بیغام نکائ مجیجا، یس نی مینا کے پاس مشور و کرنے کے لئے حاضر ہوئی تو نی ماینانے فرایا کیاتم اس مخص سے تکام نہیں کرلیتیں جو جھے اس سے زیادہ محبوب ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں ، یارسول اللہ! آپ جس سے جاہیں میرا نکاح کرا دیں، چنانچہ نی ایشان نے بچھے معزت اسامہ بن زید بھٹنا کے تکاح میں دے دیا، امام معلی بہندہ كتي ين كرجب عن وبال سے جانے لكاتو انہوں نے جمع سے فرمايا كرجين جاؤ من تنہيں تى دينا كرايك حديث ساتى بور، ایک مرتبہ ہی ملی ایم نکلے اورظیری تمازی حاتی، جب رسول الله تَالْقَالِم نے اپنی نمازیوری کرلی تو بیٹے رہو،منبری تشریف فرما ہوئے توگ جمران ہوئے تو قرمایا لوگو! اپنی تماز کی جگہ بربی میں نے تہمیں کسی بات کی ترغیب یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع میں کیا۔ می نے تہمیں مرف اس لیے جمع کیا ہے کہم داری سرے یاس آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو سکتے اور جھے ایک بات بتائی ،جس نے خوشی اور آتھوں کی شنٹرک سے جھے قیلولہ کرنے ہے دوک ویا ،اس لئے جس نے جا ہا کرتمبار ہے بغیبر کی خوشی تم کک مجمیلا ووں ، چنا تجدانہوں نے مجھے خبروی کہ وواینے چپازاد بھائیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے ، احیا تک سمندر میں طوفان آ مکیا، و وسمندر میں ایک نامعلوم جزیرہ کی طرف پہنچ یہاں تک کے سورج غروب ہو کیا تو وہ چیوٹی چیوٹی کشتیوں میں بیٹے کر جزیرہ کے اندرواغل ہوئے توانیس وہاں ایک جانور ملا جوموٹے اور تھنے بالوں والا تھا وانیس سمجھ شآئی کہ وہ مرد ہے یا عورت انہول نے اسے سلام کیا ، اس نے جواب دیا ، انہوں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا: اے قوم!اس آ دمی کی طرف کرے میں چلو کیونکہ دو تہاری خرے بارے میں بہت ٹوق رکھتا ہے ہم نے اس سے بع جما کرتم کون ہو؟ اس نے بتایا كہ يس جماسہوں، چنا نجدوه علے يہاں تك كر عبين وافل مو كئے، وہاں ايك انسان تھا جے انتہائى خى کے ساتھ بندھا ہوا تھا وہ انتہا کی ممکنن اور بہت زیاوہ شکایت کرنے والا تھا ، انہوں نے اے سلام کیا ، اس نے جواب اور ہوچھا تم كون مو؟ انبوں نے كہا بم عرب كے لوگ بيں ،اى نے يو جھاكدالل عرب كاكيابنا؟ كيا ان كے بى كاظهور موكيا؟ انبول نے كها بان! اس في عيما إحرائل عرب في كياكيا؟ انبول في بتايا كداحها كيا ، ان يرايمان كي قد اوران كي تعديق كي ، اس نے کہا کہ ان کے وشن متھ لیکن اللہ نے انہیں ان برغالب کرویا ،اس نے بوجیعا کہ اب عرب کا ایک خدا ،ایک دین اور ایک کل ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! اس نے بوج ماز غرجشے کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ سے بالوگ اس کا یانی خود بھی بیتے ہیں اور این كميتول كوبھى اس سے ميراب كرتے ہيں ،اس نے إو جها عمان اور بيسان كے درميان باغ كاكيا بنا؟ انہوں نے كما كرتي ہے

اور ہرسال کھل دیتا ہے، اس نے پوچھا بھرة طبر ہے کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ جراہوا ہے، اس پر دہ تمن مرتبہ جنی اور شم کھا کر سے لگا کر جس اسجکہ سے نکل جمیا تو اللہ کی زیمن کا کوئی حصد ایسائیس چھوڑوں گا جسے اپنے یا وَاں تلے روند ندروں ، سوائے طیب کے کہ اس پر جھے کوئی قد دت نہیں ہوگی، نی مؤیدا نے فر مایا یہاں بیٹی کر میری خوشی بردھائی ( تمن مرتبہ فر مایا ) مدید ہی اور اللہ نے میر سے حوال پر حرام قرار دے رکھا ہے، پھر نی ماینا نے تسم کھا کر فر مایا اس وَات کی تسم جس کے علاوہ کوئی سعبود نہیں ، مدید منورہ کا کوئی تھے یا کشادہ ، دادی اور پہاڑ ایسائیں ہے جس پر قیامت تک کے لئے کوارسون ہوا فرشتہ مقرر نہ ہو، وجال اس شبر جس داخل ہونے کی طافت نہیں رکھتا۔

( ٢٧٨٩٢) قَالَ عَامِرٌ فَلَقِيتُ الْمُحُرَّرَ بُنَ آيِي هُرَيْرَةً فَحَدَّثُتُهُ بِحَدِيثِ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَيِي أَنَّهُ حَدَّثِي قَالَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنَّهُ فِي نَحْرِ الْمَشْرِقِ حَدَّثِي كُمَّا حَدَّثُنِكَ فَاطِمَةً غَيْرً آنَّةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنَّهُ فِي نَحْرِ الْمَشْرِقِ الْمَشْرِقِ (رَاحِد: ٢٧٦٤١).

(۲۷۸۹۲) عامر کہتے ہیں کہ پھر میں محرد بن افی حرمیرہ اُنٹیٹ سے ملا اور ان سے معزت فاطمہ بنت قیس کی بیرحدیث بیان کی تو انہوں نے کہا میں گوائی دیتا ہوں کہ میر سے والدصاحب نے جھے بیصدیت ای طرح سنائی تھی جس طرح معترت فاطمہ بڑتھائے آ پ کوستائی ہے البتہ والدصاحب نے بتایا تھا کہ نی میٹائے نے فرمایا ہے وہ شرق کی جانب ہے۔

( ٣٧٨٩٣ ) قَالَ لُمَّ لَفِيتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ فَلَاكُوْتُ لَهُ حَدِيثَ فَاطِمَةً فَقَالَ الشُهَدُ عَلَى عَائِشَةَ الَّهَا حَدَّثَنِي كَمَا حَدَّثَنِي كَمَا حَدَّثَنِكَ فَاطِمَةً غَيْرً الْنَهَا قَالَتُ الْحَرَّمَانِ عَلَيْهِ حَرَامٌ مَكَّةً وَالْمَدِينَةُ [راجع: ٢٧٦٤٢].

( ۱۷۸۹۳) پر من قاسم بن محمد مونونوس ملا اور ان سے مدحد بدن فاطمہ ذکر کی ، انہوں نے قرمایا بش کو ای دیتا ہوں کہ دخترت عائشہ نگافائے بھے بھی مدیث ای طرح سائی تھی جیسے معفرت فاطمہ فافائے آپ کو سائی ہے، البند انہوں نے بیفرمایا تھا کہ دونوں ترم یعنی کد کرمداور مدینة منورود جال پر ترام ہوں گے۔

( ٢٧٨٩٤ ) حَدَّتَنَا بُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّتَنَا حَمَّادٌ يَفْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ دَاوْدَ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْم مُسْرِعًا فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَنُودِى فِي النَّاسِ الصَّلَاةُ جَامِعَةً فَاجْتَمَعُ النَّاسُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَمْ ادْعُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِمَ فَبَةٍ وَلَكِنَّ تَمِيمًا النَّاسِ الصَّلَاةُ جَامِعةً فَاجْتَمَعُ النَّاسُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَمْ الْوَيْحُ إِلَى جَزِيرَةٍ مِنْ جَوَّائِمِ الْمُحْرِقِ فَلَالُوا مَنْ الْمُلِي فِلْسُطِينَ رَكِبُوا الْبُحْرَ فَقَلَدَت بِهِمْ الرِّيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ مِنْ جَوَّائِمِ الْمُحْرِقِ فَإِذَا هُمْ يَدَابِهِ الشَّعْرِيكُمُ وَلَا مُسْتَخْيِرَيكُمُ وَلَكِنُ فِي هَذَا اللَّيْرِ رَجُلٌ فَقِيرٌ إِلَى الْنَ يُخْيِرَكُمْ وَلِكَ مُسَتَخْيِرَيكُمُ وَلَكِنُ فِي هَذَا اللَّيْرِ رَجُلٌ فَقِيرٌ إِلَى الْنَ يُخْيِرَكُمْ وَلَا مُسْتَخْيِرَيكُمُ وَلَكِنُ فِي هَذَا اللَّيْرِ رَجُلٌ فَقِيرٌ إِلَى الْ يُعْمُونَ الْمُلُوا نَعْمُ قَالُ الْمَوْرُ مُصَفَّدٌ فِي الْحَدِيدِ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمْ قَالُوا نَعْمُ قَالُ فَقِلُ الْمَعْدُ الْمُورِ وَمُ لَيْ فَالَ فَعَلَ الْمَالِمُ الْمُورِ وَكُلُ الْمَا فَقَالَ الْمَا فَقَلَ الْمُعْمُ قَالُ فَعَلْ الْمُورِي فَقَالَ اللّهُ وَلَالَ فَقَلْ الْمُعْمُ قَالَ فَعَلْ الْمَالِ فَقَالَ الْمَا فَقَالَ الْمَالُمُ قَالَ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ قَالَ فَعَلَ قَالِ اللّهُ عِلْ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعْمُ قَالَ ذَاكَ خَيْرً لَهُمْ قَالَ فَعَلْ الْمُعَلِي الْمُعْمُ قَالَ فَالْ فَعَلْ فَعَلْ اللّهُ الْمُوا نَعْمُ قَالُ فَاللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّ

ظَهَرَ عَلَيْهَا قَالُوا لَا قَالَ أَمَا إِنَّهُ سَيَطُهُو عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ مَا فَعَلَتْ عَيْنُ زُغْرَ قَالُوا هِى تَدُفُقُ مَلْأَى قَالَ فَمَا فَعَلَ لَخُلُ بَيْسَانَ هَلُ أَظْعَمَ فَالُوا نَعَمُ أَوَائِلُهُ قَالَ فَوَلَبَ وَثُبَةً حَتَى ظَنَّ أَنَّهُ سَيَغُلِثُ فَقُلْنَا مَنْ أَنْتَ فَقَالَ أَنَا لَخُلُ بَيْسَانَ هَلُ أَظْعَمَ فَالُوا نَعَمُ أَوَائِلُهُ قَالَ قَوْلَبَ وَثُبَةً حَتَى ظَنَّ أَنَّهُ سَيَعُلِثُ فَقُلْنَا مَنْ أَنْتُ فَقَالَ أَنَا لَا أَنْ سَأَعًا أَلْأُرْضَ كُلَّهَا غَيْرَ مَكَةً وَطَيْبَةً فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبَشِرُوا مَعَاشِرَ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبَشِرُوا مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ هَذِهِ طَيْبَةً لَا يَدْخُلُهَا [راحع: ٢٧٦٤٠].

( ۲۷۸۹۳) معرت فاطمہ بنت قیس نظامات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی این امر لکتے اور ظہر کی نماز برحائی، جب رسول اللهٔ تَنْ الْجُنْ اللهِ عَلَى مَارْ يُورِي كَرِ لَي تو جيشے رہو،منبر پرتشریف فرما ہوئے لوگ حیران ہوئے تو فرمایا لوگو! اپنی نماز کی جگہ بر ہی جس نے تہیں کی بات کی ترفیب یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جی تہیں کیا۔ بیں نے تہیں صرف اس لیے جع کیا ہے کہیم واری مبرے پاس آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو مے اور مجھے ایک بات بتائی کہ وہ اینے چیازاد بھائیوں کے ساتھ ایک بحرى كشتى بىل سوار بوئ واچا مك سمندر بيل طوفان آحميا ، دوسمندر بيل ايك نامعلوم بزيره كي طرف بيني يبال تك كه ورج غروب ہو می تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں جس بینے کرجزیرہ کے اندر داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک جانور ملا جومولے اور سمنے بالول دالا تفاءائییں مجھ شرآ کی کہ دومرد ہے یاعورت انہوں نے اسے سلام کیا ،اس نے جواب دیا ،انہوں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا: اے توم ااس آ دی کی طرف کر ہے میں چلو کیونکہ وہ تنہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے ہم نے اس سے او جہا کہتم کون ہو؟ اس نے ہتا یا کہ میں جہا سہوں ، چنانچہ وہ چلے بہاں تک کر ہے میں داخل ہو گئے ، وہاں ایک انسان تھا جے انتہا کی بختی کے ساتھ با تدھا ممیا تھا، اس نے یو جہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم حرب کے لوگ ہیں، اس نے یو جہا کہ ایل عرب کا کیابنا؟ کیاان کے نبی کاظہور ہوگیا؟ انہوں نے کہا ہاں! اس نے یوجیعا بھراہل عرب نے کیا کیا؟ انہوں نے بنایا کہا جیعا کیا،ان پرایمان لے آئے اوران کی تصدیق کی ،اس نے کہا کہ انہوں نے اچھا کیا مجراس نے بوجھا کہ اہل فارس کا کیا بنا، کیا وہ ان برغالب آ محے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ایمی بک تو اہل فارس پر غالب نہیں آئے ،اس نے کہایا درکھو! عنقریب وہ ان پر عالب آجا کیں مے،اس نے کہا: مجھے زغر کے چشمہ کے بارے ٹس مٹاؤ، ہم نے کہا یہ کتیریانی والا ہے اور وہاں کے لوگ اس کے یانی ہے بھیتی ہاڑی کرتے ہیں ، بھراس نے کہانخل ہیسان کا کیا ہنا؟ کیا اس نے پھل دینا شروع کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا ا بتدائی حصہ پھل دینے لگاہے ، اس بروہ اتا اچھلا کہ ہم سمجے بہم برصلہ کردے گا ،ہم نے اس سے بوجھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں سیج (و جال ) ہوں ، عقریب جمعے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی ۔ ہیں میں نکلوں گا تو زمین میں چکر نگا وُں گا اور جالیس را توں میں ہر ہربستی پراٹرون کا مکداور طبیبہ کے علاوہ کیونکدان دونوں پر داخل ہونا بھرے لیے حرام کر ویا حمیا ہے، نی مان اے قرما یا مسلمانو! خوش ہو جاؤ کر طبیعہ یمی مدینہ ہے واس میں د جال داخل ترہو سکے گا۔

# حَدِيثُ امْرُأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ثُمُّهُ

#### أيك انصاري خاتون محابيه ذاينا كي روايت

١ ٢٧٨٩٥ ) حَدَّثْنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ قَالَ ٱخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ جَامِع بْنِ أَبِى رَاشِدٍ عَنْ مُنْفِرِ التَّوْرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بِنِ مُحَمَّدٍ بِنِ عَلِيٌ قَالَ حَذَّتَنِي الْمُرَاةَ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهِيَ حَيَّةَ الْيَوْمَ إِنْ شِفْتَ الْأَخَلُتُكَ عَلَيْهَا قُلْتُ لَا قَالَتُ ذَخَلْتُ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَالَهُ غَضْبَانُ فَاسْتَنَوْتُ بِكُمْ دِرْمِي فَتَكُلُّمَ بِكُلَامٍ لَمُ الْهَمْهُ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانِّي رَايْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضْبًانَ قَالَتُ نَعَمُ أَوْمًا سَمِعْتِيهِ قَالَتُ قُلْتُ وَمَا قَالَ قَالَتُ قَالَ إِنَّ السُّوءَ إِذَا لَمَشَا فِي الْكَرْضِ فَلَمُ يَتَنَاهَ عَنْهُ ٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَأْسُهُ عَلَى ٱلْهَلِ الْكَرْضِ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفِيهِمُ الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمُ وَفِيهِمْ الصَّالِحُونَ يُصِيهُمْ مَا أَصَّابَ النَّاسَ ثُمَّ يَغَيِّضُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ أَوْ إِلَى رَحْمَتِهِ وَمَغْفِرَتِهِ

(۲۷۸۹۵) حسن بن محر کہتے ہیں کہ جھے انسار کی ایک عورت نے نایا ہے' اوواب بھی زندہ ہیں، اگرتم ما ہوتو ان سے نج جھ سكتے مواور ميں حميس ان كے ياس نے چا مول اراوى نے كہائيس السيخودى بيان كرديجے "كمي ايك مرجد معزت ام سلمہ فقائے یاس می توای دوران نی دایا مجی ان کے بہال تشریف لے آئے اور بول محسوس ہور ہاتھا کہ نی دایا انسے میں میں ، یس نے اپنی میں کی آستین سے بردو کرایا، نی افتائے کوئی بات کی جو جھے بجدند آئی ، یس نے معزت ام سفر فائنا سے کہا كرام المؤمنين إص وكيرى مول كرني طائب عن حالت من تشريف لائت بي ؟ انبول في أل إل إكيام في ان كى بات ستى ہے؟ اس نے يو جما كدائبوں نے كيا فرمايا ہے؟ انہوں نے بتايا كدني الياا نے فرمايا ہے جب زمين على شركيل جائے كا تو ا ہے دو کا نہ جا سکے گا ، اور پھر اللہ الل زین برایناعذ اب بھیج دے گا ، بس نے عرض کیایا رسول اللہ اس بس تیک نوگ بھی شامل بول مے؟ ني الله فر مايا بال! اس من تيك لوك مي شامل مول مياوران رجي وي آفت آئ كى جو عام لوكول برآئ ت گی ، پراندتعالی انبیں سینے کرا ہی مغفرت اورخوشنودی کی طرف لے جائے گا۔

# حَدِيثُ عَمَّةٍ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنِ ثَامًا حفرت خصین بن محصن کی بھوپھی صاحبہ کی روایت

١ ٢٧٨٩٦ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثُنَا يَحْتَى رَيْقُلَى قَالَ حَدَّثُنَا يَخْتَى عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنِ أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا فَقَالَ لَهَا أَذَاتُ زُوْجٍ

أَنْتِ قَالَتُ نَعَمُ قَالَ فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ قَالَ يَعْلَى فَكَيْفَ أَنْتِ لَهُ قَالَتْ مَا آلُوهُ إِلّا مَا عَجَزُتُ عَنْهُ قَالَ انْظُوِى آبْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَفَارُكِ إِراحِج: ١٩٢١٣].

(۲۷۸۹۷) حضرت حصین ان شند مردی ہے کدان کی ایک چوپھی نی ماہیں کی خدمت میں کسی کام کی فرض ہے آئیں ، جب کام کمل ہوگیا تو نی طبیق نے بوچھا تم اپنے شوہر ک کام کمل ہوگیا تو نی طبیق نے بوچھا کیا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ انہوں نے عرض کیا تی ال ابنی طبیق نے بوچھا تم اپنے شوہر ک خدمت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتی ، اللا بید کہ کسی کام سے عاجز آجاؤں ، نبی طبیق نے قرایا اس چیز کا خیال رکھتا کہ وہ متمہاری جنت بھی ہے اور جہنم بھی ۔

# حَديثُ أُمَّ مَالِكٍ البَّهُزِيَّةِ فِي الْ

#### حضرت ام ما لک سنر بد دی فالله کی حدیث

( ٣٧٨٩٧) حَدَّثُنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ يَغْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنِي طَارُسٌ عَنْ أُمْ مَالِكِ الْبَهْزِيَّةِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ فِي الْهِتْنَةِ رَجُلٌ مُغْنَزِلٌ فِي مَالِهِ يَغْبُدُ رَبَّةً رَيُّوَدِي حَقَّةً وَرَجُلٌ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُخِيفُهُمْ وَيُخِيفُونَهُ وَالْحَرَافِ اللَّهِ يَعْبُدُ رَبَّةً رَيُّونِيفُونَهُ إِلَيْنِ اللَّهِ يُخِيفُهُمْ وَيُخِيفُونَهُ إِلَا اللَّهِ يُخِيفُهُمْ وَيُخِيفُونَهُ إِلَا اللَّهِ مَالِكِ يَغْبُدُ رَبَّةً رَيَّوَ لَذِى حَقَّةً وَرَجُلٌ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُخِيفُهُمْ وَيُخِيفُونَهُ إِلَا اللَّهِ يَعْبُدُ رَبَّةً رَبِّهُ وَيُخِيفُونَهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيُؤْمِنُهُ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ يَعْبُدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِكُ إِلَيْهِ اللَّهِ يَعْبُدُونَهُ وَيُعْمِيفُونَهُ إِلَيْ مَعْدَولًا مُعْتَوِلٌ فِي مَالِكِ يَغْبُدُ وَيَّا فِي عَلَى اللَّهِ يَعْبِيلُ اللَّهِ يَعْبُدُ وَيَهُ لِيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مُ مُالِكُ لِي عَلَيْهِ يَعْبُلُكُ وَلَا لَاللَّهُ لِلْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالْتُهُ مِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَعْبُولُولَهُ إِلَيْهِ لِلْهُ عَلَيْهِ يَعْبُدُ وَلَهُ وَيَعْمُ وَلَهُ لَاللَّهُ لِللْهُ عَلَى اللَّهِ يَعْمِيلُ اللَّهِ اللَّهِ يَعْمُهُمُ وَيُعْمِينُهُ وَلَا لَا عَالِهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللَّهُ لِلللْهِ لِللْهِ يَعْمِلُونِهُ إِلَيْهِ لِلللْهِ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلللْهِ لِلْهِ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَهُ لَا لَا لَهُ لِلْهُ لِلْهِ لِلْهِ لِللللّهِ لِلْهُ لِلْهُ لِي لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلَالْهُ لَاللّهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْ

(۲۷۸۹۷) حصرت ام ما لک بهنریه نتاخان سے مردی ہے کہ نبی ماہیا نے ارشاد فر مایا فتنہ کے زمانے علی لوگول علی سب سے پہتر بین آ دی وہ ہوگا جواسینے مال کے ساتھ الگ تحلک رہ کراہینے رب کی عبادت کرتا ہواور اس کاحن اوا کرتا ہو، اور دوسراوہ آ دمی جوراہِ خداجی اپنے گھوڑ ہے کی لگام پکڑ کر نکلے ، وہ وشمن کوخوف زوہ کرے اور دشمن اسے خوفز وہ کرے۔

# حديث أم حكيم بنت الزُّبيّر بن عبد المطلب المعلم من معرسة المعلم من المرين عبد المطلب المعلم عند يثين

( ٣٧٨٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخَيَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ لَتَادَةَ أَنَّ صَالِحًا يَغْنِي أَبَّا الْخَلِيلِ حَدَّثُهُ عَنْ تَخْيَرِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِئْتَ الزُّبَيْرِ حَدَّثُتُهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ضَبَاعَةَ بِنْتِ الزَّبَيْرِ فَنَهَسَ مِنْ كَيْفٍ عِنْدَهَا ثُمَّ صَلَّى وَمَا تَوَضَّا مِنْ ذَلِكَ إِراحِينَ ٢٧٦٣١.

( ۲۵۸ ۹۸) حضرت اس تعلیم بی ناف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ماہیا حضرت ضبا مدینت زبیر بی تازیک پیال تشریف لاے اور ان کے بیبال شانے کا گوشت بدی سے نوج کر تناول فرمایا ، پھر نماز ادا فرمائی اور تاز ووضوئیس کیا۔

( ٢٧٨٩٩ ) حَدَّثْنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثْنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ

( ٣٧٩٠) حَدَّنَا مُقَاذٌ يَغْنِى ابْنَ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِي عَنْ فَتَادَةً عَنَ إِسْحَاقَ بْنِ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتِ الزَّبَيْرِ أَنَّهَا فَاوَلَتُ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كَتِفًا مِنْ لَحْمٍ فَاكُلِّ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى ( ١٤٩٠٠) حفرت ام تكيم في الناس عروى ہے كه ايك مرتب في الله عقرت ضاعه بنت ذبير في تناف عبال تشريف لائے اوران كيهال شائے كا كوشت بركى سے تو ي كرتناول فرمايا ، هرنماز اوا فرماني اورتاز ، وضوّيس كيا۔

# حَدِيثُ ضُبَاعَةً بِنْتِ الزُّبَيْرِ

#### حضرت ضباعه بنت زبير المافية كي حديثين

( ٢٧٩.١ ) حَلَّنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالًا حَدَّنَا هَمَّامٌ حَدَّنَا قَتَادَةً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَذَتِهِ أُمِّ حَكِيمٍ عَنْ أُخْتِهَا صَّبَاعَةً بِنْتِ الزُّبَيْرِ النَّهَا دَفَعَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمًا قَالْنَهَسَ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ بَتَوَضَّا قَالَ أَبِى قَالَ عَفَّانُ دَفَعَتْ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمًا

(۱-۹-۱) حعرت ام تحکیم فائل ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی میں حضرت نسبا مدہنت زبیر باتان کے یہاں تشریف لاے اوران کے یہاں شانے کا کوشت بڑی ہے توج کر تناول فرمایا، پھر نماز ادا فرمائی اور تا زوونسوئیس کیا۔

(٢٧٩.٢) حَدَّثَنَا الطَّحَاكُ بْنُ مَخُلَدٍ عَنْ حَجَّاجِ الطَّوَّافِ قَالَ حَدَّثَنِي يَخْتَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ طُبَاعَة بِنْتِ الزُّيَئِرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْرِمِي وَقُولِي إِنَّ مَحِلَى حَيْثُ تَخْيِسُنِي قَإِنْ حَبِسْتِ آوُ مَرِضْتِ فَقَدْ أَحْلَلْتِ مِنْ ذَلِكَ شَرْطُكِ عَلَى رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ

(۲۵۹۰۲) حضرت ضباعہ نظفا سے مروی ہے کہ نبی طینا ایک مرتبدان کے پائ آئے ،اور فرمایا تم ج کا احرام یا تدھالواور بیست کرلوکہ اے اللہ ! جہاں تو مجھے روک وے گا، وی جگہ میرے احرام کمل جانے کی ہوگ۔

( ٣٧٩.٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِي قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي ضُبَّعَةُ أَنَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ لَهَا حُجَى وَاشْتَرِطِي والعرجه الطيالسي (١٦٤٨). قال شعب: صحيح إ.

# هي مُنظااتين لين مُنظالتاء المولاي هي المعالية المولاي هي المعالية المولاي هي المولاي هي المولاي هي المولاي هي المولاي المولا

فرماياتم عج كاحرام بالده لوادريه نيت كرلوكها الله! جهال توجيه روك ديكا، وني جكرمراء حرام كل جانع كي موكى -

# حَدِيثُ فَاطِمَةً بِنْتِ آبِي حُبَيْشٍ اللهُ مَصْرِت قاطمہ بنت الي حيش الله كي حديث

( ١٧٩٠٤ ) حَلَّنَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَفْدٍ قَالَ حَدَّلَنِي يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِبٍ عَنْ بُكْيَرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُنْدِرِ بْنِ الْمُهِيرَةِ عَنْ عُرُولَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ انَّ فَاطِمَةَ بِنَتَ آبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتُهُ النَّهَ النَّتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكْتُ إِلَيْهِ اللَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِى قَإِذَا اثَاكِ قُرْوُكِ فَلَا تُصَلَّى قَإِذَا مَرَّ الْقُرْءُ فَعَطَهَرِى ثُمَّ صَلَى مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقَرْءِ إِقالَ الأَلِماني: صحيح (ابر داود:

- ۲۸ ، ابن ماحة: ۲۲ ، النسائي: ۱۲۱/ و ۱۸۴ و ۲۱۱/۳). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا استاد ضعيف].

(۱۷۹۰۴) حضرت فاطمہ فاقائے مروی ہے کوا کی مرتبدوہ نی البیال کی خدمت میں ماضر ہوئیں اور وم جیش کے ستقل جاری رہنے کی شکارت کی ، نی البیال نے اور کہ جب تمہارے ایام جیش کا وقت رہنے کی شکارت کی ، نی البیال نے ان سے فرمایا بیتوا کی رگ کا خون ہے اس لئے بیدد کیدلیا کروکہ جب تمہارے ایام جیش کا وقت آ جائے تو نماز نہ پڑھا کرواور اسکا ایام کی نماز پڑھتی رہا کرد۔

# حَديثُ أَمَّ مُبَشِّر امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فَيَهُمُ حضرت الم بشرز وجد زيد بن حارثه وليه كل حديثين

( ٢٧٩.٥) حَذَّنَنَا اللَّهُ نَمَيْمٍ قَالَ حَذَّنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي شُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ حَذَّقَنِي أَمُّ مُبَشِمٍ الْوَآةِ زَيْدِ بْنِ حَارِقَةَ قَالَتُ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَانِطٍ فَقَالَ لَكِ هَذَا فَقُلْتُ نَعَمُ فَقَالَ مَنْ غَرَسَهُ مُسُلِمٌ أَوْ كَافِرٌ قُلْتُ مُسُلِمٌ قَالَ مَا مِنْ مُسُلِمٍ يَوْرَعُ أَوْ يَغْرِسُ غَرُسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَائِرٌ أَوْ إِنْسَانَ أَوْ سَبُعٌ أَوْ شَيْءٌ إِلّا كَانَ لَهُ صَدَفَقَةً قَالَ آبِي وَلَمْ يَكُنْ فِي النَّسْخَةِ سَمِعْتُ جَابِرًا فَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ سُمِعْتَ عَامِرًا إراحِمِ: ٢٧٥٨٣).

(۹۰۵) حفزت ام میشر نگانات مروی ہے کہ ایک مرتبہ یس کی باغ یس نبی بالا کی خدمت میں حاضر ہوئی، نبی بالا ہے ہوچھا کیا بہتر ہماراں ہے ہیں بالا است میں حاضر ہوئی، نبی بالا ہے ہیں یا کافرنے؟ میں نبی ہیں ایس کے پودے کسی مسلمان نے لگائے ہیں یا کافرنے؟ میں نے حرض کیا مسلمان نے نبی بالا ہے ارشاد فر مایا جو مسلمان کوئی پودا لگائے ، یا کوئی فعل اگائے ادراس سے انسان، پر تعدے، درندے یا چوٹی کیا کھی تو وہ اس کے لئے یا حد صد قد ہے۔

( ٢٧٩.٦ ) حُلَّاتُنَا حَجًاجٌ قَالَ اخْبَرَنِي ابْنُ جُويْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ حَذَّنَتْنِي أَمُّ مُبَشِّرٍ

أَنَّهَا مَسْمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ حَفْصَةً يَقُولُ لَا يَدْخُلُ النَّارُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدُّ النَّارُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدُ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا فَقَالَتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَانَتَهَرَهَا فَقَالَتُ حَفْصَةُ وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا الشَّجَرَةِ أَحَدُ الَّذِينَ اتَّقُوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِينًا فَقَالَ النَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ نُنجَى الَّذِينَ اتَّقُوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِينًا وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ نُنجَى الَّذِينَ اتَّقُوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِينًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ نُنجَى الَّذِينَ اتَّقُوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِيئًا إِراحِهِ (المعن ٢٧٥٨٢).

(۱۷۹۰۱) حضرت ام بہشر ظافات مروی ہے کہ ہی طابع نے حضرت حصد فائف کے گھر میں ارشاد فر مایا ، جمعے امید ہے کہ انشاء اللہ غزوہ بررادرصد بیبیش شریک ہوئے والا کوئی آ ومی جہنم میں داخل ندہوگا ، حضرت حصد فائف نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ بیس فرما تا کہ '' تم میں سے جرفع اس میں دارو ہوگا'' تو میں نے تی طابع کو بیر آ یت پڑھتے ہوئے سنا '' پھر ہم تنتی نوگوں کو تجات دے دیں مجاور خالموں کواس میں کھٹول کے بل پڑا رہنے کے لئے جموڑ دیں مجے۔''

### حَدِيثُ فُرَيْعَةً بِنْتِ مَالِكِ اللَّهُ

#### حضرت فرايد بنت ما لك فظفا كي صديث

١٧٩.٧١) حَدَّتَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَطَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِ فَى عَنْ عَبْيهِ زَيْنَبَ بِنُتِ كَعْبِ أَنَّ قُرْيُعَةً بِئْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ أَخْتَ أَبِي سَعِيدِ الْتُعَذِيِّ حَدَّثَتْهَا أَنَّ رُوْجَهَا حَرَجٌ فِي طَلَبِ أَعْدَدِ لَهُمْ فَاذَرَكُهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ فَقَتَلُوهُ فَآتَاهَا نَعْيَهُ وَهِي فِي دَارٍ مِن دُورِ الْأَنْصَارِ حَاسِعَةٍ عَنْ دَارٍ آهْلِهَا فَكَرُعَتُ النِّيقَ مَشَلِي الْقَدُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ آتَانِي نَعْيُ رَوْجِي وَآنَا فِي دَارٍ فَكُر هَتُ الْعِدَّةَ فِيهَا فَآتَتُ النِّيقَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ آتَانِي نَعْيُ رَوْجِي وَآنَا فِي دَارٍ فَيْ دُورِ النَّلْقَارِ ضَاسِعَةٍ عَنْ دُورِ الْقَلِي إِنَّمَا تَرَكِينِ فِي مَسْكُنِ لَا يَمْلِكُهُ وَلَمْ يَتُرْكُنِي فِي نَفْقَةٍ يُنْفَقَ يَنْفَق عَلَى وَلَمْ أَرِثُ مِنْهُ مَالًا فَإِنْ رَآيُتَ أَنُ الْحَقِي بِإِخْرَتِي وَآهِلِي فَيَكُونَ آمُرُنَا جَعِيمًا لِإِنَّهُ آحَبُ إِلَى قَآدِنَ لِي آنُ الْحَقَ بِإِخْرَتِي وَآهِلِي فَيَكُونَ آمُرُنَا جَعِيمًا لِإِنَّهُ آحَبُ إِلَى قَآدِنَ لِي آنُ الْحَقَ بِإِنْ وَآلِكُ مِنْ مُنْ وَلَهُ اللّهُ مَنْ وَلَهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(۱۰۵) حضرت فربید نگافات مروی ہے کہ ایک مرتبہ بھرے شوہرا ہے چند بھی فلاموں کی تلاش میں روانہ ہوئے ، وہ انہیں ان قد دم ''کے کنارے پر سلے لیکن ان سب نے ل کرانہیں آل کر دیا ، جھے اپنے خاوند کے مرنے کی فہر جب پنجی تو میں اپنے اہل خاند ہے دور کے گھر میں تھی ، میں نہی مائیا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے مرض کیا کہ جھے اپنے خاوند کے مرخے کی فیر ہے اور شری کیا کہ جھے اپنے خاوند کے مرخے کی فیر ہے اور میں اپنے اہل خاندے دور کے گھر میں رہتی ہوں ، میرے خاوند نے کوئی نفقہ پھوڑ اہے اور نہ ہی ورث کے لئے کوئی مال و دولت ، نیز اس کا کوئی مکان بھی نہ تھا ، اگر میں اپنے اہل خاندا ور بھا نیوں کے پاس چلی جاؤں تو بعض

معاملات میں مجھے سولت ہوجائے گی، نبی مائیہ نے فر مایا چلی جاء ،لیکن جب میں مبعد یا جمرے سے نکلنے کلی تو نبی مائیہ نے مجھے ملا یا اور فر ما یا کہ اس محر میں عدت گذارہ جہاں تمہارے یاس تمہارے شو ہر کی موت کی خبر آئی تھی بیبال تک کہ عدت پوری ہو جائے ، چنا نجے میں سنے چارمینے دی دن ویمی گذارے۔

#### ء هو بور حَديثُ أَمُّ أَيْمَنَ رَبِّهُا

#### حضرت ام ایمن بنافهٔ کی حدیث

( ۹۰۸) حضرت ام ایمن فیگفاسے مروی ہے کہ ٹی می فائد نے ادشاد فر مایا جان ہو جھ کر نماز کو ترک مت کیا کرہ ، اس لئے کہ جو مختص جان ہو جھ کرنما ڈکوترک کرتا ہے ، اس سے القداد راس کے رسول کی ڈ میدداری ختم ہوجاتی ہے۔

#### حَدِيثُ أُمَّ شَرِيكٍ ﴿ إِلَّهُ

#### حضرت امشريك بخانا كي حديث

(٢٧٩.٩) حَدَّثَنَا آبُنُ جُرِيْجٍ وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا آبُنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ ضَيْبَةَ وَابْنُ بَكْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبْنُ جُرَيْجٍ وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا آبْنُ جُرَيْجٍ وَلَا حَدَّثَنَا آبْنُ جُرَيْدٍ أَنَّ أَمْ شَرِيكِ آخْبَوَنُهُ آنَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي قَتْلِ الْوَزَغَاتِ فَآمَرَهَا بِقَنْلِ الْمُسْتَقِيلِ الْحَدِيلِ إِحْدَى نِسَاءِ يَنِي عَامِرٍ بْنِ لُوَكَى (صححه البحارى (٢٢٥٩)، الفرزغاتِ قالَ آبُنُ بَكُم وَرَوْحٌ وَأَمْ ضَرِيكٍ إِحْدَى نِسَاءِ يَنِي عَامِرٍ بْنِ لُوَكَى (صححه البحارى (٢٢٢٩)، وابن حبان (٢٢٢٤)، وابن حبان (٢٢١٤). [انظر: ٢٨١٧].

(۹۰۹) حضرت امشریک غافخاہ مروی ہے کہ انہوں نے نبی طینہ سے چپکل مارنے کی اجازت ٹی تو نبی طینہ نے انہیں اس ک اجازت دے وی ، یا در ہے کہ حضرت امشریک فیافنا کا تعلق ہنو عامر بن نؤی سے ہے۔

#### حَدِيثُ الْمُوْ أَوْ بَيْهُا

#### ایک خاتون صحابیه نظفها کی روایت

( ٢٧٩١.) حَدَّنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي دَيْلُمْ آبُو غَالِبِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّنِي الْحَكُمُ بُنُ جَحْلِ قَالَ حَدَّثَنِي أُمَّ الْعَرَامِ الْعَلَىٰ الْحَدُمُ اللهِ عَلَيْهِنَّ حُلِيَّ إِلَّا الْفِصَّةُ فَقُلْتُ لَهَا مَا لِي الْكِرَامِ الْهَا حَجَّثُ فَالْتُ لَهَا مَا لِي

لَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ مِنْ حَشَمِكِ حُلِيًا إِلَّا الْفِصَّةَ قَالَتْ كَانَ جَلَى عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا مَعَهُ عَلَى قُرْطَانِ مِنْ ذَهِبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِهَابًانِ مِنْ نَارٍ فَنَحُنُ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيْسَ آحَدٌ مِنَّا يَلْبُسُ حُلِيًّا إِلَّا الْفِصَّة

(۱۹۹۰) ام کرام مینید کہتی ہیں کرا بیک مرتبدہ وہ تی پر کئیں ، دہاں ایک فورت سے مکہ طرحہ ہی ملاقات ہوئی ، جس کے ساتھ بہت کا فاد ما کی تھیں لیکن ان جس سے کسی پر بھی جاندی کے علاوہ کوئی زیور نہ تھا ، شل نے اس سے کہا کہ کیابات ہے جھے آپ کی کسی فاد مہ پر سوائے جاندی کے کوئی زیور نظر نہیں آر ہا ، اس نے کہا کہ میر سے دادا ایک مرتب نی دایا ہی خدمت میں ماضر ہوئے وہ میں ہی فاد میں سے ساتھ تھی ، اور جس نے سونے کی دد بالیاں پہن رکی تھیں ، نی مایندا سے مراجہ آگ سے دوشعلے ہیں ، اس وقت سے جارے کر مایا ہے آگ سے دوشعلے ہیں ، اس

# حَدِيثُ حَبِيبَةً بِنْتِ أَبِي تَجُرَاةً ثَهُا

### حضرت حبيبه بنت الي تجراه بالفا كي حديثين

( ۲۷۹۱) حَدُكُنَا يُونُسُ قَالَ حَدُكُنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنَ الْمُؤَمَّلِ عَنْ عُمَوَ إِن عَلْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّكَا عَطَاءً عَنْ حَيِينَةً بِنْ وَالنَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَلُوكَ بَيْنَ الْمُؤَمِّةِ وَالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَلُوكَ بَيْنَ اللَّهُ كَتَبَ الطَّفَة وَالْمُونَةِ قَالَتُ وَعُو بَسْعَى يَدُورُ بِهِ إِذَارُهُ مِنْ شِئَةِ السَّغْي وَهُو يَقُولُ لِآصُحَابِهِ السَّعْوَ اقِينَ اللَّهُ كَتَب عَلَيْكُمُ السَّغْي [صححه الحاكم ((المستول)) ٤/٧) عَالَ شعب: حسن بطرة وضاعده وهذا اسناد ضعيف]. عَلَيْكُمُ السَّغْي [صححه الحاكم ((المستول)) ٤/٧) عَالَ شعب: حسن بطرة وضاعده وهذا الإسمان عمرول بحديم الوَلَّ وَلَى كَرَامُ وَلَى مَرْكُلُ مَلِي اللَّهُ كَتَلَ عَلَيْهِ وَمَا وَيَعْمُ الرَّحِ عَنَى الوَلِي مَلَى يَعْمُونَ عَلَى عَلَيْهِ وَمَا عَلَى مَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُو وَرَافَهُمْ وَهُو يَسْعَى حَتَى ازى رَكْبَيْمُ مِنْ طَلَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بَيْ الْمُومَ يَعْمُ وَالْمَوْمَ وَاللَّهُ وَالْمَوْمَ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَوْمَ وَالْمَوْمَ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ بَيْنَ يَلَيْهِ وَهُو وَرَافَهُمْ وَهُو يَسْعَى حَتَى ازى رَكْبَيْمُ مِنْ اللَّهُ عَلْهُ وَالْمَوْمَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ لُهُ إِلْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمَوْمَ وَالْمَوْمَ وَالنَّاسُ بَيْنَ يَلَعُوهُ وَهُو وَرَافَهُمْ وَهُو يَسْعَى حَتَى ازَى رُكْبَيْهُ مِنْ شِنَّةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ فِي السَّعْيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ بَعْوالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ فَاللَهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

( ۱۲ ۹۱۲ ) حضرت حبیبہ بنت انی تجراہ نگافائے مروی ہے کہ ہم لوگ قریش کی پکھ خوا تین کے ساتھ دارا اوسین بیں داخل ہوئے ، اس وقت ٹی مانیا سفا مروہ کے درمیان سعی فر مارہے متھے ،اور دوڑنے کی دجہ ہے آپٹن کا زار گھوم گھوم جاتا تھا ،اور ٹی مانیا سعی کرتے جارہے تھے اورا پنے سحابہ تذکفائے سے فرماتے جارہے متھے کہ سی کرو ، کیونکہ اللہ نے تم پرسمی کو واجب قرار دیا ہے۔

# هي مستكاليتاء في المرابع المر

# حَدِيثُ أُمَّ كُوْزِ الْكَعْبِيَّةِ الْخَفْعَبِيَّةِ إِنَّاقًا حضرت ام كرز كعيبية فتعميد النَّفَا كي حديثين

( ۱۷۹۱۲) حَذَّتُنَا هُ شَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَطاءٍ عَنْ حَبِيبَةً بِنْتِ مَيْسَرَةً عَنْ أَمَّ كُرْزِ الْكَعْبِيَةِ الْمُعْزَاعِيَةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَقِيقَةِ فَقَالَ عَنْ الْفُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَآثَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاقُوراسِي: ۱۲۷۱۸۳ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَقِيقَةِ فَقَالَ عَنْ الْفُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَآثَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاقُوراسِي: ١٢٧١٨٣ النَّيِ صَرَاتَ المَ كَنْ الْجَارِيةِ شَاقُوراسِي الرَّكِ كَنْ طَرَف سے تعقیقہ مِن دو بَكُريال كى جائيں اور الرُّكى كى طرف سے تعقیقہ مِن دو بَكُريال كى جائيں اور الرُّكى كى طرف سے ایک بَری۔

(۱۷۹۱۳) حضرت ام کرز خان سے سروی ہے کہ نی طیا کے پاس ایک چوٹ نے کولایا گیا ،اس نے نی میں پر چیشاب کردیا، نی دائی نے محم ویا تو اس میکہ پر پانی کے چینے مار دیئے ملے، پھرایک چی کولایا گیا ،اس نے پیشاب کیا تو نی مایش نے اسے دھونے کا تھم دیا۔

( ٢٧٩١٥ ) حَدَّثُنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حَدَّلَنِي عَطَاءٌ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَهْسَرَةَ عَنْ أَمَّ يَنِي كُرُوْ الْكُفِيدَةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ ضَاةً [راحع: ٢٧٦٨٣].

(۲۷۹۱۵) حَفرت ام كرز خاف سے مردى ہے كرنى فالان نے فرمایالا كے كى طرف سے عقیقة على دو بكر پاس كى جائيں اورلاكى كى طرف ہے ایک بكرى۔

١٧٩١١) حَدِّنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُويْجٍ وَعَبْدِ الرَّزَاقِ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ جُوبْجٍ قَالَ آخْبَرَنِى عَطَاءٌ عَنْ حَبِينَةٍ بِنْتِ مَيْسَرَةً بْنِ أَبِي خُنَيْمٍ عَنْ أَمْ يَنِي كُوزٍ الْكُفِيئِةِ آنَهَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ الْعَقِيقَةِ لَقَالَ عَنْ الْعُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَآتَانِ قَالَ حَجَّاجٌ لِي لَقَالَ عَنْ الْعُلَامِ مَا الْمُكَافَآتَانِ قَالَ الْمِثْلَانِ قَالَ حَجَّاجٌ لِي لَقَالَ عَنْ الْعُلَامِ مَا الْمُكَافَآتَانِ قَالَ الْمِثْلَانِ قَالَ حَجَّاجٌ لِي لَقَالَ عَنْ الْعُلَامِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى مِنْ الْمُعْذِ وَذَكَرَ آنَهَا أَحَبُ إِلَى مِنْ إِنَائِهَا قَالَ وَلَحِبُ أَنْ يَجْعَلَهُ سَوَادَهَا مِنْهُ وَالْحَارِيَةِ مَا أَنْ يَكُونُ الْعَلَى مِنْ الْمُعْذِ وَذَكَرَ آنَهَا أَحَبُ إِلَى مِنْ الْمُعْذِ وَذَكَرَ آنَهَا أَحَبُ إِلَى مِنْ إِنَائِهَا قَالَ وَلَحِبُ أَنْ يَجْعَلَهُ سُوادَهَا مِنْهُ إِلَى مِنْ الْمُعْذِ وَذَكَرَ آنَهَا أَحَبُ إِلَى مِنْ إِنَائِهَا قَالَ وَلَحِبُ أَنْ يَجْعَلَهُ سُوادَهَا مِنْهُ إِلَى مِنْ الْمُحْدِقِ وَالطَانَ أَنْ يَجْعَلَهُ سُوادَهَا مِنْهُ إِلَى مِنْ الْمُعْذِ وَذَكَرَ آنَهَا أَحَبُ إِلَى مِنْ إِلَامِهِ إِلَامُ اللهِ مَالَالَ وَلَوْلَ اللهِ مَالِكُولِلَهُ عَلَى وَلَامِنَا أَنْ يَجْعَلَهُ سُوادَهَا مِنْهُ إِلَى مِنْ الْمُعْذِ وَذَكَرَ آنَهَا أَحَبُ إِلَى مِنْ إِلَامِهِ عَلَى وَلَامِهُ إِلَى مُنْ الْمُعْذِ وَذَكَرَ آنَهَا أَحَبُ إِلَى مِنْ اللّهِ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُعَالِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْمِقِيلُولُ الْمُؤْمِقِيلُهُ الْمُؤْمِنَالِهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِقِيلُهُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِقِهُ الْمُؤْمِنَا لَهُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعَلِيْهِ الْمُعَالِمُ اللهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُولُولُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ

(۲۷۹۱۱) حفرت ام کرز بنان سے مروی ہے کہ میں نے عقیقہ کے متعلق نبی نانا سے پوچھا تو انہوں نے قربایا لاکے کی طرف سے عقیقہ میں دو بکریاں کی جا تھی اورلزکی کی طرف ہے ایک بکری اور دونوں برابر کے ہوں۔ ( ٢٧٩١٧) حَذَّنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ آخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ آبِى بَزِيدَ عَنْ سِبَاعِ بْنِ قَابِتٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ قَابِتٍ بْنَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُحَمَّدَ بْنَ قَابِتٍ بْنَ سِبَاعِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ كُرْزِ آخْبَرَنْهُ أَنْهَا سَالَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَفِيعَةِ فَقَالَ يُعَقِّى عَنْ الْفَكْرِمِ شَاقَانِ وَعَنْ الْأَنْفَى وَاحِدَةٌ وَلَا يَضُرُّكُمُ آذُكُرَانًا كُنَّ آوْ إِنَّانًا [فال الترمذي: الْعَبْدَةِ وَلَا يَضُرُّكُمُ آذُكُرَانًا كُنَّ آوْ إِنَّانًا [فال الترمذي: ١٥٠١]. حسن صحيح فيره]. [انظر بعده].

(۱۲۷۱۸) گذشته صدیت اس دوسری سند سے مجی مردی سے۔

# حَدِيثُ مَسَلَمَى بِنْتِ لَيْسٍ فَيْهَا مصرت سلى بنت تيس فياها كي حديث

( ٢٧٩١٩) حَذَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَذَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَادِ عَنْ أَمَّهِ سَلْمَى بِنْتِ فَيْسِ قَالَتْ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسُولَةٍ مِنْ الْأَنْصَادِ فَالَتْ كَانَ فِيمَا أَحَدُ عَلَيْنَا أَنْ لَا تَعْسَى قَالَتْ بَايَعْتُ وَسَلَّمَ فِي نِسُولَةٍ مِنْ الْأَنْصَادِ فَالَتْ كَانَ فِيمَا أَحَدُ عَلَيْهَ أَنْ لَا تَعْسَرُ فَهَا الْمُعْرَفُهَا قُلْنَا وَاللّهِ لَوْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِشَى آذُوا جِنَا قَالَتُ فَرَجَعْنَا فَسَأَلْنَاهُ قَالَ أَنْ تُحَايِمِنَ أَوْ تُهَا دِمِنْ بِمَالِهِ غَيْرَهُ [انظر: ٢٧٦٧٤].

(٩١٩ ٢٤) حطرت ملمی بنت قیم خاف مردی ہے کہ میں نے پکھانساری اورتوں کے ساتھ نی والل کی بیعت کی تو عجملہ شرائط بیعت کے ایک شرط یہ بھی تھی کہتم اپ شو ہروں کو دھو کہ ٹیس ووگ ، جب ہم والی آنے گئے تو خیال آیا کہ نی واللا ہے بھی ہو لیتے کہ شوہروں کو دھوکہ دینے سے کیا مراد ہے؟ چٹا نچہ ہم نے پلٹ کر نی والی سے یہ سوال ہو چہ لیا تو نی واللا نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپنے شوہر کا مال کی وومرے کو جہ یہ کے طور پردے دیا۔

# حُديثُ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّيِيِّ مَلَّا لَكُلُمُ نِي مَالِينِهِ كِي الكِيرَ وجِهُ مِحرِّ مدكى روايت

( ٢٧٩٢.) حَدُّنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّنَا أَبُو عَرَانَةَ قَالَ حَدَّنَا الْحُرُّ بْنُ الطَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْنَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْمُرَاكِدِ عَنْ بَعْضِ آزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَصُومُ يِسْعَ ذِى الْمِحجَّةِ وَيَوُمَ عَاشُورَاءً وَقَلَاتَهُ آيَامٍ مِنْ كُلَّ شَهْرٍ أَوَّلَ النَّيْنِ مِنُ الشَّهْرِ وَتَحدِيتَ إِدَاحِع: ٢٢٦٩. (١٢٤٩٠) نبي ميّه كي أيك زوجه مطهره فيُّا سے مروي ہے كہ نبي مايّه او ذي الحجه، دس محرم اور ہر مہينے كے تبن ولوس كا روز ہ ركھتے ہتے۔

# حَدِيثُ أُمَّ حَوَّامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فِيُّهُا حضرت ام رام بنت ملحان فِيْفِ كَ حديثين

(٢٧٩٢١) حَذَّفَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَذَّتِي آبِي قَالَ حَدَّنَا يَحْتَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَذَّقَنِي مُحَمَّدُ بُنُ يَحْتَى بُنِ حَبَّانَ اللهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ اللهِ حَذَّقِي انْسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ أَمُّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ وَهِي حَالتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَا يُضْحِكُكَ فَقَالَ عُرِضَ عَلَى نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي بَرْكُبُونَ ظَهْرَ هَذَا الْبُحُو الْمُخْصِرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى اللهِ مَا أَشْحِكُكَ قَالَ عُوضَ عَلَى بَرْكُبُونَ ظَهْرَ هَذَا الْبُحُو الْمُخْصِورِ كَالْمُلُوكِ عَلَى اللهِ مَا أَضْحَكُكَ قَالَ عُوضَ عَلَى مَنْهُمْ فَقَالَ إِنَّكِ مِنْهُمْ فَقَالَ إِنَّكِ مِنْهُمْ فَقَالَ إِنَّكِ مِنْهُمْ فَلَا الْبُحُو الْمُحْصِورِ كَالْمُلُوكِ عَلَى اللّهِ مَا أَصْحَكُكَ قَالَ عُوضَ عَلَى اللّهِ مَا أُصَّيى يَوْ كَبُونَ ظَهْرَ هَذَا الْبُحُو الْمُحْصَورِ كَالْمُلُوكِ عَلَى اللّهِمَ قَالَتُ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا أَصْحَكُكَ قَالَ اللّهِ الْمُ عَلَى اللّهِ مَا أَصْحَكُكَ قَالَ الْمُعْرَادِ عَلَى اللّهِ مِنْ أُعْلِى مِنْ أُمْ فَلَا أَنْ عَنْ الْمُحَالِقِ عَلَى اللّهِ الْمُ عَلَى اللّهِ مِنْ الْمُعْلِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنْ الْمُؤْلِينَ قَالَ فَتَرْوَجُهَا عُبَادَةً بْنُ الطَّامِي فَا خَوْرَجُهَا مَعَهُ فَلَمَّا جَازَ الْبَحْرَ بِهَا أَنْ يَرْعَلَيْ مِنْ الْمُلُوكِ عَلَى اللّهِ الْمُ الْمُعْلَى اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ اللللللّهُ الللل

تھوڑی ہی دیریس نبی میٹا کی دوبارہ آ کھولگ کی اوراس مرتبہ بھی نبی میٹا مشکراتے ہوئے بیدارہوئے ، یس نے وہی سوال و ہرایا اور نبی میٹا نے اس مرتبہ بھی مزید کھلوگوں کواس طرح پیش کیے جانے کا آذ کر وفر مایا ، یس نے عرض کیا کہ اللہ ہے دی و کر دہیئے کہ وہ بھے ان میں بھی شامل کر دے ، نبی میٹا نے فر مایا تم پہلے کر وہ بھی شامل ہو، چنا نچہ وہ اسپینٹ و ہر حضرت عبادہ بین صاحت بڑھڑ کے ہمراہ سمندری جہاد میں شرکے ہوئی اور اسپے ایک مرخ وسفید نچر سے گر کر ان کی گرون ٹوٹ کی اور وہ فوٹ ہوئی۔ نوٹ ہوگئیں۔

( ٢٧٩٢٢ ) حَذَّتُنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْنَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْنَى بْنِ حَبَّانَ

# هي مُناكَ النَّاءِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللّ

عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّنُتْنِي أُمَّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَيْتِهَا يُوْمًا فَاسُتَبْقَطُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَذَكَرَ مَفْنَاهُ [راجع: ٢٧٥٧٦].

( ۲۲ ۹۲۲) حفرت ام حرام بنای سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہی نیاامیرے کھریس قبلولہ فرما رہے تھے کہ ا جا کک مسکراتے ہوئے بیدار ہو مجے ..... پھررادی نے بوری حدیث ذکر گی۔

# وَمِنَ حَدِيثُ أُمَّ هَانِيءَ بِنُتِ آبِي طَالِبٍ حَرِيثِ أَبِي طَالِبٍ حَرِيثِينَ اللهُ ا

( ٢٧٩٢٣) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ آبِي النَّصْرِ عَنْ آبِي مُرَّةً مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ آبِي طَالِبٍ عَنْ أَمْ هَانِي وَاللَّهُ وَمَلْمَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَتْ فَوَجَدُّنَهُ يَفْتَسِلُ وَفَاظِمَةُ تَسْتُرَهُ بِعَوْبٍ فَسَلَّمْتُ وَخَلْلَتُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَتْ فَوَجَدُّنَهُ يَفْتَسِلُ وَفَاظِمَةُ تَسْتُرهُ بِعَوْبٍ فَسَلَّمْتُ وَذَلِكَ صَبْحَى فَفَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَنَا أَمْ هَانِي وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابُنُ أُمِّى اللَّهُ فَاتِلْ رَجُلًا أَجَوْتُهُ فَلَانَ اللَّهِ مَنْ عُنْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَنْلَمَ قَذْ أَجَوْنَا مَنْ أَجَوْتِ يَا أُمَّ هَانِ وَقَلْمًا قَرَعُ رَسُولُ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَنْكُم قَذْ أَجَوْنَا مَنْ أَجَوْتِ يَا أُمَّ هَانِ وَقَلْمًا قَرَعُ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ غُنْدِهِ وَمَنْ مَنْ عُنْدُونَا فِي قَوْبٍ وَاسَلَى مَنْ عُنْدِهِ وَمَنْ عُنْدُونَا وَمَالَى وَمُعَلَى فَعَان رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي قُوْبٍ وَالسِعِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مُنْ عُنْدِهِ وَمَنْ مَنْ عُنْدُونَا فِي قَوْبٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَنْ عُنْدُونَا فَي قَامَ فَصَلَى فَعَان رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي قُوبٍ وَالسِعِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عُلْهُ فَا فَعَلَى فَعَان رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي قُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَنْ عُنْدُونَا فَي قَامَ فَعَلَى فَعَان رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي قُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مُنْ عُنْدُونَا وَمَا لَعُنْ وَمَالًا فِي قُولُونِ وَالْمَاعُونِ وَالْمَا فَلَا عُلَالُهُ وَلَالِهُ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَعُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَعُ وَالْمُعُلِي فَيْ الْمُنْ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ فَلَالُونُ وَلَا عُلْولُولُونُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالُ وَالْمُولُولُ وَلَا عُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُ وَالْمُ عُلْمُ عُلَا لَا لَكُولُونُ وَالْمُ وَالْمُعُولُ وَلَا عُلْمُ فَي عُولُولُ وَالْمُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُ وَالْمُعُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُعُلِقُ وَلِهُ الْمُعَالِي وَالْمُعُولُولُ وَالْمُعُلِي الْمُعَلِي الْمُعْلَى وَ

( ۱۳۳۳) صفرت ام بانی افاقا ہے مروی ہے کہ فتح کہ کے دن میں نے اپنے دور یوروں کو اجو سٹر کین میں ہے تھے 'پناہ دے دی اس دوران نی عافیا گردوغبار میں ائے ہوئے ایک ٹحاف میں لینے ہوئے تشریف لائے ، جھے دیکو کی مایا شخر مایا فاخت ام بانی کوخوش آ مدید، میں نے مرض کیا یا رسول اللہ! میں نے اپنے دور یوروں کو 'جو سٹر کین میں ہے ہیں 'پناہ وے دی ہے ، نی عافیہ نے قرمایا جھے تم نے ہاں دی ہے اسے ہم بھی اس دیتے ہیں ، پھر ہے ، نی عافیہ نے قرمایا جھے تم نے ہاں دی ہے اسے ہم بھی اس دیتے ہیں ، پھر کی میں دیتے ہیں ، پھر کی مایا میں اس میں میر کی میں اس میں میر کی میں اس میں میر کی میر کی اس میں میں ہیں ۔

( ٢٧٩٢٤) حَكَثَنَا سُفُيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنَ سَعِيدٍ عَنَ آبِي مُوَّةً مَوْلَى عَقِيلٍ عَنَ أَمَّ هَانِيءٍ قَالَتُ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِاعْلَى مَكَّةَ فَلَمْ أَجِدُهُ وَوَجَدُتُ فَاطِمَةً فَجَاءً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ أَتُرُ الْغَبَادِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَذْ أَجَوُّتُ حَمُوَيُنِ لِي وَزَعَمَ ابْنُ أَمِّى أَنَّهُ فَاتِلُهُمَا قَالَ قَدُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ أَتُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ أَتُو النَّهُ فَاتِلُهُمَا قَالَ قَدُ الْجَوْتُ حَمُويُنِ لِي وَزَعَمَ ابْنُ أَمِّى أَنَّهُ فَاتِلُهُمَا قَالَ قَدُ الْجَوْتُ حَمُويُنِ لِي وَزَعَمَ ابْنُ أَمِّى أَنَّهُ فَاتِلُهُمَا قَالَ قَدُ الْجَوْتُ وَوَضِعَ لَهُ خُسُلُ فِي جَفْنَةٍ فَلَقَدُ رَآيَتُ أَنْرَ الْعَجِينِ فِيهَا فَتَوْضًا أَوْ قَالَ اغْتَسَلَ آنَا أَشُكُ وَصَلَّى الْفَجُرَ فِي ثَوْبٍ مُشْتَمِلًا بِهِ (راجع: ٢٧٤٣).

( ۲۷۹۲۲) حضرت ام بال بن الله الله عمر دى ب كرفت كمد ك ون من في اين دود يورول كوا جومشركيين من سے تھے " بناه دے دى والى دوران تبى مايا الله مرووغ بار من اف بوت ايك لحاف من لينے بوئ تشريف لائے ، جھے د كور تي مايا الله قرمايا فاختدام ہائی کوخوش آ مدید، میں نے عرض کیا یا رسول القدایش نے اپنے دود بوروں کو'' جومشر کین ہیں ہے ہیں' بناہ دے دی ہے ، نبی مائیا نے فرمایا جے بتی میں ہے ہیں' بناہ دے دی ہے ، نبی مائیا نے فرمایا جے بتی باہ دی ہے ہیں ، چس نے امن دیا اسے ہم بھی امن دیتے ہیں ، پھر نبی میں ایس میں ایس کی مارح بی مائیا نبید کر اسٹی میں ایس میں ای

( 17470) حَدَّثُنَا أَبُو مُقَاوِيَةً قَالَ حَدَّثُنَا هِشَامٌ بُنَّ عُرُوةً عَنْ أَبِهِ عَنْ أَمَّ هَانِيءٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّخِذُوا الْعَنَمَ فَإِنَّ فِيهَا بَرَكُمُّ إِنَالَ البوصيرى: هذا اساد صحيح. قال الأنباني: صحيح (ابن ماجة: ٤ - ٢٢)] ( 12470) مَعْرِت ام بِالْ نَتَهَا عَصِروى بِ كَرْي مِلِيّا فِي ارشادقر ما يا بكريال وكما كروكونك الن من بركت بوتى ب

( ٢٧٦٢٦ ) حَدَّقَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا مِسْعُرٌ عَنْ آبِي الْعَلَاءِ الْعُبُدِيِّ عَنْ ابْنِ جَعْدَةً بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَمَّ هَانِيءٍ قَالَتُ كُنْتُ ٱسْمَعُ فِوَاءَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى عَرِيشِي [انظر :٣٧٤٣].

(۲۷۹۲۲) حضرت ام بانی نگافات مردی ہے کہ ٹی رات کے آدھے تھے بیس ٹی نایشا کی قراءت من ری کھی ،اس دفت میں اسٹائ کمر کی جہت برتمی۔

( ٢٧٩٢٧) حَدَّلْنَا أَبُو أَسَامَةً قَالَ آخُبَرَنِي حَاتِمُ بُنُ آبِي صَغِيرَةً عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ مَوْلَى أُمَّ هَانِي عَنْ أَمْ هَانِي عَنْ أَمْ هَانِي عَنْ أَمْ هَانِي عِ قَالَتُ سَأَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَوْلِهِ تَعَالَى وَفَأْتُونَ فِي فَادِيكُمُ الْمُنْكُرَ فَالَ كَانُوا يَخْذِفُونَ آهُلَ الطَّرِيقِ وَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ فَذَلِكَ الْمُنْكُرُ الَّذِي كَانُوا يَأْتُونَ (راسح: ٢٧٤٦٩).

( عاد ٢٥٩٥ ) معزت ام بائی فقائد کے مروی ہے کہ بن نے نی الجا سے پوچھا کداس ارشاد باری تعالی و تاثون بی نادِیکم الْمُنْکُرِّ ہے کیا مراد ہے؟ تو نی الجائے فر مایا توم لوط کا یہ کام تھا کہ دورا ہے میں چلے دالوں پر تشکریاں اچھا لتے تھے، اوران کی بنی اڑائے تھے، یہ ہے دہ تا بہندید و کام جود و کیا کرتے تھے۔

( ٢٧٩٢٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سُلَمَةً عَنْ سِمَاكِ بُي حَرْبٍ عَنْ هَارُونَ ابْنِ بِنْتِ أَمَّ هَانِيءٍ أَوْ ابْنِ أَمَّ هَانِيءٍ عَنْ أَمَّ هَانِيءٍ قَالَتُ دَحَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَسْقَى فَسُفِى فَشَوِبَ ثُمَّ فَانْ يَنْ أَمُّ هَانِيءٍ قَالَتُ دَحَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَسْقَى فَسُفِى فَشَوِبَ ثُمَّ فَانْ أَنْ أَوْدَ سُورَكَ فَقَالَ آكُنْتِ نَوْلَئِي فَضَلَهُ فَضَرِبْتُ فَقَالَ آكُنْتِ مَائِمَةً فَكُوهُتُ أَنْ آزُدَّ سُورَكَ فَقَالَ آكُنْتِ تَقْضِينَ شَيْئًا فَقُلْتُ لَا قَقَالَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْكِ (راجع: ٢٧٤٤٩.

(۲۷۹۲۸) حصرت ام ہانی بڑھنا سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ماناان کے پاس تشریف لائے اور ان سے پانی منکوا کرا سے نوش فر مایا ، پھر دو پر بتن انہیں پکڑا دیا ، انہوں نے بھی اس کا پانی پی لیا ، پھر یاد آیا تو کہنے لئیں یارسول اللہ! میں تو روزے سے تھی ، نبی پینا نے فر مایا کیاتم قضا وکر دی ہو؟ جس نے کہانہیں ، فر مایا پھرکوئی حرج نہیں۔

( ٢٧٩٢٩ ) حَدَّثُنَا صَفُوانٌ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ الْقُشْيُرِيُّ حَاتِمٌ بْنُ أَبِي صَغِيرَةً عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَمَّ هَانِي وَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْفَتْحِ فَآتَنَهُ بِشُرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ فَالْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ شَيْنًا مَا أَدْرِى يُوَالِقُكَ أَمْ لَا قَالَ مِنْهُ ثُمَّ فَالْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ شَيْنًا مَا أَدْرِى يُوَالِقُكَ أَمْ لَا قَالَ وَمَا ذَاكَ يَا أَمَّ هَانِ مِ قَالَتُ كُنْتُ صَائِمةً فَكُرِهُتُ أَنْ أَرُدُ فَضَلَكَ فَشَرِبُتُهُ قَالَ تَطُوعًا أَوْ فَوِيضَةً قَالَتُ فَلْتُ بَلَا يَعَالَمُ عَالِمَ عَلَيْكُ فَشَرِبُتُهُ قَالَ تَطُوعًا أَوْ فَوِيضَةً قَالَتُ فَلْتُ بَلُ اللّهُ عَلَيْكُ فَشَرِبُتُهُ قَالَ تَطُوعًا أَوْ فَوِيضَةً قَالَتُ فَلْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ فَيْمُ إِلَيْهِ إِلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءً صَامً وَإِنْ شَاءً أَفُطُرَ [العرحه النسائي في الكبرى الكبرى المناده ضعيف].

السف كت الله المركب المحمد المسلم ال

(۱۲۷۹۳) حضرت ام ہائی نظافی ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیات ہو چھا کیا جب ہم مرجا کیں مے تو ایک دوسرے سے ملاقات کر عیس مے اورایک دوسرے کود کھی تیس مے ؟ نبی ملیات نے فر مایا کہ انسان کی دوح پر ندوں کی شکل عمل درختوں پر لکلی رہتی

ہے، جب قیامت کاون آئے گاتو ہرفض کی روح اس کےجسم میں وافل ہوجائے گ۔

( ٢٧٩٣٢ ) حَدَّثُنَا إِسْحَاقً قَالَ آخَبَرَنِي مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّضِرِ أَنَّ أَبَا مُرَّةً مَوْلَى أَمْ هَانِيءٍ بِنْتِ آبِي طَالِبٍ آخَبَرَهُ أَنَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَامَ الْفَصْحِ فَوَجَلْنُهُ يَغْسِلُ وَقَاطِمَةُ ابْنَهُ وَسَلَمْ عَامَ الْفَصْحِ فَوَجَلْنُهُ يَغْسِلُ وَقَاطِمَةُ ابْنَهُ وَسَلَمْ عَامَ الْفَصْحِ فَوَجَلْنُهُ يَغْسِلُ وَقَاطِمَةُ ابْنَهُ وَسَلَمْ عَامَ الْفَصْحِ فَوَجَلْنُهُ يَعْسَلِ وَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَالَ قَالَتُ أَمْ هَانِيءٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْجَا بِأَمْ هَانِيءٍ فَقَالَ فَلْ قَالَتُ أَمْ هَانِيءٍ فَقَالَ فَلْ اللّهِ وَاحِدٍ ثُمَّ الْفَصَرَفَ فَقَالَ مَنْ عَلَيْهِ فَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي وَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي قَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ الْفَرَقَ فَقَالَ فَلْ أَنْهُ الْمَرْفَ فَقَالَ مَنْ عُرْبُ وَاحِدٍ ثُمَّ الْفَرَقَ فَقَالَ فَلْ الْجَوْلُ وَاحِدٍ ثُمَّ الْفَرَقَ فَقَالَ فَلْ الْجَوْلُ اللّهِ وَعَمَ الْهُ فَالِي وَجُلُا الْجَوْلُهُ فَلَانَ الْمَنْ هُنِيوَةً فَقَالَ فَلْ الْجَوْلَ مَنْ أَمْنِ الْجَوْلِ يَا أَمْ هَانِيءٍ فَقَالَتُ أَمْ اللّهِ وَعَمَ اللّهُ الْحَوْلِ فَلَالًا وَالْمَعَ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمَالُولُ وَالْمَعِ وَذَاكَ صَلّى آمَى اللّهُ فَالِلْ وَلَالَ اللّهُ مُعْلِقًا فَقَالَ فَلْهُ الْجَوْلُ اللّهُ الْمُعَلِى وَاحِدٍ لِنَا أَمْ اللّهُ الْمُؤْلِقُ فَقَالَ فَلْ الْعَرْلُ اللّهُ وَعَمَ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَذَاكَ صَلّى وَاللّهُ وَعَمَ الللّهُ وَذَاكَ صَلّى وَذَاكَ صَلّى وَاللّهُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَقَالَ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ فَقَالَ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللل

(۲۷۹۳۲) حضرت ام بافی خاف ہے مروی ہے کہ گئے دن کل نے اپنے دود ہوروں کو جوسٹر کین کی سے تھے ' پناہ دے دی، ای دوران نبی طینا گردو خبار س افے ہوئے ایک کاف میں لیٹے ہوئے تشریف لائے، جھے دیکے کہ کی بیٹا نے فر بایا فاخت ام بانی کو فوش آ مدید، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے اپنے دود ہوروں کو ' جوسٹر کین میں سے ہیں ' پناہ و ہے دی فاخت ام بانی کو فوش آ مدید، میں نے جی ' پناہ دی ہے ہی بناہ دی ہے اسے ہم بھی اس دی ہے ہیں، چر نے اس میں میں اس میں

( ٣٧٩٣٢) حَدَّكَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِلٍ عَنْ أُمَّ هَالِيءٍ قَالَتْ قَلِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً مَوَّةً وَلَهُ آذْبَعُ خَدَائِرَ [راجع: ٣٧٤٦٨].

(۱۷۷۹۳۳) حفرت ام بانی نظافات مروی ہے کہ نی طفاا ایک مرتبہ کد کر مدتھریف لاے تو اس وقت نی طفاک بالوں کے جا دوں ک جا دھے جا رمینڈ جدوں کی طرح نتھے۔

( ٢٧٩٣٤) حَدَّلَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ نَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي نَجِيحٍ يَذَكُو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَمَّ هَانِيءٍ قَالَتْ رَآبَتُ فِي رَأْسِ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَفَالِرَ ٱذْبَعًا [راسع: ٢٧٤٦٨].

(۱۲۷ ۹۳۳) حطرت ام بانی فائل سے مردی ہے کہ نبی علیہ ایک مرتبہ کد کر مدتھریف لاے تو اس دقت نبی علیہ کے بالوں کے عارضے میار مینڈ میوں کی طرح تنے۔

( ٣٧٩٣٥) حَذَّنَا عُهَدَّةً بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَذَّتِنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاقًا الطَّحَى فَقَالَ سَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا قَلَمْ أَجِدُ أَحَدًا يُخْبِرُنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَحَلَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَحَلَّمَ وَحَلَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَّمَ وَحَلَّمَ وَحَلَّمَ وَحَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَّمَ وَحَلَّمَ وَحَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَحَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِي الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَا وَال

# مناكاتنان النتاء على المحالية المحالية المحالية المحالية المحالة المحالية ا

(۱۷۹۳۵) عبدالله بن حادث بُلَلْهُ كَتِ مِن كريس نے ني طيا كو تق محاب بولان سے جاشت كى نماز كے متعلق يو جهاليكن حصرت ام بانى فران كے علاوہ مجھے كى نے بينيس بتايا كرني طيا نے بي نماز پڑھى ہے ، البتدوہ بتاتى ميں كرني طيان ان كے يہاں آئے اور ني طيان نے آئے محد كعتيں پڑھيں ، ني نے انہيں بينماز مبلے پڑھتے ہوئے و يكھا اور نداس كے بعد۔

( ۱۷۹۳۱) حَدَّنَا عُنْمَانُ إِنَّ عُمَرَ قَالَ حَدَّقَا مَالِكُ عَنْ مُوسَى إِن مَيْسَوَةَ عَنْ آبِى مُرَّةَ الْهُ سَمِعَ أَمَّ هَانِيءٍ تَقُولُ صَلَّى دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي مَنْ إِلَى تَمَانِى رَكَعَاتٍ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا بِعِ راحع: ٢٧٤٣) صَلَّى دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي مَنْ إِلَى تَمَانِى رَكَعَاتٍ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَرِعِفًا بِعِ راحع: ٢٤٩٣) صَرْت المَ إِلَى ثَلَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي مَنْ لِي مَدَى وَن مِير عَمَر مِن آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي مَنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي مَنْ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي مَنْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي مَنْ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي مَنْ إِلِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِنْ مَا عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْ

(۲۷۹۲۷) حَدَّثَنَا بُونُسُ بُنُ مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو مَعْشَرِ عَنْ مُسْلِمِ بُنِ آبِى مَرْبَمَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى وَجُزَةً عَنْ أَمْ هَانِيءِ بِنْتِ آبِى طَالِمٍ فَالَتُ جِنْتُ النَّيِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى امْرَأَةً قَدْ تَقُلْتُ فَا وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى امْرَأَةً قَدْ تَقُلْتُ فَعَلَيْهِ مَنْ مِانَةٍ بَدَنَةٍ مُجَلَّلَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ مُتَقَبِّلَةٍ مُتَقَبِّلَةٍ مُتَقَبِّلَةٍ مُتَقَبِّلَةٍ مُتَقَبِّلَةٍ مُتَقَبِّلَةٍ مُتَقَبِلِ اللَّهِ وَقُولِي وَقُولِي الْمَدَّمِةِ مَنْ وَلَهِ إِسْمَاعِيلَ تُعْتِقِينَهُنَّ وَقُولِي لَا اللَّهُ مِانَةً مَرَّةٍ هُو قَلْ إِللَّهِ مِنْ مِانَةٍ مَنْ وَلَهِ إِسْمَاعِيلَ تُعْتِقِينَهُنَّ وَقُولِي لَا إِللَّهَ إِلَا اللَّهُ مِانَةً مَرَةٍ هُو تَعْتِ مَنْ وَلَهِ إِسْمَاعِيلَ تُعْتِقِينَهُنَّ وَقُولِي لَا إِللَهُ إِلَا اللَّهُ مِانَةً مَرَةٍ هُو لَكِ مِنْ مِانَةٍ وَقَرْبِي مُنْ وَلَهِ إِسْمَاعِيلَ تُعْتِقِينَهُنَّ وَقُولِي لَا إِللَهُ إِلَهُ إِلَا اللَّهُ مِانَةً مَرَّةٍ هُو لَكِ مِنْ مِانَةٍ وَقَهُ مِنْ وَلَهِ إِسْمَاعِيلَ تُعْتِقِينَهُنَّ وَقُولِي لَا إِللَهُ إِلَا اللَّهُ مِانَةً مَرَّةٍ هُو لَكِ مِنْ مِانَةٍ وَقُرَةٍ مِنْ وَلَهِ إِسْمَاعِيلَ تُعْتِقِينَهُنَّ وَقُولِي لَا إِللَهُ إِلَا اللَّهُ مِانَةً مَرَّةٍ هُو لَا يَسْبِغُهُ الْفَعَلُ

(۲۲۹۳۷) حضرت ام بائی بنان ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ تی بابنا میرے پاسے گذرے قو بی نے مرض کیا یا رسول اللہ!

علی بوڈھی اور کر ور ہوگئی ہوں ، جھے کوئی ایسائل بتا دینجے جو بی بیٹے بیٹے کرلیا کروں ؟ نبی بابنا نے قرمایا سومرتبہ بیان اللہ کہا کرو ، کہ بیداللہ کے راستے میں زین کے کرو ، کہ بیداللہ کے راستے میں زین کے جو کے اور لگام ڈالے ہوئے سوگھوڑ وال پر بجا بدین کوسوار کرائے کے برابر ہے ، اور سومرتبہ اللہ اکرو ، کہ بیداللہ او ، کہ بیدقا دو با تدمیع ہوئے ان سواونٹول کے برابر ہوگا جو تبول ہو ہے ہوں ، اور سومرتبہ لا الدالا اللہ کہا کرو ، کہ بیز تان کے درمیان کی فضا مکو جو ان سواونٹول کے برابر ہوگا جو تبول ہو ہے ہوئی ، اور سومرتبہ لا الدالا اللہ کہا کرو ، کہ بیز تین وا سان کے درمیان کی فضا مکو جو رہا ہو کی ہوئی ہوئی ہوئی برابر ہوگا ہوئی برابر کوئی گھرو بتا ہے ، اور اس دن کسی کا کوئی مل اس سے آ سے تبریس بڑا مد سے گا اللہ بیکہ کوئی فضل تبراری ہی طرح کا ممل کرے۔

## وَمِنْ حَدِيثِ أُمَّ حَبِيبَةَ اللَّهُ

### حضرت ام حبيبه فكأفئا كي مرويات

( ٢٧٩٢٨) حَدَّقَنَا هُشَيْمٌ عَنْ آبِي بِشْرٍ عَنْ آبِي الْمَلِيحِ بْنِ أَسَامَةَ قَالَ آخَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ حَدَّقَيْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ حَدَّقَيْنِي عَمَّتِي أَمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ آبِي سُفْيَانَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَانَ عِنْدَهَا فِي حَدَّقَيْنِي عَمَّتِي أَمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ آبِي سُفْيَانَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَانَ عِنْدَهَا فِي يَوْمِهَا أَوْ لَلْكَتِهَا فَسَمِعَ الْمُؤَدِّنَ قَالَ الْأَلِنَانِي: (ابن

ماجة: ٩ ١ ٧)، قال شمَّيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

( ۱۲۷۹۳۸ ) حضرت ام حبیبہ فران ہے مروی ہے کہ نبی طانوا جب مو ذن کوا ذان دیتے ہوئے سنتے تو وہ کا کما مند و ہراتے جووہ کبد ر ہا ہوتا حتی کہ دو خاموش ہوجا تا۔

( ٢٧٩٣٩) حَلَّكَ هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَوْنَا دَاوُدُ بُنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ النَّهْمَانِ بُنِ سَالِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بُنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ أَخْبَوَنْنِي أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوْعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ بُنِيَ لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ [راجع: ٢٧٣٠].

(۲۷۹۳۹) حضرت ام حبیبہ نگافائے مروی ہے کہ ٹی مایٹھائے ارشاد فرمایا جو مختص ایک دن میں فرائض کے علاوہ ہارہ رکعتیس (ٹوافل) پڑھ لے اللہ اس کا گھر جنت میں بناد ہے گا۔

( ٢٧٩٤ ) حَلَّنْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ شَوَّالٍ يَقُولُ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ كُنَّا نُعْلَسُ عَلَى عَهْدِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنَّى وَقَالَ سَمُرَّةُ كُنَّا نُعْلَسُ عَلَى عَهْدِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَى مِنَّى [راجع: ٢٧٣١٢].

( ۲۲ ۹۴۰) حضرت ام جبیب زی ایس مروی ہے کہ ہم ٹی طابع اے دور میں مزدلفدے دات عل کو آ جاتے تھے۔

( ٢٧٩٤١) حَدَّثُنَا عُبَيْدُةً قَالَ حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِي الْجَرَّاحِ عَنْ أَمْ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَادِكَةُ رُفَقَةً فِيهَا جَوَسَ ( ١٣٩٤ ) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَادِكَةُ رُفَقَةً فِيهَا جَوَسَ ( ١٣٩٤ ) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَادِكَةُ رُفَقَةً فِيهَا جَوَسَ ( ١٣٩٤ ) عَرْبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَادِكَةُ وَلَيْهَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَادِكَةُ وَلَقَةً فِيهَا جَوَسَ المَا عَمُ وَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَادِكَةُ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ النَّهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَعِ عَلَيْهُ وَالْمَاعِلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوالِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَالْمُ عَلَيْكُ وَالْمُعِلَى الْمُعْتَلِقِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ وَالْمُعُلِقُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ وَلَكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ وَالْمُعَالِقُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الْ

( ٢٧٩٤٣) حَدَّثَ يَحْنَى عَنْ شُعْهَةَ قَالَ حَدَّلَنِى حُمَيْدُ بْنُ نَافِعِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ مَاتَ نَسِيبٌ لَهَا أَوْ قَرِيبٌ لَهَا فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ بِهِ ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ سَيِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدًّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ لَلْهُ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُجِدُّ عَلَيْهِ أَوْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشُوا [راحع: ٢٧٣٠١].

(۱۲۷۹۲۲) حضرت هفسه فخاف سے مروی ہے کہ نی مایٹا نے فر مایا کسی ایسی عورت پر 'جواللہ پراور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہوا' ایٹے شو ہر کے علاوہ کسی میت پر تمین دن سے زیادہ سوگ منا تا جا تزئیس ہے البتہ شوہر پروہ جا رکھنے دس دن سوگ کرے گ (۲۷۹٤۳) حَدَّفَنَا يَحْمَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ قَالَ حَدَّنِنِي الزُّهْرِیُّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي سُفْيَانَ بْنِ سَعِبلٍ عَنْ أَمْ حَبِيبَةَ عَنْ النَّبِی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَحَنُنُوا مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ [راجع: ۲۷۳۰].

( ۲۷۹۳۳) معزت ام حبیبہ فافقاے مردی ہے کہ ٹی افتا نے فر اپنے کہ آگ پر کی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔

- ( ٢٧٩٤٤) حُدَّنَنَا يَحُنَى عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِي الْجَرَّاحِ عَنْ أَمَّ حَبِيبَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَامِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَوَسٌ [راجع: ٢٧٣٠٦].
- (۱۷۹۳) حضرے ام حبیبہ نگافا سے مروی ہے کہ نبی طیاب نے ارشاد فر مایا جس قائے میں کھنٹیاں ہوں ،اس کے ساتھ فرشنے مہیں ہوتے۔
- ( ٢٧٩٤٥ ) حَدَّكَ البُو بَكُرِ بْنُ خَلَادٍ قَالَ سَمِعُتُ بَحْتَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَ سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَاثِكَةُ رُفُقَةً فِيهَا جَرَسٌ
- (۹۳۵) حضرت ام جبید فران سے مروی ہے کہ نبی نیائے ارشاد فریایا جس قاقے میں ممنٹیاں ہوں ، اس کے ساتھ فرشتے تہیں ہوتے۔
- ( ٢٧٩٤٦) قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تَعِسُتَ يَا آيَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لِي كَيْفَ هُوَ قُلْتُ حَدَّقِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّقَنِي نَافِعُ عَنْ سَالِمِ عَنْ آبِي الْجَرَّاحِ عَنْ أَمَّ حَبِيبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَدَقْتَ
  - (۲۲۹۳۲) گذشته مدیث اس دومری سندے بھی مروی ہے۔
- ( ٢٧٩٤٧ ) حَدَّلْنَا عَبُدُ الرَّحُمِّنِ عَنْ مُعَارِيَةَ بْنِ صَالِحَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي سُفُهَانَ عَنْ أُمُّ حَبِيبَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ يُصَلِّى وَعَلَيْهِ وَعَلَيْ ثُوْبٌ وَفِيهِ كَانَ مَا كَانَ رَاجِعِيبَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَعَلَيْهِ وَعَلَيْ ثُوبٌ وَفِيهِ كَانَ مَا كَانَ
- ( ۱۲۷ ۹۲۷) حضرت ام جیبہ نگافاے مروی ہے کہ بیل نے نی طابع کو ایک مرجبہ ٹماز پڑھتے ہوئے ویکھا کہ جھے پر اور نی طابع پر ایک می کیٹر اتھا اور اس پر جو چیز کی ہوئی تھی وہ گئی ہوئی تھی۔
- ( ٢٧٩٤٨) حَكَنَنَا أَيْو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُفْرِيُّ قَالَ حَكَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّعَيْثِيُّ وَيَزِيدُ قَالَ آخِبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّعَيْثِيُّ وَيَزِيدُ قَالَ آخِبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّعَيْثِيُّ عَنُ آبِيهِ عَنْ عُنْسَمَة بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُخِيهِ أَمْ حَبِيبَةً قَالَ يَزِيدُ بِنْتِ آبِي سُفْيَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْمُفْرِيُّ وَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهَا سَمِعَتْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْمُفْرِيُّ وَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهَا سَمِعَتْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْمُفْرِقُ وَالْمَالِي وَالْمُعْرِقُ وَالْوَالِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ [راحع: ٢٧٣٠].
- (۲۷۹۴۸) حضرت ام حبیب فافخاے مروی ہے کہ نی دینا نے ارشاد قر مایا جوفض ظہرے پہلے جار رکعتیں اور اس کے بعد یمی جارر کعتیں بڑھ لے تو انتداس کے گوشت کوجہنم پرحرام کردے گا۔
- ( ٣٧٩٤٩ ) حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ وَشُعَيْبُ بُنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّنَنَا لَيْكُ قَالَ حَدَّنَنِي بَزِيدُ بَنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ سُويَٰدِ بَنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ مُعَارِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أَمَّ حَبِيبَةَ زَوْجٌ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُصَلَّى فِي الثَّرْبِ الْوَاحِدِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ فَالَتْ نَعَمْ إِذَا لَمْ

يَكُنْ فِيهِ ٱذَّى [راحع: ٢٧٢٩٦].

(۱۷۹۳۹) حضرت امیر معاویہ اللظ سے مردی ہے کہ میں نے حضرت ام جیبہ نظافا سے پوچھا کیا ٹی افیالان کیڑوں میں نماز پڑھالیا کرتے تھے جن میں تمہارے ساتھ سوتے تھے؟ انہوں نے جواب دیاباں! بشرطیکداس پرکوئی محند کی نظرنہ آتی۔

( ٢٧٩٥ ) حَذَنَنَا يَهُ عَنِي ابْنِ جُرَيْجِ وَرَوَحُ قَالَ حَذَنَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكُو قَالَ حَذَنَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ ابْنُ بُورَةِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ ابْنُ الْحَبَرَةِ وَابْنَ شَوَّالِ آنَةً دَخَلَ عَلَى أَمْ حَبِيبَةَ بِنْتِ ابِي سُفْيَانَ فَأَخْبَرَتُهُ انْهَا بَعَثَ وَقَالَ ابْنُ بَخْرَ إِنَّهُ بَعْتُ وَقَالَ ابْنُ بَخْرِي عَطَاءً انَّةً بَعْتُ وَقَالَ ابْنُ بَعْتِي الْعَبَوْدِ وَمَنْ جَمْعِ بِلَيْلِ وَقَالَ ابْنُ بَعْتِي فَلْمُهَا مِنْ جَمْعِ بِلَيْلِ (راسع: ٢٧٣١٦) بَكُمْ إِنَّهُ مَنْ جَمْعٍ بِلِيْلِ وَقَالَ يَعْتَى فَلَمُهَا مِنْ جَمْعٍ بِلِيْلِ (راسع: ٢٧٣١٦) مَنْ جَمْعٍ بِلِيْلِ (راسع: ٢١٣١٧) مَنْ جَمْعٍ بِلَيْلِ (راسع: ٢٤١٥٠) مَنْ جَمْعٍ بِلَيْلِ (راسع: ٢٤١٥٠) مَنْ جَمْعِ بِلَيْلِ (راسع: ٢٤١٥) مِنْ جَمْعِ بِلَيْلِ وَلَالَ يَعْمَى فَلَمُهَا مِنْ جَمْعٍ بِلِيْلِ (راسع: ٢٤١٥)

( ١٧٩٥١) حَذَلْنَا عَبْدُ الطَّمَدِ قَالَ حَذَلْنَا حَرْبٌ قَالَ حَذَلْنَا يَحْمَى إِنْ آبِى كَثِيرٍ عَنْ آبِى سَلَمَةَ أَنَّ آبَا سُفْيَانَ إِنَّ الْمُعِيرَةِ الثَّقَفِيِّ حَذَلَهُ أَلَّهُ دَحَلَ عَلَى أَمَّ حَبِيبَةً زَرْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَتُ لَهُ بِسَوِيقٍ فَشَوِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَالَ إِنِّى لَمْ أَحْدِثُ فَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَتَوَضَّأُ فَقَالَ إِنِّى لَمْ أَحْدِثُ فَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَتَوَضَّا فَقَالَ إِنِّى لَمْ أَحْدِثُ فَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَتَوَضَّا فَقَالَ إِنِّى لَمْ أَحْدِثُ فَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْنَ الْمَا عَشَدْتُ النَّارُ [راحع: ١ ٢٧٣].

(1290) ابن سعید بن مغیرہ ایک مرتبہ معنرت ام حبیبہ نگافا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک پیالے میں سنو مجرکر انہیں پلائے ، چرا بن سعید نے پائی لے کر صرف کلی کر لی تو معنرت ام حبیبہ نگافائے فر ما پا سینیج ! تم وضو کیول میں کرتے؟ نی طابعا نے تو فر ما یا ہے کہ آگ مر کی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔

( ٢٧٥٥٢) حَذُنَا حَسَنَّ قَالَ حَدَّنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَلَقَا دَرَّاجٌ عَنْ عُمَرُ بْنِ الْحَكَمِ الله حَدَّلَهُ عَنْ أَمُ لَ الْهَبَنِ فَهِيمَةَ قَالَ حَلَقَا دَرَّاجٌ عَنْ عُمَرُ بْنِ الْحَكَمِ الله حَدَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْلَمَهُمُ الصَّلَاةَ وَالسَّنَ إِنِي سُفْيًانَ أَنَاسًا مِنْ أَمُلِ الْهَيْنِ فَهِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعَلَمُهُمُ الصَّلَاةَ وَالسَّنَ وَالْفَرَائِضَ ثُمَّ قَالُوا يَا وَسُولَ اللّهِ إِنَّ لَنَا شَرَابًا يَصْنَعُهُ مِنْ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ قَالَ فَقَالَ الْعُبَيْرَاءُ فَالُوا يَعَمُ قَالَ الْعُبَيْرَاءُ فَالُوا فَيَعْمُوهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۲۵۹۵۲) حضرت ام حیب فاف سے مردی ہے کہ ایک مرتب کی کھاوگ کی طانا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ٹی نائندائے انہیں نماز کا طریقہ سنتیں اور قرائض سکھائے پھروہ اوگ کہنے کے بارسول اللہ اہم لوگ کیبوں اور جو کا ایک مشروب بناتے ہیں ،
نی خاندائے قرمایا وی جس کا نام ' مضیرا ا '' رکھا گیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا تی بال! ٹی نائندائے فرمایا اسے مت ہو، دو دن بعد
اتبوں نے پھرائی چیز کا ذکر کیا ، ٹی نائندائے پھر ہو چھا'' وی جس کا نام خمیراء ہے؟ '' تین عرجہ کی سوال جواب ہوئے اور
وائیں دواندہ وتے ہوئے بھی بھی سوال جواب ہوئے ، لوگوں نے عرض کیا کہ الل مین اسے نیس چھوڑیں ہے ، ٹی طاندائے فرمایا

جو خص اے نہ جہوڑ ہے اس کی کردن اڑ ادو۔

( ٢٧٩٥٢) حَدَّنَنَا إِبْوَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ الْمُهَارَكِ عَنْ مَعْمَو قَالَ آبِي وَعَلِيَّ بُنَ إِسْحَاقَ آنَهَا عَبُدُ اللّهِ أَنْ الْمُهَارَكِ عَنْ مَعْمَو قَالَ آبِي وَعَلِيَّ بُنَ إِسْحَاقَ وَكَانَ اللّهِ عَنْ عُرُوةً عَنَ أَمَّ حَبِيهَ آنَهَا كَانَتُ تُحْتَ عُبَيْدِ اللّهِ مِنْ بَعْمَشِ وَكَانَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَهُوهَا آرْبَعَةَ آلَافٍ ثُمَّ جَهَزَهَا مِنْ عِنْدِهِ وَبَعَتَ لَزَوَّجَهَا إِلَى النّجَاشِيُّ وَمَهُوهَا آرْبَعَةَ آلَافٍ ثُمَّ جَهَزَهَا مِنْ عِنْدِهِ وَبَعَتَ لَوَاتُهُا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ زُوَّجَهَا إِيَّاهُ النّجَاشِيُّ وَمَهُوهَا آرْبَعَةَ آلَافٍ ثُمَّ جَهَزَهَا مِنْ عِنْدِهِ وَبَعَتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ شُوّخُيلِ ابْنِ حَسَنةَ وَجِهَازُهَا كُلّهُ مِنْ عِنْدِ النّجَاشِي وَلَمْ أَرْبَعَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِعَ شُوحُيلًا ابْنِ حَسَنةَ وَجِهَازُهَا كُلّهُ مِنْ عِنْدِ النّجَاشِي وَلَمْ أَرْبِعَلْ إِلَيْهِا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِعْ شُوحُولًا أَوْلَى مُهُورٌ أَزْوَاجِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِشَى عُ وَكَانَ مُهُورٌ أَزْوَاجِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِشَى عُ وَكَانَ مُهُورٌ أَزْوَاجِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ إِلَيْهَا وَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ مِنْ عَنْ مُحْدِي وَاللّهُ عِلْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللّهُ عَلْهُ وَلَالًا عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلُعْلَمُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّه

(۱۷۹۵۳) حفرت ام حیبہ فقان سے مردی ہے کہ وہ عبید اللہ بن بھش کے نکاح بی مرجد عبید اللہ مواقی کے یہاں کے اور وہیں فوت ہو گئے ، نی الیفا نے حضرت ام حیبہ فقان سے نکاح کرایا ، اس دفت وہ ملک عبش میں ہی تھیں ، نیاشی نے تی طفیا کا فکاح کرا دیا ، اور انہیں چار برار درہم بطور مہر کے دیدے ، اور انہیں اپنے بہاں سے رفصت کر دیا ، اور حضرت شرحیل بن حسنہ فران کے مراح کی خدمت میں دوات کر دیا ، بیسب تیاریاں نجاشی کے یہاں موری تھیں ، نی طفیا نے ان کے یاس کو فیص ، نی طفیا کی خدمت میں دوات کر دیا ، بیسب تیاریاں نجاشی کے یہاں موری تھیں ، نی طفیا نے ان کے یاس کو فیص میں جاتے ہیں کی ان دواج مطہرات کے مہر جار مودر ہم دے ہیں۔

( ٢٧٩٥٠) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ سَالِمٍ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَوَّاحِ مَوْلَى أُمَّ حَبِيهَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُ عَبُدُ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعِيرُ الَّتِي فِيهَا الْجَرِّسُ لَا تَصْحَبُهَا الْمَلَائِكَةُ (راحع: ٢٧٣٠٦).

(۲۷۹۵۳) دعرت ام دبیب فاق سے مروی ہے کہ نی اللہ نے ارشاد قر مایا جس قاشے میں کمنٹیاں ہوں واس کے ساتھ قرشے نہیں ہوتے۔

(۱۷۹۵۳) حَدَّنَنَا أَبُو الْبَمَّانِ أَخْبَرُنَا شَعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ يَثَلُو أَخَادِيثَ ابْنِ أَبِي حُسَيْقٍ وَقَالَ أَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَمِّ حَبِيبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ مَا تَلْقَى أُمْتِي بَعْدِى وَسَفَلَ بَعْدِي وَسَلَّمَ أَنْ يُولِيْقِي مَنْ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا سَبَقَ فِي الْأَمْمِ فَسَالَتُهُ أَنْ يُولِيْنِي صَفَاعَةً يَوْمَ وَسَفَلَ بَعْدِي وَسَبَقَ ذَلِكَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا سَبَقَ فِي الْأَمْمِ فَسَالَتُهُ أَنْ يُولِيْنِي صَفَاعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيهِمْ فَفَعَلَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قُلْتُ لِآبِي هَاهُنَا قُومٌ يُحَدِّلُونَ بِهِ عَنْ آبِي الْيَمَانِ عَنْ شَعَيْبٍ عَنْ الزَّهْرِي الْهِ قَالَ لَيْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ الزَّهْرِي إِنْ أَبِي حُسَيْنٍ فَلْ أَبِي مُنْ اللَّهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ الرَّهُونِي إِنَّمَا هُوَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ

(١٤٩٥٥) حضرت ام حبيبه ظافات مروى كي كوني اليجائية ارشادفر ماياش في دوتمام چزين ويكسين جن معرى امت

میرے بعدد و چار ہوگی ، اور ایک دوسرے کا خون بہائے گی اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ پہلے سے فر مار کھا ہے جیسے پہلی امتوں کے متعلق یہ فیصلہ فر مایا عمیا تعام عمل نے اپنے پر دورد کا رہے ورخواست کی کہ قیاست کے دین ان کی شفاعت کا مجھے تی وے دے، چنانچہ پروردگا رہے ایسانی کیا۔

( ٢٧٩٥٦) حَذَّلْنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيَّةٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةً بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ لَمَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمُ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ لِنْتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيطَةِ بَنَى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ أَوْ قَالَ بُنِي لَهُ بَيْثَ فِي الْجَنَّةِ [راجع: ٢٧٣٠].

(۱۷۹۵۷) حفرت ام جبیہ بھی سے مروی ہے کہ تی تابیا تے ارشاد فر مایا جو مخص ایک دن میں فرائض کے علاوہ ہارہ رکھتیں ( ٹوافل ) پڑھ لے ،انشاس کا تھر جنت میں بناد ہے گا۔

( ٢٧٥٥٧) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ آخِي ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَنْهِ قَالَ آخْبَرَنِي عُرُوةً بْنُ الزَّبَيْرِ انَّ زَيْنَتِ بِنْتَ آبِي سَلَمَةَ آخْبَرَنَهُ أَنَّ أُمَّ حَبِهَةً زُوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخْبَرَنْهَا أَنَّهَا قَالَتُ لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا أَرْتُ حِبِينَ ذَلِكَ قَالَتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَسُتُ لَكَ بِمُخْلِبَةٍ وَآحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي حَيْرٍ أُخْتِي قَالَتُ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يَبِحِلُّ لِي فَقُلْتُ قَوَاللَهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يَبِحلُ لِي فَقُلْتُ قَوَاللَهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَتَكَ بُرِيدُ أَنْ وَسُولُ اللَّهِ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَلَا يَعْمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى مَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا عَلَى اللَّهِ عِلْلَ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَلِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَا عَلَى وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ وَالْمَ اللَّهُ عَلَى وَالْمَ اللَّهُ عَلَى وَالْمَعْنِي وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۱۵۵ عاد) حضرت ام سلم بنجائ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام حبیب بنجابار کا و رسالت علی حاضر ہو کی ،اور عرض کیا یا
دسول اللہ! کیا آپ کو بیری بہن میں کوئی دئیسی ہے؟ کی طیخا نے قربایا کیا سطلب؟ انہوں نے عرض کیا گرآپ اس سے نکاح
کر لیس ، نی طیخا نے پوچھا کیا جہیں ہے بات پیند ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی بال! میں آپ کی اکمیلی بیری تو ہوں نہیں ،اس
نے اس فیز میں میرے ساتھ جولوگ شریک ہو سکتے ہیں ، میرے نزدیک ان میں سے میری جہیں سب سے ذیا : د خقدار ہے ،
تی الیجا نے فرمایا میرے لیے وہ حلال نہیں ہے ( کیونکر تم میرے نکاح میں ہو) انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی تم الجھے معلوم ہوا
ہوکہ آپ درہ بنت ام سلم کے لئے پینام نکاح بھینے والے ہیں ، نی طیخا نے فرمایا اگر وہ میرے لیے حلال ہوتی ہے بھی میں
اس سے نکاح نہ کرتا کیونکہ مجھے اور اس کے باپ (ابوسلم ) کو بنو ہاشم کی آزاد کردہ یا ندی' ٹو بیا' نے دووجہ پایا تھا ، مہر صال!

# حَدِيْكُ زَيْنَبَ بِنْتِ حَجْمُ اللَّهُ حَفْرت زَينب بنت جُش اللَّهُ كَي حديثين

( ٩٧٩٥٨) حَذَّقَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ عُرُوةً عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ آبِي سَلَمَةً عَنْ حَبِيبَةً بِنْتِ أَمِّ حَبِيبَةً عِنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُفْيَانُ أَرْبَعُ نِسُوةٍ قَالَتِ اسْتَيْقَظَ النَّيِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْوَمِ وَهُوَ مُحْمَرٌ وَجُهُهُ وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَيُلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَوْمٍ وَهُوَ مُحْمَرٌ وَجُهُهُ وَهُو يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَيُلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَوْمٍ وَهُو مُحْمَرٌ وَجُهُهُ وَهُو يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَيُلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَوْمٍ وَهُو مُحْمَرٌ وَجُهُهُ وَهُو يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَيُلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَوْمٍ وَهُو مُحْمَرٌ وَجُهُهُ وَهُو يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَيُلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَوْمٍ وَهُو مُحْمَرٌ وَجُهُهُ وَهُو يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهِ أَنَهُلِكُ وَلِينَا الصَّالِحُونَ الْقَرَبِ لُتِحَ الْيُومُ مِنْ رَدُمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ قُلْتُ بَا وَسُولَ اللَّهِ أَنَهُلِكُ وَلِينَا الصَّالِحُونَ فَاللَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ إِذَا كُثُرَ الْخَبَتُ [صححه البحاري (٢٢٤٦)، ومسلم (٢٨٨٠)، وابن حبان طال صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ إِذَا كُثُرَ الْخَبَتُ [صححه البحاري (٢٣٤٦)، ومسلم (٢٨٨٠)، وابن حبان (٣٢٧)]. [انظر: ٢٩٩١، ٢٧٩ء ٢٧٩١، ٢٧٩٩].

(۱۵۹۸) معترت نینب بنت بخش بنالاے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طابعا نیند سے بیدار ہوئے تو چیرہ مبارک مرخ ہور ہاتھا اور دہ بیٹر مار ہے تھے لا اِللّهُ اِللّهُ اللّهُ قریب آنے والے شرسے اہل عرب کے لئے ہلا کت ہے، آن یا جوج ما جوج کے بندیس اتنا بڑا سوراخ ہوگیا ہے، یہ کہہ کرتی طابعات آنگی سے حلقہ بنا کر دکھایا، پس نے عرض کیا یارسول اللہ اکیا نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی ہم ہلاک ہوجا کیں ہے؟ نی طابعا نے فرمایا ہاں! جب گندگی بڑھ ہے کے (توابیا بی ہوتا ہے۔)

( ٣٧٩٥٩) حَدَّقَنَا يَغْفُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ يَغْنِي ابْنَ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرُولَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتِ آبِي سَلَعَةَ أَخْبَرَتْ عَنْ أَمْ حَبِيبَةَ بِنْتِ آبِي سُفْيَانَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَخْشٍ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ لَا إِلَّهَ إِلّا اللّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٌّ قَدْ اقْتَرَبَ فَيْحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدُم يَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ لَا إِلّهَ إِلّا اللّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٌّ قَدْ اقْتَرَبَ فَيْحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدُم يَا أَمُ عَلَيْهِا فَزِعًا يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٌّ قَدْ اقْتَرَبَ فَيْحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدُم يَا جُوبَ وَمَا أَجُوجَ مِثُلُ هَذَا قَالَ وَحَلَقَ بِأُصَبِّعَيْهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي نَلِيهَا قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا وَمِنْ اللّهِ النَّهِ لِللّهِ اللّهُ وَلَيْلَ اللّهُ وَلِيلًا قَالَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا وَسُلُمَ وَهِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعُمْ إِذَا كُثُوا الْخَبَتُ رَالًا اللّهُ الْمُعْلِقُ وَلَى الطَّالِحُونَ قَالَ نَعُمْ إِذًا كُثُورَ الْخَبَتُ

(۱۷۹۹) معترت نینب بنت بخش فظائے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی طینا نیند ہے بیدار ہوئے تو چرہ مبارک سرخ ہور ہاتھا اوروہ یے فرمار ہے تھے آلا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ قریب آنے والے شرسے اہل حرب کے لئے ہلاکت ہے، آج یا جوج ما جوج کے بندیش اتنا بڑا سوراخ ہوگیا ہے، یہ کہ کرنجی طینا نے انگل ہے صلفہ بنا کردکھایا، جس نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا نیک لوگوں کی موجودگی بش بھی ہم ہلاک ہوجا کیں گے؟ نی طینا نے فرمایا ہاں! جب گندگی بڑھ جائے (توابیا بی ہوتا ہے۔)

( ٢٧٩٦ ) حَذَّقَ يَعْفُوبُ حَدَّثَ آيِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رَكَانَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِى الْجَرَّاحِ مَوْلَى أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا حَذَّثَتُهُ عَنْ زَيْنَبٌ بِنْتِ جَحْمَٰ فَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلَا أَنْ أَشَقَ عَلَى أُمَّتِى

لْأَمَرْتُهُمْ بِالسُّواكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ كُمَّا يَتُوَضَّنُونَ

( ٩٧٠) حضرت ام جبيد فالله عمروى بكريل في بيلا كويدفر مات بوك مناسب كداكر جصابي امت يرمشقت كا الديش ندبوتا توش البيل برنماز كوفت" جب و وضوكرت" مسواك كاظم دعد ينا-

( ٢٧٩٣١) حَذَّتُنَا يَعْفُوبُ حَذَّتَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ ذَكَرُ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَهُوَ عَاقِدٌ بِأَصْبَعَهِ السَّبَابَةِ بِالْإِبْهَامِ رَهُو يَقُولُ وَيْلٌ لِلْمَرْبِ مِنْ شَوِّ فَدْ افْتَرَبَ فَيْحَ الْيَوْمَ مِنْ وَدُمْ يَأْبُونَ وَمَلَّمَ وَهُو عَاقِدٌ بِأَصْبَعُهِ السَّبَابَةِ بِالْإِبْهَامِ رَهُو يَقُولُ وَيْلٌ لِلْمَرْبِ مِنْ شَوِّ فَدْ افْتَرَبَ فَيْحَ الْيُومَ مِنْ وَدُمْ يَنْ وَمُنَاقَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَمَلَمَ وَهُو عَاقِدٌ بِأَصْبَعُهِ السَّبَابَةِ بِالْإِبْهَامِ وَهُو يَقُولُ وَيْلً لِلْمُرْبِ مِنْ شَوِّ فَدْ افْتَرَبَ فَيْحَ الْيُومَ مِنْ وَدُمْ يَا لُكُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَمَلَمَ وَهُو عَاقِدٌ بِأَصْبَعُهِ السَّبَابَةِ بِالْإِبْهَامِ وَهُو يَقُولُ وَيْلُ لِلْمُرْبِ مِنْ شَوِّ فَدْ افْتَرَبَ فَيْحَ الْيُومَ مِنْ وَمُنَا السَّالِيمُونَ قَالَ صَلَّى وَدُمْ يَا أَبُولُ وَيَا الطَّالِيمُونَ قَالَ صَلَّى وَدُمْ يَأْجُوجَ وَمَالَمُ نَعْمُ إِذَا كُثُورَ الْمَعَبِّ وَالسَالِ عَلَى مَلْلَقُ لَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ نَعْمُ إِذَا كُثُورَ الْمَعَبُ وَالسَالِهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ نَعْمُ إِذَا كُثُورً الْمَعَبُدُ وَالْمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ نَعْمُ إِذَا كُثُورَ الْمُعَبِّ وَالسَالِهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ نَعْمُ إِذَا كُثُورً الْمَعَبُدُ وَالْعَرَادِ وَسَلَمَ نَعْمُ إِذَا كُورَ الْمَعَبُ وَالسَامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ نَعْمُ إِذَا كُنُوا الْمَعَالِ وَلَاسَامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ نَعْمُ إِذَا كُورَ الْمَعَالُ وَلَا عَلَى مَالِمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ الْعَالِي عَلْمُ وَلَا لَكُولُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللّهُ الْفَالِ فَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ ا

(۱۹۱۱) حضرت زینب بنت جش خان سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی طینا نیند ہے بیدار ہوئے تو چبرہ مبارک مرخ ہور ہا تھا اوروہ یہ فرمار ہے تھے لا إللہ إللہ قریب آنے والے شرے الل عرب کے لئے ہلاکت ہے ، آج یا جوج کے بندیں اتنا براسوراخ ہوگیا ہے، یہ کہ کرنی الینا نے انگل ہے حلقہ بنا کردکھایا، یس نے عرض کیا یارسول اللہ اکیا تیک لوگوں کی موجودگ یس بھی ہم ہلاک ہوجا کیں گے؟ نی مالینا نے قرمایا ہاں! جب کندگی بڑھ جائے (تو ایسای بوتا ہے۔)

#### حَدِيثُ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ اللهُ

#### حضرت سوده بنت زمعه بنطفا كي عديثين

( ٢٧٩٦٢) حَدَّثُنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبُدِ الصَّمَدِ الْعَمِّى آبُو عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مَوْلَى لِابُنِ الزَّبَيْرِ يَقَالُ لَهُ يُوسُفُ بُنُ الزَّبَيْرِ آوُ الزَّبَيْرَ بُنُ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ رَمْعَةَ فَالَتْ جَاءَ رَجُلُ الزَّبَيْرِ يَقَالُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِى شَيْحٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ فَالَ أَرَأَيْتَكَ لَوْ كَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِى شَيْحٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ فَالَ أَرَأَيْتَكَ لَوْ كَانَ عَلَى آبِيكَ دَيْنٌ لَقَضَيْتَهُ عُنْهُ قَبِلَ مِنْكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَهُ أَرْحَمُ حُجَّ عَنْ آبِيكَ

(۹۷۲) حضرت سودہ بنت زمعہ نظافا ہے مروی ہے کہ ایک آ دی بارگاہ نبوت علی حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے والد صاحب بہت ہوڑھے ہو چکے میں، وہ تج نہیں کر سکتے ، (ان کے لئے کیا تھم ہے؟) نبی نظیانے فر مایا یہ بتاؤ کہ اگر تہارے والد پر قرض ہوتا اور تم اے اوا کرتے تو کیا دہ تبول نہ ہوتا؟ اس نے عرض کیا ضرور ہوتا، نبی ظیا اے فر مایا پھر اللہ ہزامہریان ہے، تم اسے والد کی طرف سے نج کراو۔

﴿ ٣٧٩٦٣ ﴾ حَدَّلْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ مَاتَتُ شَاةً لَنَا فَلَهَفْنَا مَسْكُهَا فَهَا زِلْنَا لَنْبِذُ بِهِ حَتَّى صَارَ شَنَّا [صححه البحارى (٦٦٨٦)].

# مَنْ مُنْ الْمُعَنِّى لِيُوسِيْ يَصْلِي هُمْ يَسْتُوالْفِيكُم فِي ١٣٠٨ كِيمُ وَلِي عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَي

(۱۷۳ ۹۷۳) حضرت مود و فظافات مردی ہے کہ جاری ایک جمری مرحقی ،ہم نے اس کی کھال کود باغت دے دی ،اورہم اس میں اس دنت تک نبیذ بناتے رہے جب تک کدوہ پرانا ہو کرشنگ نہ ہو گیا۔

( ٢٧٩٦٤) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَلَّثَنَا إِسُوَائِيلٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مَوْلِي لآلِ الزَّبَيْرِ قَالَ إِنَّ بِنْتَ زَمُعَةَ قَالَتُ أَنْهُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِى زَمْعَةَ مَاتَ وَتَوَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَإِنَّا كُنَّا نَطُنَهَا يرَجُلٍ وَإِنَّهَا وَلَدَتْ فَخَرَجَ وَلَدُهَا يُشْبِهُ الرَّجُلَ الَّذِى طَنَنَاهَا بِهِ قَالَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا أَمَّا أَنْتِ قَاضْعَجِبِي مِنْهُ فَلَيْسَ بِالجِيكِ وَلَهُ الْمِهِرَاتُ

(۱۷۲۹ ۲۲) حضرت سودہ بنت زمعہ فاللائے مردی ہے کہ ایک مرتبہ یل فاللہ کی خدمت بل حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرا باپ زمعہ قوت ہوگیا ہے،اوراس نے ایک ام ولدہ بائدی چھوڑی ہے جے ہم ایک آ دی کے ساتھ متم کھتے ہیں ، کو فکہ اس کے یہاں ایک بچے پیدا ہوا ہے جوامی فنص کے مشام ہہ ہے جس کے ساتھ ہم اے متم کھتے ہیں ، نبی عادیا نے فر بایا تم اس لڑک ہے یردہ کرنا کیونکہ و قربیا را بھائی نہیں ہے ،البت اے بیراث لے گی۔

# حَديثُ جُوَيْرِيةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ثَلْهُ

#### حفرت جوريه بنت حارث فظفا كي حديثين

( ۱۷۹۲۵) حَدُّنَا سُفْیانٌ عَنِ الزُّهْرِی عَنْ عُیْدِ بْنِ السَّبَاقِ عَنْ جُوبْرِیَةً بِنْتِ الْحَارِثِ فَالْتُ دَحَلَ عَلَیْ وَسُلَمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ذَاتْ یَوْمِ فَقَالَ عَلْ مِنْ طَعَامٍ فَلْتُ لَا إِلَّا عَظْمًا أَعْطِیْهُ مَوْلَاةً كَا مِنْ الطَّنَاقِةِ قَالَ مَلْ مِنْ طَعَامٍ فَلْتُ لَا إِلَّا عَظْمًا أَعْطِیْهُ مَوْلَاةً كَا مِنْ الطَّنَاقِةِ قَالَ مَلْ مِنْ طَعَامٍ فَلْتُ لَا إِلَّا عَظْمًا أَعْطِیْهُ مَوْلَاةً كَا إِلَى الطَّنَاقِةِ قَالَ مَلْ مِنْ طَعَامٍ فَلْتُ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرِّهِ فِي الطَّنَاقِ مَو مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرِّهِ فِي الْمُعَلِّمُ مَعِلَمُ المِحدِه مسلم (۱۲۷۹۷) وابن حبان (۱۸۱۸) [انظر ۱۷۷۹] مَنْ الطَّنَاقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرِّهِ فِي الْمُعَلِّمُ مَرْتِ فِي الْمُعْلِيلُ مِنْ الطَّنَاقِ مِنْ الطَّنَاقِ مِنْ الطَّنَاقِ مَلَا عَلَيْهِ مِنْ الطَّنَاقِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَوْلِهِ فَقَدْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمَا كَاللَمُ مَلِيلُهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُمُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ عَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْ كَالْمُولِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِيمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَالِ اللْمُعَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مُلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

( ١٧٩٦٦ ) حَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ قَالَ مَسِفْتُ كُرَيْهً بِكُرُّا وَهِى يُحَلَّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُويِّرِيَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى جُويُرِيَةَ بَكُرًّا وَهِى فِي الْمَسْجِدِ تَدْعُو لُكُمْ مَرَّ عَلَيْهَا قَرِيهً مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالَ مَا زِلْتِ عَلَى حَالِكِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أَعَلَمُكِ كَلِمَاتٍ تَغْدِلْهُنَّ بِهِنَّ وَلَوْ وُزِنَ بِهِنَّ وُزِنَ شُبْحَانَ اللّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللّهِ وَمَا تَفْسِهِ سُبْحَانَ اللّهِ وِصَا تَفْسِهِ سُبْحَانَ اللّهِ وِصَا تَفْسِهِ سُبْحَانَ اللّهِ وَمَا تَفْسِهِ سُبْحَانَ اللّهِ وَلَا اللّهِ مِدَادً كُلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللّهِ وَلَهُ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللّهِ وِنَة عَرْضِهِ سُبْحَانَ اللّهِ وَلَهُ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللّهِ وَلَا اللّهِ مِدَادً كُلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللّهِ مِدَادً كُلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللّهِ وَلَا تَعْرُشِهِ سُبْحَانَ اللّهِ وَلَا قَالَاهِ وَلَا قَالَاهُ وَلَا عَلَى اللّهِ مِلَاهُ كُلُمُ اللّهِ مِلَادً كُلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللّهِ وَلَا عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللّهِ وَلَا قَوْلُولُ وَلَوْلَهُ مِنَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ مِلْلَا مُعَلَّا اللّهِ وَلَاللهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ مِلْكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهِ مِلْلَهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ مِلْكُولُ وَلَا عُلْمُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

اللَّهِ مِدَّادُ كُلِمَالِهِ [راحع: ٢٧٢٩٤].

(۲۷۹۲۷) حضرت جورید نظف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نے کہ وقت نی طیا میرے پاس تشریف لائے ، ہی اس دقت تبیط سے پر مدری تقل میں ایک ایک مرتبہ نے ، پر نصف النہار کے دفت واپس آئے تو فر مایا کیا تم اس دفت سے بہاں جنمی ہو؟ ہیں نے عرض کیا جی پاس! نی طینو نے فر مایا کیا ہیں تنہیں ایسے کلمات نہ کھا دوں جن کا دزن اگر تمہاری آئی لیا اللہ دفاقہ کی تبیعات سے کیا جائے تو ان کا بار اجمک جائے گا اور وہ یہ ہیں "سبحان الله عدد خلقه" تمن مرتبہ "سبحان الله ذفاقہ عدد خلقه" تمن مرتبہ "سبحان الله ذفاقہ عدد کلماته" تمن مرتبہ "سبحان الله دفاقہ کی مرتبہ "سبحان الله مداد کلماته" تمن مرتبہ "

( ٢٧٩٦٧ ) وَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُويُرِيّةَ

(١٤٩٧٤) حفرت جوريد غاج كانام ميلي ورووي تقاء جد بعد من اي عليا في بدل كرو جوريد الكرويا

( ٢٧٩٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِي آيُّوبَ عَنْ جُوَيْرِيَةً بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالُ لَهَا أَصُمُتِ أَمْسِ قَالَتْ لَا قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْفِلِرِي إِذًا [راجع: ٢٧٢٩١].

(۹۹۸ کا) حضرت جو مرید بنظفائے مروی ہے کہ آیک مرتبہ جعد کے دان ' جبکہ وہ روزے سے تھیں' ' نبی طفیا ان کے پاس تشریف لائے ، نبی طفیا نے ان سے پوچھا کیا تم نے کل روز ہ رکھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا نہیں ، نبی طبیا نے پوچھا کہ آئندہ کل کاروز ہ رکھوگی؟ اتبوں نے عرض کیانہیں ، نبی طبیا نے فر مایا پھرتم اپناروز وقتم کردو۔

( ٢٧٩٦٩ ) حَذَّكُنَا أَسُوَدُ يَعْنِى ابْنَ عَامِرٍ حَدَّكُنَا شَرِيكٌ عَنُ جَابِرٍ عَنْ خَالِيهِ أَمْ عُثْمَانَ عَنِ الطَّفَيْلِ ابْنِ أَخِى جُوَيْرِيَةَ عَنْ جُويْرِيَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لِيسَ قَوْبَ حَرِيرٍ فِى الدُّنْيَا ٱلْبَسَهُ اللَّهُ تَعَالَى نَوْبَ مَذَلَةٍ آوْ تَوْبًا مِنْ نَادٍ [راحع: ٢٧٢٩٣].

(919) حضرت جوریہ فائل ہے مروی ہے کہ نی مالیا ان ارشادفر مایا جو تنص رہٹی لیاس پہنتا ہے، اللہ تعالی تیا مت کے دن اسے آگ کالیاس بہنائے گا۔

( ٢٧٩٧ ) حَدَّقَا عَاصِمْ حَدَّقَا لَيْتُ بُنُ سَعُو حَدَّقِنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ إِنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَاقِ يَزْعُمُ أَنَّ جُويُرِيَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلُ مِنْ طَعَامٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلُ مِنْ طَعَامٍ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلَّا عَظْمًا مِنْ شَاقٍ أَعْطِيتُهَا مَوُلَا فِي مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْبِهِ فَقَدُ بَلَعَتُ مَحِلُها [راحع: ٢٧٩٦٥].

( ۹۷۰) حضرت ام عطیہ فاتھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ تی نافیا میرے یہاں تشریف لائے تو ہو چھا کیا تمہارے پاس کھ ہے؟ میں نے عرض کیانیں ، البتہ نسبید نے ہارے یہاں ای بکری کا پکھ حصہ بھیجا ہے جو آپ نے ان کے یہاں بھیجی تقی ،

نی والا اے فر مایا دوائے فحکانے یہ بہتی جکی ،اب اے لے آؤ۔

( ٢٧٩٧١ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَعَادَةً حَدَّثِنِي أَبُو أَيُّوبُ الْفَعَكِئُي عَنْ جُويُوبِهَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ جُمُعَةٍ وَهِيّ صَائِمَةٌ فَقَالَ لَهَا أَصُمْتِ أَمْسٍ قَالَتْ لَا قَالَ النَّرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًّا قَالَتْ لَا قَالَ فَافْطِرِي [راسع: ٢٧٢٩].

(۱۷۹۷) حضرت جورید غالق سے مروی ہے کدایک مرتبہ جمعہ کے دن' جبکہ وہ روزے سے تھیں' نبی طابق ان کے پاس تشریف لائے، نبی طابق نے ان سے بوچھا کیاتم نے کل روز ورکھا تھا ؟ انہوں نے عرض کیانیس، نبی طابق نے بوچھا کہ آئندہ کل کاروز ورکھوگی؟ انہوں نے عرض کیانیس، نبی طابق نے فر مایا ہجرتم ایناروز وثتم کردو۔

# حَدِيثُ أُمُّ سُلُيْمٍ ثَاثِمًا

### معرت امسليم في كالكالي مديثين

( ٣٧٩٧٢) حَذَنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُمُفَوٍ حَذَنْنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ حَذَلَنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَادَةَ يُحَدُّثُ عَنْ النّسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ أُمَّ سُلَيْمٍ اللّهَ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ النّسُ خَادِمُكَ ادْعُ اللّهَ لَهُ قَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَدِى اللّهُ قَدْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ وَلَدِى وَوَلَدِ وَلَدِى أَكُورُ مِنْ مِاقَةٍ (صححه البحارى (١٣٧٨)، ومسلم (١٤٨٠)].

(۲۷۹۷۲) حفرت ام ملیم فیجانا ہے مردی ہے کہ آیک مرجد انہوں نے ہارگاہ رسالت ہی عرض کیا یارسول اللہ! انس آپ کا خادم ہے، اس کے لئے اللہ سے دعا وکر دیجے ٹی طیابا نے قرمایا اے اللہ! اس کے ال واولا دہیں اضا قرقر ماء اور جو پھاس کو عطاء قرمار کھا ہے اس میں برکت عطاء قرما، حطرت انس شائلہ کہتے ہیں کہ جھے الجی اولا دہیں ہے کی نے بتایا ہے کہ اب تک میرے بیٹوں اور پوتوں ہی ہے سوے زیادہ افراد وہن ہو سے ہیں۔

(٢٧٩٧٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمْعَ وَرُوحٌ الْمَمْنَى قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَنَادَةً عَنْ عِكْرِمَةَ آنَهُ كَانَ بَيْنَ ابْنِ عَبَاسٍ وَرَبْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِى الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَمَا تَطُولُ بِالْبَيْتِ يَوْمُ النَّحْرِ مُقَاوِلَةً فِى ذَلِكَ فَقَالَ زَيْدٌ لَا تَنْفِرُ حَتَى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ إِذَا طَالَتْ يَوْمُ النَّحْرِ وَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا نَقَرَتْ إِنْ شَاهَتْ وَلَا يَنْعَلِلُ فَقَالَتُ النَّانِصَارُ يَا ابْنَ عَبَاسٍ إِنَّكَ إِذَا حَالَفْتَ زَيْدًا لَمْ نَتَابِعْكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ سَلُوا أَمَّ سُلُمُ فَتَالُوهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ عَائِمَ إِنَّكَ إِذَا حَالَفْتَ زَيْدًا لَمْ نَتَابِعْكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ سَلُوا أَمَّ سُلُمْ فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ سَلُوا أَمَّ سُلُمْ فَلَاتُ عَائِمَةُ الْخَيْمَةُ لَكِ فَسَالُوهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ عَائِمَ أَنْ مَنْ فَيْكَ فَلَاتُ عَائِمَةً الْخَيْمَةُ لَكِ عَبْسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَامْرَهَا أَنْ تَنْفِرَ وَاحْدِرَ وَاخْبَرَتُ أَمُّ سُلُمْ وَلَا لَكُ عَلَولُهُ وَسَلّمَ أَنْ تَنْفِرَ وَصَحَده البحارى (١٧٥٨). [انظر: ٢٧٩٧٨].

(۱۷۵۳) عَرَد کِنْ الله ۱۵ عَرَد کِنْ الله مرتب تعرب زیدین این النوا اور تعرب این مهاس النون کے درمیان اس مورت کے حافظ اور اس کے فر آبودی اے افام اشروع ہوجا کیں، حاست نی الحج کو طواف زیارت کر لے اور اس کے فر آبودی این مهاس النون کی دائے یہ تعرب نی کہ جب تک وه طوف ووام ند کر سے والی نیس جائتی، اور تعرب این مهاس النون کی دائے ہوگی ہے آو وہ اگر چا ہے تو وہ اس جائتی ہے، اور تعرب الله دور الله کہ کو طواف کر چی ہے اور اپ خاو تھ کے اس میں الله الله وہی ہے آو وہ اگر چا ہے تو وہ اس جائتی ہے، اور انظار ندکرے، السار کئے گئے کہ اے این عہاس الرآ پ کی سے شی زید سے اختلاف کریں گے تو ہم اس جی آپ کی انظار ندکرے، السار کئے گئے کہ اے این عہاس الرآ پ کی سے شی تعدن ام سلیم خاف ہے تو وہ ہم اس جی آپ کی انہوں نے میروی نہیں کریں کریں کریں گے تو ہم اس جی آپ کہ حضرت ام سلیم خاف ہے تو ہم اس جی تو ہم اس جی تو ہم اس جی تعدن نہیں کری ہے تو ہم اس جی تو ہم اس جی تعدن نہیں کری ہے تو ہم اس جی تو ہم تو تا ہم اس جی تو ہم تو تا ہم اس جی تو ہم تو تا ہم تا ہم تا ہم تو تا ہم تا ہم

(۱۷۳ ا ۱۷) حفرت ام ملیم بیج ای سے کو ایک مرتبہ نی ماینا ان کے یہاں تشریف لائے ،ان کے گور جمل ایک مشکیز والکا جواتھا، نی ماینا نے کوڑے کوڑے اس مشکیزے سے مندلکا کر پانی پیا، بعد جمل جمل نے اس مشکیزے کا مند (جس سے نی ماینا نے مندلگا کریانی پیاتھا) کاٹ کراسے یاس دکھ لیا۔

( ٣٧٩٧٥) حَدَّثَنَا يَمُلَى وَمُحَمَّدٌ فَالَا حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ عَمْرٍو الْأَنْصَارِ فَى عَنْ أَمَّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ وَهِىَ أَمُّ أَنْسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مُحَمَّدُ آخِرَتُهُ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَالَةً أَوْلَادٍ لَمْ يَبُلُمُوا الْبِحِنْتُ إِلَّا أَذْ حَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلٍ رَحْمَتِهِ قَالَهَا فَلَالًا فِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْتَانَ قَالَ وَالْنَانَ [راجع: ٢٧٩٥٤].

(۱۷۹۷۵) حصر ت ام سلیم نظافات مروی ہے کہ تی مانیا نے فر مایا وہ مسلمان آ دمی جس کے تین تابا نغ بیج فوت ہو سمتے ہوں، اللہ ان بچوں کے ماں باپ کوا ہے فعنل وکرم سے جنت میں داخلہ عطاء فرمائے گاء کس نے بوجہا یا رسول اللہ! اگروو ہوں تو؟ فرمایا دوجوں سے بھی بھی مجم ہے۔

( ٢٧٩٧٦ ) حَدَّنَا أَبُو كَامِلُ حَدَّلَنَا زُهَبُرٌ حَدَّلَنَا عَبُدُ الْكوبِمِ الْجَزَرِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ بِنْتِ أَنْسِ عَنْ أَنْسٍ عَنْ أَنْهِ قَالَتْ دُخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَفِى الْبَيْتِ فِرْبَةً مُعَلَّفَةٌ فَشَرِبَ مِنْهَا فَائِمًا فَقَطَفْتُ فَاهَا وَإِنَّهُ

لَعِنْدِي [راجع: ٢٧٦٥٦].

(۲۷۹۷) حفرت ام سلیم فالفا مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی نافیا ان کے بہال آثریف لائے وان کے گھر میں ایک مشکیز وافکا مواقعاء نی نافیا نے کھڑے کھڑے اس مشکیزے سے مندلکا کر پانی بیا ، بعد میں میں نے اس مشکیزے کا مند (جس سے نی نافیا نے مندلگا کر پانی بیا تھا) کاٹ کراسے پاس د کھالیا۔

( ٢٧٩٧٧ ) حَذَلْنَا رَوْحٌ حَدَّلْنَا الْمِنُ جُرَيْجٍ قَالَ وَقَالَ عِكْرِمَةُ اللَّهِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدٍ وَالِّنِ عَبَّاسٍ قَالَ اللَّهُ عَبَّاسٍ لِزَيْدٍ قَاسُالُ نِسَالَكَ أُمَّ سُلَيْمٍ وَصَوَاحِبَهَا هَلْ امْرَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَهُنَّ زَيْدٌ فَقُلْنَ نَعَمُ فَلْدُ اَمْرَنَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

( 444) عکر مد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن ایست والتو اور حضرت ابن عمیاس والتو کے درمیان اس عورت کے حوالے سے اختلاف رائے ہوگیا جودس ذی الحجہ کو طواف زیارت کر لے اور اس کے فور آبعد بی اسے "ایام" شروع ہوجا کیں، حضرت ابن عمیاس والتو کی الحجہ کو طواف زیارت کر لے اور اس کے فور آبعد بی اسے "ایام" شروع ہوجا کیں، حضرت اسلیم فاتا سے حضرت ابن عمیاس والتی الم اللہ میں کہ میں میں تھا ہے۔ اور جہا تو انہوں نے معرت اسلیم فاتا ہے۔ اور جہا تو انہوں نے معرت اسلیم فاتا ہے۔ اور جہا تو انہوں نے معرت اسلیم فاتا ہے۔ اور جہا تو انہوں نے متایا کہ بال ابنی طاب کے تعمیل کی تھے دیا تھا۔

( ٢٧٩٧٨) حَذَّتُ عَبُدُ الصَّمَدِ حَذَّتَ هِنَامٌ عَنُ قَنَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً قَالَ إِنَّ زَيْدٌ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عَبَّامٍ الْحَتَلَقَا فِي الْمَوْافُ الْمَوْاقِ وَحِيثُ بَعْدَ الزِّيَارَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ بَعْدَمَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ فَقَالَ زَيْدٌ يَكُونُ آخِرٌ عَهْدِهَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّامٍ وَأَنْتَ تُخَالِفُ زَيْدًا وَقَالَ بِالْبَيْتِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّامٍ وَأَنْتَ تُخَالِفُ زَيْدًا وَقَالَ وَالنَّيْتِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّامٍ وَأَنْتَ تُخَالِفُ زَيْدًا وَقَالَ وَالنَّهُ مِنْكَ الْمَالُوا صَاحِبَتَكُمْ أَمَّ مُلَيْمٍ فَقَالَتْ حِنْتُ بَعْدَمَا طُفْتُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ فَآمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ وَالنَّالُوا صَاحِبَتَكُمْ أَمْ مُلْهُم فَقَالَتْ مِنْتُ بَعْدَمَا طُفْتُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ فَآمَرَنِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ الْفِرَ وَحَاضَتْ مَنِيَّةً فَقَالَتْ لَهَا عَاتِشَةً الْخَيْبَةُ لَكِ إِنِّكِ لَحَامِتَتَ لَلْهُ لِللّهِ مِنْكَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ الْفِرَ وَحَاضَتْ مَنِيَّةً فَقَالَتْ لَهَا عَاتِشَةً الْمُعَيِّقَ لَكِ إِنِّكِ لَحَامِتَتَ لَلْهُ لِلْهُ الْمَالَمُ وَمَالَمُ وَاللّهُ لِللّهُ عِلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مُرُوهًا لَلْتَنْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مُرُوهًا لَلْتَنْهِ (راحع: ٢٧٩٧٣).

(۱۷۹۸) عکر مد کہتے ہیں کہ ایک مرجہ حضرت زید بن تابت نگاتا اور حضرت این عباس نگاتا کے درمیان اس مورت کے حوالے سے اختلاف رائے ہوگیا جووس فی الحجہ کو طواف زیارت کر لے اور اس کو را ابعدی اے ''ایام'' شروح ہو جا کیں ، حضرت زید نگاتا کی رائے ہی کہ جب تک و وطوف و رائ نہ کرلے والی نہیں جائت ، اور حضرت ابن مہاس نگاتا کی رائے پہمی کہ جب تک و وطوف و رائ نہ کرلے والی نہیں جائت ، اور حضرت ابن مہاس نگاتا کی رائے ہو کی الحجہ کو طواف کر چک ہے اور اپنے خاوی کے طال ہو چکی ہے تو و و اگر جا ہے تو وائی جائتی ہے ، اور انظار نہ کرے ، افعار کہنے گئے کہ اے ابن مہاس! اگر آپ کی مسئے جی زید سے اختلاف کریں گے تو ہم اس جس آپ کی جبروی نہیں کریں گے تو ہم اس جس آپ کی جبروی نہیں کریں گے تو ہم اس جس آپ کی جبروی نہیں کریں گے ، حضرت اس میلی بیان کے انہوں نے جبروی نہیں کریں گئے ہو او بھی ایک اس کے متعلق معرت اس میلیم بیان ہے ، حضرت اس کے متعلق میں نہیں ہو جھا تو انہوں نے بتایا کہ معرت صفیہ بنت جی بیان کے ساتھ یہ معالمہ جی آبا تھا جس پر معرت عائف بی میں ایک کے ساتھ یہ معالمہ جی آبا تھا جس پر معرت عائش بیان کا نگر مواتو تی مائی نے آبا کے افسوس ابتم ہمیں دوکوگی ، بی طاقا ہے اس بات کا ذکر ہواتو تی مائی نے آبائی کوچ کا کھی دیا۔

# حَديثُ دُرَّةً بِنْتِ أَبِي لَهَبٍ اللَّهُ حضرت دره بنت الي لهب المَّهُ كَلَ حديثين

(٢٧٩٧٩) حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَالُوْ عَنْ عَلْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرَةَ عَنْ دُرَّةً بِنْتِ آبِي لَهُمْ قَالْتُ كَنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَحُلَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اثْنُونِي بِوَضُوءٍ قَالَتْ فَابْتَدُوْتُ أَلَا وَعَائِشَةُ الْكُوزَ فَاتَحَدُنهُ أَنَا فَعَرْضًا فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْنَتِ مِنِي وَآنَا مِنْكِ قَالَتْ فَأَتِي بِرَجُلٍ فَقَالَ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمِنْبُرِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فَقَالَ الْفَقِهُمْ فِي دِينِ اللّهِ وَأَوْصَلُهُمْ إِلَا فَعَلْتُهُ إِنَّمَا فِيلَ لِي قَالَتْ وَكَانَ سَآلَةٌ عَلَى الْمِنْبُرِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فَقَالَ الْفَقَهُمْ فِي دِينِ اللّهِ وَأَوْصَلُهُمْ لِي لِي قَالَتُ وَكَانَ سَآلَةٌ عَلَى الْمِنْبُرِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فَقَالَ الْفَقَهُمْ فِي دِينِ اللّهِ وَأَوْصَلُهُمْ لِرَحِمِهِ ذَكَرَ فِيهِ شَرِيكٌ شَيْتَيْنِ آخَرَبُنِ لَمْ أَخْفَظُهُمَا (راجع: ٢٤٨٩١).

( • ٩٨ - ٢١) حضرت دره بنت اني لبب عظف سے مردى ہے كدا يك مرجد اليك آدى نے تى اليا سے برمر منبر بيسوال كيا تھا كد لؤكوں ميں سب سے بہترين كون ہے؟ ني علينا نے فرمايا جوسب سے زياده قرآن پڑھنے والا جنتی وامر بالمعروف اور جي عن المنكر كرنے والا اور سب سے ذياده صلارحي كرنے والا ہو۔

# حَدِيثُ سُبِيْعَةَ الْأُسْلَمِيَّةِ ثَنَّةً

#### حضرت سبيعه اسلميه وفافا كي حديثين

( ٢٧٩٨١) حَذَّتَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مُتَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِئِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَرْسَلَ مَرُّوَانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبْدِ اللَّهِ مَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَنُهُ أَنَّهَا كَانَتْ عُنْهَا إِلَّهَ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَنُهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْبُهَ إِلَى سُبِّعَةَ بِنْنِ خَوْلَةَ فَتُوفِي يَسْأَلُهَا عَمَّا أَلْفَاهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَنُهُ أَنَّهَا كَانَتُ لَكُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَنُهُ أَنَّهَا كَانَتُ لَكُونَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَنُهُ أَنَّهَا كَانَتُ لَكُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَنُهُ أَنَّهَا كَانَتُ لَكُونَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَكُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّ

أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَقَاتِهِ فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ يَعْنِى ابْنَ يَهُكُلُو حِينَ تَعَلَّتُ مِنْ يَقَاسِهَا وَقَدْ اكْتَحَلَّتُ فَقَالَ لَهَا ارْبَعِي عَلَى نَفْسِكِ أَوْ نَحْوَ هَذَا لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النَّكَاحَ إِنَّهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَقَاقِ زَرِّجِكِ قَالَتُ ارْبَعِي عَلَى نَفْسِكِ أَوْ نَحْوَ هَذَا لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النَّكَاحَ إِنَّهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَقَاقِ زَرِّجِكِ قَالَتُ فَالَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَذَكُرْتُ لَهُ مَا قَالَ آبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَم فَذَكُرْتُ لَهُ مَا قَالَ آبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَم فَذَكُرْتُ لَهُ مَا قَالَ آبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَم فَذَكُرْتُ لَهُ مَا قَالَ آبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَم فَذَكُرْتُ لَهُ مَا قَالَ آبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكِ فَقَالَ لَهَا النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَم فَذَكُرْتُ لَهُ مَا قَالَ آبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكِ فَقَالَ لَهَا النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَم فَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسُلَم فَذَكُونَ وَضَعْتِ حَمْلُكِ (صححه مسلم (١٨٤٤).

(۲۷۹۸۱) حضرت ابوالسنائل النظام مروی ہے کہ سبیعہ کے یہاں اپنے شوہر کی وفات کے صرف ۲۳ یا ۲۵ دن بعد ہی ہے کی وفات کے صرف ۲۳ یا ۲۵ دن بعد ہی ہے کی وفات سے مراقات سے طاقات ہوئی تو ولا دت ہوگی ، اور وہ دوسرے دشتے کے لئے تیار ہونے آئیس ، نفاس سے فراغت کے بعد ابوالسنائل کی ان سے طاقات ہوئی تو انہوں نے مرصد نگار کھا تھا ، ابوالسنائل نے کہا کہ اپنے اوپر تا بور کھو، شاید تم دوسرا نکاح کرنا جا ہتی ہو؟ یا در کھو! تمہارے شوہر کی وفات کے بعد تمہار کی عدت جا رسینے دی وان ہو ان ہے ، دہ کہتی ہیں گھی ہو۔ کی بات ذکر کی تو نبی بابید نے مایا تم وقع ممل کے بعد حلال ہو چکی ہو۔

( ٢٧٩٨٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَالِهٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُبِيْدِ اللَّهِ بُنِ عَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُنْبَةً قَالَ إِنَّ عُبِيدًا لَلَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُنْبَةً كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْأَرْقِمِ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عُبِيدًا لللَّهِ بُنِ عُنْدَ اللَّهِ بُنِ عُبْدِ اللَّهِ بُنِ الْأَرْقِمِ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَعْلَلُهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَزَعَمَتْ أَنَهَا كَانَتْ تَخْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةً فَذَكَرَ مَعْنَاهُ يَسُأَلُهَا عَمَّا أَنْعَاهَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَزَعَمَتْ أَنَهَا كَانَتْ تَخْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةً فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ( ٢٤٩٨٢) كُذِينَ مَدَيْكُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَزَعَمَتْ أَنَهَا كَانَتْ تَخْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةً فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

( ٢٧٩٨٣ ) حَدَّثُنَا يَعُقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِمِمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي الزُّهُوِيُّ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْآرُهُمِ آمُرُّهُ أَنْ يَدُخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ فَهَسْأَلَهَا عَنْ شَأْنِهَا بُنِ عُنْ اللَّهِ بُنِ الْآرُهُمِ آمُرُّهُ أَنْ يَدُخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ فَهَسْأَلَهَا عَنْ شَأْنِهَا فَدُخُلَ عَلَيْهَا فَذَكُرَ الْمُحَدِيثَ عَلَيْهَا فَذَكُرَ الْمُحَدِيثَ

(۲۷۹۸۳) گذشته مدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ۲۷۹۸۹) حَلَّتُنَا يَمُقُوبُ حَلَّنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَلَيْنِي مُحَمَّدٌ بْنُ إِبْرَاهِيم بْنِ الْحَارِثِ السِّيمِي عَنْ أَبِي مَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَةِ فَسَالَتُهَا عَنْ أَمْرِهَا فَقَالَتْ كُنْتُ سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى سُبَيْعَة بِشُنِ آبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَةِ فَسَالَتُهَا عَنْ أَمْرِهَا فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ فَتُولِي عَنِّى فَلَمُ أَمْكُتْ إِلَّا شَهْرَيْنِ حَتَى وَصَعْتُ قَالَتْ فَحَطَبَنِي أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكِ عِنْدَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ فَتُولِي عَنِّى فَلَمُ أَمْكُتْ إِلَا شَهْرَئِنِ حَتَى وَصَعْتُ قَالَتْ فَحَطَبَنِي أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكِ اللَّهُ عَلْدِ وَتَهَيَّاتُ فَقَالَ مَالَتُ فَدَحَلَ عَلَى حَمْوَى وَقَدْ اخْتَفَيْثُ وَتَهَيَّاتُ فَقَالَ مَاذَا ثُوبِدِينَ يَا اللّهُ عَلْدِ وَعَشُرًا قَالَتُ فَجِئْتُ أَرِيدِينَ يَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَيْهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ

# النساء المنافي المناف

ہوئی توانہوں نے سرمدلگا رکھا تھا، ابوالسنابل نے کہا کہ اپنے اوپر قابور کھو، شایدتم دوسرا تکاح کرنا جاہتی ہو؟ یا در کھو! تنہا رہے شوہر کی وفات کے بعد تنہا ری عدت جا رہینے دل دن ہے، وہ کہتی جیں کہ بٹل نبی ماہیا، کی خدمت بٹس حاضر ہوئی اور ان سے ابوائستابل کی بات ذکر کی تو نبی پینیا نے قرمایاتم دفیع حمل کے بعد حلال ہو پیکی ہو۔

# حَدِيثُ أُنْسَةً بِنْتِ حُبِيْبٍ اللهُ

#### حضرت انيمه بنت خبيب فأفنا كي حديثين

( ٢٧٩٨٥) حَذَّتُنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّتِى ثَقُولٌ وَكَانَتُ حَجَّتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَقُولُ إِنَّ ابْنَ أَمَّ مَكْتُومٍ بُنَادِى بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِى ابْنُ أَمَّ مَكْتُومٍ وَكَانَ يَصْعَدُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

(۱۷۹۸۵) معزت امید' جونی پینا کے ساتھ تج میں شریک تھیں' کے سروی ہے کہ ٹی پائٹائے ارشادفر مایا ابن ام کمتوم رات تی کواڈ ان دے ویتے ہیں اس لئے جب تک بلال اڈ ان شددے دیں تم کھاتے ہیئے رہورادی کہتے ہیں کد دراسل وہ نابینا آ دگی تھے، ویکھ نیس سکتے تھے اس لئے دواس وقت تک اڈ ان نہیں دیتے تھے جب تک لوگ ند کہنے لگتے کہ اڈ ان دیجئے ، آپ نے توضیح کردی۔

(٢٧٩٨٦) حَذَلُنَا هُشَيْمٌ حَذَلَنَا مَنْصُورٌ يَعْنِي ابْنَ زَاذَانَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمَّتِهِ أَنَبَتَ بِغَيْبٍ خُبَيْبٍ وَسَلَمَ إِذَا أَذَنَ ابْنُ أَمَّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَإِذَا أَذَنَ بِلَالٌ فَلَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا أَذَنَ ابْنُ أَمَّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَإِذَا أَذَنَ بِلَالٌ فَلَا تَأْكُلُوا وَلَا تَشْرَبُوا قَالَتْ وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ لَيَبْقَى عَلَيْهَا مِنْ سُحُورِهَا فَنَقُولٌ لِلِلَالِ أَمْهِلُ حَتَى أَفْرُغُ مِنْ شَحُورِهِا وَلَا تَشُولُ لِلِلَالِ أَمْهِلُ حَتَى أَفْرُغُ مِنْ سُحُورِهِ إِذَا فَنَقُولٌ لِلِلَالِ أَمْهِلُ حَتَى أَفْرُغُ مِنْ سُحُورِهِ إِذَا فَنَقُولٌ لِلِلَالِ أَمْهِلُ حَتَى أَفْرُغُ مِنْ سُحُورِي إِراحِمِ: ٢٧٩٨٥].

(۲۷۹۸۲) معزت انید ''جونی دانیا کے ساتھ تج میں شریک تغییں'' سے مردی ہے کہ ٹی دائیا نے ارشا دفر مایا این ام مکتوم رات عی کو اذان و سے دیتے میں اس لئے جب تک بلال اذان شددے دیں تم کھاتے پیتے رموراوی کہتے میں کہ دراصل وہ نابینا آ دئی تھے ، دکیا تیں کئے تھے اس لئے دواس دقت تک اذان نیس دیتے تھے جب تک لوگ نہ کہنے گلتے کہ اذان و بینے 'آ پ نے توجیح کردی۔

( ٣٧٩٨٧ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّنَا شُعْبَةُ عَنْ خُينِبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمَّتِهِ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ ابْنَ أَمْ مَكْتُومٍ أَوْ بِلَالًا يُنَادِى بِلَيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يُنَادِى بِلَالٌ أَوْ ابْنُ أَمْ مَكْتُومٍ فَمَا كَانَ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّنَ أَحَدُهُمَا وَيَصْعَدُ الْآخَرُ فَنَأَخُذُهُ بِيلِهِ وَنَقُولَ كَمَا أَنْتَ حَنَى نَتَسَحَّرَ إِراجِعِ: ١٧٩٨٥ فَمَا كَانَ إِلَّا أَنْ يُوَدِّى الْحَدُوثِ عَلَيْهِ الْحَدُوثِ اللّهِ اللّهِ الْحَالَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

#### حَدِيثُ أُمُّ أَيُوبَ اللَّهُ

#### حضرت ام ابوب بنطا كي حديثين

( ٢٧٩٨٨) حَلَّنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيْبُنَةَ حَلَّنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي يَزِيدَ آخْبَرَهُ آبُوهُ قَالَ نَزَلْتُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ المَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسُلَمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسُلَمَ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

(۱۷۹۸۸) حفرت ام ابوب نگافات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طفیا کی خدمت بیں کہیں سے کھا ہا آیا جس میں لبس تھا، تی طبیقائے اپنے ساتھیوں سے فر بادیا تم اسے کھالو، بیس تہاری طرح نہیں ہوں، بیس اپنے ساتھی بینی فرشنے کوایڈ ا ، پہنچا نااچھا شہر مجھتا۔

( ٢٧٩٨٩) حَدَّلَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمَّ اليُّوبَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ نَوْلَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ نَوْلَ الْقُوْآنُ عُلَى سَبْقَةِ آخُونِ إِنَّهَا قَرَأْتَ آجُواكَ العرجه الحديدي (٢٤٠) قال شعب: صحيح لغيره]. [انظر: ٢٨١٥] القرْآنُ عَلَى سَبْقَةِ آخُونِ إِنَّهَا قَرَأْتَ آجُواكَ العرجه الحديدي (٢٤٩٨٩) حضرت ام اليب فَيْ يُنْ عَن عُرون عِ كَدني النّه الله المنافر الما قرال الله على الله المنافر الله الله عن الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه عنه الله ع

# حَدِيثُ حَبِيبَةً بِنْتِ سَهُلِ اللهُ

#### حضرت حبيبه بنت مهل ذافغها كي حديث

( ٢٧٩٨ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِئْ مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ الْهَا أَخْبَرَتُهُ عَنْ حَبِيهَ بِنْتِ سَهْلِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتُ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ قَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ ضَمَّاسٍ وَآنَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصَّبْحِ فَوَجَدَّ خَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذِهِ فَالَّتُ آنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذِهِ قَالَتُ آنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكِ قَالَتْ لَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ فَدُ آنَ وَلَا ثَابِتُ إِنَّ فَيْسِ لِزَوْجِهَا فَلَمَّا جَاءً ثَابِتٌ قَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ فَدُ لَا ثَابِتُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ فَدُ لَكُونَ مَا أَعْطَانِى عِنْدِى فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ فَدُ لَكُونَتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ قَالَتُ حَبِيبَةُ يُا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِى عِنْدِى فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِنَابِي وَسَلَمَ لِنَا اللَّهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِى عِنْدِى فَقَالَ النِّيقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِنَابِي عَنْدِى فَقَالَ الزَّبَالَى: صحبح (الو وَسَلَمَ لِنَابِيّ خُذُ مِنْهَا فَآخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتُ فِى ٱلْهُلِهَا [صححه ابر حبان (٢٢٤). فال الألباني: صحبح (الو ون ٢٢٢) النساني: ٢٦٦٦).

( 1949) حضرت حبیب بنت الل بناف مردی ہے کہ وہ تا بت بن قیس بن آنا سے نکاح بین قیس ، ایک مرتبہ ہی مینا نماز فجر کے لئے نکلے قر مندا ندھیرے کھر کے دروازے پر حبیب بنت الل کو پایا ، ہی مابنا نے بی چھا کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یں حبیب بنت الل اور تا بت بن قیس ( میراشو بر ) ایک ساتھ نہیں حبیب بنت الل اور تا بت بن قیس ( میراشو بر ) ایک ساتھ نہیں دو سکتے ، جب تا ابت آئے تو بی طفا نے ان سے بی چھا کہ بید جیب بنت الل آئی ہیں اور یکھو اکر رہی ہیں ، حبیب نے عرض کیا یا رسول اللہ انہوں نے جھے جو بھو و یا ہے وہ سب میر سے پاس موجود ہے ، نی طبات نے تا بت سے قرمایا ان سے وہ چیزیں لے لو، چنا نجہ تا بت نے دہ چیزیں اور حبیب ایس اور جیر اللہ اللہ اللہ اللہ تا بت نے دہ چیزیں اور حبیب ایس موجود ہے ، نی طبات نے تا بت نے دہ چیزیں اور حبیب ایس موجود ہے ، نی طبات نے تا بت نے دہ چیزیں اور حبیب ایس کو جو کھیں ۔

# حَديثُ أُمْ حَبَيّةً بِنْتِ جَحْشِ الْآيَا

#### حفرت ام حبيبه بنت بحش الحجنا كي حديثين

(٢٧٩١١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّائِقُ عَنَ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزَّهْرِئَ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ أُمْ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشِ ٱلْهَا اسْنُجِيضَتُ فَسَالَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْرَهَا بِالْفُسُلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقٍ وَإِنْ كَانَتُ لَنَخُرُجُ مِنْ الْمِرْكِنِ وَقَدْ عَلَتْ حُمْرَةُ الدَّمِ عَلَى الْمَاءِ فَتُصَلَّى

(991) حضرت الم جبیب فراها سے مروی ہے کہ ایک مرتبدہ وہ نبی ایکا کی فدمت میں حاضر ہوئیں اور و م جیش کے مشقل جاری رہنے گی شکایت کی ، نبی ایکا نے انہیں ہر تماز کے وقت مسل کرنے کا تھم ویا، چنا نچہ جب وہ نب سے باہر نکلتیں تو پانی پر سرخی خالب آ چکی ہوتی تھی ، تا ہم وہ نماز پڑھ لیک تھیں ، ان سے فر مایا بیاتو ایک رگ کا خون ہے اس لئے یدد کھے لیا کرو کہ جب تہا رے ایام جیش کا وقت آ جائے تو نماز نہ پڑھا کرواور جب وہ زیانہ گذر جائے تو اپنے آپ کو پاک بچھ کر طبیارت حاصل کیا کرواور اسے ایام جیش کا وقت آ جائے تو نماز نہ پڑھا کرواور جب وہ زیانہ گذر جائے تو اپنے آپ کو پاک بچھ کر طبیارت حاصل کیا کرواور اسل کیا کہ وادا

( ٢٧٩٩٢ ) حَلَّقَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشِ فَالَثُ اسْتُحِطْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتُ سَبْعَ سِنِينَ فَاشْتَكَيْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتُ

# 

يَلْكَ بِالْحَيْطَةِ وَلَكِنْ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي فَكَانَتُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَكَانَتُ تَغْتَسِلُ فِي الْمِرْكِنِ فَنَرّى صُفْرَةَ الذَّم فِي الْمِرْكِن

( ۹۹۲ ) حضرت ام حبیبہ نگافا سے مردی ہے کواکیک مرتبدوہ تی طینا کی فدمت بیں حاضر ہو تھیں اور دم چین کے متعقل جاری رہنے کی شکایت کی ، ٹی طینا نے ان سے فرمایا ہے چش نہیں ، یہ تو ایک رگ کا خون ہے اس لئے تم فسل کرلیا کرو، چنا نچہوہ ہر نماز کے دفت فسل کرتی تھیں اور جب وہ اب سے باہر تکلتیں تو ہم پانی کا رنگ مرخ و کیلتے تھے۔

# حَدِيثُ جُدَامَةً بِنْتِ وَهُبِ إِنَّامًا

#### حضرت جدامه بنت وہب بنافخا کی حدیث

( ٢٧٩٩٢) حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَوِيدَ حَدَّنَا سَعِيدٌ يَعْنِى ابْنَ أَبِى أَيُّوبَ قَالَ حَدَّقِنِى أَبُو الْأَسُودِ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَامِنَ عَنْ جُدَامَة بِنْتِ وَهُمِ أُخْتِ عُكَّاشَة قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسِ وَهُو يَقُولُ لَقَدُ هَمْ يُعِيلُونَ أَوْ لَادَهُمْ وَلَا يَطُرُّ وَهُو يَقُولُ لَقَدُ هَمْ يُعِيلُونَ أَوْ لَادَهُمْ وَلَا يَطُرُّ وَهُو يَقُولُ لَقَدُ هَمَّنَا ثُمْ سَأَلُوهُ عَنْ الْعِيلَةِ فَتَظَرْتُ فِي الرَّومِ وَقَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُعِيلُونَ أَوْ لَادَهُمْ وَلَا يَطُرُّ وَهُو يَقُولُ لَقَدُ هَمْ يَعِيلُونَ أَوْ لَادَهُمْ وَلَا يَطُرُّ وَهُو لَا يَعْرُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الْوَأَدُ الْحَفِي وَهُو وَإِذَا الْمَوْوُ ذَةً سُيْلَتْ [صححه مسلم (١٤٤٢)]. [راحع: ٢٧٥٧، ٢٧٥٧٦، ٢٧٥٧٦].

(۱۷۷۹۹۳) حطرت جدامہ بنت وہب نگافئات مردی ہے کہ نبی طبیقائے فر مایا میرا ارادہ بن رہا تھا کہ طالت رضاعت ہیں مردول کوا پی بیویوں کے قریب جانے ہے منع کردول لیکن پھر جھے بتایا گیا کہ فارس اور ردم کے لوگ تو ایسا کرتے ہیں، گران کی اولا دکواس ہے کو کی نقصان نہیں ہوتا (لبّذا ہیں بنے بیاراو در ترک کرویا)۔

#### حَدِيثُ كُينشَة فَيْهَا

#### حفرت كبيث فالفا كي حديث

﴿ ٢٧٩٩٤ ﴾ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ جَدَّةٍ لَهُ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا قِرْبُةً فَشَرِبَ مِنْ فِيهَا وَهُو قَائِمٌ

( ۲۷۹۹۳) معزت کیٹ جی سے مروی ہے کہ ہی جیان کے یہاں تشریف لائے، ان کے پاس ایک مشکیزہ تھا، ہی دیتا نے کا ایک مشکیزہ تھا، ہی دیتا نے کا کھڑے کو سے اپنا مندلگا کریائی نوش فر مایا۔

( ١٧٩٩٥ ) وَ لُوِيءَ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثَ يَعْنِي سُفُهَانَ سَمِعْتُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي عَمْرَةَ عَنْ جَدَّتِي وَهِيَ كَبُيْشَةُ [صحم ابن حيان (٢١٨ه). قال الترمذي: حسن صحيح غريب، قال الألباني: صحيح (ابن ماجة:

٣٤٢٣، الترمذي: ١٨٩٢)]

(1490) گذشته مدیث اس دومری سند سے بھی مردی ہے اوراس بیل اسمیط انام کی تقریع بھی موجود ہے۔

#### حَديثُ حَوَّاءً جَدَّةٍ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ

## حفرت حواء نافقا ' فجو كه عمر وبن معاذكي وادي تحين' كي حديثين

( ٢٧٩٩٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ الخَبْرَنَا مَالِكُ بُنُ انْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ السَّلَمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ الْمَشْهَلِلَّى عَنْ جَدَّتِهِ النَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ لَا تَحْفِرَنَّ إِخْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا وَلَوْ كُرَاعُ شَاةٍ مُحْرَقٌ إراحِم: ٢١٦٧١٨.

(۲۷۹۹۱) ایک خاتون محابیہ نگانے ہم وی ہے کہ نبی ایک نے ارشاد فر مایا ہے موثن عورتو اہم بیں ہے کوئی اپنی پڑوئن کی بھیجی ہوئی کسی چیزکو' خواہ وہ بکری کا جلا ہوا کھر ہی ہو' حقیر نہ سمجے۔

( ٢٧٩٩٠ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ آخْيَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ آسْلَمَ عَنِ ابْنِ بُجَيْدٍ الْأَنْصَادِى عَنْ جَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ يِظِلْنِهِ مُحْرَقِ [راجع: ١٦٧٦٥].

( ۳۷۹۹۷ ) این بچاوا پی دادی ہے تقل کرتے ہیں کہ ٹی میٹیائے ارشادفر مایاسائل کو پچھد سے کریں واپس بیبجا کرو ،خواود و ہمری کا جلا ہوا کھریں ہو۔

( ٢٧٩٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا رَُهَبُرُ بُنُ مُعَمَّدٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ إِنَّ سَائِلًا وَقَفَ عَلَى بَابِهِمْ فَقَالَتْ لَهُ جَدَّنُهُ حَوَّاءُ اطْعِمُوهُ تَمْرًا قَالُوا لَيْسَ عِنْدُنَا قَالَتْ فَاسْفُوهُ سَوِيغًا قَالُوا الْمَا عِنْدُنَا قَالَتْ فَاسْفُوهُ سَوِيغًا قَالُوا الْعَجَبُ لَكِ نَسْتَطِيعُ أَنْ نُطُعِمَهُ مَا لَيْسَ عِنْدُنَا قَالَتْ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا تَوَدُّوا السَّائِلُ وَلَوْ بِظِلْفِ مُحْرَقِ

( ۱۹۸۸) این بجادا پی وادی سے تقل کرتے ہیں کہ ہی ویٹائے ارشادفر مایا سائل کو پچھود سے کریں واپس بھیجا کرو،خواہوہ مجری کا جلا ہوا کھر بی ہو۔

# حَدِيثُ الْمُرَّأَةِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَيُّهُا بنوعبدالاشبل كى آيك خالون صحابيه فِيُّهُا كى حديثيں

( ٢٧٩٩٩) حَدَّقَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّقَنَا زُهَيْرٌ يَغْنِي أَبْنَ مُعَاوِيَةً حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنْ عِيسَى عَنْ مُوسَى بَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ عَنِ الْمَرَأَةِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَتْ فُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَصْنَعُ إِذَا مُطِرْنَا قَالَ ٱلْبُسَ بَعُلَهَا طَرِيقٌ هِيّ ٱطْيَبُ مِنْهَا قَالَتْ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَهَذِهِ بِهَذِهِ إِمّال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٨٤، ابن ماحة: ٥٣٣)ع. [انظر بعده].

(۱۹۹۹) بنوعیدالاشبل کی ایک خاتون ہے مردی ہے کہ یس نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسونی اللہ! ہم نوگ مجد کی طرف جس راست ہے آئے ہیں ، وہ بہت یہ بودار ہے ، تو جب یارش ہوا کرے ، اس وقت ہم کیا کریں؟ نی اللہ اللہ نے قربایا کیا اس کے بعد صاف راستہ اس گندے راستہ کا بدلہ ہو جائے گا۔
جائے گا۔

( ٣٨٠٠٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخُبَوَنَا إِسُوَانِيلٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْمُرَآةِ مِنْ بَنِى عَبْدِ الْأَشْهَلِ آنَهَا قَالَتْ قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أَمُرُّ فِى طَوِيقٍ لَيْسَ بِطُهِّبٍ فَقَالَ ٱلنِّسَ مَا يَعْدُهُ ٱطْيِّبُ مِنْهُ قَالَتُ بَلَى قَالَ إِنَّ هَذِهِ تَذْهَبُ بِذَلِكَ (راحع: ٢٧٩٩٩).

(۲۸۰۰۰) بنوعیدالا شبل کی ایک خاتون ہے مروی ہے کہ جس نے بارگاور سالت جس عرض کیا یار سول اللہ! ہم لوگ مجد کی طرف جس رائے ہے آتے ہیں، وہ بہت بدیودار ہے، توجب بارش ہوا کرے، اس وفت ہم کیا کریں؟ نبی ماینا نے فرمایا کیا اس کے بعد صاف راستہ ہیں آتا؟ جس نے عرض کیا کیوں ٹیس، نبی طینا نے فرمایا بیصاف راستہ اس گندے راستہ کا جار ہو حاسے گا۔

#### حَديثُ الْمُرَأَةِ إِنْكُمْ

#### أيك خاتون محابيه بنطفا كى روايت

(۲۸.۸) حَدَّتَنَا عَبُدُ الرَّرَاقِ حَدَّتَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَبُدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ الْمُواَةَ حَدَّتُهُ قَالَتْ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُ السَّيْقَطُ وَهُو يَعْنَحَكُ فَقُلْتُ تَضْحَكُ مِنِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنْ مِنْ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَةِ قَالَتُ ثُمَّ مَامَ ثُمُ السَّيْقَطُ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَةِ قَالَتُ ثُمَّ مَامَ فُمُ السَّيْقَطُ الْمُلُوكِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُوكِ عَلَى اللَّهُ الْمُلُوكِ عَلَى اللَّهُ الْمُلُوكِ عَلَى اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّلَمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَه

الله! البيس مجي ان مي شاحل فرياد \_\_\_

چٹانچہوہ اینے شو ہر حفزت عبادہ بن صامت جھٹڑ کے ہمراہ سندری جہاد بیل شریک ہوئیں اور اینے ایک سرخ وسفید خچرے کر کران کی گرون ٹوٹ گئی اور و وفوت ہو گئیں۔

# حَدِيثُ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِقَةَ بْنِ النَّعْمَانِ اللَّهُ

# حصرت ام بشام بنت حارثه بن نعمان بناته کی حدیثیں

﴿ ٢٨.٠٢ ﴾ حَلَّانَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيينَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُفْدِ بْنِ زُرَارَةَ ابْنِ آخِي عَمْرَةَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ الزُّهُرِيُّ عَنْ امْرَأَةٍ مِنَ الْكُنْصَارِ قَالَتُ كَانَ تَتُورُنَا وَتَنُّورُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا فَمَا حَفِظْتُ قَ إِلَّا مِنْهُ كَانَ يَكُرَزُهَا

(۲۸۰۰۲) حضرت ام ہشام فاتھا ہے مردی ہے کہ ہما را اور نبی میٹا کا تئو را یک بی تفاہ میں نے سورہ کتے تبی میٹا ہے س کر بی یا و کی ، چونجی مینالهر جند منبر بریز حاکر تے تھے۔

﴿ ٢٨٠.٧ ﴾ حَدَّثْنَا يَفْقُوبُ حَدَّثْنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي غَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةً عَنْ أُمَّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةً فَاللَّتْ لَقَدُ كَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ وَمَا أَخَلْتُ فَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ إِلَّا عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ بِهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذًا خَطَبَ النَّاسَ [صححه مسلم (٨٧٣)، وابن خزيمة (١٧٨٧)، والحاكم (١٨٤/١).

(۴۸۰۰۳) حطرت ام ہشام نظافی ہے مروی ہے کہ ایک دوسال تک جارا اور نی بایٹا کا تنور ایک ہی رہا تھا، یس نے سور وکتی ئى نايا اے كن كرى يا دكى ، جو ئى نايا اہر جد منبر يريز ھاكرتے تھے۔

# حَدِيثُ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ ﴿ الْأَنْصَارِيَّةِ ﴿ الْأَنْصَارِيَّةِ ﴿ الْحَالَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ ﴿ الْحَالِ

## حضرت ام علاءانصاريه ذاهفا كي حديثين

( ٣٨٠.٤ ) حَدَّثْنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثْنَا ابْنُ شِهَابٍ وَيَعْقُوبُ حَدَّثْنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ لَابِتٍ عَنْ أَمَّ الْعَلَاءِ الْمَانِيَّةِ وَهِيَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمْ قَالَ يَعْقُربُ أَخْبَرْتُهُ أَنَّهَا بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُثْمَانُ بُنَّ مَظْعُونِ فِي السُّكْنَى قَالَ يَعْقُوبُ طَارَ لَهُمْ فِي السُّكْنَى حِينَ اقْتَرَعَتْ الْأَنْصَارُ عَلَى سُكُنِّي الْمُهَاجِرِينَ قَالَتْ أُمُّ الْعَلاءِ فَاشْتَكَى عُثْمَانٌ بْنُ مَظْعُونِ عِنْدَنَا فَمَرَّضْنَاهُ

حَتَّى إِذَا تُوَكِّى آذُرَجْنَاهُ فِي آثُوَ إِنِهِ قَدَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللّهِ عَلَيْكَ يَا السَّالِبِ شَهَادَئِي عَلَيْكَ لَقَدُ آكُو مَكَ اللّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا يُدُولِكِ آنَ اللّهُ آكُو مَهُ قَالَتُ فَقُلْتُ لِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ امّا هُو فَقَدْ جَانَهُ الْكُومَةُ قَالَتُ فَقُلْتُ لَا آذُولِى بِآبِي آنْت وَأَمّى فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آمًا هُو فَقَدْ جَانَهُ الْيَقِينُ مِنْ رَبِّهِ وَإِنِّي لَالْجُو الْعَيْرَ لَهُ وَاللّهِ مَا آذِي وَآقَا رَسُولُ اللّهِ مَا يُفْعَلُ بِي قَالَ يَعْفُوبُ بِهِ قَالَتْ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْ يَعْفُونُ بِهِ قَالَتْ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْ يَعْفُونُ بِهِ قَالَتْ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْ عَمْنُ تَجْوى فَجِنْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاكَ عَمَلُهُ [صحح الجارى (٢٤٢٥).

(۲۸۰۰۲) حضرت ام علاء نظافی مجوافساری خوا تمن میں سے تعین سے سے کرانہوں نے نی ویٹا کی بیعت کی ہے اور عہاجرین کی رہائی کے افسار کے درمیان قرعہ اندازی کی گئی، جارے یہاں بیٹی کر جارے مہمان حضرت عثان بن مظعون النیٹ کار یو گئے، ہم ان کی تخار داری کرتے رہے ، جب وہ فوت ہو گئے قہم نے انہیں کفن میں لیب ویا، نی طلعون النیٹ ہا اس کی تخار داری کرتے رہے ، جب وہ فوت ہو گئے قہم نے انہیں کفن میں لیب ویا، نی طلاق الحام کے اللہ کی رحتیں آپ برنازل ہوں، ہی شہادت ویٹی ہوں کہ اللہ نے اللہ کی رحتیں آپ برنازل ہوں، ہی شہادت ویٹی ہوں کہ اللہ نے اللہ کی رحتی آپ برنازل ہوں، ہی شہادت ویٹی ہوں کہ اللہ کی رحتی آپ برنازل ہوں، ہی شہادت ویٹی ہوں کہ اللہ تو کہ اوجود یہ معلوم نیس ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ بی نے موض کیا بخدا آت کے بعد میں بھی کہ کی کی کیا گئی کا علان نہیں کروں گی، جس اس واقع برخمکین تی ، ای حال جس ہی سوگی، جس نے نواب بھی دیا ہی دخواب فرکہ کیا ، نی دائیا کی خدمت بی حاضر ہوئی اور بہ خواب فرکہ کیا ، نی دائیا کہ خدمت بی حاضر ہوئی اور بہ خواب فرکہ کیا ، نی دائیا کہ خدمت بی حاضر ہوئی اور بہ خواب فرکہ کیا ، نی دائیا کہ خدمت بی حاضر ہوئی اور بہ خواب فرکہ کیا ، نی دائیا کی خدمت بی حاضر ہوئی اور بہ خواب فرکہ کیا ۔ نی دائیا کہ خدمت بی حاضر ہوئی اور بہ خواب فرکہ کیا ہوگا کے اللہ تھے۔

( ٢٨٠٠٥) حَلَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْحَبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كَانَتُ أَمُّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةُ تَقُولُ لَمَا عَبْمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ اقْتَرَعَتُ الْأَنْصَارُ عَلَى سَكِيهِمْ فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ فِي السُّكُنَى لَبُّ قَلِمَ الْمُحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا أَذْرِى وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ [راحع: ٢٨٠٠٤].

(۲۸۰۰۵) گذشته مدیث ای دوسری سندے مجی مروی ہے۔

( ٢٨٠٠٦) حُدَّثُنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي النَّشْرِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ وَيْدِ عِنْ أَقْهِ قَالَتْ إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظُعُونِ لَمَّا قُبِضَ قَالَتُ أَمَّ خَارِجَةَ بِنْتُ وَيْدٍ طِنْتَ أَبَا السَّائِبِ خَيْرُ الْكَامِكَ الْخَيْرُ فَسَمِعَهَا نَبِي اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ أَنَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا الْخَيْرُ فَسَمِعَهَا نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُخْيِرُ فَسَمِعَهَا نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَعْدُونِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُلُ عُثْمَانُ بْنُ مُظُعُونِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آجَلُ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آجَلُ عُثْمَانُ بْنُ مُظْعُونِ مَا رَائِنَا إِلَّا خَيْرًا وَعَذَا أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى مَا يُصْمَعُ بِي

(۲۸۰۰ ۲۸) حفرت ام علاء پڑھا "جوانساری خواتین بل ہے تھیں " ہے مردی ہے کہ انہوں نے تبی طیا گی بیعت کی ہے اور مہاجرین کی رہائی کے لئے انساد کے ورمیان قرعہ اندازی کی گئی ، ہمار ہے یہاں پہنٹی کر ہمار ہے مہمان حضرت عثان بن مظعون بڑھڑ بیار ہو گئے ، ہم ان کی تیار داری کرتے رہے ، جب وہ فوت ہو گئے تو ہم نے آئیں گفن میں لپیٹ دیا ، نبی بیا ہما مارے یہاں تکریف دیا ، نبی بیا ہما مارے یہاں تک تیار داری کرتے رہے ، جب وہ فوت ہو گئے تو ہم نے آئیں گفن میں لپیٹ دیا ، نبی بیا ہما مارے یہاں تکریف اند نے ہمارے یہاں تک میں شہادت و بتی ہوں کہ اللہ نے آئی کہ معزز کردیا ، نبی میں شہادت و بتی ہوں کہ اللہ نہ کہ معزز کردیا ، نبی میں ان کے بارجود یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟

# حَديثُ أُمِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ طَارِقِ بَنِ عَلْقَمَّةَ إِنَّهُ

# حضرت ام عبدالرحمٰن بن طارق بن علقمه ذاتانهٔ اکی حدیثیں

( ٢٨٠.٧ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ طَارِقِ بْنِ عَلْقَهُ لَا يُعْبَدُ اللّهِ عَلْقَمَةَ ٱلْخَبَرَةُ عَنْ أُمَّهِ أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَخَلَ مَكَانًا مِنْ دَارِ يَعْلَى نَسِيَةً عُبُيْدُ اللّهِ السَّتُغْبَلُ الْبَيْتَ فَدَعًا (قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٠٠٧) النسائي: ١/٢١٣).

( ٢٨..٨) حَلَّكُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آخَبَرَنَا ابْنُ جُرَبْجِ آخُبَرُنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي يَزِيدَ قَالَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ طَارِقِ بْنِ عَلْقَمَةَ آخُبَرُهُ عَنُ أُمَّهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَحَلَ مَكَانًا فِي دَارِ يَعْلَى نَسِيَةُ عُبَيْدُ اللَّهِ السَّقَفَبَلَ الْبَيْتَ فَدَعًا [راجع: ٢٨٠٠٧].

(۲۸۰۰۸) حضرت ام طارق نُلْخانے مردی ہے کہ ٹی ماہیں جب داریعلی کے ایک مکان میں ''جس کا نام عبیداللہ بحول محظے'' داخل ہوتے توبیت اللہ کی جانب رخ کر کے دعا وفر ماتے تھے۔

( ٢٨٠.٩ ) حَذَنْنَا أَخْمَدُ بُنُ الْحَجَّاجِ حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ وَعَلِى بُنُ إِسْحَاقَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ آخُبَرَنَا اللَّهِ مَنَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ مَنْ أَمْدِ أَنَّ عَبُدَ الرَّخْمَنِ بُنَ طَارِقِ بْنِ عَلْقَمَةَ آخُبَرَهُ عَنْ أُمَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى جُرَيْجٍ آخُبَرَهُ عَنْ أُمْدِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَانًا مِنْ دَارِ يَعْلَى نَسِيّةُ عُبَيْدُ اللَّهِ اسْتَقْبَلَ الْبَبْتَ فَدَعَا قَالَ وَكُنْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ إِذَا جِنْنَا ذَلِكَ الْمَوْجِمِعَ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَدَعًا إِراحِي: ١٨٠٠٥ ].

(۱۸۰۰۹) حضرت ام طارق نظف ہے مردی ہے کہ ٹی طینا جب داریعلی کے ایک مکان میں '' جس کا نام عبیداللہ بھول گئے'' داخل ہوتے تو بیت اللہ کی جانب رخ کر کے دعاء فرماتے تھے۔

# منت الناء في المنافع ا

#### حَدِيثُ الْمُرَأَةِ ثُرُاثًا

#### ایک خاتون صحابیه بناخهٔ کی روایت

( ٢٨٠١٠) حَذَفَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخْبَرُنَا مَعُمَّوْ عَنُ وَاصِلٍ مَوْلَى آبِي عُيَنَةً عَنَّ مُوسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ صَغِيثة بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّ الْمُواَةُ الْخَبَرُكُمَّ الرَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ يَقُولُ كَيْبَ عَلَيْكُمُ السَّعْمُ فَاسْعُوا الْمُواَةُ الْخَبَرُكُمُ السَّعْمُ فَاسْعُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ يَقُولُ كَيْبَ عَلَيْكُمُ السَّعْمُ فَاسْعُوا ( ٢٨٠١٠) أيك خاتون محابية بِيَّانَ بِ محاب المُعَلَى اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِن الرَّانِ اللهِ عَلَيْهُ مَن الرَّانِ اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعْبَدِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

## حَدِيثُ امْرَأُوْنِيَّهُا

#### ايك ما تون محابيه ظففا كي روايت

(۱۸.۱۱) حَدَّقَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ آخُبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدَّنِهِ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِمْ وَكَانَتُ قَدْ صَلَّتُ الْهِبُلْتَيْنِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتُ دَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتُ دَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتُ دَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتُ دَحَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ احْتَظِيمِى تَدُولُ إِحْدَاكُنَّ الْخِصَابَ حَتَّى تَكُونَ يَدُهَا كَيْدِ الرَّجُولِ قَالَتُ فَمَا تَرَكَتُ الْخِصَابَ حَتَى تَكُونَ يَدُهَا كَيْدِ الرَّجُلِ قَالَتُ فَمَا تَرَكَتُ الْخِصَابَ وَهِى بَنْتُ ثَمَانِينَ إِرَاجِعَ: ١٦٧٦٧].

(۱۱ - ۲۸) آیک خاتون (جنہیں دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہے) کہتی ہیں کدا کیک مرتبہ نبی طینہ میرے میاں تشریف لائے اور جھے سے فرمایا مہندی لگایا کرویتم لوگ مہندی لگانا مجبوز ویتی ہواور تنہارے ہاتھ مردوں کے ہاتھ کی طرح ہوجاتے ہیں، میں نے اس کے بعد سے مہندی لگانا بھی نہیں جبوژی ،اور ہیں ایسا تن کروں گی تا آ نکداللہ سے جا طوں ،راوی کہتے ہیں کہ دواس سال کی عربی مجمی مہندی لگایا کرتی تھیں۔

# حَدِيثُ أُمِّ مُسْلِمِ الْأَشْجَعِيَّةِس

# حضرت المسلم التجديد فالخا كي حديث

( ٢٨.١٢) حَدَّنَنَا عُبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئَ عَنْ سُفُيّانَ عَنْ حَبِيبٍ يَغْنِى ابْنَ آبِي ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أُمَّ مُسْلِمٍ الْأَشْجَمِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آثَاهَا وَهِيَ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ مَا أَحْسَنَهَا إِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهَا مَيْنَةٌ فَالْتُ فَجَعَلْتُ النَّيْقُهَا

(۱۲۰ ۱۸) حضرت امسلم المجديد فالله الصمروى ہے كه في عليه الن كے يهال تشريف لائے ، و واس وقت تبے يس تنسي، في مينه فرمايا بيكنا اجما تما جبكداس بيس كوئي مرداد شهوتا ، و اكبتى بيس كريس اسے تلاش كرنے كئى ۔

# حَدِيثُ أُمْ جَمِيلٍ بِنُتِ الْمُجَلِّلِ فِيُهُا حضرت ام جميل بنت مجلل فِيُهُا كَ حديث

(۲۸۰۱۳) معرت جرین حاطب بیات کی والدوام جیل کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ یس سرزین حبشہ ہے لے کرآ رہی تھی، جب بیل مدید مندورہ ہے ایک یا دوراتوں کے فاصلے پرروگئی تو بیل نے تمہارے لئے کھانا پکانا شروع کیا، ای اثناء میں گئریاں فتم ہوگئی میں میں گئریاں ہوں میں گئریوں کی حالت کی تمہارے باز و پر گرئی، بیل تہمیں لے کرئی بیات میں اداور والٹ کرتبہارے باز و پر گرئی، بیل تہمیں لے کرئی بیات کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باب آب پر تربان ہوں ، یہ تحد بن حاطب ہے، نبی بیانہ نے تمہارے مند بیل ویانا احاب بوان والا ، اور تمہارے مربر ہاتھ پھیر کرتبہارے لئے دعا وفر مائی ، نبی بیانا تمہارے ہاتھ پر ابنا احاب و بین والا ، اور تمہارے مربر ہاتھ پھیر کرتبہارے لئے دعا وفر مائی ، نبی بیانا تمہارے ہاتھ پر ابنا احاب و بین والا ، اور تمہارے اور کول کے دب! اس تکلیف کو وور فر ما ، اور شفا ، عطا ، قر ما کرتو ہی شفا ، دینے والا ہے تھی ایک تھی کہ تام و نشان بھی نہ جیوڑے ، میں تمہیں نبی عابی کی میں تام و نشان بھی نہ جیوڑے ، میں تمہیں نبی عابی کی سے بہرے میں نبیل تھی کہ تبرار اہم تھی کہ تبرار کا نام و نشان بھی نہ جیوڑے ، میں تمہیں نبی عابیا کہ اس کے اس کر ایک تھی کر ایک تھی کرتبیں بائی تھی کہ تبرار اہا تھ تھی کہ تو گیا۔

# حَدیثُ اَسْمَاءً بِنْتِ عُمَیْسِ بَرُنَهُا حضرت اساء بنت عمیس بِنْهُا کی حدیثیں

( ٢٨.١٤) حَذَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى فَاطِمَةُ بِنُتُ عَلِيٌّ قَالَتُ حَدَّثَنِى اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا عَلِيُّ آنْتَ مِنْي بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِى نَبِيُّ (راجع: ٢٧٦٢١].

(١٨٠١٨) مول جنى كت بي كدا يك مرتبه بي فاطمه بعد على كي خدمت بي عاضر موا، انبول في فرما يك مجصح حضرت اساء

بنت میس بڑھا نے بتایا ہے کہ بی طینا نے حضرت علی طائٹا سے فرمایا تنہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت بارون میں ا موک مائیا سے نسبت تقی ،البند فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نبیس آئے گا۔

( ٣٨٠١٥) حَدَّثُنَا آبُو كَامِلٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَفَّانُ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَة قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِينِهِ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ وَقَالَ عَفَّانُ فِي حَدِينِهِ سَمِعْتُ الْحَكُمُ بْنَ عُنَيْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ ٱسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ الْحَكُمُ وَقَالَ عَفَّالُ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ ٱسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَالَتُ لَمَّا أَصِيبَ جَعْفَرٌ آثَانَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمِّى الْبَسِي نَوْبَ الْحِدَادِ ثَلَانًا ثُمَّ اصْنَعِي مَا يَشِيبَ إِنظر بعده].

(۱۸۰۱۵) حضرت اساء نگافاے مروی ہے کہ جب حضرت جعفر جائٹ شہید ہو گئے قو نبی بیٹلانے ہما ہے پاس تشریف لا کرفر مایا تین ون تک سوگ کے کیڑے پہنیا، چمرجو میا ہو کرنا۔

( ٢٨.١٦) قَالَ عَبُد اللَّهِ و حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّادٍ قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةً مِثْلَهُ [راجع: ١٥ - ٢٨].

(۲۸۰۱۱) گذشته جدیث ای دومری سندے بھی مروی ہے۔

( ٢٨.١٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُهُرِئُ قَالَ الْحَبَرَنِي آبُو بَكُرِ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هَنْمُونَة هِمَامٍ عَنُ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتُ آوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَبْمُونَة فَاشَعَا مَرَضُهُ حَتَى أُغْمِى عَلَيْهِ فَتَشَارَرَ يِسَاؤُهُ فِي لَذِهِ فَلَدُّوهُ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ مَا هَذَا فَقُلْنَا هَذَا فِعْلُ يِسَاءٍ فَلْ اللَّهُ عَنَى مِنْ هَاهُنَا وَآشَارَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَكَانَتُ آسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فِيهِنَّ قَالُوا كُنَّا نَتَهِمُ فِيكَ ذَاتَ جَنْنَ مِنْ هَاهُنَا وَآشَارَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَكَانَتُ آسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فِيهِنَ قَالُوا كُنَّا نَتَهِمُ فِيكَ ذَاتَ الْحَبَشِةِ وَكَانَتُ آسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فِيهِنَ قَالُوا كُنَّا نَتَهِمُ فِيكَ ذَاتَ الْحَبْشِةِ وَكَانَتُ آسُمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فِيهِنَ قَالُوا كُنَّا نَتَهِمُ فِيكَ ذَاتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ آسُمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فِيهِنَ قَالُوا كُنَّا نَتَهِمُ فِيكَ ذَاتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى الْعَبَاسَ قَالَ فَلَقَدُ الْتَدَّتُ مَنْمُونَهُ بُوْمِنِذٍ وَإِنَّهَا لَصَالِمَةً لِلْا عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى الْعَبَاسَ قَالَ فَلَقَدُ الْتَدَّتُ مَنْمُونَةُ بُومُ مِنْهُ بُومُ مِنْهُ وَسَلَّمَ لِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَبْسَ فَالَ فَلَقَدُ الْتَدَتُ مُنْ مَنْ فَقَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَولَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَولُوا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْ

(۱۰-۲۸) حفرت اساه و فرائب سے مردی ہے کہ نبی نائبا سے پہلے حفرت میمونہ فرائ کے میں بیمار ہوئے ، نبی مائبا کا مرض

بر حتا گیا ، جن کہ نبی فائبا پر بیہوشی طاری ہوگئ ، از واج مطہرات نے نبی فائبا کے منہ بیل دواڈ النے کے لئے با ہم مشورہ کیا ، چنا نچہ انہوں نے نبی فائبا کے منہ بیل دواڈ الل دی ، نبی فیائبا کو جب افاقہ ہوگیا تو بو چھا یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ بیا آپ کی از واج مطہرات کا کام ہے جو یہاں سے آئی ہیں ، اور ارض حبثہ کی طرف اشارہ کیا ، ان بیل حضرت اساء بنت عمیس فیائن میں مائل مصلیمات کا کام ہے جو یہاں سے آئی ہیں ، اور ارض حبثہ کی طرف اشارہ کیا ، ان بیل حضرت اساء بنت عمیس فیائن ہی شائل مقیس ، انہوں نے عرض کیا یا دسول اللہ! ہوارا خیال تھا کہ آپ کو ڈ ات الجب کی بیاری کا عارضہ ہے ، نبی میٹا نے فر مایا بید ایس عادی ہو تھی ، انہوں نے عرض کیا یا دوان اندا کی جائے ، سیاری کا عارضہ ہو جس کے منہ ہیں دوا نہ ڈالی جائے ، سیاری ہو گئا کہ بھی منہ ہیں دوا ڈالی گئی حال تکہ دو اس دوائے نبی طائبا کے بچا لیمی حضرت عباس میٹونٹ کے ، چنا نچہ اس دن حضرت میمونہ فرائنگ کے بھی منہ ہیں دوا ڈالی گئی حال تکہ دو اس دن دورت سے جس کے وقت کی منہ ہیں دوا ڈالی گئی حال تکہ دو اس دن دورت سے جس کے وقت کے بھی منہ ہیں دوا ڈالی گئی حال تکہ دو اس دن دورت سے جس کے وقت کی منہ ہیں دوا ڈالی گئی حال تکہ دو اس

( ٢٨.١٨ ) حُدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارِ عَنْ عُرُولَةً بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ دِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ قَالَ قَالَتُ أَسْمَاءُ بَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَنِي جَعْفَرٍ تُصِيبُهُمُ الْعَيْنُ أَفَاسْتَرْفِي لَهُمْ فَالَ نَعَمْ فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقُ الْفَدَرُ لَسَبَقَتُهُ الْعَيْنُ أَفَاسْتَرْفِي لَهُمْ فَالَ نَعَمْ فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقُ الْفَدَرُ لَسَبَقَتُهُ الْعَيْنُ أَفَاسْتَرْفِي لَهُمْ فَالْ نَعَمْ فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقُ الْفَدَرُ لَسَبَقَتُهُ الْعَيْنُ أَفَاسْتَرُفِي (٢٠٥٩)

(۲۸ و ۱۹) حضرت اساء فرق سے مروی ہے کہ حضرت عائش صدیقہ فاق کو تیار کرنے والی اور نی مؤنا کی خدمت بیل الہوں بیش کرنے والی بیس ہی تھی ، میر ہے ساتھ کچھ اور عورتیں بھی تھیں ، بخد انبی بیا ہے پاس ہم نے مہمان توازی کے لئے دود ہے
ایک بیا نے کے علاوہ کی تی مینا کا باتھ والی نہ لوٹ و ، بلکہ یہ برتن لے لو، چنا نچہ انہوں نے شرماتے ہوئے وہ بیالہ پکڑا ادیا ہوہ شرما گئیں ، ہم
نے ان سے کہ کہ نبی مینا کا باتھ والی نہ لوٹ و ، بلکہ یہ برتن لے لو، چنا نچہ انہوں نے شرماتے ہوئے وہ بیالہ پکڑا لیا اور اس بیل
سے تھوڑ اسا دود ہی تیا، پھرنی طینا نے فر مایا اپنی سہیلیوں کو دیدوہ ہم نے عرض کیا کہ جمیں اس کی خواہش نہیں ہے ، نبی مینا اسے تھوڑ اسا دود ہی تی اور جموث کو اکتفا نہ کرو ، بیں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر ہم جس سے کوئی عورت کی خواہش رکھتی ہواور
وہ کہدد ہے کہ جھے خواہش نہیں ہے تو کیا اے بھی جموث میں شار کیا جائے گا؟ ٹی مینیا نے فر مایا جموث کوجوٹ لکھا جاتا ہے اور جھوٹ کوجوٹ لکھا جاتا ہے اور

# حَدِيثُ أُمِّ عُمَّارٌةَ بِنْتِ كَعْبٍ نَهُمَّا حضرت ام مماره بنت كعب نِهَمَّا كَي حديث

( ٢٨.٣. ) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَنْ مَوْلَاقٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهَا لَيْلَى تُحَدُّثُ عَنْ جَدَّنِي وَهِيَ أُمُّ عُمَارَةً بِنْتُ كَعْبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ طَعَامًا

## مَنْ النَّاء فَيْنَ النَّاء فَيْنَ النَّاء فِي مَنْ النَّاء فِي ٢٠١ يُوهِ فَيْكُولُ فِي مَنْ النَّاء فِي فَيْ

( ٢٨.٣٠) حَدَّثَنَا وَ يَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ أَنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِى عَنْ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا لَيْلَى عَنْ أَمْ عُمَارَةَ قَالَتُ اتّانَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَرَّبُنَا إِلَيْهِ طَعَامًا فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صَائِمًا فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَكِلَ عِنْدَ الصَّانِمِ الطَّقَامُ صَلّتُ عَلَيْهِ الْمَكَرِيكَةُ إِراحِينَ ١٩٥٩ إِ

(۲۸۰۴۱) حضرت ام محارہ خاففا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی بیٹا ان کے یہاں تشریف لائے ، انہوں نے مہمانوں کے سامنے کمجودیں چیش کیں انوں نے مہمانوں کے سامنے کمجودیں چیش کیں انوگ وہ کھانے گئے لیکن ان جس سے ایک آ دی روزے سے تھا، نبی میٹا نے فر مایا کہ جب کسی روز ہوا کہ جب کسی روز ہوا کے جب کسی دوز ہور کے ان جاری ہوں تو ان لوگوں کے اٹھنے تک فرشتے اس روزے وار کے لئے دیا کمی کرتے رہے ہیں۔

# حَديثُ حَمَّنَةَ بِنْتِ جَعْمِ اللَّهُمُّا حضرت حمد بنت جَشَ اللَّهُمُّا كَي حديثين

﴿ ٢٨،٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُلِكِ بُنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّتَا زُهَيْرٌ يَغِيى ابْنَ مُحَمَّدِ الْخُرَاسَانِيَّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمْهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَنْهِ حَمْنَة بِنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِنْتِ جَحْشِ قَالَتْ كُنْتُ أَسْتَحَاصُ حَيْضَةٌ شَدِيدَةً كَثِيرةً فَجِنْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّفْيِهِ وَأُخْيِرهُ فَوَجَنْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي وَبْنَتِ بِنْتِ جَحْشِ قَالَتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّى إِلَيْكَ حَاجَةً الشَّعْيِهِ وَأُخْيِرهُ فَوَجَنْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي وَبْنَتِ بِنْتِ جَحْشِ قَالَتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي أَنْتَكَاصُ حَيْضَةٌ كَيْبِرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَوْى فِيها قَدْ مَنْعَنِي الصَّلَاة وَالصَّيَامَ قَالَ أَنْعَتُ لِكِ الْكُولُسُفَ فَإِنَّهُ يَلْهُمِّ اللّهَ قَالَتُ هُوا أَكْثُورُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَعَلَيْتِي الصَّلَاة وَالصَّيَامَ قَالَ لَهُ اللّهُ مُنَا أَنْعَ أَنْهِ الْمُنْ فَي اللّهُ فَقَالَ وَالصَّيَامَ قَالَ لَهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ فَقَالَ وَالسَّيَامَ قَالَ لَهُ اللّهُ عَلَيْ وَيَعْلَى فَعَيْرِينَ اللّهُ مُعَلِي اللّهُ فَقَالَ وَعَلْمِ اللّهِ فَقَالَ وَعَلْمَ اللّهُ فَقَالَ لَهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ فَقَالَ لَهُ اللّهُ فَقَالَ لَهُ اللّهُ فَقَالَ لَهُ اللّهُ فَقَالَ لَهُ اللّهُ فَعَلَى اللّهُ فَقَالَ وَعَلَيْتُ وَاللّهُ فَقَالَ وَعَلَيْهِ وَالْمَيْقِ وَاللّهُ اللّهِ فَقَالَ وَعَلَى اللّهُ فَقَالَ وَعَلْمُ وَيَعْلِيلًا فَالْمَعْلِي فَى كُلّ شَهْرٍ كُمَا تُعِيضُ النّسَاءُ وَكُمَا يَظْهُرُنَ يَعِيقًاتِ وَصُلْقَ فَي كُلُ شَهُمْ حُمَا النّسَاءُ وَكُمَا يَظْهُرُنَ يَعِيقًاتِ وَصُومِي فَإِنَ ذَلِكَ يُعْرِفُونَ وَالْمَعْلِي وَيَعْلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ فَالْمُعْلَى فِي كُلّ شَهْرٍ كُمَا تُعِيضُ النّسَاءُ وَكُمَا يَظْهُرُنَ يَعِيقًاتِ وَصُلْفَالًا وَعُمْ النّسَاءُ وَكُمَا يَطْهُرُنُ يَعِيقًاتِ وَصُلْفَالًا وَعُلْلُكَ عُلْكُ مُولِلُكُ عُلْكُ مُنْ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ

عَيْضِهِنَ وَطَهْرِهِنَ وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تَوْخُوى الظُهُرَ وَتُعَجِّلِنَ الْمَصُرَ فَتَفْسِلِينَ ثُمْ تَصَلَيْنِ الْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَسَلَى وَصَلَى وَسَعُولِينَ وَتَجْمَعِينَ ابْنَ الصَّلَاحَيْنِ فَافْعَلِي وَسَلَى وَصَلَى وَصَلَى وَسَعُولِينَ وَيَعْجَلِينَ الْمُعْلِي وَصَلَى وَصَلَى وَصَلَى وَسَعُولِينَ وَيَعْلَى وَاللَّهِ وَسَلَمَ وَعَلَا الْعَلَى وَعَلَى وَسَلَى وَصَلَى وَصَلَى وَسَعُولِينَ الْمُعْلِينَ مَعَ الْفَهْرِ وَتُعَلِّينَ وَعَلَا أَعْمُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَا أَعْجَبُ الْمُمْرِينِ إِلَى إاسناده صعبه المحاكم (١٧٧١). قال الترمذي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَا أَعْجَبُ الْمُمْرِينِ إِلَى إاسناده صعبه المحاكم (١٧٧١). واصعن ١٨٧٦]. حسن صحبه فالمالالله الألباني: حسن (او داود ١٨٥٠١، السماسة ١٣٢١ و ١٣٦٠ النرمذي ١٨٦١). وراحع نهم ١٧٦٨]. معن عاصر عولَى اورمُ مَن المُعْلَى عرب معن عاصر عولَى المورم في المحالي عرب المحال عن المحال عن المحال عن المحال على المحال المحال المحال على ال

( ٢٨.٣٢) حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْرَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ عِمْرَانَ بُنِ طَلْحَةَ عَنْ أَمْهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشِ أَنَهَ السَّتَجِيطَتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى اسْتَحَمْتُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى اسْتَحَمْتُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى اسْتَحَمْتُ عَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا الْحَشِيلِي عُلْمَا اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ إِنِّى الْمُعْرِقِيلَ وَمُومِي اللَّهُ وَلَكُونِ وَلَقَلْمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَعْ اللَّهُ الْمُعْرِقِيلُ وَمُومِي اللَّهُ وَعَلْمِي الْمُعْلِقِيلُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلِقِيلُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَلِكَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُونُ وَلَقَلْمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلْمَ وَالْعَيْمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَيْمِ وَالْعَلْمِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ مِنْ وَالْمُولُ وَالْعَلَى وَمُعْمِى الْمُعْلِقِ وَلَهُ وَلَولِهُ اللَّهُ مِنْ وَالْعَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَامِي لَهُمَّا عُلْلًا وَالْمَعْ وَالْعَلْمِ وَقَلْمِي الْمُعْلِقِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ الْمُعْلَى وَالْعَلَمُ وَالْمُعْلِقِ وَاللَّهِ مِنْ عُلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَالْمُولُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَلَوْلُولُ وَلَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَلَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِمُ وَالْمُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَل

(۲۸۰۲۳) حضرت جمنہ بنت بخش بنی بیٹا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہیں نبی بیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئی ادر عرض کیا کہ جھے بہت زیادہ شدت کے ساتھ ما ہواری کا خون جاری ہوتا ہے ، نبی بایٹا نے فربایا کپڑ ااستعال کرو، میں نے عرض کیا کہ وہ اس سے زیادہ شدید ہے ( کپڑے ہے نبیس رکتا) اور میں تو پرتا لے کی طرح بہدری ہوں ، نبی بایٹا نے فربایا اس صورت ہیں تم ہر مہینے کے چھ یا سات دنوں کو علم النبی کے مطابق ایام جیش شار کر لیا کرو، پھر طسل کر ہے ۲۳ یا ۲۳ یا وی تک نماز روز و کرتی رہو ، اور اس کی ترتب بیدر کھو کہ ایک مرتبہ نماز بخر کے لئے خسل کر لیا کرو، پھر ظہر کو مؤخر اور عصر کو مقدم کر کے ایک ہی مرتبہ خسل کر کے بید دونوں تمازی بی جو جا اور عدر کو دریعے بید دونوں تمازی بی جو جو ایا کرو، بھے دونوں تمازی بی جو حدلیا کرو، بھے

# من المائين النظام المعلى من ١٠١٦ ( معلى من ١٠١١) ومن النظام المعلى من النظام المعلى من النظام المعلى من النظام

ير طريقة وومر ع طريق سے زياد و بہند ہے۔

#### حَدِيثُ أُمُّ فَرُورَةً فَاللهُ

## حفرت ام فروه بنافا كي حديث

﴿ ٣٨٠٢٤ ) حَلَّنُنَا يَوِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ ٱلْحَبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ أَنِ غَنَّامٍ عَنْ آهُلِ بَيْتِهِ عَنْ جَلَّيْهِ أَمْ فَرُوهَ آنَهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَالَهُ رَجُلٌ عَنْ افْضَلِ الْأَعْمَالِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الطّمَلاةُ لِأَوَّلِ وَفَيْتِهَا [راجع: ٢٧٦٤٦].

(۲۸۰۲۳) حطرت ام فروہ فافقا ہے مردی کے کہ کمی فخص نے نبی اینا ہے سب سے افضل عمل کے متعلق پوچھا تو نبی اینا نے فرما یا اول وقت پر نماز پر حسنا۔

# تَمَامُ حَدِيثِ أَمْ كُورٍ إِنْ الله

# حضرت ام كرز خافجا كي حديث

( ٢٨٠٢٥ ) حَدَّثُنَا أَبُو بَكُمٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ إِنَّ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِهِ أِنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَمَّ كُرْزٍ الْخُزَاعِيَّةِ قَالَتْ أَتِى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلَامٍ فَبَالَ عَلَيْهِ قَامَرَ بِهِ فَنَضِحَ وَأَبِيَ بِجَارِيَةٍ فَبَالَتْ عَلَيْهِ قَامَرَ بِهِ فَغُسِلَ [راحع: ٢٧٩١٤].

(۲۸۰۲۵) حضرت ام کرز فافخائے مروی ہے کہ نی مینائے پاس ایک چھوٹے نیچے کولا یا کیا، اس نے نی مینائی پر بیٹا ب کردیا، نی مائٹا نے تھم دیا تو اس مجکہ پر پانی کے جمینے ماردیئے گئے، پھرا کیک چی کولا یا کمیا، اس نے بیٹا ب کیا تو نی مائٹا نے اسے دھونے کا تھم دیا۔

# وَمِنْ حَدِيثٍ أَبِي اللَّرْدَاءِ عُويْمِ إللَّهُ المَّدِداءِ عُويْمِ إللَّهُ

( ٢٨٠٢٦) حَدَّنَنَا آبُو الْمُعِيرَةِ حَدَّنَنَا آبُو بَكُو بَنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ آبِي مَرْيَمَ الْعَشَانِيُّ قَالَ حَدَّنَا آبُو الْآخُوصِ حَكِيمُ بُنُ عُمَيْرٍ وَحَبِيبُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنُ آبِي اللّهُوْدَاءِ آنَ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَدَعُ رَجُلٌ مِنْكُمْ أَنُ يَعْمَلُ اللّهِ اللّهَ حَسَنَمَ قَالَ لَا يَدَعُ رَجُلٌ مِنْكُمْ آنُ يَعْمَلُ اللّهِ اللّهَ حَسَنَمَ قِالَةً فَوَالَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَسَنَمَ قَالِ اللّهُ عَسَنَمَ قَالِيلًا اللّهُ عَسَنَمَ قَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَسَنَمَ عَيْدُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ الللللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ الللللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الل

کے لئے آیک بڑار نیکیاں دمجور اکرے سومرجہ سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ کَدِلِیا کرے اس کا قراب ایک بڑار نیکیوں کے برابر ہے، اور وہ فض افٹا واللہ الدن اسٹے گنا وہ س کر سکے کا داوراس کے علاوہ جو نیک کے کام کرے کا وواس سے زیادہ ہوں گ۔ ( ۲۸۰۲۷ ) حَدَّفَ اللّهِ الْمُعِيرَةِ قَالَ حَدَّفَ اللّهِ بَكُو بُنُ أَبِي مَرْبَعَ قَالَ حَدَّنِنِي حُمَيْدُ بُنُ عُفْيَةَ بُنِ رُومَانَ عَنْ آبِي اللّهُ لَهُ اللّهُ مَنْ وَحُرْحَ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شَيْفًا بُوْدِيهِمْ كَتَبَ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ بِهَا الْجَنّة

(۲۸ • ۲۸) حضرت ابو دروا و اللظ سے مروی ہے کہ نی دائلاً نے ارشا وفر مایا جو مخص مسلمانوں کے داستے ہے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا تا ہے تو اللہ اس کے لئے ایک نیکی لکھتا ہے ، اور جس کے لئے اللہ کے بہاں ایک نیکی کھی جائے ، اللہ اے جشت میں داخل فرمائے گا۔

( ٢٨.٢٨ ) حَدَّكَ أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّنَنَا صَفُوانُ قَالَ حَدَّقَنِي شُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَضُرَمِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمُ لَا تَعْجَزَنَّ مِنْ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ نَهَارِكَ ٱلْحُفِكَ آخِرَهُ (انظر: ٢٨١٠١).

(۱۸۰۲۸) حفرت لیم خاتف صردی ہے کانہوں نے نی الله کو پر ماتے ہوئے تا ہے افدتوائی فر ماتا ہے اے این آدم انو دن کے پہلے صے میں جار کفتیں پڑھنے ہے اپ آپ کو جائز کا ہمرتہ کر میں دن کے آخری ہے تک تیری کا بت کروں گا۔ (۲۸۰۲۸) حَدِّثَ اللهِ اللَّهُ فِيرَةِ قَالَ حَدِّثَنَا صَفُوانُ قَالَ حَدَّثِنِي بَعْضُ الْمَشْيَحَةِ عَنْ آبِي إِذْرِيسَ السَّحُونِيِّ عَنْ جُبيْرِ بُنِ نَفَتِم عَنْ آبِي الدُّرْدَاءِ قَالَ آوْ صَانِي خَلِيلِي اللهِ الْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِفَلاتٍ لَا اَدَعُهُنَّ بِجُبِيْرِ بُنِ نَفْتِم عَنْ آبِي الدُّرْدَاءِ قَالَ آوْ صَانِي خَلِيلِي اللهِ الْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِفَلاتٍ لَا اَدَعُهُنَّ لِيمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِفَلاتٍ لَا اَدَعُهُنَّ لِيمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِفَلاتٍ لَا اَدَعُهُنَّ لِيمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِفَلاتٍ لَا المُحَسِّرِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِّم بِفَلاتِ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِفَلاتُهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِفَلاتِ لَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى وَثُو وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللْعَلَالُهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَ

( ٣٨٠٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُمْ عَنُ ضَمْرَةً بْنِ حَبِيبٍ عَنُ آبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ تَصَدَّقْ عَلَيْكُمْ بِعُلْثِ آمْوَالِكُمْ عِنْدُ وَقَائِكُمْ

(۳۰ مهر) حضرت ابودروا و المنظنة سے مروی ہے کہ نی طال انتہ نے تم پراپی وفات کے وقت ایک تہائی مال کا صدقہ کرنا ترارویا ہے۔

( ٢٨٠٣ ) حَلَقْنَا مُحَمَّدُ أَنُّ مُصْعَبٍ قَالَ حَلَّتِنِي أَبُو بَكُرٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ بَعْضِ إِخُوانِهِ عَنْ آبِي الطَّرْدَاءِ عَنْ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ خَيْءٍ يَنْقُصُ إِلَّا الشَّرَّ لَإِنَّهُ يُزَادُ فِيهِ

(۲۸۰۳۱) عفرت الاورواء الخائز عروى بكر في الإلهائ فر الابرج أم بوجاتى به المحققيق قال سَمِعْتُ يُونْسَ بْنَ (۲۸۰۳۲) حَذَفْنَا أَبُو جَعْفَرٍ السَّوِيْدِي قَالَ حَذَفْنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلْمَانَ بْنُ عُنْهَ الشَّعَشْقِيَّ قَالَ سَمِعْتُ يُونْسَ بْنَ مَنْسَرَةٌ عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ عَائِذِ اللَّهِ عَنْ آبِي الكُرْدَاءِ عَنْ النِّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ اللَّجَنَّةُ عَنْ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ اللَّجَنَّةُ عَنْ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ اللَّجَنَّةُ عَنْ النِّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَعْدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَعْدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَعْدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَعْدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَعْدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُلْمَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَا

( ۲۸۰۳۲) حضرت ابودردا و نگافتاے سروی ہے کہ ٹی ماینا نے قرمایا جنت میں والدین کا کوئی تا فرمان ، جادو پر ایمان رکھنے والا ، عادی شرانب خوراور نقد بر کوجمٹلائے والا داخل شہوگا۔

( ٢٨.٧٢) حَذَّكَنَا يَعْفُوبُ قَالَ حَدَّلَنِي آبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّلَنِي أَخْ لِعَدِى بَنِ أَرْطَاةً عَنْ رَجُلٍ عَنْ آبِي اللَّرُدَاءِ قَالَ عَدَّلَنِي أَخْ لِعَدِى بَنِ أَرْطَاةً عَنْ رَجُلٍ عَنْ آبِي اللَّرُدَاءِ قَالَ عَيْدُ وَسَلَّمَ أَنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْأَيْمَةُ الْمُضِلُونَ وَاعرِجه الطيالسي عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْأَيْمَةُ الْمُضِلُونَ وَاعرِجه الطيالسي (٩٧٥). قال شعب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۸۰۳۳) حضرت ابودرداء نظافذے مردی ہے کہ ہی طفائے ہمیں بتاتے ہوئے ارشاد قرمایا کہ بچھے تہارے متعلق سب سے تریاد واٹد بیشہ کمراوکن محکرانوں سے ہے۔

( ٢٨.٧٤) حَلَّانَا هَيْكُمُ بُنُ خَادِجَةً قَالَ آخْمَوَنَا آبُو الرَّبِيعِ سُلِيْمَانُ بْنُ عُتْبَةَ السُّلَمِيُّ عَنْ يُولُسَ بْنِ مَيْسَرَةً بْنِ حَلْبَسِ عَنْ آبِي إِنْرِيسَ عَنْ آبِي اللَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ غُفِرَ لَكُمْ مَا تَأْتُونَ إِلَى الْبَهَاتِم لَهُفِرَ لَكُمْ كَثِيرًا

(۲۸۰۳۳) حضرت ایودروا و تلافزے مروی ہے کہ ٹی مایا اسٹر اوٹر مایا اگر تمہارے وہ گناہ معاف ہو جا کیں جوتم جانوروں مرکز تے ہوتو بہت سے گنا و معاف ہوجا کیں۔

( ٢٨.٧٥) حَدَّنَ هَيْتُمْ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَيْتُم قَالَ أَخْبَرَنَا آبُو الرَّبِيعِ عَنْ يُونُسَ عَنْ آبِي إِدْرِيسَ عَنْ آبِي اللَّرُدَاءِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَايْتَ مَا نَعْمَلُ أَمْرٌ قَلْدُ فُوعِ مِنْهُ آمُ آهُرٌ نَسْتَأْنِفُهُ قَالَ بَلُ آهُرٌ قَدْ فَرِعَ مِنْهُ قَالُوا فَكُيْفَ بِالْعَمَلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كُلُّ امْرِيءٍ مُهَيَّا لِمَا خُلِقَ لَهُ

(۲۸-۳۵) جعزمت ابودروا و النظائي مروك ب كه أيك مرتبه سحاب النظائية في طيبات بوجها إرسول الله ابير بتاسية كه جم جو اعمال كرتے بين كيا انبين لكوكر فراقت موكن ب يا جاراعمل پہلے موتا ہے؟ نبي النظائي فر ما يا انبين لكوكر فرافت موچك ہے، انہوں نے موش كيا يا دسول الله الجوممل كا كيا فاكد و؟ نبي النظائية فر ما يا برانسان كے لئے و بى كام آسان كے جاتے بين جن كے

لتے اے پیرا کیا تمیا ہے۔

( ٣٨٠٣) حَذَّقَنَا هَيْنَمَّ وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْهُ قَالَ حَذَّقَنَا آبُو الرَّبِيعِ عَنْ يُونُسَ عَنْ آبِي إِذْرِيسَ عَنْ آبِي اللَّرُوَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَلَقَ اللَّهُ آدَمَ حِينَ حَلَقَهُ فَضَرَبَ كَيْفَهُ الْيُمْنَى فَآخُرَ جَ ذُرِّيَّةٌ بَيْضَاءَ كَآنَهُمْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَلَقَ اللَّهُ آدَمَ حِينَ حَلَقَهُ فَضَرَبَ كَيْفَهُ الْيُمْنَى فَآخُرَ جَ ذُرِّيَّةً سَوْدَاءَ كَآنَهُمُ الْحُمَّمُ فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَعِينِهِ إِلَى الْمَارِي وَلَا أَبَالِي وَقَالَ لِللَّذِي فِي كُفِّهِ الْيُسْرَى إِلَى النَّادِ وَلَا أَبَالِي

(۱۳۹ - ۲۸) حضرت ابودر دا و دلائن سے مروی ہے کہ ہی مینا نے ارشا دفر مایا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آ دم مینا کو پیدا کیا تو ان کے دائنس کندھے پر ہاتھ مارکرا کیک روٹن کلوق چونیوں کی طرح باہر نکالی ، پھر بائیس کندھے پر ہاتھ مارکوکو کے کی طرح سیاہ ایک اور کلوق ٹکالی ، اور دائیں ہاتھ دالوں کے لئے فر مایا کہ بیا جنت کے لئے جیں اور بجھے کوئی پر داوٹیس ہے ، اور بائیس ہاتھ والوں کے لئے فر مایا کہ بیجنم کے لیے ہیں اور جھے کوئی پر واوٹیس ہے۔

(٢٨-٣٧) حَدَّثَنَا هَنِثُمْ قَالَ أَخْبَرُنَا أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ يُونُسُ عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ عَنْ أَبِي الذَّرُدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَام قُمْ فَجَهُّزُ مِنْ ذُرْيَتِكَ يَسْعَ مِانَةٍ وَيِسْعَةً وَيَسْعَةً وَيَسْعَةً إِلَى النَّارِ وَوَاحِدًا إِلَى الْجَنَّةِ فَبَكَى أَصْحَابُهُ وَبَكُوا لُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْعِنَ إِلَى النَّارِ وَوَاحِدًا إِلَى الْجَنَّةِ فَبَكَى أَصْحَابُهُ وَبَكُوا لُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ النَّوْرِ الْأَسُودِ لَمَعْمَ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ النَّيْصَاءِ فِي جِلْدِ التَّوْرِ الْأَسُودِ لَمَعْقَلَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ التَّوْرِ الْأَسُودِ لَمَعْقَلَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَو اللَّهُ عَلَيْهِ التَّوْرِ الْمُعْجَعِيْقُ إِلَى عَنْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلْمَ عَنْهُمْ أَلَكُولُولُكُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَلَيْلُ لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَاقُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْولِي عَلَيْهُ اللْعُلِقُ عَلَيْهُ اللْعَلَاقُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللْعَلَاقُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ

(۲۸۰۳۷) حضرت ابودردا و نظافت مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم نظینا ہے فرمانے گا کہ اٹھواور اپنی اولا و میں سے نوسونٹا نوے افراوجہنم کے لئے اور ایک آدمی جنت کے لئے تیار کرو، یہ من کر صحابہ کرام جوئے رویے گئے ، نبی طینا نے ان سے فرمایا سراٹھاؤ ، اس ذات کہ تم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ، دوسری امتوں کے مقابلے میں میری امتوں کے دست قدرت میں میری امتوں کے اور ایک مقابلے میں میری امت کے لوگ سیا و تیل کی کھال پر سفید بال کی طرح ہوں گے ، تب جاکر سحابہ نزاید کا اور جد باکا ہوا۔

( ٢٨٠٣٨) حَدَّثَنَا هَيْنَمُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِذْ رِيسَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ وَمَا بَلَغَ عَبُدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمُ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَعْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخِطِئَهُ وَمَا أَعْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُحِيبَهُ فَالَ أَبُو عَهُد الرَّحْمَنِ حَدَّقَنِى الْهَيْثَمُ بُنُ خَارِجَةً عَنْ أَبِى الرَّبِحِ بِهَذِهِ الْآحَادِيثِ كُلْهَا أَخُطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُحِيبَهُ فَالَ أَبُو عَهُد الرَّحْمَنِ حَدَّقَنِى الْهَيْثَمُ بُنُ خَارِجَةً عَنْ أَبِى الرَّبِحِ بِهَذِهِ الْآحَادِيثِ كُلْهَا إِلَى الْمَهَائِمِ وَقَدْ حَدَّقَنَاهُ أَبِى عَنْهُ مَرْفُوعًا إِلَى الْمَعَالِمِ وَقَدْ حَدَّقَنَاهُ أَبِى عَنْهُ مَرْفُوعًا

(۲۸۰۳۸) حضرت ابودردا و النظائت مروی ب که نبی طبیع نے فر مایا بر چیزی ایک حقیقت ہوتی ہے اور کو کی تحض اس وقت تک ایمان کی حقیقت کوئیس پڑج سکتا جب تک اے یہ یفین نہ ہو جائے کہ اے جو تکلیف پیٹی ہے، وہ اس سے خطانیس جاسکتی تھی اور جو چیز خطا ہوگئی ہے وہ اے پہنچ نہیں سکتی تھی ۔ اماماهد مُعَنَّهُ كَصَاجِزاد الى صديف كُلِّمَن على حديث بُعِرِي اللهِ الدَّرِدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ دَحَلُ الْجَنَّةُ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ دَحَلُ الْجَنَّةُ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ سَرَقَ عَلَى وَغُمِ الْفِي أَيِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَغُمِ الْفِي أَيِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَغُمِ الْفِي أَيْنِ الْمِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَغُمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَقُ عُمَرُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَوْ عَمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَقُ عُمَرُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَقَ عُمَرُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَقَ عُمَرُ عَمَلًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ عُمَرُ عَمَلًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَقَ عُمَرُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ عُمَرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَقُ عُمَرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَقً عَمَرُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَقً عُمَرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَقً عُمَرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَقً عُمَرُ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَقً عُمَرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَقً عُمَرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَقً عَمَرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَدَقً عُمَرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَدَقً عُمَرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَدَى وَعَمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَ

(۲۸ - ۲۹) حضرت ابودردا و پی فیز ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی پیلانے فر مایا جو بندہ بھی لا الدالا الله کا اقرار کرے اور اس اقرار پر دنیا ہے رفصت ہوتو وہ جنت میں داخل ہوگا ، میں نے پوچھا اگر چہ وہ بدکاری اور چوری کرتا پھر ہے؟ نی بیلائے فر مایا بال! اگر چہ وہ بدکاری اور چوری ہی کرے ، بیر موال جواب تین مرتبہ ہوئے ، چوتھی مرتبہ نی مایٹلانے فر مایا بال! اگر چہ ابووروا می تاک فاک آلود ہو جائے ، حضرت ابودروا میں گئے ہیں کہ میں لوگوں میں اس کی منادی کرنے کے لئے لکلا تو راستے میں حضرت عمر ہیں فال کے ، انہول نے قربایا واپس چلے جاؤ ، اگر لوگوں کو یہ بات پر چل کی تو وہ اس پر بھروسہ کر کے بیٹ جا تیں کے ، چنا نچہ میں نے واپس آگر تی میں کواس کی اطلاع دی تو نی میں اس کی کہتے ہیں ۔

( ٢٨.١٠) حَدَّتَنَا سُرِيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّتَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرُنَا عَبَادُ بْنُ رَاشِدٍ الْمِنْفَرِيِّ عَنْ الْحَسَنِ وَآبِي فِلَايَةَ كَانَا جَالِسَيْنِ فَقَالَ فَقَالَ أَبُو قِلَابُةَ قَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ مُتَعَمِّدًا حَتَّى تَفُونَهُ فَقَدْ أُخْبِطَ عَمَلُهُ

( ۲۸۰۴ ) حضرت ابودردا و ٹاکٹز ہے مردی ہے کہ بی بیٹا ہے ارشاد فر مایا جو مخص جان بو جھ کرنما زعصر کوتر کے کرتا ہے ،اس کے سارے اعمال منا لَع جوجاتے ہیں۔

( ٢٨٠٤١ ) حَدَّنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى وَسُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِي بَنِ زَيْدٍ عَنْ بِلَالِي بَنِ

ابِي اللَّرْدَاءِ عَنْ آبِي اللَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَظَلَّتُ الْخَضْرَاءُ وَلَا أَقَلَتُ الْخَضْرَاءُ وَلَا أَقَلَتُ الْخَبْرَاءُ مِنْ ذِي لَهْجَةٍ أَصُدَق مِنْ أَبِي ذَرِّ إاحرحه عبد بن حميد (٢٠٩). قال شعيب: حسن بطرقه وشواهده وهذا اسناد ضعيفي.

(۱۸۰۴) حضرت ابودرداہ ٹائٹزے مردی ہے کہ نی پینائے قر مایا آسان کے مایہ تلے اور روئے زمین پرابوذرے زیادہ کیا آدی کوئی ٹیس ہے۔

( ٢٨٠٩٢ ) حَدَّثُنَا يَنْعَيَى بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثُنَا رِشْلِينُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ

عُمَرَ اللَّمَشْفِي أَنَّ مُخْبِرًا آخْبَرَهُ عَنْ أَمُّ اللَّادُوَاءِ عَنْ آبِي اللَّادُوَاءِ أَنَّهُ قَالَ سَجَدُتُ مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً مِنْهُنَّ سَجْدَةُ النَّجْمِ [فال الألباني: ضعيف (الزمذي: ٦٩٥)].

(۲۸۰۴۲) معزت ابودروا و فائلؤے مروی ہے کہ یں نے بی نیا کے ساتھ قرآن کریم میں کمیارہ بجدے کیے ہیں ،جن میں سورہ جم کی آ بت بجد ابھی شامل ہے۔

( ٢٨٨٤٣) حَذَّتُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ يَعْنِي أَبَا دَاوُدَ الطَّيَالِيسَ قَالَ حَذَّتُنَا شُعْبَةً عَنْ قَادَةً قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْمَرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَيَعْجَزُ الْجَعْدِ بُحَدُّكُمْ أَنْ يَقُرُأُ لَلْكُ الْفُو آنِ فِي لَيْلَةٍ فَقِيلَ وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ اقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ [رامع: ١٢٠٤٨].

(۲۸۰۳۳) خطرت ابودردا و الفرائ فروی ہے کہ ایک مرتب نی طائل فصابہ شاتھ سے فرمایا کیا تم ایک رات جی تہائی قرآن ا پڑھنے ہے ماہز ہو؟ محابہ کرام شاتھ کو یہ بات بہت مشکل معلوم ہوئی اوروہ کئے گئے کہ اس کی طاقت کس کے پاس ہوگی؟ نی طائل نے فرمایا سوروًا ظلام پڑھ لیا کرو( کروہ ایک تہائی قرآن کے برابرہے)۔

( ١٨٠٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمُّرُو وَابْنُ أَبِي بَكُبُرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَغْنِي ابْنَ نَافِعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ خَالِهِ عَطَاءِ بْنِ نَافِعِ أَنَهُمْ دَّعَلُوا عَلَى أَمُّ اللَّرْدَاءِ فَأَخْبَرَتُهُمْ أَنَّهَا سَمِعَتُ أَبَا اللَّرْدَاءِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ عَنْ خَالِهِ عَلَاهِ مَنْ إِنَّ أَفْضَلَ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ قَالَ أَبْنُ أَبِي يُكْبُرٍ أَثْقَلَ حَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَفْضَلَ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ قَالَ أَبْنُ أَبِي يُكْبُرٍ أَثْقَلَ حَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَفْضَلَ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ قَالَ ابْنُ أَبِي يُكْبُرِ أَثْقَلَ حَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَفْضَلَ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ قَالَ ابْنُ أَبِي يُكُبُرِ أَثْقَلَ حَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْمُعْرَانِ أَنِي الْمُعْرَانِ قَالَ الْمُوالِقِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ إِنْ أَفْضَلَ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ قَالَ الرَّهُ أَنِي أَنِي الْمُؤْلِقِ الْمُولِقِ فَي الْمُيزَانِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ إِنْ الْمُنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ إِنَّ أَفْضَلَ شَيْءٍ فِي الْمُعْلِي أَنِهِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْرَانِ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِولِهِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ

(۱۲۸۰/۱۲۷) حضرت ابدورواء شائلاً ہے مروی ہے کہ تی نظامات ارشاد فرمایا قیاست کے دن میزان عمل میں سب سے انعمل اور بھاری چزا چھے اخلاق ہوں گے۔

( ٢٨.٤٥) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بِنَ بَكُو لَالَ حَدَّنَا مَيْمُونَ يَعْنِي أَبَا مُحَمَّدٍ الْعَرَبِيُ التَّهِيمِيَّ قَالَ حَدَّنَا يَعْنَى بَنُ أَبِي كَنِيرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلَامِ قَالَ صَجِبْتُ أَبَا اللَّرْدَاءِ أَتَعَلَّمُ مِنْهُ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ آذِنْ النَّاسَ بِمَوْتِكِ فَجِنْتُ وَقَدْ مُلِيءَ النَّارُ وَمَا سِوَاهُ قَالَ لَقُلْتُ قَدْ آذَنْتُ النَّاسَ بِمَوْتِكَ وَقَدْ مُلِيءَ اللَّهُ مُلِيءَ اللَّارُ وَمَا سِوَاهُ قَالَ لَا أَجُو جُونِي فَآخُرَجْنَاهُ قَالَ أَجْلِسُولِي قَالَ فَأَجْلَسُنَاهُ قَالَ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنِي قَالَ وَمَا سِوَاهُ قَالَ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنْ مُوجِعُونِي فَآخُرَجُنَاهُ قَالَ أَجْلِسُولِي قَالَ فَأَجْلَسُنَاهُ قَالَ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنِّي قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَآسُمَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتُونِ يُعَمُّهُمَا أَعْطَاهُ سَيَعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى رَكُعَتُونِ يُعَمُّهُمَا أَعْطَاهُ النَّاسُ إِنَّى اللَّهُ مَا سَأَلَ مُعَجِّدٌ أَوْ مُوجِعًا قَالَ آبُو الذَّرُدَاءِ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّاكُمْ وَالِالْيَقَاتَ فَإِنَّهُ لَا مُعَلَّمُ لِللَّهُ مَا سَأَلَ مُعَجِّدٌ أَوْ مُوجِعًا قَالَ آبُو الذَّرُدَاءِ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالِالْيَقَاتَ فَإِنَّهُ لَا مُعَلِقًا لِلْعَلَمُ فِي التَّعْلُوعَ عَقَلَا تُعْلَقُ فِي الْقُورِيطَةِ [انظر: ٢٨٠٤].

(۲۸۰۲۵) حصرت موسف بن عبدالله بن سلام فالتاسع مروى بركه جمع حصرت ابودردا و فاقت كا شرف عاصل موا

## مَنْ مُنْ الْمُرْسُ الْمُنْ الْمُنْعُلِلْ الْمُنْ لِلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُن

ہے، بن ان سے علم حاصل کرتا تھا، جب ان کی و نیا ہے وقعتی کا وقت قریب آیا تو انہوں نے قربایا لوگوں کو جر ہے وقت آخر کی اطلاع و ہے دو، چنا نچے بی لوگ جی ہیں انہوں کے لئے لکا، جب والی آیا تو سارا کمر بحر چکا تھا اور ہا بر بھی لوگ تھے، بن نے حرض کیا کہ بی ہے ہے ہوں ہے اور اب گھر کے اندر بابر لوگ بحر ہوئے بیں ، انہوں نے قربایا جھے ہا بر لے چواد بم آئیں ہا بر لے گئے ، انہوں نے قربایا جھے بی طیال کو بے چلو ، ہم آئیں ہا بر لے گئے ، انہوں نے قربایا جھے بی اور ، ہم نے انہیں بڑھا دیا ، انہوں نے فربایا لوگو! بی نے بی طیال کو بے فرباتے ہوئے اندا ہے انہوں نے فربایا کو ایس نے بی طیال کو بے فرباتے ہوئے دیا ہے کہ جوفعی وضوکر ہے اور فوب انجی طرح کرے ، پھر دور کھتیں کھل خشوع کے ساتھ پڑھے والفدا ہے اس کی مانگی ہوئی چیز میں خرود رہ تا ہے خواہ جلدی ہویا تا خیر ہے ، انہوں نے سزید فربایا کو! نماز بیں دا کیں و کھنے ہے بچو ، کی کا گئی ہوئی چیز میں فرد وقت کے انہوں ہوئی ، اگر فوافل بی ایسانہ ہو سے تو فرائض میں اس ہے مفاوب شہونا۔

( ٢٨.٥٦ ) حَلَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ بُكُو وَعَبُدُ الْوَهَابِ قَالَا أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَادَةً عَنْ سَالِمٍ بْنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ آبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ عَنْ آبِي اللَّرْدَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آمَا يَسْتَظِيعُ آحَدُكُمُ أَنْ يَمْرًا لَلْكَ الْقُرُآنِ فِي لَيْلَةٍ قَالُوا نَحْنُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ وَأَعْجَزُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَزَّا الْقُرْآنِ قَلَاقَةَ أَخْزَاءٍ فَجَعَلَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ جُزْءًا مِنْ أَخْزَاءِ الْقُرْآنِ [راحع: ٢٢٠٤٨].

(۲۸ - ۲۸) حفرت ابودردا و بھائن ہمروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی المائل نے محابہ علاقہ ہے قربایا کیا تم ایک رات میں تہائی قرآن پر معنوں مولی علی حداث کی طاقت کس کے پاس ہوگی؟ ہم پر معنے سے عاجز ہو؟ سحابہ کرام محلائ کو یہ بات بہت مشکل معلوم ہوئی اوروہ کہنے گئے کہ اس کی طاقت کس کے پاس ہوگی؟ ہم بہت کر ورادر عاجز ہیں ، تی طابع نے قربایا انٹر تعالی نے قرآن کر ہم کے تین حصے کیے ہیں ، اور سورة اخلاص کو ان میں سے ایک جزور اور ما ہے۔

( ٢٨٠٤٧) حَلَّنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ لَمَانَ حَلَّنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ يُحَلَّثُ عَنِ الزَّهُرِ فَ أَنَّ أَبَا اللَّوْدَاءِ قَالَ بَهُونِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْذَاكُرُ مَا يَكُونُ إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْذَاكُرُ مَا يَكُونُ إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ نَعْيَرَ عَنْ خُلُقِهِ فَلَا تُصَلَّقُوا بِهِ وَإِنَّهُ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ نَعَيَّرَ عَنْ خُلُقِهِ فَلَا تُصَلَّقُوا بِهِ وَإِنَّهُ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ نَعْيَرَ عَنْ خُلُقِهِ فَلَا تُصَلَّقُوا بِهِ وَإِنَّهُ وَسَلَّمَ إِلَى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

(٣٨٠١/٤) معرت الدوردا و بنائل عمر وي ب كرايك مرتبه بم لوك في طفا ك بال بيني آنده بين آن والى حالات بر خدا كروكر ب يحد ك في طفا في عليه المروك به بات سنوكدا يك بها زائي جكد بال كيا به والى تعدين كر يحد به ويكن اكر مرد ب يحد ك في عليه في المراكز به بها زائي جكد بها زائي جكد بها زائي فعرت كي طرف وث بالمراكز به بات سنوكك آن وي كا خلاق بدل كر بي المراكز به بالمراكز به بالمراكز به بالمراكز بالمركز بال

# من مناااندن الناء من المحالية المحالية

(۲۸۰۴۸) حضرت ام دردا ، فتافنا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابودردا ، بنافنان کے پاس آئے تو نہایت غصے کی حالت میں تنے ، انہوں نے وجہ بوچھی تو فر مائے گئے کہ بخدا! میں اوگوں میں نبی مائنا کی کوئی تعلیم نہیں و کچے رہا ، اب تو صرف اتنی بات رہ منی ہے کہ وہ اسمنے ہوکرنماز پڑھ لیتے ہیں۔

( ٢٨.٤٩) حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَمَّ الطَّرْدَاءِ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى الْجَعْدِ عَنْ أَمَّ الطَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبُ فَقُلْتُ لَهُ مَا لَكَ فَقَالَ مَا أَعْرِفُ مِنْ آمْرٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الرَّاحِدِ: ٢٢٠٤٣).

(۲۹ • ۲۸) حضرت ام درداء فاتنات مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابودرداء بڑاٹھ ان کے پائ آئے تو نہایت غصے کی حالت پس تھے، انہوں نے وجہ پوچھی تو قرمانے کے کہ بخدا! پس نوگوں پس نی مایٹا کی کوئی تعلیم نہیں د کھے رہا، اب تو صرف آئی ہات رہ ممکی ہے کہ وہ استھے بوکرنماز پڑھ لیتے ہیں۔

( ١٨٠٥٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيَى بَنِ آبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرٍ و الْأَوْزَاعِيَّ عَنْ يَعِيشَ بَنِ الْوَلِيدِ بَنِ هِشَامٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بَنُ أَبِي الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرٍ و الْأَوْزَاعِيَّ عَنْ يَعِيشَ بَنِ الْوَلِيدِ بَنِ هِشَامٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءً فَالْفُطَرَ (صححه ابن عزيمة (١٩٥٩)، فَلُنَحَةُ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءً فَالْفُطَرَ (صححه ابن عزيمة (١٩٥٠)، وابن حبان (٩٧، ١)، والحاكم (٢١٦/١)، وقال البحديث: حود حسبن المعلم هذا الحديث. وقال الترمذي: وحديث حسين اصح شيء في هذا الباب. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٣٨١، الترمذي: ٨٧)].

(۲۸-۵۰) حضرت ابودروا و ناتئ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیع اکوتی آئی تو نبی طیع نے ایناروز وفت کردیا۔

( ٢٨٠٥١) قَالَ فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ إِنَّ آبَا الدَّوْدَاءِ الخُيْرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ قَالَ صَدَقَ آنَا صَبَبْتُ لَهُ رَضُوءَهُ

(۱۵۰ مر) راوی کہتے ہیں کہ پھر میں ہی مایدا کے آزاد کروہ غلام حضرت تو بان بھٹٹ ہے دمشق کی مسجد میں ملا اور ان سے عرض کیا کہ حضرت ابو در داء بڑھٹ نے جمعے بتایا ہے کہ نبی مایٹا کو تی آئی تو نبی مایٹا نے روزہ ختم کر دیاء انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابودروا مربھٹونے کی فرمایا ہے، نبی منیٹا کے لئے یائی میں نے بن انٹریلاتھا۔

( ٢٨.٥٢) حَدَّثُنَا آبُو سَعِيدٍ قَالَ آخُبَرُنَا آبُو بَمُفُوبَ يَعْنِي إِسْحَاقَ بْنَ عُنْمَانَ الْكِلَابِيَّ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدٌ بْنَ دُرَيْكِ يُحَدِّثُ آبُو سَعِيدٍ قَالَ آبُو بَفْقُوبَ يَعْنِي إِسْحَاقَ بْنَ عُنْمَانَ الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ فِي جَوْفِ رَجُلٍ غُبَارًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانَ جَهَنَّمَ وَمَنُ اغْبَرَّتُ فَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانَ جَهَنَّمَ وَمَنُ اغْبَرَّتُ فَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَنْهُ النَّارَ مَيسِوةً ٱلْفِ سَنَةٍ اللَّهُ عَرَّمَ اللَّهُ عَنْهُ النَّارَ مَيسِوةً ٱلْفِ سَنَةٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْتَعْجِلِ وَمَنْ جُوحٍ جِرَاحَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَنَمَ لَهُ بِخَاتَمِ النَّهُ قَذَاءٍ لَهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْنُهَا مِثْلُ

لَوْنِ الزَّغْفَرَانِ وَرِيحُهَا مِثْلُ رِيحِ الْمِسَٰكِ يَغْرِفُهُ بِهَا الْأَرَّلُونَ وَالْآخِرُونَ يَقُولُونَ فُلَانٌ عَلَيْهِ طَابَعُ الشَّهَدَاءِ وَمَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُوّاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

(٣٨٠٥٣) حَمْرَت الاورواء الله ورواء الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الموروي على الموروي ا

( ۲۸ • ۵۲ ) تا بت باابوتا بت سے مروی ہے کہ آیک آدی مجدومتن میں داخل ہوا ، اور بدد عاء کی کہ اے اللہ الحجے تنہائی میں کوئی مونس عطا وفر ما ، میری اجنبیت پرترس کھا اور جھے اچھار فیق عطاء قربا، حضرت ابودرداء جی تنزے اس کی بید عامین لی ، اور قربا یا کہ اگرتم بدد عاء صدق ول سے کر رہے ہوتو اس دعاء کا ہی تم سے زیادہ سعاوت یا فتہ ہوں ، میں نے ہی وہ اس کو تر آن کر یم کی اس آبیت فیصد فی طالع کے فیصر میں بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ طالم سے اس کے اعمال کا حساب کم اس کے مقام پر لیا جائے گا اور یک فی واندوہ ہوگاؤ مِنْ قیم مُفتَصِد ایمن کے کہ لوگ ورمیانے در سے سے ہوں کے ، ان کا آسان حساب لیا جائے گا

وَمِنْهُمْ سَابِقَ بِالْحَيْرَاتِ باذن الله يو والوك بول كي جو جت ين بلاحماب كماب واعل بوجا كي كي

( ٢٨٠٥٥) حَذَّكَ عَلِيٌّ بْنُ بَهُمْ قَالَ حَذَّقَنَا بَقِيَّةً قَالَ حَدَّقَنَا قَالِتُ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ حَذَّقِي الْقَاسِمُ مَوْلَى بَنِي يَزِيدَ عَنْ آبِي الظَّرْدَاءِ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِهِ رَهُو يَغْرِسُ غَرْسًا بِلِمَشْقَ فَقَالَ لَهُ اتّفْعَلُ هَذَا رَائْتُ صَاحِبٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَعْجَلُ عَلَىَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَنْ غَرْسَ غَرْسً لَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ آذَهِي وَلَا خَلْقَ مِنْ حَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا كَانَ لَهُ صَلَقَةً

(۲۸۰۵۵) حضرت ابودردا و النظائيك ون دمشل عن ايك بودالكار بي يف كدايك دى ان كه باس كدرااور كيف لكاكد آپ عي طائع كورند ابوردا و النظائيك ون دمشل عن ايك بودالكار بي طائع كان الله المحمل ا

(۲۸۰۵۱) گذشته مدیداس دوسری سند سے مجی مردی ہے۔

﴿ ٢٨،٥٧ ) حَدَّنَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِمٍ قَالَ حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ وَاللهِ وَلَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَسُلَمَ عَا أَبَا الدَّرْدَاءِ لَا تَخْتَصَّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيّامٍ دُونَ اللَّيَالِي وَلَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ لَا تَخْتَصَّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيّامٍ دُونَ اللَّيَالِي وَلَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِعِيّامِ دُونَ اللَّيَالِي وَلَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِعِيّامِ دُونَ اللَّيَامِ [اعرجه النسائي في الكبرى (٢٥٥٢)، قال شعب: صحبح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۲۸۰۵۷) حضرت ابوردا و ظافزے مردی ہے کہ تی طفا نے قربایا سے ابوردا وا دوسری راتوں کو چھوڑ کرمرف شب جمد کو تیام کے لئے اور دوسرے دنوں کو چھوڑ کرمرف جمدے دن کوروزے کے لئے خصوص ندکیا کرد۔

(۲۸۰۵۸) حضرت ابودرداء علائل ہے مروی ہے کہ نبی بینا نے فر مایا کیا ہیں تہیں تماز ،روز واورز کو آ سے افعال در ہے کاعمل شہ بتاؤں؟ محاب تنافذ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ نبی باللہ نے فر مایا جن لوگوں میں جدا نیکی ہوگئ ہو، ان میں سلح کروانا ، جبکرا سے لوگوں میں بچوٹ اور فساد ڈ النا مونڈ نے والی چیز ہے (جودین کومونڈ کرد کھدیتی ہے)

( ٢٨.٥٩ ) حَذَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ أَنِ عُمَيْرٍ عَنْ آبِي اللهِ مُنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعٌ مِنْ رَجُلٍ حَدِيثًا لَا يَشْتَهِى أَنْ يُذْكَرَ عَنْهُ لَهُوَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعٌ مِنْ رَجُلٍ حَدِيثًا لَا يَشْتَهِى أَنْ يُذْكَرَ عَنْهُ لَهُوَ أَلَا يَشْتَكِيمُهُ أَلَا يَشْتَكُيمُهُ

(۲۸۰۵۹) حضرت ابودرواء کانتئے سے مردی ہے کہ ہی طائدانے ارشاد فرمایا جو محض کمی آ دی کی کوئی یات سے اور وہ یہ نہ جا ہتا ہو کماس بات کواس کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو وہ امانت ہے ،اگر جدوہ اسے تنی رکھنے کے لئے ند کے۔

( ٣٨٠٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّرَاقِ قَالَ أَغْيَوْنَا سُفْيَانُ عَنِ إِنَّاعُمْشِ عَنْ ذَكُوَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ آبِي الدَّرُدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُولِهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمُ الْبُشُوكَ فِي الْحَيَاةِ اللَّذُنَّ وَفِي الْآخِرَةِ قَالَ الرَّوُيَّا الْعَالِحَةُ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُولِهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمُ الْبُشُوكَ فِي الْحَيَاةِ اللَّذُنِّ وَفِي الْآخِرَةِ قَالَ الرَّوُيَّةِ الْعَالِحَةُ عَلَى الرَّوْيَةِ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمُ الْبُشُوكَ فِي الْحَيَاةِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَيْدِةِ وَسَلَّمَ فِي الْحَيْدِةِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَيْدِةِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَلَيْهُ وَلَكُولُهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي الللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

(۱۸۰۱۰) معترت ابودردا و پنائن سے مروی ہے کہ نی طفال نے آ ہت قرآ فی لھے الکیٹو کی فی الْحَیافِ الدُّنیَا على الشوری کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا کداس سے مراوا چھے خواب ہیں جوکوئی مسلمان دیکھے یااس کے تن عمل کوئی دوسراد کھے۔

( ٢٨٠٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرَاقِ قَالَ الْحَبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بَنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِي قَالَ كَانَ فِينَا رَجُلَّ لَمْ تَزَلُ بِهِ أَمَّهُ أَنْ يَتَزَرَّجَ حَتَّى تَزَرَّجَ نُمُّ آمَرَتُهُ أَنْ يَقَارِلَهَا فَرَحَلَ إِلَى آبِي الدَّرْدَاءِ بِالشَّامِ فَقَالَ إِنَّ أَلِينَا رَجُلٌ لَمْ تَزَلُ بِهِ أَمَّهُ أَنْ يَتَزَرَّجَ حَتَّى تَزَرَّجَ خَتَى تَزَرَّجَ خَتَى تَزَرَّجَ عَتَى النَّ أَقَارِقَ قَالَ مَا أَنَ بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُقَارِقَ وَمَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُقَارِقَ وَمَا أَنَا بِاللّذِي آمُرُكَ أَنْ تُقَارِقَ وَمَا أَنَا بِاللّذِي آمُونَ أَنْ تُعْرِفُ أَنْ تُعْرِفُ أَنْ تُعْرِفُ أَنْ تُعْرِفُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الْوَالِدُ أَوْسَطُ ٱبْوَابِ الْجَنَّةِ فَآجِعُ قَلْكَ الْمَانَ لَكُونَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الْوَالِدُ أَوْسَطُ آبُوابِ الْجَنَّةِ فَآجِعُ قَلْ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الْوَالِدُ أَوْسَطُ آبُوابِ الْجَنَةِ فَآجِعُ قَلْ لَكُونَ الْمَعَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الْوَالِدُ أَوْسَطُ آبُوابِ الْمَعَدُ وَلَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الْوَالِدُ أَوْسَطُ آبُوابِ الْمَعَلِي وَلَوْلُ الْمُعَلِي وَلَوْلَ الْمُعَلِي وَلَالَ عَرْبُعُهُ قَالَ لَو مَعْمَ وَقَلَ لَا وَلَعْهَ [راحع: ٢٠٠١٤].

(۱۸ - ۲۸) ایوعهدالرطن سلمی میلید کیتے ہیں کہ ہم ہیں ایک آ دمی تھا ،اس کی والدہ اس کے بیچے پڑی رہتی تھی کہ شادی کراو ، جب
اس نے شادی کر لی تو اس کی ماں نے اسے تھم ویا کہ اپنی بیوی کوطلاق دے دے (اس نے انکار کردیا) چروہ آ دمی حضرت
امجودردا و بڑا ٹوئے کے پاس آیا اور ان سے یہ مسئلہ بوچھا تو انہوں نے فرمایا میں تہمیں اسے طلاق دیے کا مشورہ ویتا ہوں اور شہی
اپنی باس رکھنے کا ،البتہ میں نے نبی مایٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ باپ جنت کا درمیاندوروازہ ہے ،ابتہاری مرشی ہے
کہ اس کی مخاص کرویا اسے تھوڑ دو، وہ ق دی چلاکیا اور اس نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ۔

( ٢٨٠٦٢) حَدَّنَا عَلِيَّ بْنُ عَاصِم حَدَّنَا سُهَيْلُ بْنُ إِلَى صَالِحْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ السَّعْدِى قَالَ امْرَنِى نَاسٌ مِنْ فَوْمِي انْ اسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ صِنَانِ يُحَدَّدُونَهُ وَيُوكُونَهُ فِي الْأَرْضِ فَيْصَيِحُ وَقَدُ فَتَلَ الصَّبُعَ الْرَاهُ وَيُوكُونَهُ فِي الْأَرْضِ فَيْصَيِحُ وَقَدُ فَتَلَ الصَّبُعَ الرَّاهُ وَاللَّمْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَسَالَتُهُ وَكَاتَهُ قَالَ فَقَالَ نِي وَإِنَّكَ لَنَاكُلُ الصَّبُعَ قَالَ قَلْتُ مَا أَكَلْتُهَا فَطُّ وَإِنَّ نَاسًا مِنْ قَوْمِي لَيَأْكُلُونَهَا قَالَ إِنَّ عَلَىٰ فَقَالَ إِنَّ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ الشَّامِ فَسَالَتُهُ مِنْ أَيْلِ الشَّامِ فَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّيْخُ لِمَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ كُلُّ لُهُمْ وَعَنْ كُلُّ مُجَمَّعُهُ وَعَنْ كُلُّ فِي وَعَنْ كُلُ فِي وَعَلْ كُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ كُلُ فِي وَعَنْ كُلُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ كُلُ فِي وَعَنْ كُلُ مُحْتَمَةً وَعَنْ كُلُ فِي وَعَنْ كُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ كُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ كُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

بنُ الْمُسَيِّبِ صَدَقَ إراجع: ٢٢٠٤٩.

(۲۸۰۷۲) عبداللہ بن بزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معید بن صیب بوکھیئے کوہ کے متعلق ہو چھا تو انہوں نے اے کروہ تر اددیا، میں نے ان سے کہا کہ آپ کو م تواسے کھائی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ انہیں معلوم نہیں ہوگا، اس پروہاں موجودا یک آ دی نے کہا کہ میں نے حضرت ابودرداء بڑاؤ سے بیصدیت نی ہے کہ می طابق نے ہراس جانور سے منع فرمایا ہے جولوث مارسے حاصل ہو، جے ایک ایک لیا گیا ہو یا ہروہ ورندہ جو این والے دانتوں سے شکار کرتا ہو، مصرت سعید بن میتب نہیں نے اس کی نقعد ان فرمائی ۔

( ٢٨،٦٣) حَدَّتُنَا عَلِي بُنُ ثَابِتٍ حَدَّتِنِي هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ حَاتِمٍ بُنِ آبِي نَصْمٍ عَنْ عُبَادَةً بْنِ نُسَى قَالَ كَانَ رَجُلٌ بِالشَّامِ يَقَالُ لَهُ مَعْدَانُ لَهُ مَعْدَانُ لَهُ وَاللَّهُ وَاللَ

(۱۳۰ مین) حضرت ابودروا و بی تین معدان کوتر آن پر حاتے ہے ، بی حرصے تک وہ عاتب رہا، ایک دن 'وابق' ہیں وہ انہیں ما تو انہوں نے پر جہامعدان! اس قر آن کا کیا بنا جو تہارے پاس تھا؟ تم اور قر آن آئی کیے ہو؟ اس نے کہا کہ انذہ جانا ہے اور توب المجی طرح ، انہوں نے معدان بی ابی طحہ بینی ہے کہ تہاری رہائش کہاں ہے؟ ہیں نے بتایا کہم س سے بیچے ایک بستی ہیں ، انہوں نے معدان بی رہی اکو بی فر ماتے ہوئے سامے کہ جس بیتی ہیں ، انہوں نے کہا کہ ہیں نے بی رہی کا کو بی فر ماتے ہوئے سامے کہ جس بہتی ہیں جن آ وی ہوں ، اور وہاں از ان اور اقامت نماز ند ہوتی ہوتو ان پر شیطان عالب آ جا تا ہے ، البذائم جماعت مسلمین کواپنے او پر لازم بکڑ و کیونکہ اس کی بھری کو بھنریا

( ٢٨،٦٤) حُدَّقَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئِي عَنْ زَاتِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ وَوَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي زَائِدَةً بْنُ قُدَامَةَ عَنِ السَّائِبِ قَالَ وَكِيعٌ ابْنِ حُبَيْشِ الْكَلَاعِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُوِئِي قَالَ قَالَ لِي أَبُو الدَّرْدَاءِ أَيْنَ مَسْكُنُكَ قَالَ وَكِيعٌ ابْنِ حُبَيْشٍ الْكَلَاعِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُوِئِي قَالَ قَالَ لِي أَبُو الدَّرْدَاءِ أَيْنَ مَسْكُنُكَ قَالَ وَكِيعٌ ابْنِ حُبَيْثٍ الْكَلَاعِي عَلَى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَا مِنْ ثَلَاقَةٍ فِي قَرْيَةٍ فَلَ قَالَ قُلْ بُو لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَوَاتُ إِلَّا اسْتَخْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ عَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّنْبُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الل

(۲۸۰۲۴) معدان بن افي طلح بن و ايك مين كه ايك مرجه حضرت ابودردا و التنزيخ جحص يو جيما كرتمباري ربائش كبال ب؟

على في بتايا كرمس سے يحصے ايك بستى مل ، انہون في كہا كه على في اكر بي مائل كو يافر ماتے ہوئے منا ب كه جس بتى مل تمن آ وی ہرں، اور دہاں او ان اور اقامت نماز نہ ہوتی ہوتو ان پرشیطان غالب آ جا تا ہے،البذاتم جماعت مسلمین کواینے او برلازم يكر وكيونك الملي بكرى كو بعير يا كماجا تا ہے۔

( ٢٨٠٦٥ ) حَذَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّلْنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُمَرَ الصِّينِيَّ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ اللهِ إِذَا كَانَ نَزَلَ بِهِ ضَيْفٌ قَالَ يَقُولُ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ مُقِيمٌ فَنُسْرِجُ أَوْ ظَاعِنٌ فَنَعْلِفُ قَالَ فَإِنْ قَالَ لَهُ طَاعِنٌ قَالَ لَهُ مَا آجِدُ لَكَ شَيْنًا حَيْرًا مِنْ شَيْءٍ أَمَرُنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الْكَفْنِيَّاةُ بِالْأَجْرِ يَحُجُّونَ وَلَا نُحُجُّ وَيُجَاهِدُونَ وَلَا نُجَاهِدُ وَكُذَا وَكُذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلَّا ٱذُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِنَّ ٱخَذْتُمْ بِهِ جِنْتُمْ مِنْ الْفَصَلِ مَا يَجِيءُ بِهِ ٱخَدٌّ مِنْهُمْ ٱنْ تُكَبُّرُوا اللَّهَ ٱرْبَعًا وَتَلَاقِينَ وَتُسَبُّحُوهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدُوهُ ثَلَاثًا وَتَلَاثِينَ فِي دُبُرِ كُلُّ صَلَاقٍ [راحع: ٢٥٠٥٢].

( ۲۸ • ۲۵ ) حفرت ابودروا و نظفظ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی ان کے بہاں آیا ، انہوں نے بوجھا کہتم مقیم ہو کہ ہم تمہارے ، ساتھ اجھاسلوک کریں یا مسافر ہو کتبیں زادراہ دیں؟اس نے کہا کے مسافر ہوں ،انہوں نے فرمایا میں تہیں ایک انسی چیززاد را و کے طور بردیا ہول جس سے افضل اگر کوئی چیز مجھے ملی تو میں تہریس دی دیا ، ایک مرجد میں نبی اینا کی خدمت میں حاضر ہوا اورعوش کیا یارسول الله! بالدارتو و نیاو آخرت دونوں کے بہم بھی تماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی روز ہے ر کھنے ہیں اور وہ بھی رکھتے ہیں ،البتہ وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں کر کتے ، نبی مایا اے قرمایا کیا جس حمہیں ایک ایک چیز نه بنا وول كدا كرتم ال رجمل كرلوتو تم سے يہلے والاكوئى تم سے آئے ندبوج سكاور چيجے والا تنہيں يا ندسكے الله يدكوكى آوى تہاری عی طرح عل کرتے گے، ہرتمازے بعد ۱۳ مرجہ حان اللہ ۱۳ مرجد الحدیثداور ۱۳ مرجد الله اکبر کہدلیا کرو۔

( ٢٨.٦٦ ) حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَمْدِ بُحَلَّكُ عَنْ مَمْدَانَ عَنْ أَبِي الظَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَرَأَ عَشُو آيَاتٍ مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ لِمُنتَةِ الدُّجَّالِ قَالَ حَجَّاجٌ مَنْ قَرَآ الْعَشْرَ الْأَوَّاخِرَ مِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ [راجع: ٥٥ . ٢٢] (٢٨٠ ٢١) عضرت الودرداء المنظفة عصروى ميك تي علياك أرشاوفر مايا جوفض سورة كبف كي آخرى وس أيات يادكر له، وه

د جال کے فتنے ہے محفوظ رہے گا۔

(٢٨.٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي بَزَّةً عَنْ عَطَاءٍ الْكَيْخَارَانِي عَنْ أُمَّ الْكَرُدَاءِ عَنْ آبِي الدَّرُدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ ٱلْقَلُّ فِي الْعِيزَانِ مِنْ حُلْقٍ خَسَنِ إراجع: ٢٨٠٤٤].

( ۲۸ • ۲۸ ) حضرت ابودرداء ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ تبی نٹیٹانے ارشادفر مایا قیامت کے دن میزان عمل میں سب ہے افضل اور

معاری چیزا جمعے اخلاق ہوں سے۔

( ٢٨.٦٨ ) حَدَّثْنَاه يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنِ الْكَيْخَارَانِيُّ

(۲۸ • ۱۸) گذشته مدیث ای دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ٢٨.٦٩) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ جُعْفَرٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ بَزِيدَ بَنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بَنَ جُبَيْرِ بَنِ نُفَيْرٍ يُحَدَّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَرَّ بِاعْرَاقٍ مُجِعِّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهُ بُرِيدً أَنْ يُلِمَّ بِهَا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهُ بُرِيدً أَنْ يُلِمَّ بِهَا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهُ بَرِيدًا أَنْ يُلِمَّ بِهَا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَهُ بَرِيدًا أَنْ يُلِمَّ بِهَا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ بُورَوْلُهُ وَهُو لَا يَجِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخُومُهُ وَهُو لَا يَجِلُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا يَعْمُ فَلَا لَا يَعْمُ فَقُولُ لَا يُجِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخُومُهُ وَهُو لَا يَجِلُ لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا يُحِلُّ لَا يُعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعُو لَا يَجِلُ لَا يُحِلُّ لَهُ لَا يُعِلَّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعُولًا لَا يُعْلَلُهُ مُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَعَلَا لَا لَهُ لِكُولُوا لَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَا يَجِلُونَا لَا لَا يَعْمُ لَا لَا لِلللَّهُ عَلَيْهِ لَا يَعْمُ لِللَّهُ عَلَيْهِ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يُعْلَى اللَّهُ لِلْ يَعْلَى لَا لَاللَهُ عَلَيْهِ لَا يَعْلَى اللَّهُ لِهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَالَهُ عَلَى لِللللَّهُ عَلَيْهُ لِلْ لَا لِلللللَّهُ عَلَيْهُ لَ

(۲۸۰ ۱۹) حضرت ابودرداء ناتی نصروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طینی نے ایک خیے کے باہرا یک مورت کود یکھا جس کے یہاں بچے کی پیدائش کا زیانہ قریب اور بھا ہی مینی نے فریایا گذا ہے کہ اس کا مالک اس کے '' قریب'' جانا چاہتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی باب نی طینی نے فریایا میرا دل چاہتا ہے کہ اس پر ایسی نعنت کروں جو اس کے ماتھواس کی قبرتک جائے ، بیا ہے کہ اس کی از ارٹ بنا سکتا ہے جبکہ بیاس کے لئے حلال ہی نہیں اور کیسے اس سے خدمت سال سکتا ہے جبکہ بیاس کے لئے حلال ہی نہیں اور کیسے اس سے خدمت سالے جبکہ بیاس کے لئے حلال ہی نہیں۔

( ٢٨.٧٠) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ شَيْخِ عَنْ أَبِى اللَّهُ عَلْ أَبِى اللَّهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَنَّقُونَ لَهُمُّ الْبُشْرَى اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَنَّقُونَ لَهُمُّ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ اللَّذُيا قَالَ الرَّوْلَيَا الضَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ [راحع: ٢٨٠٦].

( - 2 - 4/ ) حضرت ابودروا ، النفزے مروی ہے کہ نبی مایٹا نے آست قرآ نی لَقِیم الْبَشْرَی فِی الْحَبَاةِ الذَّنَا بِس بُشْرَی کی تضیر کرتے ہوئے اللہ کہ اس مراوا جھے خواب ہیں جوکوئی مسلمان ویکھے یاس کے قل بی کوئی دوسراو کیلے۔

( ٢٨،٧١) حَدَّثُنَا مُنْهَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنَكِيرِ سَمِعَةً مِنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آهْلٍ مِصْرَ سَالُتُ أَبَا اللَّذَذَاءِ فَذَكَرَ عَنْ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُذَكَرُ نَحْوَهُ

(۲۸ ۰۷۱) گذشته صدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٨٠٧٠ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّلَنِي بَكُورُ بُنُ أَبِي الشُّمَيْطِ حُدَّثَنَا فَحَادَةُ عَنْ شَالِمٍ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ الْفَطَفَانِيِّ عَنْ مَعْدَانُ بْنِ أَبِي ظَلْحَةَ الْيُغْمُونِي عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُوا كُلُّ يَوْمٍ ثُلُكَ الْقُرْآنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ أَضْعَفُ مِنْ ذَاكَ وَاعْجَزُ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ جَزَّا الْقُرْآنَ ثَلَاتَةَ آجُزَاءٍ فَقُلُ هُوَّ اللَّهُ أَحَدُ جُزَّهُ مِنْ أَجْزَانِهِ [رامع: ٢٢٠٤٨].

(۲۸۰۷) حضرت ایودروا و زانگذ سے مروی ہے کہ ایک مرجہ نی وائل نے صحابہ او اللہ ایک آبا کیا تم ایک رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہو؟ صحابہ کرام ثالیۃ کو یہ بات بہت مشکل معلوم ہوئی اورو و کہنے گئے کہ اس کی طاقت کس کے پاس ہوگی؟ ہم بہت کمزوراور عاجز ہیں ، نی طابق نے قرایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے تمن جھے کیے ہیں ، اور سورة اطلاص کو ال ہی سے ایک جزوقر اردیا ہے۔

( ٢٨.٧٣ ) و حَدَّثَنَاه عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ مَعْدَانَ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱبْعُجِزُ ٱحَدُّكُمُ أَنْ يَقُورًا فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۲۸۰۵۳) گذشته حدیث ای دومری سند ہے جمی مردی ہے۔

﴿ ٢٨٠٧٤ ﴾ و قَالَ عَفَّانُ حُدَّلَنَا يَكُيُرُ بُنَّ آبِي السُّمَيُطِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ سُوَّاءً

(۲۸ مه ۲۸) گذشته صدیث ای دومری سند ہے جمی مروی ہے۔

( ٢٨٠٧٥ ) حَدَّلْنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّلْنَا آبُو مَعْشَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ عَنْ زِيَادٍ بْنِ آبِي زِيَادٍ مُولِّى ابْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِى الْمَدُودَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أُخْبِرُ كُمْ بِنَعِيْرٍ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَزْفَيهَا لِنَدَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّعْبِ وَالْوَرِنِي وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُرَّكُمْ مَنْ إِعْطَاءِ الذَّعْبِ وَالْوَرِنِي وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُرَّكُمْ فَيْ وَجَلَّ ( الحج: ٢٢٠٤٢).

(۷۵ - ۲۸) حضرت ابودردا و خافظ کے مردی ہے کہ ایک مرتبہ تی نابیّا نے ارشاد فریایا کیا جس تمہیں تمہارے مالک کی نگا ہوں حس سب ہے بہتر عمل ' جوور جات جس سب سے زیادہ بلندی کا سب ہو، تمہارے لیے سونا جا ندی فرج کرنے سے بہتر ہواور اس سے بہتر ہو کہ میدان جنگ جس دشمن سے تمہارا آ مناسا منا ہوا ورتم ان کی گرونیں اڑا اداور دہ تمہاری گرونیں اڑا کیں ' شہتا دوں؟ صحابہ شافی نے بع جھایارسول اللہ اور کون ساعمل ہے؟ نی مائیا نے فربایا اللہ تعالیٰ کا ذکر۔

( ٢٨.٧٦) حَذَّانَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ آبِي اللّهِ لَهُمْ الْبُشُرَى فِي الْحَيَّاةِ الذُّنَّا وَفِي الْآخِرَةِ قَالَ لَقَدُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ بَشُرَاهُمْ سَأَلْتَ عَنْ شَيْءٍ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا سَأَلَ عَنْهُ بَعْدَ رَجُلِ سَأَلَ عَنْهُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ بَشُرّاهُمْ فِي الْحَيَّاةِ الدُّنْيَا الوَّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَّاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُوى لَهُ وَبُشُرًاهُمْ فِي الْآخِرَةِ الْجَنَّةُ [راحح: ٢٠ ٢٨].

(۲۸۰۷) حضرت ابودروا من الله الله عمروى برك بي علا النه آيت قرآ في لهم الكشوى في المحياة الله في على المشوى كى تغيير كرت بوت فرما يا كداس مراوا يصحواب بي جوكوني مسلمان ديم ياس كن من كوني دوسراد كهيد. ( ۲۸٬۷۷ ) حَدِّقَ اللهُ نُعَيْدٍ حَدَّقَ الْأَعْمَ شُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي الكَرْدَاءِ مِثْلَ حَدِيثِ زَيْدٍ أَنِ وَهُمِ عَنْ أَبِي ذَرَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِى لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ إِلَّا أَنَّ فِيهِ رَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرُدَاءِ [صححه ان حبان (١٧٠)، قال شعب: اسناده ضعيف]. إراجع: ١٢١٦٧.

(۷۷-۴۸) حطرت ابودرداء بی نونے سروی ہے کہ تبی میں ان میری امت میں ہے جوشخص اس طرح مرے کہ اللہ کے ماتھ کے ساتھ ک ساتھ کسی کو شریک تہ تھ ہرا تا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا، بیر حدیث حضرت ابود ر ردینوں ہے میں مروی ہے البتہ اس میں میر ہے کہ اگر جہ ابودر داء کی تاک فاک آلود ہوج ہے۔

( ٢٨٠٧٨ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ الخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِي قَالَ كَانَ فِينَا رَجُلٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَرَحَلَ إِلَى آبِى الدَّرْدَاءِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَالِدُ رَجُلٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَرَحَلَ إِلَى آبِى الدَّرْدَاءِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَالِدُ أَرْسَطُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ إِرَاحِعَ ١٠٦٠٦.

( ۲۸ مد ۲۸ ) حفرت ابودرداء بناتان سے مردی ہے کہ جس نے تی ماہیں کور فرماتے ہوئے سنا ہے کہ باب جنت کا درمیا شددروازہ ہے۔

(٢٨.٧٩) حَذَّنَنَا عَبُدُالرِّزَّاقِ حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ كَانَ عَبُدُالْمَلِكِ بْنُ مَرُوَانَ يُرْسِلُ إِلَى أُمُ الدَّرْدَاءِ
فَسِيتُ عِنْدَ نِسَائِدِ وَيَسْأَلُهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَامَ لَيْلَةً فَدَعًا خَادِمَهُ فَٱبْطَأَتُ عَلَيْهِ فَلَعَنَهَا
فَقَالَتُ كِنْ يَنْ عِنْدَ نِسَائِدِ وَيَسْأَلُهَا عَنْ النَّرِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَامَ لَيْلَةً فَدَعًا خَادِمَهُ فَٱبْطَأَتُ عَلَيْهِ فَلَعَنَهَا
فَقَالَتُ لَا تَلْعَنُ قَإِنَّ أَبُنَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِى أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّقَانِيلَ لَا
يَكُونُونَ يَوْمَ الْقِبَامَةِ شُهَدَاءَ وَلَا شُفَعَاءَ (صححه مسلم (٢٥٩٨)، وابن حبان (٢٤٤٥)، والحاكم (٢٨/١).

( ۲۸ - ۷۸ ) زیر بن اسلم کہتے ہیں کے مروان کا بیٹا عبدالملک حضرت ام درداء بڑی کواسینے بہاں بلالیتا تھا، وہ اس کی عورتوں کے بہاں رات گذارتی تھیں اور وہ ان ہے نبی پیلا کے متعلق پو جھتار بتا تھا، ایک رات وہ بیدار ہوا تو خاد مہ کو آواز دی ، اس نے آئے جس تا خیر کر دی تو وہ اے لعنت ملامت کرئے لگا، حضرت ام دردا ، نگاف نے فر ما یا لعنت مت کرو کیونکہ ابوور دا ، بھٹن نے فر ما یا لعنت مت کرو کیونکہ ابوور دا ، بھٹن نے جس تا یا ہے کہ انہوں نے بی پیلا کو میفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ لعنت ملامت کرنے والے قیامت کے دن گواہ بن تکیس کے اور نہ بی سفارش کرنے والے ۔

( ٢٨.٨٠) حَدَّنَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّنَا مُعَاوِيَةً بُنُ صَالِحِ حَدَّلَنِي آبُو الزَّاهِرِيَّةِ حُدَيْرٌ بُنُ كُويْبٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةً الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِغْتُ آبَا الدَّرْدَاءِ بَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آفِي كُلِّ صَلَاقٍ قِرَاءَةً الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِغْتُ آبَا الدَّرْدَاءِ بَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آفِي كُلِّ صَلَاقٍ قِرَاءَةً قَالَ بَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آفِي كُلِّ صَلَاقٍ قِرَاءَةً قَالَ بَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آفِي مِنْهُ فَقَالَ بَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْفَوْمِ مِنْهُ فَقَالَ بَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْمَوْمِ مِنْهُ فَقَالَ بَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْمَوْمِ مِنْهُ فَقَالَ بَا الْهَوْمُ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمُ إِراحِم: ٢٣ - ٢٢].

( ۱۸ ۰۸۰) حضرت البودرداً عبی تنظیت مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی میں اسے بوجھایا رسول اللہ! کیا ہر نماز میں قراءت ہوتی ہے؟ نبی اینا نے فر مایا ہاں! تو ایک انصاری نے کہا کہ بیتو داجب ہوگئ پھر مھزت ابودرداء بھی تنظیم کی طرف متوجہ و بے کیونکہ میں بی سب سے زیادہ ان کے قریب تھا ، اور قر مایا جھتیج! میں جھتا ہوں کہ جب امام لوگوں کی امامت کرتا ہے تو وہ ان ک

طرف ہے کفایت کرتا ہے۔

- ( ٢٨.٨١ ) حَدَّثَنَا يَخْمَى بْنُ سَجِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ اشْتَرَى سِقَايَةً مِنْ فِضَّةٍ بِأَقَلَّ مِنْ تَمَنِهَا أَوْ أَكُثَرَ قَالَ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِثْلٍ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
- (۲۸۰۸۱) عطائم بن بیار کہتے ہیں کدا یک مرتبہ حضرت معاویہ ٹاٹٹڑنے جا تدی کا ایک پیالداس کی قیمت ہے کم وہیش ہی خریدا تو حضرت ایودرداء جنٹوزنے فرمایا کہ نبی میٹا نے اس کی تھے ہے منع فرمایا ہے اللّا یہ کہ برابر سرابر ہو۔
- ( ٢٨٠٨٢ ) حَدَّنَنَا يَخْيَى أَنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّنَنِي الْقَاسِمُ أَنُ آبِي بَزَّةَ عَنْ عَطَاءِ الْكَيْخَارَانِيَّ عَنْ أَمَّ الْدُرْدَاءِ عَنْ آبِي النَّذُودَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ الْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ [راحع: ٤٤٠٤]
- (۲۸۰۸۲) حفرت ابو وردا و بڑگڑ ہے مروی ہے کہ ٹی ملیۃ انے ارشاد فر مایا قیامت کے دن میزان عمل میں اجتھے اخلاق ہے مماری کوئی چیز نہ ہوگی۔
- ( ١٨.٨٣ ) حَدَّلُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُلْيَانُ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُلْيَانَ عَنْ آبِي إِلْسَحَاقَ عَنْ آبِي حِيبَةَ الطَّائِيِّ عَنْ آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهُذِي إِذَا شَبِعَ إِرَاحِي: ٢٢٠٦١.
- (۲۸۰۸۳) حفرت الاوروا ، التنظيم مروى به كرس في بي اليه الله و فرمات بوت ناب كه جوتف مرت وقت كي غلام كو آ دادكرتا ياصد قد فيرات كرتا به الله في في مثل التنظيم كرس به جونوب بيراب بوف كه بعد في بالله في في كو بديدكرد براب بوف كه بعد في الله في الله
- ( ۲۸۰۸۳ ) ابومنر کہتے ہیں کہ قریش کے ایک آ دی نے انسار کے ایک آ دی کا دانت تو زُ زُالا ، اس نے معزت معاویہ جائزے قصاص کی درخواست کی ، وہ قریش کہنے لگا کہ اس نے میرا دانت تو زاتھا، معزرت معاویہ جائز نے فرما یا ہرگزنیس ، ہم اے دامنی

کریں گے، جب اس انساری نے یوے اصرارے اپنی بات وہرائی تو حضرت معاویہ جن نزینے فرمایا تم اپنے ساتھی ہے۔ ابنا بدلہ لے اور اس مجلس میں حضرت ابودر دا و جن تنزیج جوئے بنے ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے تبی وجنا کو یہ فرمایا کہ میں نے تبی وجنا کو یہ فرمایا کہ میں نے تبی وجنا کو یہ فرمایا کہ وجہ بند کر ہے جس مسلمان کو اس کے جسم میں کوئی تکلیف جن تن ہے اور وہ اس پرصد قدکی نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کا ایک درجہ بند کر و جا ہے اور اس کے جسم میں کوئی تکلیف جن تن ہے جا اور وہ اس پرصد قدکی نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کا ایک درجہ بند کر و جا اس کا ایک درجہ بند کر ایتا ہے اور اس کا ایک میان ہے اس انساری نے بوجہا کہ کیا آپ نے خود نبی مینا ہے ہے دی سے اس قرایتی کو معانب خور ما یا باس ایس کے اس قرایتی کو معانب کر دیا۔

(٢٨٠٨٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ وَابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ دَاوُدَ عَنِ النَّمْيِيِّ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ مِمَّنْ أَنْتَ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ فَلْ الْمُنْ أَبِي عَدِي فَي حَدِيثِهِ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ مِمَّنْ أَنْتَ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ هَلَ أَنْ أَبِي عَدِي فَلْتُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ هَلُ اللَّهُ عَلَى فَلْ أَنْتَى قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ هَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَخَلَّى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُوالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُوالِمُ

(۲۸۰۸۵) علقہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شام پہنچا اور وہاں حضرت ابو ور دا ، جن تؤے ملاقات ہوئی ، انہوں نے جھے ہے بو جہا کہ ۲۸۰ کہ تہار انسان کہاں ہے ہے جہار انسان کہاں ہے ہوئی الم کوفہ میں ہے ہوں ، انہوں نے فر مایا کیا تم حضرت این مسعود جائز کی قرا است کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت سناؤ، میں نے کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت سناؤ، میں نے میں تلاوت سناؤ، میں نے بور تا المبنی المبنی ہے ہوئی میں ہے تھا ہے ہوئی انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی اینہ کوائی طرح اس کی تلاوت کرتے ہوئی المبنی والمنظم کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے ، غالبًا ووائی بر بینے بھی ہے۔

(۲۸۰۸۷) حضرت ابودرداء خاتفت مروی ہے کہ نبی مؤیدائے ارشاد فریایا جو مختص اپنے مسلمان بھائی کی عزیت کا دفاع کرتا ہے۔ تو الله برحن ہے کہ اس سے قیامت کے دن جنم کی آگ کودور کرے۔

(٣٨.٨٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّانِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْهِرِيمِ عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِى الْمَرْدَاءِ قَالَ السَّقَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْطَرَ فَأَنِي بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ واحرحه السالى مى الْكرى (٢١٢٠) فال شعب: صحح.

(۲۸۰۸۷) حضرت ابودردا ، بنی فن سے مروی ہے کہ ایک مرتب نی طینا کوئی آئی تو نبی طینا نے اپناروز وختم کر دیا پھران کے یاس یائی لا یا محیاتو انہوں نے وضو کر لیا۔

( ٢٨.٨٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُفِيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ آنَةً قَدِمَ الشَّامَ فَدَخَلَ مَسْجِدَ دِمشْنَ فَصَلَى فِيهِ رَكْعَبَّنِ وَقَالَ اللَّهُمَّ ازُزُقْنِي جَلِيسًا صَالِحًا قَالَ فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لَهُ إَبُو النَّرْدَاءِ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهَارِ إِذَا يَعْفَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَدِى أَجِيرَ مِنْ الضَّيْطُانِ عَمَّالَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَذِى أَجِيرَ مِنْ الضَّيْطُانِ عَمَّالَ إِصَحِمِه المِحْدِي (٢٧٦١)، ومسلم (٢٧٤)، واللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّذِى أَجِيرَ مِنْ الضَّيْطُونِ عَمَّالًا إلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْكِي وَالْكِي أَنْهُ وَالْذِى أَجِيرَ مِنْ الشَّيْطُونِ عَمَّالَ إِلَى الْمُعْدِلِ الْعَلَيْمُ وَالْكُولُولُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْكُولُولُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَى اللْفَيْعِلَى اللْمُعْلِقِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْكُولُ الْمُعْلِقُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ اللْمُعَلِيْ وَالْعَلْمُ السَلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّ

( ٢٨٠٨٩ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةً إِلَى الشَّامِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إراحِع: ٢٨٠٨٥ ).

(۲۸ • ۸۹) گذشته صدیت ای دوسری سندے مجی سروی ہے۔

( ٢٨.٩.) حَدَّثَنَا رَوْعٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ آبِي الْجَعْدِ الْفَطَفَانِيُّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ آبِي طَلْحَةً الْيَعْمُرِیؒ عَنْ آبِي الذَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِیؒ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَرَّلِ سُورَةٍ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِثْنَةِ الدَّجَّالِ إراحِهِ: ٢٢٠٥٥.

( ۲۸ • ۹۰ ) حضرت ابودروا ، التان سے مروی ہے کہ نی میشان ارشادفر مایا جوشن سورة کبف کی ابتدائی دس آیات یادکر فے، وہ

د جال کے فتنے ہے محفوظ رہے گا۔

(٣٨.٩١) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ فِي تَفْسِيرِ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةً قَالَ ثَنَا سَالِمُ بُنُ أَبِي الْجَفْدِ عَنْ مَفْدَانَ بُنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَذَكَرٌ مِثْلَهُ (راجع: ٥٥ ، ٢٢).

(۲۸۰۹۱) گذشته مدیث ال دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٨٠٩٢) حَذَّتُنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَانُ فَالَا ثَنَا هَمَّامٌ فَالَ عَفَانُ فِي حَدِيثِهِ حَذَّثَنَا هَبَّامٌ فَالَ كَانَ فَعَادَهُ يَقُصُّ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ ثَنَا سَالِمٌ بُنُ أَبِي الْجَعْدِ الْفَطْفَانِيُّ عَنُ حَدِيثٍ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْبَعْمُرِيِّ عَنْ حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ الْبَعْمُرِيِّ عَنْ حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ الْبَعْمُرِيِّ عَنْ حَدِيثٍ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ مِثْلَهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ عَبْدٍ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ قَالَ عَنْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ قَالَ عَنْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ قَالَ عَنْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ قَالَ عَنْ حَدِيثِ مَنْ حَدِيثِ مِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ

( ۶۸ • ۹۶ ) حضرت ابودردا و ژن نزے مروی ہے کہ ٹی مؤیلائے ارشاد فر مایا جو مخص سور ہ کہف کی ابند الی دی آیات یا وکر لے ، و ہ و جال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔

( ٢٨.٩٣) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ آخَبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ آخْبَرَنَا آبُو بَكُو النَّهُ شَلِيٌّ عَنْ مَوْزُوقٍ أَبِى بَكُو النَّيْمِيِّ عَنْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ آجِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ [راجع: ٢٨٠٨٦].

( ۲۸۰۹۳) حضرت ابودردا ، جن وی ب کرنی میدهائے ارشاد فرمایا جو مسلمان بھائی کی عزت کادفاع کرتا ہے۔ توانلہ برحق ہے کداس سے قیامت کے دن جہنم کی آ میکودور کرے۔

( ٢٨٠٩٤) حَدَّثَنَا أَمْوَدُ بْنُ غَامِمٍ حَدَّثَنَا إِسْوَائِيلٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ أَتَبْتُ الشَّامَ فَدَخَلْتُ الْمُعِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ أَتَبْتُ الشَّامَ فَدَخُلْتُ اللَّهُمْ يَسُو لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَدَكَرٌ مَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةَ (داحع: ١٢٨٠٨٥) الْمُدَّبِحِدُ فَصَلَيْتُ مِن مَامِ يَهُمُ اللَّهُمْ يَسُو لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَدَكَرٌ مَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةً (داحع: ١٢٨٠٩٥) عَامَد كُمْ مِن مُراكِد مِن اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَن مُراكِد مِن اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَنْ مَن اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُمُ اللْمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ ال

( ٢٨.٩٥) حَدَّنَا آبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بُنُ سَوَّارٍ حَدَّنَا لَيْكُ عَنْ مُعَاوِيَةً عَنْ آبِي حَلْبَي يَزِيدَ بُنِ مَيْسَرَةً قَالَ سَعِفْتُ أَمَّ الدَّرْدَاءِ يَقُولُ سَعِفْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا سَعِفْتُ أَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا سَعِفْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا سَعِفْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا سَعِفْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ بَا عِيسَى إِنِّى بَاعِثٌ مِنْ بَغْدِكَ أَمَّةً إِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكُوهُونَ اخْتَسَيُّوا وَصَيَرُوا وَلَا جِلْمَ وَلَا عِلْمَ قَالَ يَا رَبِّ كَنْ مَا يَكُوهُونَ اخْتَسَيُّوا وَصَيَرُوا وَلَا جِلْمَ وَلَا عِلْمَ قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ هَذَا لَهُمْ وَلَا جِلْمَ وَلَا عِلْمَ قَالَ يَا وَكِي وَعِلْمِي وَعِلْمِي وَعِلْمِي

(٢٨٠٩٥) حضرت ابودرداء بي في عمروى ب كريس في ابوالقاسم الفيز كوير مات بوع ساب "بقول راوى من في

انیم اس بے بل یا بعد میں تی مینا کی کنیت ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا ''کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے میسیٰ! میں تمہارے بعد ایک امت بھینے والا ہوں ، انہیں اگر کوئی خوشی نصیب ہوگی تو وہ وشکر بھالا ئیں کے ، اوراگر کوئی ناپشد ید وصورت پیش آئے گی تو وہ اس بھینے والا ہوں ، انہیں اگر کوئی خوشی کے ہوگا جبکہ ان کے اس پرصبر کریں گے اور ثو اب کی نہیت کریں گے ، اور کوئی حلم مذہوگا ، انہوں نے عرض کیا پروردگار! یہ کیسے ہوگا جبکہ ان کے یاس کوئی حلم اور علم عطا ، کردوں گا۔

( ٢٨٠٩٦) حَدَّنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّنِي صَدَقَةً بْنُ أَبِي سَهُلٍ قَالَ حَدَّنِي كَثِيرُ أَبُو الْفَضْلِ الطَّفَاوِيُ حَدَّثِنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ أَنْبُتُ أَبَا الدُّرُدَاءِ فِي مَرْضِهِ الَّذِي فَيضَ فِيهِ فَقَالَ لِي يَا ابْنَ آخِي حَدَّثِنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ قُلْتُ لَا إِلَّا صِلَةً مَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ وَالِدِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ فَا أَعْمَدُكَ إِلَى هَذَا الْبَلَدِ أَوْ مَا جَاءً بِكَ قَالَ قُلْتُ لَا إِلَّا صِلَةً مَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ وَالِدِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ مَا أَعْمَدُكَ إِلَى هَذَا الْبَلَدِ أَوْ مَا جَاءً بِكَ قَالَ قُلْتُ لَا إِلَّا صِلَةً مَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ وَالِدِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ فَقَالَ اللّهِ مَلْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ نَوضًا فَقَالَ آبُو الذَّرُدَاءِ بِنُسَ سَاعَةً الْكَذِبِ هَذِهِ سَمِعْتُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ نَوضًا فَقَالَ أَبُو الذَّرُدَاءِ بِنُسَ سَاعَةً الْكَذِبِ هَذِهِ سَمِعْتُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ نَوضًا فَالْ أَنُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ نَوضًا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عُلِي اللّهُ عُلَى وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى ال

(۲۸۰۹۱) حفرت بوسف بن عبدالله بن سلام بناتلائے مروی ہے کہ جھے حضرت ابودردا ، بناتلا کی رفافت کا شرف حاصل بوا ہے، جب ان کی و تیا ہے رفعتی کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فر مایا بھتیج! کیے آتا ہوا؟ پس نے عرض کیا محض آپ کے اور میرے والد عبدالله بن سلام کی دوئی کی وجہ ہے ، انہوں نے فر مایا زندگی کے اس لیح پس جھوٹ بولنا مہت بری بات ہوگی ، پس نے نبی مینا کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوفض وضوکرے اور خوب اچھی طرح کر ہے، پھر دور کھتیں کھل خشوع کے ساتھ یا ھے پھرانانہ سے ایج گنا ہوں کی معافی ماتے تو اللہ ہے ضرور بخش دے گا۔

( ٢٨٠٩٧) قَالَ عَبْداللَّهِ وحَدَّثَنَاه سَعِيدُ بُنُ آبِي الرَّبِيعِ السَّمَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ أَبِي سَهُلِ الْهُنَائِيُّ قَالَ عَبُداللَّهِ وَآخُمَدُ بُنُ عَبْدِالْمَلِكِ وَهِمَ فِي اسْمِ الشَّبْعِ فَفَالَ سَهْلُ بُنُ أَبِي صَدَقَةَ وَإِنَّمَا هُوَ صَدَقَةُ بُنُ آبِي سَهْلِ الْهُنَائِيُّ ( ٢٨٠٩٤) كُمْ شَدَعد يث ال وومر كى مند سي مجى مروى ہے۔

( ٢٨.٩٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ أَنَّهُ إِذْ حُضِرَ قَالَ أَدُخِلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّى مَسِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمٌ يَقُولُ مَنْ مَاتَ لَا أَدْخِلُوا عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ يَقُولُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْوِلُ بِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالشَّهِيدُ عَلَى ذَلِكَ عُوبْمِرٌ يُشْوِلُ بِاللَّهِ شَيْنًا جَعَلَةُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ وَمَا كُنْتُ أَحَدَّنُكُمُ وَ إِلَّا عِنْدَ الْمَوْتِ وَالشَّهِيدُ عَلَى ذَلِكَ عُوبْمِرٌ آبُو الذَّرْدَاءِ فَقَالَ صَدَقَ آخِي وَمَا كَانَ يُحَدِّثُكُمْ بِهِ إِلَّا عِنْدَ مَوْتِهِ

( ۴۸ • ۹۸ ) حفرت معاذین جبل جن تو کے حوالے ہے مروی ہے کہ جب ان کا آخری وقت قریب آیا تو فر مایا لوگوں کومیرے پاس بلا کرلا وُ الوگ آئے تو قر مایا کہ جس نے نبی مایعا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جوشس اس صال جس مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نے تفہرا تا ہوء القدامے جنت میں واقل فرمائے گا ، میں تمہیں بیہ بات اپنی موت کے وقت بنا رہا ہوں اور اس کی گواہی عو پر حضرت ابدور داء جنگئز بھی دیں ہے، چنا نچے لوگ حضرت ابدور داء جنگئز کے پاس پنچے تو انہوں نے فرمایا میرے بھائی نے بج کہاا درانہوں نے بیاصدیث تم سے اپنی موت کے وقت ہی بیان کر ناتھی۔

( ٢٨.٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا آبُو بَكُو عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بِلَالِ بْنِ آبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ حُبُّكَ الشَّيْءَ بُصِمُّ وَيُعْمِى [راحع: ٢٢٠٣].

( ۲۸ + ۹۹ ) حضرت ابودروا و دلانزے مروی ہے کہ تی میں اسے ارشادفر مایا کسی چیز کی محبت شہیں اندھا بہر اکردیتی ہے۔

( ٣٨١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةً عَنْ مُعِيرَةَ آنَةُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدَّثُ قَالَ آتَى عَلْقَمَةُ الشَّامَ فَصَلَّى رَجُلٍ فَإِذَا هُوَ آبُو الذَّرْدَاءِ فَقَالَ مِمَّنُ آنْتَ وَكُمَّتُ بِنْ أَهْلِ اللَّهُمَّ وَقُتْ لِى جَلِيسًا صَالِحًا قَالَ فَجَلَسْتُ إِلَى رَجُلٍ فَإِذَا هُوَ آبُو الذَّرْدَاءِ فَقَالَ مِمَّنُ آنْتَ فَقَالَ مِلْ تَدُرِى كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُوزُ هَذَا الْحَرُفَ وَاللَّبُلِ إِذَا يَعْفَى وَالنَّهَارِ إِذَا يَعْفَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكُرَ وَالْأَنْفَى فَقُلْتُ كَانَ يَقُرَوُهَا وَاللَّبُلِ إِذَا يَعْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكُو وَالْمُنْفَى وَمَا خَلَقَ الذَّكُو وَالْمُنْفَى وَمَا خَلَقَ الذَّكُو وَالْمُنْفَى وَمَا خَلَقَ الذَّكُو وَالْمُنْفَى وَالذَّكُو وَالْمُنْفَى وَمَا خَلَى وَمَا خَلَقَ الذَّكُو وَالْمُنْفَى وَالذَّكُو وَالْمُنْفَى وَمَا خَلَق اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْرَوُهُمَا وَاللَّهُ إِنَّا يَعْمَى وَالذَّكُو وَالْمُنْفَى وَالْمُنْفَى وَالْمُوالِ يَعْمَى وَالنَّهُ مِنْ وَاللَّهُ عَلَى وَمَا خَلَى اللَّهُ عَلَى مُولَوا يُشْكَكُونِي فَقَالَ هَكُذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْرَوهُ اللَّهُ مِنْ عَسْعُودٍ ٱلنِيسَ فِيكُمْ الَّذِى أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ ٱلْيَسَ فِيكُمْ الَّذِى الْجَارَهُ اللَّهُ عَلَى السَوْلُ لِي يَعْلَمُ اللَّهُ وَلَى يَعْلَمُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ يَعْنِى خَذَى الْمَالُولُ يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى الْمُقَلِّ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْفَرَالُ اللَّهُ ا

(۱۰۰۱) علقد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہیں شام پہنچا وسٹن کی جامع مجد ہیں وورکعتیں پڑھ کرا چھے ہم نشین کی دعاء کی تو و بال حضرت ابو ورداء جی نہ ہے ملاقات ہوئی، انہوں نے جھے ہے بچ چھا کہ تہا راتعلق کہاں ہے ہے؟ ہیں نے بتایا کہ ہیں اہل کونہ ہیں ہے ہوں، انہوں نے فر بایا کیا تم حضرت این مسعود جی تن کی آراءت کے مطابق قرآن کر کم کی تلاوت کرتے ہو؟ ہیں نے موش کیا جہوں انہوں نے فر بایا کی مرمورة الملیل کی تلاوت سناؤہ ہیں نے بول تلاوت کی واللیل ابقا یفشنی و النتہاد الحق تعکی فال تحقیق فال تعقیق و النتہاد الحق الله تعقیق فال تعقیق فال تعقیق فی الملیل کی تلاوت کی والملیل ابور اور المان کے جارت ان اور کو باشنے والے جہوں کے جس کے بھی شک میں جتا کر ویا تھا، ہم فرقر مایا کیا تم میں اسلیل اسلیل کی جا اس کی جارت الیا کہ جس سے موطان سے حقوظ قرار دیا گیا تھا، انہیں ہیں؟ بھے والے والی سعود ہیں، جنہیں کو کیا نے والے والی سعود ہیں، ورشیطان سے محفوظ قرار دیا گیا تھا، انہیں ہیں؟ بھے والے والی سعود ہیں، وراز وں کو جائے والے والی سعود ہیں، وراز وں کو جائے والے والی سعود ہیں، میں والے والے والی سعود ہیں۔

( ٢٨١.٦ ) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِعِ آبُو الْبَمَانِ حَدَّثَنَا صَفُوَانُ بُنُ عَمْرِو عَنُ أَبِي إِذْرِيسَ السَّكُونِيَّ عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ لِشَيْءٍ أَوْصَانِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ رَأَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَنْ رَثُرٍ رَسُبُحَةِ الفَّسَحَى فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَر إراحِي: ٢٨٠١٩ ].

(۲۸۱۰۲) حضرت ابودرداء ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ جمھے میر نے طلیل ابوالقاسم نُکَافِیَۃُم نے تین چیزوں کی وصیت فرمائی ہے جنہیں میں بھی نیس چھوڑوں گا، نبی اینا نے جمھے ہر مہینے تین روز ہے رکھنے کی ، وقر پڑنے کر سونے کی اور سفر وحضر میں چاشت کے نواقل پڑھنے کی وصیت فرمائی ہے۔

( ٢٨١.٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَطَاءٍ يَغْنِي ابْنَ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُفْرِءِ قَالَ قَالَ آبُو الدَّرْدَاءِ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَالِدُ أَوْسَطُ آبُوابِ الْجَنَّةِ فَاحْفَظُ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ دَعْهُ اراجع: ٢٢٠٦٠ إ.

(۳۰-۳) حضرت ابودردا ، جی تفاص مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کو بیرقر ماتے ہوئے سنا ہے کہ باپ جنت کا درمیان درداز ہ ہے، ابتمہاری مرضی ہے کہ اس کی تفاظت کرویا اسے مچھوڑ دو۔

( ٢٨١٠٤ ) حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكِ عَنْ أَمَّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَبْلُغُ بِهِ مَنْ أَعْطِى حَظَّةً مِنْ الرِّفْقِ أَعْطِى حَظَّةً مِنْ الْحَيْرِ وَلَيْسَ شَيْءً آثْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنَ الْخُلْقِ الْحَسَنِ اصححه ابن حبان (٢٠١٣ ه و٢٠٥٥). قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٠٠٢) و٢٠١٣). قال شعبب: اسناده حسن]، (انظر: ٢٨١٠٦).

( ۱۸۱۰ منرت ابو دروا و بڑٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی دینا نے ارشاد قربایا جے نری کا حصرال حمیا ،اے خیر کا حصرال حمیا اور قیامت کے دن میزان عمل ہیں! چھے اخلاق ہے بھاری کوئی چیز نہ ہوگی۔

( ٢٨١٠٥) حَدَّثَنَا اللهِ مُعَارِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ إِلْرَاهِيمَ عَنْ عَلْفَمَةً قَالَ قَدِمْنَا إِلَى الشَّامِ قَالَانَا اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَوُهَا وَهَوُلًا عِيمُ يَدُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَوُهَا وَهَوُلًا عِيمُ يَدُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَوُهَا وَهَوُلًا عِيمُ يَدُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَوُهَا وَهَوُلًا عِيمُ يَدُولَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَوُهَا وَهَوُلًا عِيمُ يَدُولَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَوُهَا وَهَوُلًا عَيمُ يَعْرِيدُونَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَوُهَا وَهَوُلًا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَوُهَا وَهَوْلًا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَونَهَا وَهَوْلًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَونَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَونَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَونَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَونَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

(۲۸۱۰۵) عنقہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شام پہنچا اور وہاں مصرت ابو در داء جن شنے ملاقات ہوئی ، انہوں نے جھے سے بوجھا کہ ۲۸۱۰۵) عنقہ کہتے ہیں کہ آب سعود بیشن کی قرا، ت کہتم اراتعلق کہاں سے ہے؟ میں نے بتایا کہ میں افی کوفہ میں سے ہوں ، انہوں نے فرمایا کیاتم مصرت این مسعود بیشن کی قرا، ت کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! انہوں نے فرمایا پھر سورة اللیل کی تلاوت سناؤ، میں نے یں تلاوت کی وَاللَّیلِ إِذَا یَغْفَی وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّی وَالذَّکْرِ وَالْأَنْنَی انہوں نے قرمایا کہ می نے ہی بیٹا کوائ خرح اس کی عاوت کرتے ہوئے ساہے ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں وَمَا حَلَقَ ہُنی پڑھوں لیکن میں ان کی بات بیس مانوں گا۔
(۲۸۸،٦) حَدَّفَنَا سُفْیَانُ مَرَّةً أُخْرَی عَنْ عَمْرِ و عَنِ ابْنِ أَبِی مُلَیْکَةً عَنْ یَقْلَی بْنِ مَمْلَكِ عَنْ أَمَّ الْدَّرْدَاءِ عَنْ آبِی اللَّدُودَاءِ عَنْ آبِی مُلَیْکَةً عَنْ یَقْلَی بْنِ مَمْلَكِ عَنْ أَمَّ الْدَرْدَاءِ عَنْ آبِی اللَّدُودَاءِ عَنْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسُلَّمَ قَالَ اَنْقُلُ شَیْءٍ فِی الْمِیزَانِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ خُلُقَ حَسَنَ (راحی: ۱۲۸۱۰ مِن اللَّهُ عَلَیْهِ وَسُلَّمَ قَالَ اَنْقُلُ شَیْءٍ فِی الْمِیزَانِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ خُلُقَ حَسَنَ (راحی: ۲۸۱۰ می اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسُلَّمَ قَالَ اَنْقُلُ شَیْءٍ فِی الْمِیزَانِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ خُلُقَ حَسَنَ (راحی: ۲۸۱۰ مِن اللَّهُ عَلَیْهِ وَسُلَّمَ قَالَ اَنْقُلُ شَیْءٍ فِی الْمِیزَانِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ خُلُقَ حَسَنَ (راحی: ۲۸۱۰ می اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسُلَّمَ قَالَ اَنْقُلُ شَیْءٍ فِی الْمِیزَانِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ خُلُقَ حَسَنَ (راحی: ۲۸۱۰ می اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسُلَّمَ قَالَ الْقَلُ شَیْءٍ فِی الْمِیزَانِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ خُلُقَ حَسَنَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسُلَّمَ قَالَ الْقَلُ شَیْءً اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِ مَمْ اللَّهُ اللَ

٢٨١.٧) حَذَنْنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَذَنْنَا الْأَعُمَثُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بَنِ يَسَادٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آهُلِ مِصْرَ عَنْ آبِي
 الدَّرُدَاءِ قَالَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ فَقَالَ لَقَدْ سَٱلْتَ عَنْ شَيْءٍ مَا سَيْعُتُ آخَدًا سَأَلَ بَعْدَ رَجُلِ سَآلَ عَنْهُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِيَ الرُّزِيَا الصَّالِحَةُ بَرَاهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَوْ تُوَى لَهُ بُشُواهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَبُشْرَاهُ فِي الْآخِرَةِ الْجَنَّةُ إِراحِع: ١٢٨٠٦٠.

(2- 174) حصرت ابودرداء بن فن سے مروی ہے کہ نبی مینا نے آیت قرآنی لھم الْبَشْری فیی الْحَیّاةِ اللَّذَیّا میں بُشُری کی آ تشبیر کرتے ہوئے فرمایا کداس سے مرادا جھے خواب بیں جوکوئی مسلمان دیکھے یااس سے حق میں کوئی دوسراد کیلے۔

( ٢٨١.٨) حَذَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّنَنَا الْمُعْمَثُ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آهُلِ مِصْرَ عَنْ أَبِى الدَّرُدَاءِ قَالَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ لَهُمُ الْبُشْرَى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَفِى الْآخِرَةِ فَقَالَ لَقَدُ سَأَلْتَ عَنْ شَيْءٍ مَا الدَّرُدَاءِ قَالَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ لَهُمُ الْبُشْرَى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَبِى الْآخِرَةِ فَقَالَ هِى الْآخِرَةِ فَقَالَ هِى الْحَيَاةِ الصَّالِحَةُ يَوَاهَا الصَّالِحَةُ يَوَاهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ بُشُواهُ فِى الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَبُشُواهُ فِى الْآخِرَةِ الْجَنَّةُ [ راحع: ٢٢٠٤٢].

(۱۸۱۰۸) معترت ابوورداء بن اسمروی ہے کہ بی الله انے آیت قرآ فی لھم البُشری فی المحیاةِ الدُّنیا می بُشوی کی الم تغییر کرتے ہوئے فراہا کہ اس سے مرادا وقعے خواب میں جوکوئی مسلمان دیکھے یااس کے فق میں کوئی دوسراد کھے۔

# حَدِيثُ أُمِّ اللَّرُ دُاءِ اللَّهُ

## حضرت ام درواء فالثنا كي حديثين

( ٢٨١.٩) حَدَّقَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّقَنَا فُضَيْلٌ يَعْنِى ابْنَ غَزْوَانَ فَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُيْدِ اللَّهِ بُنِ كَوِيزٍ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّةً بُسْتَجَابُ أُمَّ الذَّرُدَاءِ فَالْتُ سَمِعْتُ إِنَّا الذَّرُدَاءِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّةً بُسْتَجَابُ لِلْمَرْءِ بِطَهْرٍ الْعَيْدِ لِلْعَيْدِ لِلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّةً بُسْتَجَابُ لِلْمَرْءِ بِطَهْرٍ الْعَيْدِ لِلْعَيْدِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّةً بُسْتَجَابُ لِلْمَوْدِ وَاعِنَا لِلْعَرْدِي إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلٍ لِللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّةً بُسْتَجَابُ لِلْمَاءِ وَلَكَ بِمِثْلُ الْمَلْكُ وَلَكَ بِمِثْلُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكَ بِمِثْلُ الْمَلْكُ وَلَكَ بِمِثْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُولِلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُلْكُ وَلَكَ بِمِثْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعَلِّلُ وَلَكَ بِمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُلُكُ وَلَكَ بِمِثْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِهُ الْمُلِكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ الْمُلُلُلُهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَامُ اللَّهُ الْمُلِكُ وَلِي اللَّهُ الْمُلِكُ وَلِي اللَّهُ الْمُلِلُ وَلَهُ اللْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْلُ اللَّهُ الْمُلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# الناء المنافق ا

ا ہے بھائی کی غیر موجودگی ہیں اس کی چینہ بیتھے جود عاء کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے ،اوراس کے سرکے پاس ایک فرشتہ اس مقصد کے لئے مقرر ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لئے خیر کی دعاء مانٹے تو وہ اس پر آشن کہتا ہے ،اور یہ کہتا ہے کہ تہمیں بھی مہی نصیب ہو۔

( ٢٨١٠ ) حَدَّنَا يَوِيدُ بْنُ هَارُونَ الْخَيْرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَتُ تَخْتَهُ أَمُّ الذَّرُدَاءِ فَقَالَتُ لَهُ أَتُويدُ الْحَجَّ الْعَامَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَتُ فَادْعُ لَا بِخَيْرٍ فَإِنَّ النَّبِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ دَعُوةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْفَيْبِ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ دَعُوةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْفَيْبِ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ مُولَى إِنْ دَعُوةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْفَيْبِ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ مُولَى إِنْ دَعُولَ آلِهِ مَلَكُ مُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْرٍ قَالَ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِ قَالَ فَخَرَجْتُ إِلَى الشَّوقِ فَلَقِيتُ أَبَا الذَرْدَاءِ فَجَدَّذِي عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ إِراحِينَ وَلَكَ إِراحِينَ وَلَكَ إِراحِينَ وَلَكَ إِراحِينَ وَلَكَ إِراحِينَ وَلَكَ إِراحِينَ وَلَكَ إِيدُ لِلْ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثُلِ قَالَ آلِهِ مَالِيَةً لِي عَنْ النَّالَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثُلِ ذَلِكَ إِراحِينَ وَلَكَ إِراحِينَ وَلَكَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثُلِ قَالَ آلِهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِمِثُلُ قَلْكَ إِراحِينَ وَلَكَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مُعْوَالًا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثُلِ قَلْكَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِمِثْلُ ذَلِكَ إِراحِينَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْعُولِي لِلْكَ اللْمُعِيْمِ اللْهُ عَلَيْهِ لِلْكَ إِلَى الْمُعْتِيْمُ لِلْكَالِقُولِ الللَّهُ عَلَيْهِ لِلْكُولُولُكُولُولُ عَلْمُ لِلْكُولُولُ اللَهُ عَلَيْهِ لِلْهُ لِلْكَ إِلَى اللللْهُ عَلَيْهِ لِلْكَالِقُ لَاللَهُ عَلَيْهُ لِلْكُولُ اللْهِ لَاللَهُ عَلَيْهُ لِلْكُولُولُ الللْهُ عَلَى اللّهُ لِلْكُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ عَلْهُ لِلْكُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُلِكُولُكُولُ الْمُعَالِقُولُ لِلْكُولِ اللْهُ الْمُعَالِي اللّهُ اللْهِ الْمُعْلِقُولُ الللّهُ عَلْمُ اللْمُ اللّهُ الْ

(۲۸۱۱) صفوان بن عبدالقد اجن کے نکاح بی اورواء انھیں اکتے بیل کدایک مرتبہ بی شام آیا اور حضرت ابودرواء بی از کی المید موجود تھیں ، انہوں نے جھے ہے ہو چھا کہ کیا اس سال تمہارا ج کا اداوہ ہے اشان میں جواب ویا ، انہوں نے جھے ہے ہو چھا کہ کیا اس سال تمہارا ج کا اداوہ ہے ایک سے اثبات میں جواب ویا ، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے لیے بھی خیر کی دعاء کرتا کیونکہ ہی بی بی افر مایا کرتے ہے کہ مسلمان اپنے بھائی کی غیر موجود کی میں اس کی پیٹے بی جودعاء کرتا ہو وقبول ہوتی ہے ، اور اس کے سرکے پاس ایک فرشتہ اس منصد کے لئے مقرر ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لئے خیر کی دعاء ماتے تو وہ اس پر آمین کہتا ہے ، اور ریہ کہتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لئے خیر کی دعاء ماتے تو وہ اس پر آمین کہتا ہے ، اور ریہ کہتا ہے کہ جب بھی ہوں۔

کھریں بازار کی طرف نکلاتو حضرت ابودروا ہ بیٹی سے بھی ملاقات ہوگی ، انہوں نے بھی جھے ہے۔ ہی کہذا در بہی مدیث انہوں نے بھی تی ناپیلا کے حوالے سے سنائی۔

# مِنْ حَدِيثِ أَسْمًاءً مِنْتِ يَزِيدَ إِنَّا

#### حضرت اساء بنت يزيد والفؤ كي حديثين

( ٢٨١١ ) حَدَّثُنَا سُفْيَانُ قَالَ أَبِي وَقُوِىءَ عَلَى سُفْيَانَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي خُسَيْنٍ عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَتٍ عَنْ أَسْمَاءَ ينْتِ يَزِيدُ وانظر: ٢٨١١٦ - ٢٨١١٩ - ٢٨١٤ ( ٢٨١٥).

( ٣٨١٨٢ ) وَحَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ آبِي حُسَيْنِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْمَعُنَ جُوعًا وَكَذِبًا (راجع: ٢٨١١).

( ۲۸۱۲-۲۸۱۱ ) حضرت اساء بي تخالب مروي ہے كہ تي مينائے قرمايا بموك اور جموث كوا كشانه كرويہ

( ٢٨١٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمِنِ أَمِي خُسَيْنٍ سَمِعَ شَهْرًا يَقُولُ سَمِعْتُ أَسْمَاءً بِنُتَ يَزِيدَ إِحُدَى نِسَاءِ يَنِي عَلِدٍ

الْأَشْهَلِ تَقُولُ مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَحْنُ فِي نِسُوَةٍ فَسَلّمَ عَلَيْهَ وَقَالَ إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْمُنْعَمِينَ قَالَ لَكُلَّ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَطُولَ آيْمَتُهَا بَيْنَ آبُويْهَا وَتَعْنُسَ الْمُنْعَمِينَ فَالَ لَكُلَّ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَطُولَ آيْمَتُهَا بَيْنَ آبُويْهَا وَتَعْنُسَ الْمُنْعَمِينَ فَالَ لَكُلَّ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَطُولَ آيْمَتُهَا بَيْنَ آبُويْهَا وَتَعْنُسَ فَيُورُونُهَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَزْ وَجَلَّ زَوْجًا وَيَوْزُفَهَا مِنْهُ مَالًا وَوَلَدًا فَتَفْضَبَ الْفَطْبَةَ فَرَاحَتُ تَقُولُ مَا وَآيَتُ مِنْهُ بَوْمًا خَيْرًا فَطُ وَجَلَّ زَوْجًا وَيَوْزُفَهَا مِنْهُ مَالًا وَوَلَدًا فَتَفْضَبَ الْفَطْبَةَ فَرَاحَتُ تَقُولُ مَا وَآيَتُ مِنْهُ بَوْمًا خَيْرًا فَطُ وَقَالَ مَوَّةً خَيْرًا فَطُ إِحداء الزمنى. قال الأنبابي: صعيف (ابو داود: ٢٠٤٥ه، ابي ماحة: ٢٧٠١، فال ضعيب: حسن]، وانظر: ٢٨١٤١،

(۱۱۳) حضرت اساء بنت بزید بیجفا الماجن کاتعلق بی عبدالاشیل سے ہے المجنی ہیں کدا کی مرتبہ نبی مینفا ہمارے پاس سے گذر ہے ،ہم چھ تورتوں کے ساتھ تھے ،نبی مینفائے ہمیں سلام کیا ،اور فر بایا حسان کرنے والوں کی ناشکری ہے اپنے آپ و بچاؤ ،ہم نے عرض کیا یارسول القد الاحسان کرنے والوں کی ناشکری ہے کیا مراو ہے؟ نبی مینفانے فر بایا ہوسکتا ہے تم میں ہے وٹی

ہ ہے۔ اس باپ سے یہاں طویل عرصے تک رہتے گے انتظار میں ٹیٹھی رہے، پھرانندا ہے شوہر عطاءفر مادے اور اس سے اسے مال واولا دیھی عطاءفر ماد ہے اور دو پھر کمی ون غصے میں آ کر ہوں کہدد ہے کہ میں نے تو تھے ہے کہمی خیرنہیں دیکھی ۔

( ٢٨١١٤) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكُنُو حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَيِبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا تَفْتَلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ قَتْلُ الْغَيْلِ يَدُوكُ الْفَارِسَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا تَفْتَلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ قَتْلُ الْغَيْلِ يَدُوكُ الْفَارِسَ الْعَدَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا تَفْتَلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ قَتْلُ الْغَيْلِ يَدُوكُ الْفَارِسَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا تَفْتَلُوا الْوَلَادَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ قَتْلُ الْغَيْلِ يَدُوكُ الْفَارِسَ فَي اللّهُ عَلْمُ فَوْسِهِ إِقَالَ الْأَبْلَى: ضَعِيفَ وَابِو داود. ٢٨٨١ تابن ماحدًا ٢٠ ٢٠ ) إا انظر: ٢٨١٢ تاب الله وكرفي الله وكون عن الله عليه الله وكون عن الله الله وكون الله وكو

ندکیا کرو، کیونکہ حالت رضاعت میں بوی سے قربت کے متیج میں دودھ پینے والا بچہ جب بزا ہوتا ہے تو کھوڑ اسے اپنی بشت ہے گراد جاہے ( وہ جم کر گھوڑے برنبیں بینی سکن)

( ٢٨١٥) حُدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبُدٍ حُدَّنَا دَارُدُ الْأَوْدِيُّ عَنْ شَهْرٍ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَايِعَهُ فَدَنَوْتُ وَعَلَى سِوَارَانِ مِنْ ذُهَبِ فَبَصُرَ بِبَصِيصِهِمَا فَقَالَ ٱلْقِي السَّوَارَيْنِ يَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَايِعَهُ فَدَنَوْتُ وَعَلَى سِوَارَانِ مِنْ ذُهِبِ فَبَصُرَ بِبَصِيصِهِمَا فَقَالَ ٱلْقِي السَّوَارَيْنِ يَا أَسُمَاءُ أَمَا تَخَافِينَ أَنْ يُسَوَّرَكِ اللَّهُ بِسِوَارٍ مِنْ نَارٍ قَالَتُ فَالْقَيْتُهُمَا فَمَا أَدُرِى مَنْ أَخَذَهُمَا إِنظر: ٢٨١٤، ٢٨١٠ أَنْ يُسَوَّرِكِ اللَّهُ بِسِوَارٍ مِنْ نَارٍ قَالَتُ فَالْقَيْتُهُمَا فَمَا أَدُرِى مَنْ أَخَذَهُمَا إِنظر: ٢٨١٤٠ أَنْ اللهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

(۱۸۱۵) حطرت اساء بنت ہزید فرجون ہے کہ جس نبی طائظ کی خدمت میں بیعت کرنے کے لئے عاضر ہوئی ، جب میں انہا ہے ۔ 'بی طینا کے قریب ہوئی تو نبی طینا کی نظر میر ہے ان وو کنگنوں کے او پر بڑی جو میں نے پہنے ہوئے تھے، نبی طینا نے قر مایا اسا ،! بید ونوں کنگن اتار و و کیا تم اس بات سے نبیس زر تبل کے اللہ ان کے بدلے میں تنہیں آگ کے دو کنگن پرہنا ہے ، چنانچے میں انہیں اتنار دیا اور مجھے یا دُنیس کے انہیں کے لیا تھا۔

﴿ ١٨١٦٦ ﴾ حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّنْنَا دَارُدُ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ الْأَوْدِيُّ عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَرْضَبٍ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ يَزِيدَ

قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصْلُحُ مِنْ الذَّهَبِ شَيْءٌ وَلَا بَصِيصُهُ

(٢٨١١٦) حضرت اساء بَرُجَا عَدُونَ مِ كُونِي اللهِ الشاوفر بايا سونا اوررئيم مِن عَدَرَجُونِهِ جِكَ وَالدَهُ مِين ديت - " (٢٨١٧) حَدَّثَ وَكِيعٌ حَدَّثَ عَبُدُ الْحَمِيدِ عَنْ شَهْرِ لَنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتُ تُوقِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكِرْعُهُ مَرْهُولَةٌ وانظر: ٢٨١٧ ، ٢٨١٣ و ٢٨١٢.

(۲۸۱۱۷) حفرت اسماء بَرُجُهُ عصر وى بكر بي مِيْهُ كى حمل وقت وفات بولى تو آب تَنْ يَهُو اَلَ وَرَوَالَ وَهُ وَكَ ( ۲۸۱۸ ) حَدَّتُنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَارٍ حَدَّقَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهُوامَ الْفَوْارِيُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَتٍ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ بَوْمِهُ وَمُلْهُ وَال البوصيرى: هذا اسناد حسن. فال الألباني: صحيح بسا قبله وبسا بعده (ابن ماجة: آسماءً بِينتِ يَوْمِلَةً وَفَال البوصيرى: هذا اسناد ضعيف إلى الراجع: ٢١١٧.

( ۲۸۱۱۸ ) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ۲۸۱۹ ) حَدَّلَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنِ عَنْ شَهْرٍ عَنْ أَسْمًاءَ قَالَتُ آتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَأْتِيَ بِلَبَنِ فَقَالَ ٱتَشْرَبِينَ قُلُنَ لَا نَشْتَهِيهِ فَقَالَ لَا تَجْمَعُنَ كَذِبًا وَجُوعًا إراحِي: ٢٨١١١.

(۲۸۱۹) حضرت اساء جھنا سے مروی ہے کہ نبی مینا اہمارے پاس آئے ، ان کی خدمت میں دود ھ چیش کیا گیا، انہوں نے عورتوں سے بوچھا کیا تم بھی پوگی؟ انہوں نے عرض کیا گہ جمیں اس کی خواہش نبیں ہے، نبی مائیلا نے فر مایا بھوک اور جموت کو اکشھان کرو۔

قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرِيوُ بَنُ حَازِم عَنْ قَنَادَةً عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ آسْمَاءً بِنْتِ بَزِية قَلَانَ كُولُ وَجَ الدَّحَالِ بِثَلَاثِ سِنِينَ حَبَسَتْ السَّمَاءُ فَكُنَّ مَعَ الشَّيْءُ الشَّمَاءُ فَكُنَّ عَبَسَتْ السَّمَاءُ فَكُو وَجَسَتْ السَّمَاءُ فَكُو مَعَ الشَّمَاءُ فَكُو وَحَسَتْ السَّمَاءُ فَكُو وَحَسَتْ السَّمَاءُ فَكُو وَحَسَتُ الْلَاصُ فَكُو فَلَمِ هَا وَحَسَتُ الْلَاصُ فَلَقَى فَيَاتِهَا فَإِذَا كَانَتْ السَّنَةُ الثَّالِقَةُ حَسَتْ السَّمَاءُ فَطُوهَا كُلَّهُ وَحَسَتُ اللَّرُضُ فَكُو مَنْ اللَّهُ فَلَا يَنْهَى فَلَوهَا فَإِذَا كَانَتْ السَّنَةُ الثَّالِقَةُ حَسَتْ السَّمَاءُ فَطُوهَا كُلَّهُ وَحَسَتُ اللَّرُضُ فَكُو وَحَسَتُ السَّمَاءُ فَطُوهَا كُلَّهُ وَحَسَتُ اللَّرُضُ فَكُو وَمَنْ مَعْمُ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَى مُورَةِ إِيلِهِ فَيَتَمِعُهُ كُلَّهُ فَلَا يَنْهُم اللَّهُ عَلَى مُورَةِ إِيلِهِ فَيَتَمِعُهُ وَيَقُولُ نَعْمُ فَتَمَثُلُ لَهُ الشَّيَاطِينُ عَلَى صُورَةِ إِيلِهِ فَيَتَمِعُهُ وَسَعْمُ اللَّهُ عَلَى مُورَةِ إِيلِهِ فَيَتَمِعُهُ وَيَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَقَمْ وَالْمَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْ وَاللَّهُ وَلَاللَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْ فَعَلَى وَسُلَمُ وَلَعْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْ فَعَلَى وَالسَّعْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْ فَعَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَمَعْ فَعَلَى وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَمَعْ فَعَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّعْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّعْ عَلَى وَالسَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّعْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْ فَعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَنْ الطَعَامِ وَالشَّرَابِ بَوْمَتِهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالتَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَنْ الطَعَامِ وَالشَّوابِ بَوْمَتِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالشَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَنْ الطَعَامُ وَالشَّرَابِ بَوْمَا لَاللَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَال

قَالَ لَا تَبْكُوا فَإِنْ يَخُرُّجُ الدَّجَّالُ وَآنَا فِيكُمْ فَآنَا حَجِيجُهُ وَإِنْ يَنْعَرُّجْ بَعْدِى فَاللَّهُ خَلِيقَتِى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ [اعرجه الطبائسي (١٦٣٦) والحبيدي (٣٦٥). قال ضعب: قوله: ((ان يعرج. حجيجه)) صحيح نفيره وهذا استاد ضعيف]. إانظر: ٢٨١٣١، ٢٨١٢١).

(۱۸۱۴) حضرت اسا و بڑی ہے مودی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ہی ماہم ان کے کھر جس ہے، ہی ماہند نے فر مایا خرون و جال ہے تین سال قبل آسان ایک ہمائی بارش اور زین ایک ہمائی نا تات روک لے گی ، دوسرے سال آسان دو تہائی بارش اور زین ایک ہمائی نا تات روک لے گی ، دوسرے سال آسان دو تہائی بارش اور زین ایک کھیل پیداوار روک لے گی اور جر اور زین اور کھیل پیداوار روک لے گی اور جر موز ساور کھر والا ذی حیات ہلاک ہوجائے گا ، اس موقع پر دجال ایک و یہائی ہے کہ گاہے تھاؤ کہ اگر جس تمبارے اونت ذیرہ کر دول، ان کے تھی ہوں تو کیا تم مجھے اپنار ہے بین کرلو تے؟ وہ کے گا ہاں! چنا نجے شیاطین اس کے سامناونوں کی شکل جس آئیں گے اور وہ دجال کی پیروک کرنے گئے گا۔

ای طرح دجال ایک اور آدی ہے کہ گاہ تا و کدا گریس تہارے باپ ، تہارے بیخے اور تہارے اہل خانہ یم ہے ان تمام اوگوں کو جنہیں تم بچائے ہوزئدہ کردوں تو کیا تم یعین کرنو کے کہ میں ہی تہارا درب ہوں ، وہ کہ گا ہاں! چنا نچاس کے سامنے بھی شیاطین ان صور توں ہیں آ جا کیں گے اور وہ دجال کی چیروی کرنے گے گا، پھر ٹی میٹا تشریف نے کے اور اہل خانہ دورے بھی شیاطین ان صور توں ہیں آ جا تی اور اہل خانہ دورے تھے، نی میٹا نے بع چھاتم کیوں رورے ہو؟ میں نے مرش کیا بارسول اللہ! آپ نے دچائی کا چوذ کر کیا ہے، بخدا ہرے گرش جو باندی ہو، وہ آٹا گوندھ ری ہوتی ہوتی ہوگ کے مارے بارہ ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے تو اس دن ہم کیا کریں گیا ہے کوندھ کرفار نے بیا کہ بارہ بارہ ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے تو اس دن ہم کیا کریں گیا ہوگ کی عبائے کھیر اور تنبیج وقعید ہی کائی ہوگی ، پھر ٹی مائٹا نے فر مایا مت دوؤ ، اگر میری موجودگی ہیں دجال نکل آیا تو میں اس ہے مقابلہ کروں گا اور اگر میرے بعداس کا فروج ہوا تو ہر مسلمان پر انتہ میرانا ئی ہوگ

( ٢٨١٢١ ) حَذَّثْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ الْحُبُرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ قَابِتٍ عَنْ ضَهْرِ بْنِ حَوْضَتِ عَنْ السَمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُرَأُ يَا عِبَادِى الَّذِينَ السُرَقُوا عَلَى انْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا وَلَا يُنَالِى إِنَّهُ هُوَ الْفَفُورُ الرَّحِيمُ النظر: ٢٨١٥٨١٤٧ فَعَلَى الْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا وَلَا يُنَالِى إِنَّهُ هُو الْفَفُورُ الرَّحِيمُ

(۲۸۱۲۱) حفرت اسا مظاف ہے مروی ہے کہ مل نے نبی الله کو بہا بت اس طرح پڑھتے ہوئے سا ہے "إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِح " اوراس آ بت کواس طرح پڑھتے ہوئے سا ہے یا عِبادِی الَّذِینَ اَسْرَ فُوا عَلَی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَغْفِرُ اللَّهُ ثُوبَ جَمِيعًا وَ لَا يُبَالِي إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ( ٢٨١٢٢) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمِّنِ بُنُ مَهُدِئَى حَدَّنَنَا دَاوُدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ خُفَيْمِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْمَتِ عَنْ الْسَعَاءُ بِنَّتِ بَزِيدَ النَّهَا سَحِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ يَقُولُ أَيْهَا النَّاسُ مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى أَنْ تَتَابَعُوا فِى الْكَذِبِ ثَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ عَلَى ابْنِ إَدَمَ إِلَّا ثَلَاتَ خِصَالٍ أَنْ تَتَابَعُوا فِى الْكَذِبِ ثَمْنَ بَيْنَ الْمُواشُ فِى النَّارِ كُلُّ الْكَذِبِ يَكْتَبُ عَلَى ابْنِ إَدَمَ إِلَّا ثَلَاتَ خِصَالٍ رَجُلُّ كَذَبَ بَيْنَ الْمُوالِينِ مُسْلِمَيْنِ وَحُلَّ كَذَبَ بَيْنَ الْمُوالِينِ مُسْلِمَيْنِ وَحُلَّ كَذَبَ بَيْنَ الْمُوالِينِ مُسْلِمَيْنِ وَحَدِيعَةٍ حَرْبِ أَوْ رَجُلٌ كَذَبَ بَيْنَ الْمُوالِينِ مُسْلِمَيْنِ وَمُعْلِمَ بَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَوْالِينِ مُسْلِمَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي النَّامِ عَلَى الْمَوْالِينِ مُسْلِمَ بَيْنَ الْمُوالِينِ مُسْلِمَ بَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَوْلِينِ مُسْلِمَ بَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُوالِينَ وَسَعِيحِ دُونَ ((ليرضيها)) (الترمدى: ١٩٣٩). قال شَهْب: اسناده صعبف). إانظر: لِيُشْلِعَ بَيْنَهُمَا (قال الألباني: صحبح دُونَ ((ليرضيها)) (الترمدى: ١٩٣٩). قال شَهْب: اسناده صعبف). إانظر: ٢٨١٤٥

(۱۸۱۲) حضرت اساء بُرَیُّنا ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی پیٹا کو دورانِ خطبہ بیفر ماتے ہوئے ستا کہ اے لوگو اِجمبیں اس طرح جھوٹ میں گرنے کی ' جیسے پروائے آگے میں گرتے ہیں' کیا مجبوری ہے؟ این آ دم کا ہر جھوٹ اس کے خلاف الکھا جا تا ہے سوائے تین جگہوں کے ، ایک تو دوآ دمی جوائی ہوی کو فوش کرنے کے لئے جھوٹ پر لے ، دوسرے دوآ دمی جو جنگ میں جھوٹ بولے ، تیمرے دوآ دی جو دوسلمانوں کے درمیان صلح کرائے کے لئے جھوٹ بولے۔

( ٣٨١٢٠) حَذَّنْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَوَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ خُنْيُم عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْضَبٍ عَنْ أَسُمَاءً بِنُتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْكُثُ الدَّجَّالُ فِي الْأَرْضِ ٱرْبَعِينَ سَنَةً السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَالْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَالْيَوْمُ كَاضْطِرَامِ السَّعْفَةِ فِي النَّارِ (انظر: ٢٥١٥٦).

(۲۸۱۲) حضرت اساء عَلَى الله عَدَانِي مِن الله عَدَانِي الله عَدَانَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا عَلَى الله عَدَانَ الله عَدَانَ عَدُ الله عَدَانَ الله عَدَانَ الله عَدَانَ عَدُ الله عَدَانَ عَدُ الله عَدَانَ عَدُ الله عَدَانًا عَدُ الله عَدَانًا عَدَانًا عَدَانًا عَدَانًا عَدَانًا عَدَانًا عَدَانًا عَدَانًا عَدُ الله عَدَانًا عَدَالله عَدَانًا عَدَانُ عَدَانًا عَدَا

معزے اسا و بی نفا کہتی ہیں بیٹا! بخد اجب انہوں نے وہ چیزیں اتا رکر بھینگیں تو جھے نہیں یا ویز تا کہ کی نے انہیں ان کی طرف کن اکھیوں سے دیکھا، پھر میں نے عرض کیاا سے اللہ کے نبی !اگر کوئی عبد سے اٹھا یا ہواور نہ ہی ہم میں ہے گئی نے اس کی طرف کن اکھیوں سے دیکھا، پھر میں نے عرض کیاا سے اللہ کے نبی !اگر کوئی عورت زیور سے آ راستہ نہیں ہوتی تو وہ اپنے شوہر کی نگا ہوں میں سے وقعت ہوجاتی ہے؟ نبی بائیا نے فر مایا تم پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہتم چا ندی کی بائیاں بنا تو ہواران پر موتی گلوالو ، اور ان کے سورا خول میں تھوڑ اسا زعقر ان بھر دو وہ جس سے وہ سے نے کی طرح نیکنے لگے گا۔

﴿ ٣٨٨٦ ﴾ حَذَّقَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ إِنَّ مَعْمَرًا شَرِبَ مِنْ الْعِلْمِ بِانْفَعَ قَالَ أَبِي وَمَاتَ مَعْمَرٌ وَلَهُ ثَمَانٍ وَخَمْسُونَ سَنَةً

( ۱۸۱۲۵ ) عبدالرزاق نینیج، ابن جریج کا قول نقل کرتے ہیں کہ معمر نے علم کی خالص شراب بی رکھی ہے، امام احمد رئیسیٹ کے صاحبز او نے کہتے ہیں کہ میرے والد نے فر ما یا معمرا تھاون سال کی تمر میں فوت ہوئے۔

( ٢٨١٦٦) حَدَّنَنَا أَبُو النَّضُو حَدَّنَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّنَبَى شَهْرُ بُنُ حَوْشَبِ قَالَ حَدَّنَنِى أَسْمَاءً بِنْتُ بَوِيدَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيْلُ فِي نُواصِيهَا الْخَيْرُ مُعْقُودٌ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَلْ رُبَطَهَا عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ شِبْعَهَا وَجُوعَهَا وَرِبَّهَا وَظُمَأَهَا وَأَرُوانَهَا عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَانْفَقَ عَلَيْهَا الْحِيْسَابًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ شِبْعَهَا وَرِبَّهَا وَظُمَأَهَا وَأَرُوانَهَا وَابُوالَهَا فَلَاحٌ فِي مَوَاذِينِهِ بَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ رَبَطَهَا رِيَاءً وَسُمْعَةً وَقَرَحًا وَمَرَحًا فَإِنَّ شِبْعَهَا وَجُوعَهَا وَرِبَّهَا وَطُمُنَاهَا وَأَزُوالَهَا فَلَاحٌ فِي مَوَاذِينِهِ بَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ رَبَطَهَا رِيَاءً وَسُمْعَةً وَقَرَحًا وَمَرَحًا فَإِنَّ شِبْعَهَا وَجُوعَهَا وَرِبَّهَا وَلَيْهَا وَلَا اللّهِ فَإِنَّ شِبْعَهَا وَبُوالَهَا فَلَاحٌ فِي مَوَاذِينِهِ بَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ رَبَطَهَا رِيَاءً وَسُمْعَةً وَقَرَحًا وَمُرَحًا فَإِنَّ شِبْعَهَا وَبَيْهَا وَرِبَّهَا وَالْمُوالَةَا وَالْمُوالَةَ الْقَالَةِ وَلَيْكُوالَهَا وَالْمُوالَةَ وَالْمُوالَةَا وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْدُ لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى مَوْالْمُ لِنَا عَلَا عَلَيْهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَي مَوْالْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَالِقَ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

(۲۸۱۲) حضرت اساء بربخاسے مروی ہے کہ تبی پینائے ارشاد فرمایا گھوڑ دل کی پیشانیوں بیس قیامت تک کے لئے خیر باندھ دک ٹی ہے، سو جوشخص ان گھوڑ دل کوراہ خدا میں ساز وسامان کے طور پر باندھتا ہے اور نواب کی نبیت سے ان مرقر چی کرتا ہے تو ان کا سیر ہوتا اور جو کا رہنا، سیراب ہونا اور بیاسا رہنا، اور ان کا بول و براز تک قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں کا سیائی کا سبب ہوگا، اور جوشخص ان گھوڑ ول کونمو دونمائنش، اور اثر اہمت اور تکبر کے اظہار کے لئے باندھتا ہے تو ان کا بیٹ بھرنا اور بھو کا رہتا ہے ہوجاور بیاسار ہنااوران کا بول ویراز قیاست کے دن اس کے نامیا اعمال پی نسار ہے کا سب ہوگا۔

( ٢٨١٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُو حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً يَغْنِي شَيْبَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتُ إِنِّي لَآخِذَةٌ بِزِمَامِ الْعَضْبَاءِ نَاقَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَنْزِلَتُ عَلَيْهِ الْمَائِدَةُ كُلَّهَا فَكَادَتُ مِنْ ثِقَلِهَا تَدُقُّ بِعَضُدِ النَّاقَةِ النظر: ٤٤ ٢٨١٤.

( ۱۲۸ ۲۸) حضرت اسم و نظاف سے مردی ہے کہ جس وقت نبی البیابی سور وَ ما کدو کمل نازل ہو کی تو ان کی او نئی ' محضا م' کی لگام میں نے پکڑی ہو کی تھی اور وجی کے بو جھر سے ایسامحسوس ہوتا تھا کہ اونٹن کا یاز وٹوٹ ویسے گا۔

( ۲۸۱۲۸) حَدَّثَنَا اللهِ النَّفُرِ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا ثَنَا شَبُانُ عَنْ لَيْنٍ عَنْ شَهْرٍ عَنْ آسَمَاءً بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتُ أَنِي النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَوَابٍ قَدَارَ عَلَى الْقُوْمِ وَفِيهِمْ رَجُلٌ صَانِمٌ فَلَمَّا بَلَغَهُ قَالَ لَهُ اشْرَبُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ اللَّهُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ اللَّهُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا عَلَى مَا مَنْ صَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ صَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَى مَا مَنْ صَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا عَلَمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمُ اللَهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

( ٢٨١٢٩) حَدَّثُنَا أَبُّو عَامِرٍ عَنُ هِشَامٍ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحُيّى عَنْ مَحْمُودِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ أَسْمَاءَ بِسَّتَ يَرِيدَ حَدَّثُنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْمًا امْرَأَةٍ تَحَلَّتُ فِي عُنْقِهَا مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَيَّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتُ فِي أَذُنِهَا خُرْصَةً مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِي أَذُنِهَا مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَيَّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتُ فِي أَذُنِهَا خُرْصَةً مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِي أَذُنِهَا مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالنَّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتُ فِي أَذُنِهَا خُرْصًا الْقِيَامَةِ قَالَ عَبُدُ الصَّمَدِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ وَأَيْمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتُ فِي أَذُنِهَا مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَال الألبابي: ضعيف (ابو داود: ٢٣٨ ٤٠١ انساني: ٨/٧٥). [النظر: جُعِلَ فِي أَذُنِهَا مِثْلُهُ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِقالِ الألبابي: ضعيف (ابو داود: ٢٣٨ ٤٠١ انساني: ٨/٧٥). [النظر: ٢٨٥ ٢ ٢٠].

(۶۸۱۲۹) حضرت اساء بنج است مروی ہے کہ تی مینا کے فرمایا جو حورت سونے کا بار ببنتی ہے ، قیامت کے دن اس کے مطلے می ویسا بی آ گ کا بار بہتایا جائے گا ، اور جو عورت اپنے کا نوں میں سونے کی بالیاں پڑتی ہے ، اس کے کا نول میں قیامت کے ون و لیک بی آگ کی بالیاں وولی جا کیں گی۔

( ٢٨١٣. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَةِ حَدَّثَنَا حَفُصُّ السَّرَّاجُ قَالَ سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبِ يُحَدُّثُ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ يَزِيدَ
 النَّهَا كَانَتُ تَخْصُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَعَ النَّسَاءِ فَأَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْمَرَاةُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْمُرَاةُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْمُرَاةُ عَلَيْهِ اللهُ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَتْ فَاخْرَجَتُهُ قَالَتْ أَسْمَاءُ

فَوَاللَّهِ مَا آذُرِي آهِي نَوْعَتْهُ أَمُّ أَنَّا نَوْعُنَّهُ [راجع: ٢٨١٢].

( ۱۲۸۱۳ ) حفرت الماء بنت بزید بیخا ہے سروی ہے کہ میں ٹی ایٹا کی خدمت میں بیت کرنے کے لئے حاضر ہوئی ، جب میں ٹی ایٹا کے خدمت میں بیت کرنے کے لئے حاضر ہوئی ، جب میں ٹی ایٹا کے قریب ہوئی تو تی ہوئا کی نظر میرے ان دو کتانوں کے اوپر پڑی جو میں نے پہنے ہوئے تھے، ٹی ایٹا نے فر مایا اسا وابید دونوں کتان اتار دو ، کیا تم اس بات سے ٹیمیں ڈرٹیمی کدانلدان کے بدلے میں جمہیں آگ کے دو کتان پیٹا ئے ، چنا نچد میں نے انہیں اتار دیا اور جھے یا زئیمی کدانیس کس نے لیا تھا۔

كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَيْتِي فَلَاكُو اللّهَ عَلَى السّمَاءَ بِنْنِ يَوْيَد الْأَنْصَارِيَةِ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَيْتِي فَلَاكُو اللّهَ عَالَى لَقُالَ إِنَّ يَشْنَ يَدَيْهِ فَلَاتَ صِنِينَ صَنّا تُمُسِكُ السّمَاءُ ثُلُقي لَقُومَا وَالْأَرْضُ ثُلُكَ نَابَتِهَا وَالنَّالِيَةُ تُمْسِكُ السّمَاءُ ثُلُقي قَطْرِهَا وَالْأَرْضُ ثُلُكَ نَابَتِهَا وَالنَّالِيَةُ تُمْسِكُ السّمَاءُ ثُلَقي قَطْرِهَا وَالْأَرْضُ ثُلُكُ نَابَتِهَا وَالنَّالِيَةُ تُمْسِكُ السّمَاءُ ثُلُقي قَطْرِهَا وَالْأَرْضُ ثُلُكُ وَالْأَرْضُ نَابَتِهَا كُلّهُ فَلا يَتْقِيدُ السّمَاءُ ثُلُقي مِنْ الْبُهَائِمِ إِلَّا مَلْكُتْ وَإِنَّ السّمَاءُ فَلَكُو السّمَةِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَعَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَعَمْ وَاللّهُ وَال

(۲۸۱۳۱) حضرت اساء بھنا نے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی میٹا کے ساتھ ان کے گھر بی تھے، نی میٹانے فرمایا فروق و جال ہے تین سال قبل آ سان ایک تہائی بارش اور زمین ایک تہائی نبا تات دوک لے گی، دوسر سے سال آ سان و د تہائی بارش اور زمین ایک تہائی نبا تات دوک لے گی، دوسر سے سال آ سان و د تہائی بارش اور زمین اپنی کمل پیداوار دوک لے گی اور بر موز سے اور زمین دو تہائی پیداوار دوک لے گی اور بر موز سے اور کہر وال ذی حیات ہلاک ہوجائے گا، اس موقع پر د جال ایک و یہائی سے کہا ہے بتاؤ کہ آگر جی تمہار سے اون نہ فرد و کردوں، ان کے تھن بجر سے اور بر سے ہوں اور ان کے کہان میں میں موری کے اپنا رب یعین کرلو میے؟ وہ کے گاہاں! چنا نجے شیاطین اس کے سامنا و سے ایک میں دی کردوں، ان کے تھن بجر سے اور بر سے ہوں اور ان کے کو ہان تھیم ہوں تو کیا تم جھے اپنا رب یعین کرلو میے؟ وہ کے گاہاں!

ای طرح د جال آیک اور آ دی سے کے گاہ بتاؤ کہ اگر میں تمہارے باپ ، تمہارے بینے اور تمہارے اہل خانہ میں سے ان تمام لوگوں کوجنہیں تم بہچائے ہوزندہ کرووں تو بمیاتم یقین کرنو کے کہ میں ہی تمہارارب ہوں ، وہ کیے گاہاں! چنانچہ اس کے سائے بھی شیاطین ان صورتوں میں آجا کیں ہے اور وہ وجال کی چروی کرنے گے گا، پھر ٹی مایٹا تشریف نے گئے اور اہل خاند

رو نے گئے، جب نی مایٹا دواپس آئے تو ہم اس وقت تک رور ہے تھے، ٹی طیبائے پوچھاتم کیوں رور ہے ہو؟ میں نے عرض کیا

یا رسول اللہ! آپ نے وجال کا جو ذکر کیا ہے، بخدا میر ہے گھر میں جو یا ندی ہے، وہ آٹا گوئد ھرتی ہوتی ہے، ابھی وہ اسے

گوندھ کر قارغ نہیں ہونے یاتی کہ میرا کلیجہ بھوک کے مار ہے یارہ پارہ ہوتا ہوا محموس ہوتا ہے قاس ون ہم کیا کریں ہے؟

تی ہے نظر مایا اس دن مسلمانوں کے لئے کھانے پینے کی بجائے تھیراور تبعی وقمید ہی کانی ہوگی، پھر تی ہوتھ نے فرمایا میں

دو دا اگر میری موجود گی میں وجال نکل آپا قریس اس سے مقابلہ کروں گا اور اگر میرے بعد اس کا خروج ہوا تو ہر مسلمان پر اللہ

مرانائی ہے۔

( ٢٨١٣٢ ) حَدُّنَنَا هَاشِمٌ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ قَالَ ثَنَا شَهْرٌ قَالَ وَحَدَّلَثِنِي السَمَاءُ بِنُتُ يَزِيدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلْسَ مَجْلِسًا مَرَّةً بُحَدِّلُهُمْ عَنْ أَعْوَرِ الدَّجَالِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ فَقَالَ مَهْيَمُ وَكَانَتُ كَلِمَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَآلَ عَنْ شَيْءٍ يَقُولُ مَهْيَمُ وَزَادَ فِيهِ فَمَنْ حَصْرَ مَجْلِسِي كَلِمْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَآلَ عَنْ شَيْءٍ يَقُولُ مَهْيَمُ وَزَادَ فِيهِ فَمَنْ حَصْرَ مَجْلِسِي كَلِمَةً وَسَيْمَ قَوْلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَالِبَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَحِيحٌ لَيْسَ بِأَعْرَرَ وَآنَ الدَّجَالَ وَسَمِعَ قَوْلِي فَلْيُكُمْ الْفَالِبَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَحِيحٌ لَيْسَ بِأَعْرَرَ وَآنَ الدَّجَالَ أَعْرَرُ مَنْ اللَّهُ عَزَلُهِ مَنْ عَيْنَهِ مَكُولُ مَا أَعَلِي إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلْولًا إِلَيْهِ مَلْكُولُوا أَنَّ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ صَحِيحٌ لَيْسَ بِأَعْرَرَ وَآنَ الدَّجَالَ الْعَلَى مُنْ اللَّهُ عَزَلُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلْولِ وَالْولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَعْلُولُ اللَّهُ عَلَوْلُهُمُ عَلَيْهِ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

( ۱۸۱۳۲) گذشتہ عدیث اُس دوسری سند ہے ہی مروی ہے،البتہ اس جی پیاشاؤ ہی ہے کہ جو تخص میری کیلس جی حاضر ہو اور میری با تمیں سنے ، تو تم میں سے حاضرین کو غائبین تک بیہ با تنمی پہنچا دینی چاہئیں ،اور یعین رکھو کہ انتدتعالی سیح سالم ہیں ، دہ کانے نہیں ہیں ، جبکہ د جال ایک آ نکھ سے کا تا ہو گا اور ایک آ نکھ ہو تچھ دی گئی ہوگی ،اور اس کی دونوں آ تکھوں کے درمیان کا قر نکھ ہوگا ، جسے ہرمؤ من ''خواہ دہ لکھا پڑھنا جا نتا ہو یانبیں'' پڑھ لے گا۔

( ۲۸۱۳۲ ) حَدَّثَنَا يَوِيدُ يُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْيَرُنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ أَبِى خَالِدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْمَرَأَةِ مِنْ الْمَانَى يَوْيدُ إِنْ مَاكُنْ لَمَّا تُولِقَى سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ صَاحَتُ أُمَّةً فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ يَوِيدَ بْنِ سَكُنِ قَالَتُ لَمَّا تُولِقَى سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ صَاحَتُ أُمَّةً فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّا يَرْفَأُ دَمْعُكِ وَيَنْهَبُ خُزْنُكِ فَإِنَّ ابْنَكِ أُولً مَنْ صَحِكَ اللَّهُ لَهُ وَاهْنَوَ لَهُ الْقَرْشُ
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ يَرْفَأُ دَمْعُكِ وَيَنْهَبُ خُزْنُكِ فَإِنَّ ابْنَكِ أُولً مَنْ صَحِكَ اللَّهُ لَهُ وَاهْنَوَ لَهُ الْقَرْشُ

( ۲۸۱۳۳) حضرت اساء ذوجن مروى ب كه جب حضرت سعد بن سعا فر جوافظ كا انتقال بواتو ان كي والدوروفي جلاف تسبير، ني بيئا في ما يا تمهاري أنسوهم كيول نيس ر م اورتمها راغم دوركيول نيس بهور با جبكه تمبارا بيئاه و پمبلا آوى ب جسے ديكيوكرالله كوانى آئى سے اوراس كاعرش بل رباہے۔

( ٢٨١٣٤ ) حَلَّانَنَا هَيْمَمُ مِنْ خَارِجَةَ فَالَ حَدَّتَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ قَابِتِ بْنِ الْعَجْلَانِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ بَزِيدٌ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَقِيقَةُ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَآتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَّةِ شَاةً ( ٢٨١٣٣ ) حضرت اساء يُنْ النَّهِ عَروى ہے كہ بِي اينا نے فرما في الرک كي طرف ہے عقيق ش دو برابركي بَرياں كي جائيں اور

. از کی کی طرف سے ایک بمری ۔

( ٣٨١٣٥) حُدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا حَفُصَّ السَّرَّاجُ قَالَ سَمِعْتُ شَهْرًا يَقُولُ حَدَّثَنْنِي اسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدُ أَنَّهَا كَانَتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قَعُودٌ عِنْدَهُ فَغَالَ لَعَلَّ رَجُلًا يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ وَلَعَلَّ امْرَاةً نُخْيِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا فَآرَمَّ الْقَوْمُ فَقُلْتُ إِي وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُنَ لَيَقُلْنَ رَإِنَّهُمْ لَيُفْعَلُونَ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِي شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَقَشِيتَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ لَيُفْعَلُونَ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِي شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَقَشِيتِهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ

( ٢٨٠٣٦) حَدَّنَا أَزْهَرُ بُنُ الْفَاسِمِ قَالَ نَنَا هِشَامٌ وَعَبُدُ الْوَهَابِ قَالَ آخَبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مَحْمُودِ بُنِ عَمْرٍو أَنَّ ٱلسَّمَاءَ بِنُتَ يَزِيدَ حَدَّثَنَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَحَلَّتُ فِلَادَةً مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ مِنْ عُمُولِ أَنَّ ٱلسَّمَاءَ بِنُ النَّارِ بَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرُصًا مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِي أُذُنِهَا مِثْلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَيْمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرُصًا مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِي أُذُنِهَا مِثْلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وراجع: ١٢٨١٢٩.

(۲۸۱۳ ۱) معزت اساء بین سے مردی ہے کہ نی بینا نے فربایا جو مورت مونے کا بار پہنتی ہے، قیامت کے دن اس کے گھ یں ویبائی آگ کا بار پہنا یا جائے گا، اور جو مورت اپنے کا نوس میں سونے کی بالیاں پہنتی ہے، اس کے کا نوس میں قیامت کے دن ویسی ہی آگ کی بالیاں ڈالی جا کیں گی۔

( ٢٨١٣٠) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا مُقَاوِيَةُ يَفْنِي ابْنَ صَالِحِ عَنِ الْمُهَاجِرِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ بَزِيدَ الْكَانُصَارِيَّةِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَغْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا فَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَغْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّهُ لَبُدْرِكُ الْفَارِسَ قَبُدَعْتِرُهُ قَالَتْ قُلْتُ مَا بَعْنِي قَالَ الْفِيلَةُ بَالْتِي الرَّجُلُ الْمُرَاقَةُ وَهِيَ فَوَالَذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّهُ لَبُدْرِكُ الْفَارِسَ قَبُدَعْتِرُهُ قَالَتْ قُلْتُ مَا بَعْنِي قَالَ الْفِيلَةُ بَالْتِي الوَّجُلُ الْمُرَاقَةُ وَهِيَ لَا تَعْدَلُونُ اللَّهُ الْمُولَاقُ اللَّهُ الْفَالِقُ اللَّهُ الْعُلِي اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللْمُلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُ اللْفُولُ اللَّ

(۲۸۱۳۷) حضرت اساہ بنت پزید نیجان سے مروی ہے کہ میں نے ٹبی ٹیٹا کو بیارشادفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اپنی اولا دکو خفیہ آل شکیا کرو ، کیونکہ طالت رضاعت میں بیوی سے قربت کے نتیج میں دود مد چینے والا بچہ جب بزا ہوتا ہے تو گھوڑ اا سے اپنی پشت ہے گراد بتا ہے (وہ جم کر گھوڑ ہے پرنہیں بیٹے سکتا)

( ٢٨١٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا سُلِّمَانٌ بُنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمَّاذَ بْنَ زَيْدٍ وَذَكَّرَ

الْجَهْمِيَّةُ فَقَالَ إِنَّمَا يُحَاوِلُونَ أَنْ لَيْسَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ

( ۱۳۸ ) حماد بن زید مینید نے ایک مرتبہ فراؤ جمیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بیادگ آئیں میں بید یا تیں کرتے ہیں کہ آ عان میں پھوٹیس ہے۔

( ٢٨١٧٩ ) حَدَّثُنَا هَاشِمٌ فَالَ حَدَّلَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ قَالَ حَدَّلَنِي شَهْرٌ بْنُ حُوْشَبٍ قَالَ حَدَّنَنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُولُقَى يَوْمُ تُولِقَى وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةً عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ بِوَسْقٍ مِنْ شَعِيرٍ وَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُولُقَى يَوْمُ تُولِقَى وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةً عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ بِوَسْقٍ مِنْ شَعِيرٍ إِرَاحِهِ إِلَا ١٧٧ ].

(۲۸۱۳۹) حضرت اساء فریخائے مروی ہے کہ تی مایٹا کی جس وقت و فات ہو کی تو آپ نگاتی آئی زروایک بیبودی کے پاس ایک وس نو کے موش رہن رکھی ہو کی تھی۔

رَسُولُ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَإِذَا قَرْعُ مِنْ حِنْمَتِهِ آوَى إِلَى الْمَسْجِدِ فَكَانَ هُوَ الْمِعْارِيَ كَانَ لَمُ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَإِذَا قَرْعُ مِنْ حِنْمَتِهِ آوَى إِلَى الْمَسْجِدِ فَكَانَ هُوَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ الْمَسْجِدِ لَيْلَةً فُوجَدَ آبَا ذَرُّ نَائِمًا مُنْجَدِلًا فِي الْمَسْجِدِ فَنَكَتَهُ وَسُلُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلْمَ وَاللّمَ عَلْمَ وَالْمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلْهُ وَسُلّمَ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلْهُ وَاللّمَ عَلْمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلْمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلْمُ وَلَا لَهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَمُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلْمُ وَاللّمَ عَلْمُ وَاللّمُ وَاللّمَ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمُ الللّهُ عَلْمُ وَاللّمَ الللّ

# 

و بال سے نکال دیا تمیا تو؟ میں نے عرض کیا کہ اس وقت میں اپنی آلوار پکڑوں گااور جو جھے نکالنے کی کوشش کرے گا اسے اپنی تکوار سے ماروں گا۔

نی اینا نے بیان کر اپنا دست مبارک میرے کندھے پر رکھا اور تین مرتبہ فر مایا ابوذ را در گذرہے کا م لوء وہ مہیں جہاں لے جا کمیں وہاں چلے جانا اگر چیتمہا را تکمران کو کی صبی غلام ہی ہو، یہاں تک کہتم ای حال میں مجھ ہے آ ملو۔

٢٠٨١٨١) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْحَصِيدِ قَالَ حَدَّثِنِي شَهْرٌ قَالَ سَمِعْتُ اسْمَاءَ بِنَت يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّةَ تُحَدِّثُ وَعَمَتُ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا وَعُصْبَةٌ مِنْ النَّسَاءِ فُعُودٌ فَالْوَى بِيَدِهِ إِلَيْهِنَّ بِالشَّلَامِ قَالَ إِبَّاكُنَّ وَكُفْرَانَ الْمُنْقَصِينَ إِنَّاكُنَّ وَكُفْرَانَ الْمُنْقَصِينَ قَالَتْ إِحْدَامُنَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَعُوذُ إِلَيْهِنَ بِالشَّهِ يَا وَسُولَ اللّهِ أَعُودُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِّي بِاللّهِ يَا يَجُدَاكُنَ تَطُولُ آيَسُهَا وَيَطُولُ تَعْنِيسُهَا ثُمَّ يُزُوّجُهَا اللّهُ الْبَعْلَ وَيُفِيدُهَا اللّهُ الْمُعْلَقِينَ إِلَّا إِلَى إِلَّهُ فَالَ بَلَى إِنَّ إِحْدَاكُنَ تَطُولُ آيَسُهَا وَيَطُولُ تَعْنِيسُهَا ثُمَّ يُووَجُهَا اللّهُ الْبَعْلَ وَيُولِدُهُ اللّهُ مَا يَوْفُهُ مَا اللّهُ الْمُعْلَقِينَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى مِنْ كُفْرَانِ الْمُنْقَصِيلُ الْفَضِيمَ اللّهِ عَا رَافَ مِنْ مُنْ سَاعَةَ خَيْرٍ فَطُ فَذَلِكَ مِنْ كُفْرَانِ الْمُنْقَصِينَ إِراحِي: ٢٨١١٣].

(۱۹۱۱) حضرت اساہ بنت بن بد جی است بند ہو جی العمل ہے ہے اکہی ہیں کہ ایک مرتبہ ہی ایک است ہا ہے ہو العمل کے است گذر ہے، ہم کچے کورتوں کے ساتھ تھے، ہی میں النہ الله الله الدفر مایا احسان کرنے والوں کی ناشکری ہے اپنے آپ کو پیاؤ ، ہم نے عرض کیایا رسول اللہ! احسان کرنے والوں کی ناشکری ہے کیا مراد ہے؟ ہی میں آنے فر مایا ہوسکتا ہے تم میں ہے کو ن عورت اپنے ماں باپ کے یہاں طویل عرصے تک رہتے کے انتظام میں جیمی رہے، پھر اللہ اسے شو ہر عطا وفر ماد سے اور اس سے اسے مال وادلا دہمی عطا وفر ماد سے اور وو پھر کسی دن غصے میں آ کر بول کہد دے کہ میں نے تو تھے ہے کہی خرتیں ویکھی۔

( ٢٨١٤٢) حَدَّثَنَا آبُو الْمُعِيرَةِ وَعَلِيَّ بْنُ عَيَّاشِ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ قَالَ حَدَّثَنِى آبِى عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ سَكِنِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتُ مَسِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَقُولُ لَا تَغْتُلُوا آوْلَادَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْعَيْلَ سَكَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتُ مَسِعًا وَسِولُ اللّهِ صَلّى يُدُولُ الْفَارِسَ فَيُدَعُورُهُ مِنْ فَوْقِ فَرَسِهِ قَالَ عَلِيَّ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّةُ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ مِثْلُهُ إِراحِهِ: ١٢٨١٤.

(۲۸۱۳۲) حضرت اسا و بنت برید جی نام وی ہے کہ میں نے ٹی پایا کو بیاد شاوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اپنی اولا وکونفیڈل ندکیا کرو ، کیونکہ حالت رضاعت میں ہوی ہے قربت کے منتبج میں ودوجہ پننے والا بچہ جب بزا ہوتا ہے تو کھوڑ انسے اپنی پشت ہے کراویتا ہے (وہ جم کر کھوڑے پڑئیس بیٹے سکر)

( ٩٨١٤٣ ) حَذَّنْنَا أَبُو الْبَمَانِ الحُبَرَانَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّنِنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي خُسَيْنٍ قَالَ حَدَّنِنِي شَهْرُ بُنُ حَوْضَبٍ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنِنَ أَبِي خُسَيْنٍ قَالَ حَدَّنِنِي شَهْرُ بُنُ حَوْضَبٍ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنِنَى عَبْدِ الْأَشْهَلِ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ طَعَامًا فَقَالَ لَا أَشْهَلِ دَخَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ طَعَامًا فَقَالَ لَا أَشْهَدِهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جِنْتُهُ فَدَعَوْتُهُ لِجِلُوبَهَا فَجَاءَ فَجَلَسَ الشّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جِنْتُهُ فَدَعَوْتُهُ لِجِلُوبَهَا فَجَاءَ فَجَلَسَ

إِلَى جَنْبِهَا فَأَتِى بِمُسُ لَهُنِ فَشَرِبَ فُمْ نَاوَلَهَا النِّي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَفَضَتُ رَأْسَهَا وَاسْتَجَا فَالْتُ السّمَاءُ فَانْتَهَرُتُهَا وَقُلْتُ لَهَا خُذِى مِنْ يَدِ النِّي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْتُ فَاخَذْتُ فَشَرِبَ مِنْ يَدِاللّهِ مَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَطِى يَرْبَكِ قَالَتْ آسْمَاءُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ بَلْ خُذْهُ فَاشْرَبْ مِنْهُ ثُمّ فَاوِلْيِهِ مِنْ يَدِكَ فَآخَذَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمّ نَاوَلِيهِ قَالَتْ فَجَلَسْتُ ثُمّ وَصَغْتُهُ عَلَى رُحْتِي نُمْ طَغِفْتُ أَدِيرُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمْ قَالَ لِيسْوَةٍ عِنْدِى نَاوِلِيهِنَ فَقُلْنَ لَا وَاللّهِ بَلْ عَلْمُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْمَعُنَ جُوعًا وَتَخِذِبًا فَهَلْ أَنْتِ مُنْتَهِيةً أَنْ تَقُولِى لَا آشُولِى لاَ آشُولِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْمَعُنَ جُوعًا وَتَخِذِبًا فَهَلْ أَنْتِ مُنْتَهِيةً أَنْ تَقُولِى لا آشُولِى لا آشُولِى لا آشُولِى لا آشُولِى لا آشُولِي فَعْلَ أَنْتِ مُنْتَهِيةً أَنْ تَقُولِى لا آشُولِى اللّهُ عَلْمِ وَسَلَّمَ لا تَجْمَعُنَ جُوعًا وَتَخِذِبًا فَهَلْ أَنْتِ مُنْتَهِيةً أَنْ تَقُولِى لا آشُولِى اللّهُ عَلْمِ وَسَلَّمَ لا يَجْمَعُن جُوعًا وَتَخِذِبًا فَهَلْ أَنْتِ مُنْتَهِيةً أَنْ تَقُولِى لا آشُولِى اللّهُ عَلْمِ وَسَلَّمَ لا يَجْمَعُن جُوعًا وَتَخِذِبًا فَهِلْ أَنْتِ مُنْتَهِيةً أَنْ تَقُولِى لا آشُولِى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَجْمَعُن جُوعًا وَتَخِذِبًا فَهِلْ أَنْتِ مُنْتَهِيهِ أَنْ تَقُولِى لا الله المِومِونَ عَذِا الساد حسن قال الإلله على الله المُحتى الله المناد عسن قال الإلله الله على الله المُعْتِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۲۸۱۴۳) مطرت اسا، پرسے مروی ہے کہ حطرت عائشہ بین کو تیار کرنے والی اور ٹی بیئے کی خدمت میں انہیں پیش کرنے والی ٹیل بی تی بیئے کی خدمت میں انہیں پیش کرنے والی ٹیل بی تی بیئے کے بیاس دورہ کا ایک پیال الا یا گیا ، جسے ٹی بیئے نے ووقوش فر بایا ، پھر حضرت عائشہ بین کو وہ بیالہ پکڑا دیا ، وہ شربا گئیں ، ہم نے ان سے کہا کہ نی بیئے کا ہاتھ والیس شاوٹاؤ ، بلکہ بدیرتن لے لو، چنا نچا تہوں ہے ہوئے وہ بیالہ پکڑا اوراس میں سے تھوڑ اسا دورہ فی لیا ، پھر ٹی بیئے نے فر مایا یہ بھر نی بیئے نے فر مایا یہ کو ایس بیٹے گئی اور بیا ہے کو اپنے گئے پر رکھ لیا ، اورات کھانے کی تاکہ وہ جگراں جا ہے وہ بیار ہوئے گئے اسے دو بارہ توش کر کے جھے پکڑا دیا ، میں بیٹے گئی اور بیا ہے کو اپنے تھے پر رکھ لیا ، اورات کھانے کی تاکہ وہ جگراں جا ہے جہاں ٹی بیئے نے اپنے ہوئے گئا ہے کہ بھر نی بیئے نے فر مایا یہ بیئے تر مایا بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا شکرو ، اب بھی تم باز آ و گئی کرئیں لا میں گئی تاکہ وہ بھر نی بیئے کہ بین کروں گئی کرئیں لا میں ان کی خواہش کروں گئی کروں گئی ۔ نے موال اور بیا کرائے ان کرائے کی کرئیں کو میں کروں گئی کرئیں کرئی کرئیں کروں گئی ۔ نے کہا کہ کہ کی کرئیں کروں گئی گئیں کروں گئی ۔ نے کہا کہ کو ایکھا نے کرو ، اب بھی تم باز آ و گئی کرئیں لا میں ان آ آ کی کرئیں کروں گئی گئیں کروں گئی کروں گئیں کروں گئی کرنے کروں کروں گئیں کروں گئیں کروں گئیں کروں گئیں کروں گئی گئیں کروں گئی کروں گئیں کروں گئی کروں گئیں کروں گئی کروں گئیں کروں گئی کروں گئیں کروں گئیں

( ٣٨٨١٤ ) حَدَّنَا إِسْحَاقٌ بْنُ بُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْتٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ
 فَالَتْ نُزَلَتْ سُورَةُ الْمَائِدةِ عَلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَبِيعًا إِنْ كَاذَتْ مِنْ نِقَلِهَا لَتَكْسِرُ النّاقَةَ إِلَا ٢٨١ ٢٧.

( ۱۸۱۳ ) حضرت اساء پڑین ہے مروی ہے کہ جس دقت تی میان پرسورہ مائندہ کمل نازل ہوئی تو ان کی اوقتی ' عضیا ہ'' کی لگام میں نے پکڑی ہوئی تھی اور وی کے بوجھ سے ایسامحسوس ہوتا تھا کہ اوقتی کا بازونوٹ جائے گا۔

(١٦٨١٥) حَدَّقَنَا وَكِيمٌ حَدَّقَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرًامَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْظَبِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ارْتَبَطَ قَرَمًا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ الْحِيسَابًا كَانَ شِبَعُهُ وَجُوعُهُ وَبُولُهُ وَبَوْلُهُ وَرَوْلُهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ ارْتَبَطَ فَرَسًا رِيّاءً وَسُمْعَةً كَانَ ذَلِكَ خُسُرَانًا فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ ارْتَبَطَ فَرَسًا رِيّاءً وَسُمْعَةً كَانَ ذَلِكَ خُسُرَانًا فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ ارْتَبَطَ فَرَسًا رِيّاءً وَسُمْعَةً كَانَ ذَلِكَ خُسُرَانًا فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ ارْتَبَطَ فَرَسًا رِيّاءً وَسُمْعَةً كَانَ ذَلِكَ خُسُرَانًا فِي مِيزَانِهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَمَنْ ارْتَبَطَ فَرَسًا رِيّاءً وَسُمْعَةً كَانَ ذَلِكَ خُسُوانًا فِي

( ۴۸۱۴۵ ) حضرت اسماء بن اسماد وی ہے کہ نی پینا نے ارشاد فر مایا جوخص ان محوز وں کورا و خدا ہیں ماز و سامان کے طور پر با ندھتا ہے اور ثواب کی نیت ہے ان پر فرج کرتا ہے تو ان کا سپر ہونا اور بھوکا رہنا ،سپر اب ہونا اور بیا سار ہنا ، اوران کا بول و براز تنگ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں کامیا بی کا سبب ہوگا ، اور جوشص ان محموز و ل کونمود و نمائش ، اورائر اہمت اور تکبر کے اظہار کے لئے با ندھتا ہے تو ان کا پہیٹ بھرتا اور بھوکا رہنا ،سپر ہونا اور پیاسار ہنا اوران کا بول و براز قیامت کے دن اس

( ٢٨١٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ بَهُرًامٌ عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْضَتٍ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ يَرِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَسُتُ أَصَافِحُ النِّسَاءَ (راجع: ١١٥).

(۲۸۱۳۲) حصرت اساء فرمین سے مروی ہے کہ نی اینا سے قرمایا میں عورتوں سے معمافی نیس کرتا۔

( ٢٨١٤٧) حَدُّنَا حَجَّاجٌ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عُنْ ثَابِتٍ الْبُنَائِيِّ عَنْ ظَهْرٍ بُنِ حَوْظَتٍ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ يَقُرُأُ إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرٌ صَالِحٍ إِفال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٩٨٦ و ٢٩٨٦، انترمذي، ٢٩٣١ و ٢٩٣٢). قال شعيب: محتمل المتحسين مشاهده وهذا اسناد ضعيف. إراحة: ٢٩٨٦، الرمذي، ٢٩٨٦.

(٢٨١٢٥) حفرت العادي فقلت مردى بكري سن في المينة كوية بت السطرة برحت بوئ سنا بهانة عيل غير صالح و ٢٨١٨٨) حدّ فنا حجّاجُ بن مُحمّد حدّ فنا حمّاد يغيى ابن سلمة عن قابت البناني عن شهر بن حوشب عن أسماة بنت يزيد قالت سيمفت النبي صلى الله على الله عليه وسلم يقرأ با عبادى البناني عن أسرَ فوا على الفيهم لا تفنطوا من رحمة الله إن الله يغفو الدُنوب جميعا ولا يبالي إنه مو المعقور الرّحيم إقال الترمدى: حس غرب. عال الاناني: صعبف الاسناد والترمذي: ٣٢٣٧). العار: ٢٨١٢١.

(۴۸۱۲۸) حفرت اساء فَيَجُنَا عِمروى ہے كہ مِن نَے ہي فَيْهِ كو بِها بِت اس طرح پر ہے ہوئے ساہ يا عبادي الَّذِينَ السُّرَفُوا عَلَى الْفَيْسِهِمُ لَا تَفْسَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْفِو اللَّائُوبَ جَمِيعًا وَلَا يَبَالِي إِنَّهُ هُوَ الْفَقُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ يَعْفِوا اللَّهُ يَعْفِوا اللَّهُ يَعْفِوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْفَحُ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ حَذِبُ الوَّجُلِ مَع الْمَرَاقِ الْحَرُبِ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْفَحُ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ حَذِبُ الوَّجُلِ مَع الْمَرَاقِ الْحَرُبِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْفَحُ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ حَذِبُ الوَّجُلِ مَع الْمَرَاقِ الْحَرُبِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْفَحُ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ حَذِبُ الوَّجُلِ مَع الْمَرَاقِ الْحَرُبِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْفَحُ الْكَذِبُ إِلَا فِي ثَلَاثِ حَذِبُ الوَّجُلِ مَع الْمَرَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْفَحُ الْكَذِبُ إِلَا فِي ثَلَاثِ حَذِبُ الوَّجُلِ مَع الْمَرَاقِ الْعَرْبِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْفَعُ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ حَذِبُ الوَّجُولِ مِنْ النَّاسِ اراحِينَ ١٦٨١٢١ إِنَّ النَّاسِ اراحِينَ ١٦٨٢٢) معرب الله عَلَيْهِ وَلَا عَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ الْعَرْبُ اللَّهُ الْمُؤْلِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ الْمُؤْلِ عَلَيْهِ الللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ ا

١٥٠١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱلْحَبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ آبِى الْحُسَيْنِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْثَ عَنْ آسْمَاءَ بِنْتِ يَوِيدَ قَالَتُ كُنَّا فِهُ لَنَا عَبْدُ الرَّرِّقِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَبَنَا فَقُلْنَا لَا نُويدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَبَنَا فَقُلْنَا لَا نُويدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ لَا تَجْمَعْنَ جُوعًا وَكَذِبًا [راجع: ٢٨١١١].

(۱۸۱۵) حضرت اساء فاجنا ہے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فاجنا کو تیار کرنے والی اور نبی بیدہ کی خدمت میں انہیں پیش کرنے والی میں ہی تھی ، نبی مینانے جمارے سامنے دودھ کا پیالہ فیش کیا تو ہم نے عرض کیا کہ ہمیں اس کی خواہش نہیں ہے، نبی پیلانے فرمایا بھوک اور جمون کوا کشانہ کرو۔

( ١٨١٥١) حَذَّنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ خُنَيْمِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ آسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِينَ إِذَا رُّنُوا ذُكِرَ اللَّهُ تَعَالَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ الْمَشَاؤُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَحِبَةِ الْبَاعُونَ لِلْبُرَآءِ الْعَنَتَ إِنَا لَا الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَجِبَةِ الْبَاعُونَ لِلْبُرَآءِ الْعَنتَ إِنَا الْبُوصِيرِي: هذا استاد حسر، قال الألباني: ضعيف (ابن ماجة: ١١٩٤). قال شعيب: حسن بشواهده وهذا استاد حسر. الله الألباني: ضعيف (ابن ماجة: ١١٩٩). قال شعيب: حسن بشواهده وهذا استاد حسر. الله الألباني: ضعيف (ابن ماجة: ١١٩٤).

(۱۵۱۵۱) حضرت اساء ذبیجنا سے مروی ہے کہ نبی ماینا نے ارشاد قر بایا کیا بی شہیں تمہار سے سے بہترین آ دمیوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ! نبی ماینا نے فر مایا وہ نوگ کہ جنہیں دکھے کر اللہ یا دآ جائے ، پھر فر مایا کیا میں حہیں تمہار سے سب سے بدترین آ دمیوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ لوگ جو پہنلو ری کرتے پھریں ، ووستوں میں پھوٹ ڈالے پھریں ، باغی ، آ دم پیزارادور متعصب لوگ ۔

النّبي حَدَثَنَا عَبْدً الرّزّافي أخبَرَنَا عَفْمَرٌ عَنِ ابْنِ خُفَلِم عَنْ شَهْرِ بْنِ حَرْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ بَزِيدَ قَالَتْ قَالَ النّبِي عُلَمِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَرْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ بَزِيدَ قَالَتْ قَالَ اللّبَعْقَةِ عَلَى الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنّةُ السَّنّةُ كَالشّهْرِ وَالشّهُرُ كَالُجُمُعَةِ وَالنّبِهُرُ كَالُجُمُعَةِ وَالنّبِهُ كَالْجُمُعَة كَالْمُرْمِ وَالْيَوْمُ كَاضُطِرَامِ السَّعَفَةِ فِي النّارِ إراحِي: ٢٨١٢٣.

(۲۸۱۵۳) حضرت اساء بڑجنا ہے مروی ہے کہ نبی پاہا نے ارشاد فرمایا کیا میں تہبیں تمہارے سب ہے بہترین آ دمیوں کے

متعلق نہ بٹاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں ٹیس یارسول اللہ! ٹی ملینا نے فر مایا و ولوگ کہ جنہیں دیکھ کراللہ یا و آ جائے ، پھر قربہ یا کیا میں تہمیں تنہارے سب سے بدترین آ دمیوں کے متعلق ندیتاؤں؟ وولوگ جو پھنلو ری کرتے پھریں ، دوستوں میں پھوت ڈالتے پھریں ، یالی ، آ دم بیزاراورمتعصب لوگ۔

( ٢٨١٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءٍ الْحَبَرُنَا عَبُدُ الْجَلِيلِ الْقَيْسِيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ اَنَّ السَّمَاءَ بِنْتَ يَزِينَ كَانَتُ تَخُدُمُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ جَاءَتُهُ خَالِتِي قَالَتْ فَجَعَلَتْ تُسَائِلُهُ وَعَلَيْهَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُسُرُكَ أَنَّ عَلَيْكِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَتْ فَالْفَتْهُمَا قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُنَ إِذَا لَمْ يَتَحَلَّيْنَ صَلِفْنَ عِنْدَ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَمَا تَسْمَعِيعُ إِخْدَاكُنَ أَنْ تَجْعَلَ طُوفًا مِنْ فِضَةٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَمَا تَسْمَعِيعُ إِخْدَاكُنَّ أَنْ تَجْعَلَ طُوفًا مِنْ فِضَةٍ وَجَمَانَةً مِنْ فِضَةٍ ثُمْ تُخَلِّقَهُ بِزَعْفَرَانٍ فَيَكُونُ كَانَهُ مِنْ ذَهِبٍ قَإِنَّ مَنْ تَعَلَى وَزُنَ عَيْنِ جَرَادَةٍ مِنْ ذَهِبٍ أَنْ وَجُمَانَةً مِنْ فِضَةٍ كُوىَ بِهَا يَوْمَ الْقِبَاعَةِ إِرَامِعِ مِنْ ذَهِبٍ قَإِنَّ مَنْ تَعْمَلَى وَزُنَ عَيْنِ جَرَادَةٍ مِنْ ذَهِبٍ أَنْ وَجُمَانَةً مِنْ فِضَةٍ ثُمْ تُخَلِّقَةً بِزَعْفَرَانٍ فَيكُونُ كَانَهُ مِنْ ذَهُمٍ قَإِنَّ مَنْ تَعَلَى وَزُنَ عَيْنِ جَرَادَةٍ مِنْ ذَهِبٍ أَوْ بَعِيصَةٍ كُوىَ بِهَا يَوْمَ الْقِبَاعَةِ إِرَامِعِ فَيْ وَاللَهُ مِنْ فَعَلَى وَزُنَ عَيْنِ جَرَادَةٍ مِنْ ذَهِبٍ أَوْ مَنْ مَا لَهُ مَا يَعْمَلُ مَوْ الْمُعَلِي وَقَعْرَانٍ فَيكُونُ كَانَهُ مِنْ ذَهِبٍ قَإِنَّ مَنْ فَعَلَى وَزُنَ عَيْنِ جَرَادَةٍ مِنْ ذَهِبٍ أَنْ مَنْ مُعَلِي عُولَ اللّهِ مِنْ فَعَلَى وَرَانَ عَيْنِ جَرَادَةٍ مِنْ ذَهِبٍ أَنْ مَا يَعْمَلُ مُو مِنْ فَعَيْنَ عَلَى وَرَانَ عَيْنِ جَرَادَةً مِنْ فَعَلَى وَرَانَ عَيْنِ جَرَادَةً مِنْ فَصَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ فَعَلَى مَنْ أَنْ عَنْ مَلْ مُعْمَلًا مُولِنَا مِنْ فَعَلَى مَنْ فَعَلَى مَا اللّهُ مَا لَمُعْمَلُ مَا لَكُولُ مُنْ فَعَلَى مُنْ فَعَلَى مَنْ فَعَلَى مَا لَوْنَ عَيْنِ جَرَادَةً مِنْ فَعَلَى مَا لَهُ مَا لَكُونَ مُعَلِّى مَا لَهُ مَا لِهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ فَعَلَى مَا لَهُ مَا لِلْهُ مُنْ مُنْ فَلَ عَلَى مُولِقًا مِنْ فَعَلَى مُولِ مَا لِلْهُ عَلَى مُعْمِلُ مَا لَعُلَقَا مُعَلِيْهِ مَا لِيكُو

( ٣٥ ١٥٠) حفرت اسا ، بن سا مروى ہے كه بى عالم نے مسلمان خواتين كو بيعت كے لئے جمع فرمايا تواسا ، نے عرض كيايا رسول اللہ! آپ بها دے ليے اپنا ہاتھ آگے كيوں نيس بوحهاتے؟ ني عالم نے فرمايا جس مورتوں ہے مصافح نيس كرتا ، البت زبائى بيعت لے ليتا بوں ، ان عورتوں جس اساء كى ايك خالہ بھى تھيں جنہوں نے سونے كائن اورسونے كى انگو تھياں بين ركحي نتيس ، ني جو نے فرمايا ہے خاتون! كياتم اس بات كو بسند كرتى بوكر اللہ تعالى قيامت كے دن تهميں آگے ہيں ہے كاريوں كے تشن اور انگو تھياں بينا ئے؟ انہوں نے عرض كياا ہے اللہ كے ني! جس اس بات ہے اللہ كى بناہ جس آئى بوں ، جس نے اپنى خالہ سے ب

بھے نہیں یا و پڑتا کر کسی نے انہیں ان کی جگہ ہے افعایا بواور نہ بی ہم جس ہے کسی نے اس کی طرف کن اکھیوں ہے و کھا، پھر جس نے عرض کیا اے افغہ کے بی !اگر کوئی عورت زیور ہے آ راست نہیں بوتی تو وہ اپٹے شو ہر کی نگا بول جس بے و قعت بو جاتی ہے؟ ٹبی یہ انہ فر ہایا تم پر اس جس کوئی حرج نہیں ہے کہ تم جاندگ کی بالیاں ینالو، اور ان پر موتی لگوالو، اور ان کے موراخوں جس تھوڑ ا ما زعفر ان بھر دو، جس ہے و وسونے کی طرح جیکئے لگے گا۔

( ١٨٠٥٥) حَدَّنَا دَاوُدُ بُنُ مِهُرَانَ الدَّبَاعُ حَدَّنَنَا دَاوُدُ يَفْنِي الْعَظَّارَ عَنِ ابْنِ خُنَيْمٍ عَنْ شَهْرِ ابْنِ خُوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءً بِنُتِ يَزِيدَ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَرُضَ اللَّه عَنْهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً بَانِ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا وَإِنَّ تَابَ اللَّه عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ كَانَ حَفَّا عَلَى اللَّه أَنْ يَسْفِيّهُ مِنْ طِيئَةِ الْخَبَالِ قَالَتْ فَالْ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ كَانَ حَفَّا عَلَى اللَّه أَنْ يَسْفِيّهُ مِنْ طِيئَةِ الْخَبَالِ قَالَتْ فَا لَا عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ كَانَ حَفَّا عَلَى اللّه أَنْ يَسْفِيّهُ مِنْ طِيئَةِ الْخَبَالِ قَالَ صَدِيدً أَهْلِ النَّارِ فَالْ صَدِيدً أَهْلِ النَّارِ

(۲۸۱۵۵) حفرت اسا و بین سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی بیٹھ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محص شراب بیتا ہے، جالیس

دن تک النداس سے ناراض رہتا ہے، اگروہ اس حال میں مرجاتا ہے تو کا فر ہوکر مرتا ہے، اور اگرتو برکر لینا ہے تو الله اس کی تو بہ قبول فر مالیتا ہے، اور اگر دوبارہ شراب میتا ہے تو الله پرحق ہے کہ اسے 'طبیقة النجال' کا یانی پلائے ، میں نے عرض کیا یا رسول الله بالغیال کیا چیز ہے؟ نبی مالیتا نے فر ما یا الل جہنم کی ہیں۔

( ٢٨١٥٦) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثُنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ شَهْرٍ بَنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءً قَالَتِ الْطَلَقْتُ مَعَ خَالِنِي إِلَى النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَفِي يَدِهَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهِبٍ أَوْ قَالَتُ قُلْبَانِ مِنْ ذَهَبٍ قَقَالَ لِي أَيْسُرُّكِ أَنْ يُجْعَلَ فِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَفِي يَدِهَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهِبٍ أَوْ قَالَتُ قُلْبَانِ مِنْ ذَهِبٍ أَوْ قَالَتُ فَالْتُ فَالْتُ وَمَا يَقُولُ قُلْتُ يَقُولُ أَيْسُرُّكِ أَنْ يُجْعَلَ يَعُولُ قَلْتُ يَقُولُ أَيْسُرُّكِ أَنْ يُجْعَلَ يَعُولُ اللّهُ اللّهُ مِنْ نَاوٍ قَالَ قُلْبَانِ مِنْ نَاوٍ قَالَتُ قَالَتُ فَالْتَوْعَتُهُمَا فَرَمَتْ بِهِمَا مَا أَذْدِى أَيُ النّاسِ أَخَلَعُمَا وَرَمَتْ بِهِمَا مَا أَذْدِى أَيُ النّاسِ أَخَلَعُمَا وَرَمَتْ بِهِمَا مَا أَذْدِى أَي النّاسِ أَخَلَعُمَا وَرَمَتْ بِهِمَا مَا أَذْدِى أَنَا وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(۲۸۱۵ ) حضرت اساء فرخ سے مروی ہے کہ ایک مرجہ بیں اپنی خالہ کے ساتھ نبی نائیۃ کی خدمت بیں حاضر ہوئی ، انہوں نے سوئے کے نظن اور سونے کی انگو فصیاں پہن رکئی تھیں ، نبی پہنا نے فر مایا اے خاتون! کیا تم اس بات کو پہند کرتی ہوکہ اللہ تعالی تو سوئے کے نظن اور انگو فعیاں پہنا ئے؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! بیں اس بات کے وائد کی چنگار یوں کے نظن اور انگو فعیاں پہنا ئے؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! بیں اس بات سے اللہ اسے کہا خالہ! اے اتار کر کھینک دو، چنا نچے انہوں نے وہ چیزیں اتار پھینکیں ، بھینکیں ، بھینکیں اور انگو نہیں ان کی جگہ سے افعالی۔

( ٢٨١٥٧) حَدَّفَنَا عَفَانَ حَدَّفَنَا أَبَانُ حَدَّفَنَا يَحْمَى بُنَّ أَبِي كَيْبِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ الْيُمَا الْمَرَأَةِ تَفَلَّدَتْ بِقِلادَةٍ مِنْ ذَهَبٍ قُلدَتْ مِنْلَهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَلَّم قَالَ الْيَمَا الْمَرَأَةِ تَفَلَّدَتْ بِقِلادَةٍ مِنْ ذَهَبٍ قُلدَتْ مِنْلَهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِراحِمَ ١٢٨١ ٢ وَأَنْهَا الْمُوأَةِ جَعَلَتْ فِي أَذُنِهَا مِثْلُهُ مِنَ النَّارِ بَوْمَ الْقِيَامَةِ إِراحِمَ ١٢٨١ ٢ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ الْمُوالِّةِ مَعْلَقَة مِنَ النَّارِ بَوْمَ الْقِيَامَةِ إِراحِمِ ١٢٨١ ٢ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُوالِّةِ مَعْلَقُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُوالِّ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُوالِّ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُوالِّ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُوالِّ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُوالِّ عَلَيْهِ الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُولُولِ عَلَيْهِ الْمُولِي الْمُولِي عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُولِي عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُولِي عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْمُولِ عَلَيْهُ اللْمُ اللَّهُ وَالْمُولِ عَلَيْهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي عَلَيْهِ اللْمُولِ عَلَيْهِ اللْمُولِي اللْمُولِي اللَّهُ الْمُولِ عَلَيْهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُولِ عَلَيْهِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَّ عَلَيْهُ اللْمُولِ عُلَيْهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِ الللِهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللْمُ

( ٢٨١٥٨) حَذَّفَنَا عَفَّانُ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ آسْمَاءَ بِنْتِ بَزِيدَ أَنَّهَا سَمِعَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا أَ إِنَّهُ عَيْرَ صَالِحٍ وَسَمِعَتُهُ يَقُرَ أَيًا عِبَادِى الَّذِينَ ٱسْرَقُوا عَلَى ٱنْفُسِهِمْ لَا النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُوا أَيْ اللَّهُ يَعْفِو اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ يَعْفِو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ يَعْفِو اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ يَعْفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ يَعْفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ إِلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ إِلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللِّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّ

( ۱۵۱۵۸) حضرت اسماء فَرُبُون سَن مروى بِ كُرِيس نَے بِي سَيَّا كو بيآ يَت اس طرح پرست ، و عَ سَا بِ "إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِح " اوراس آ يَت كواس طرح پر صنع ، و عَ سَا بِيا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَظُوا مِنْ وَحُمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَلَا يُبَالِي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ( ١٨١٥٩ ) حَذَنَا عَلِيُّ بُنُ بَحْوٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى ذِيَادٍ الْقَدَّاحُ عَنْ شَهْدٍ بَنِ حَوْشَبٍ عَنْ آسْمَاءً بِنْتِ يَزِيدَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ لِإِيلَافِ فُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحُلَةَ النَّسَّاءِ وَالصَّيْفِ وَيُحَكُّمُ مِنْ أَسُوعٍ وَآمَنَكُمْ مِنْ خَوْفٍ وَيُحَكُّمُ عَنْ جُوعٍ وَآمَنَكُمْ مِنْ خَوْفٍ

(۲۸۱۵۹) حضرت اسماء پڑھنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی عابیا نے سورہ قریش پڑھ کر قرما یا ارے قریش کے لوگو! اس کھرے رب کی عبادت کروجس نے تنہیں بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا اور خوف کی حالت میں امن عطا وفر مایا۔

( ٢٨١٦٠) حفرت اساء بن بنا سے مروک ہے كوئي مينائے فر مايا جموت كسى صورت محي نبيل ، سوائے نبن بگروں كے ، ايك تو وہ آ دى جوائى بيوى كوخوش كرنے كے لئے جموٹ يولے ، دوسرے وہ آ دى جو جنگ ميں جموٹ بولے ، تيسرے وہ آ دى جودہ مسلمانوں كے درميان صلح كرائے كے لئے جموٹ بولے ۔

( ٢٨١٦٠) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي ذِيَادٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ آسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ عُنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ آجِيهِ بِالْغِيبَةِ كَانَ حَقَّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْتِقَهُ بِنْتِ يَزِيدَ عُنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ذَبَ عَمْد ( ٢٧٩ ). اسناده ضعيف. قال الهيئمي: واسناد احمد مِنْ النَّادِ الحدد الطيالي ( ١٦٣٦ ) و عبد بن حميد ( ٢٥٧٩ ). اسناده ضعيف. قال الهيئمي: واسناد احمد حسن الرائظ بعده ال

(۱۸۱۷) حضرت ابودردا ، جن نزنے سے مروی ہے کہ نبی مؤیلانے ارشا دفر مایا جو خص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا د فاع کرتا ہے تو اللہ پرحق ہے کہا ہے تیا مت کے دن جہنم کی آگ ہے آڑا وکرے۔

( ٢٨١٦٢ ) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكْرٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شَهُرُ بْنُ خَوْضَبٍ عَنْ أَسْمَاءً بِشَتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمٍ أَحِيهِ فِي الْهِبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّهِ أَنْ يُفْتِفَهُ مِنْ النَّارِ اراحِم: ٢٨١٦١.

( ۲۸۱۷۲) حضرت ابودرداء دین شندے مروی ہے کہ ہی مینا ہے ارشادفر مایا جو من اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے تو الله برحق ہے کہ اسے قیامت کے دن جہم کی آگ سے آزاد کرے۔

﴿ ٣٨١٦٢ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو الْحُبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شَهُرُ بُنَ حَوْضَبِ عَنْ أَسُمَاءً بِنْتِ يَزِيدُ قَالَ ثَنَا شَهُرُ بُنَ حُوْضَبِ عَنْ أَسُمَاءً بِنْتِ يَزِيدُ قَالَ ثَنَا شَهُرُ بُنَ حُوْضَبِ عَنْ أَسُمَاءً بِنْتِ يَزِيدُ قَالَ ثَنَا شَهُرُ بُنَ الْآيَنُيْنِ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْحَقَّ الْقَيْرُمُ وَ الم اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ الْحَقَّ الْقَيْرُمُ إِنَّ فِيهِمَا اسْمَ اللَّهِ الْمُأْعُظَمُ [اسناده ضعبف. قال الترمذي: حسن صحبح. قال الترمذي: حسن (ابو داود: ٤٩٦ ) ء ابن ماجعة: ١٨٥٥ ، الترمذي: ٢٤٧٨ ).

(۱۷۳) حفرت اساء فتا سے مروی ہے کہ جس نے تبی نائیا، کوآ سے انگری اور سورۂ آل عمران کی مہیلی آ ہے۔ کے متعلق یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان دونوں آتے توں جس اللہ تعالی کا اسم اعظم موجود ہے۔

( ٢٨٠٦٤ ) حَدَّثْنَا سُوَيْدُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثْنَا آبَانُ يَعْنِى الْمَطَّارَ قَالَ حَدَّلَنِى يَحْبَى بُنُ ابِى كَثِيرٍ عَنْ مَحْمُودِ بُنِ عَمْرٍ ر عَنْ السَّمَاءَ بِنُتِ يَوِيدَ أَنَّ رَبُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا فَإِنَّ اللَّهَ يَبُنِى لَهُ بَيْنًا أَوْسَعَ مِنْهُ فِى الْجَنَّةِ

(۲۸۱۷۳) حضرت اساو نظفا ہے مردی ہے کہ نبی میشائے فر مایا جو تفس اللہ کے لئے مجد بنا تا ہے ، اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں اس سے کشاد و گھر بنا دیتا ہے۔

( ١٨٨٦ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسُمَاءَ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوّاً إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا وَلَا يُبَالِي إِنَّهُ هُوَ الْفَفُورُ الرَّحِيمُ [راحع: ١٨١ ١٨].

(۲۸۱۲۵) حضرت اسماء الله الله على عبد على عن الله إن الله يقفور الدُّنُوبَ جَمِيعًا وَلَا يُبَالِي إِنَّهُ هُو الْفَفُورُ الرَّحِيمُ اللهُ يَفْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا وَلَا يُبَالِي إِنَّهُ هُوَ الْفَفُورُ الرَّحِيمُ السُّرَفُوا عَلَى الْفَلُورُ الرَّحِيمُ اللهُ يَفْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا وَلَا يُبَالِي إِنَّهُ هُوَ الْفَفُورُ الرَّحِيمُ اللهُ يَفْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا وَلَا يُبَالِي إِنَّهُ هُوَ الْفَفُورُ الرَّحِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَفْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا وَلَا يُبَالِي إِنَّهُ هُوَ الْفَفُورُ الرَّحِيمُ اللهُ الل

( ٢٨١٦٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَاصِمٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُفْمَانَ بُنِ خُنَيْمٍ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ السَمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٌ قَالَتْ دَخَلْتُ النَّا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ٱسُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ آنَ ٱتُعْطِيَان زَكَاتَهُ قَالَتْ فَقُلْنَا لَا قَالَ أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمًا اللَّهُ ٱسُورَةً مِنْ نَارِ آذَيًا زَكَاتَهُ

(۲۸۱۹) حضرت اساہ بنت بزید بڑھا سے مروی ہے کہ بل نی دینا کی خدمت بل بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوئی، جب بس تی دینا کی فدمت بل بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوئی، جب بس تی دینا کی فظر میرےان دو کنگئوں کے او پر پڑی جو بس نے بہنے ہوئے تھے، نبی دینا نے قرمایا کیا تم اس کی زکو قادا کرتی ہو؟ ہم نے عرض کیانہیں، نبی دینا نے فرمایا کیا تم اس کی زکو قادا کیا کرو۔
تمہیں آگ کے دوکتن بہنا ہے ،اس کی زکو قادا کیا کرو۔

# حَدِيثُ أُمَّ سَلْمَي اللهُ

# حضرت المملمي بنافني كي حديث

( ٢٨١٦٧ ) حَدَّثَنَا آبُو النَّصْوِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عُنْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي رَاقِعِ عَنْ آبِيهِ
 عَنْ أُمْهِ سَلْمَي قَالَتُ اشْتَكْتُ قَاطِعَةُ شَكْوَاهَا الَّتِي قُبِضَتْ فِيهِ فَكُنْتُ أُمِّرْضُهَا فَأَصْبَحَتْ يَوْمًا كَامْتُلِ مَا وَآيَتُهَا فِي ضَكْرَاهَا بِلْكَ قَالَتْ وَحَرَجَ عَلِيٌّ لِمُعْضِ حَاجِيهِ فَقَالَتْ يَا أُمَّةُ السُكْبِي لِي غُسُلًا فَسَكَبْتُ لَهَا وَآيَتُهَا تَفْتَسِلُ لُمَّ قَالَتْ يَا أُمَّةً أَعْطِيني ثِنَابِي الْجُدُد قَاعْطَيْتُهَا فَلَيسَتُهَا ثُمَّ عُسُلًا فَاغْطِينِي ثِنَابِي الْجُدُد قَاعْطَيْتُهَا فَلَيسَتُهَا ثُمَّ

قَالَتْ يَا أَمَّهُ قَلْمِي لِي فِرَاشِي وَسَطَ الْبَيْتِ فَفَعَلْتُ وَاضْطَجَعَتْ وَاسْتَفْبَلَتْ الْقِبْلَةَ وَجَعَلَتْ يَدَهَا تَحَتَّ حَدَّهَا ثُمَّ قَالَتُ يَا أَمَّهُ إِنِّى مَفْهُوضَةٌ الْآنَ إِنِّى مَفْهُوضَةٌ الْآنَ وَقَدْ تَطَهَّرُتُ فَلَا يَكْشِفْنِي آحَدٌ فَقُبِضَتْ مَكَانَهَا قَالَتْ فَجَاءَ عَلِيْ فَآخِبُونَهُ

(۱۲۸۱۷) حفرت ام سلمی بھا سے مردی ہے کہ جب حفرت فاظمہ بھا مرض الوقات میں جالا ہو کیس تو میں ان کی تھا روار ت کرتی تھی ، ایک ون میں ان کے پاس کیٹی تو میں نے افیس ایک بہتر بین حالت پر پایا جو میں نے بھاری کے ایام میں نہیں ، کہمی تھی ، حضرت علی ٹائٹوناس وقت کی کام سے باہر نگلے ہوئے تھے ، حضرت فاظمہ بڑاتا نے جھے نے رایا ابان! میر سے لیے شال کا پائی رکھا ، انہوں نے استے عمد وطریقے نے شس کیا کہ اس سے پہلے بیاری کے ایام میں ان کے لئے شسل کا پائی رکھا ، انہوں نے استے عمد وطریقے نے شس کیا کہ اس سے پہلے بیاری کے ایام میں نے انہیں اس طرح شسل کرتے ہوئے تیں دیکھا تھا ، پھر دہ کہنائیس کو اماں جان! بھے میر سے نے کپڑے دے دے دد ، میں نے انہیں اس طرح شسل کر سے ، انہوں نے دہ کی تر ہے تو بیت کے اور فر مایا اماں جان! میری روئ تیش موٹی اور دو الی ہے ، میں شسل کر چکی ہوں لبذا اب کوئی میر ہے جس سے کپڑے سے شاتا رہے ، چنا نچائی جگان کی روئ قبض ہوگئی اور حضرت علی ویٹونا ہے تو جس نے انہیں بتا دیا۔

خاندہ: علامداین جوزی بھنوسے اس مدیث کوموضوع روایات عل شارکیا ہے۔

( ٣٨٠٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرٍ الْوَرَكَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمٌ بْنُ سَفْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْخَاقَ فَذَكُرَ نَحْوَهُ مِثْلُهُ

(۲۸۱۲۸) گذشته حدیث ای دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

### حَدِيثُ سَلَمَى ثَرَاثِنَا

# حفرت ملمي ذافؤ كي حديثين

( ٢٨٠٦٩) حَدُّنَا أَبُو عَامِ حَدَّنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْمَوَالِي عَنْ أَبُوبَ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِي بْنِ أَبِي رَافِعِ عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى خَادِمٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَا سَعِفْتُ أَحَدًا فَطُ يَشُكُو إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ مَا سَعِفْتُ أَحَدًا فَطُ يَشُكُو إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ احْتَجِمْ وَلَا وَجَعًا فِي رِجُلَيْهِ إِلَّا قَالَ احْتِنَاهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ احْتَجِمْ وَلَا وَجَعًا فِي رِجُلَيْهِ إِلَّا قَالَ احْتَجِمْ وَلَا وَجَعًا فِي رِجُلَيْهِ إِلَّا قَالَ احْتِنَاهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا قَالَ احْتِنَاهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ احْتَجِمْ وَلَا وَجَعًا فِي رِجُلِيهِ إِلَّا قَالَ احْتَجِمْ وَلَا وَجَعًا فِي رِجُلِيهِ إِلَّا قَالَ احْتِنَاهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ احْتَجِمْ وَلَا وَجَعًا فِي رِجُلِيهِ إِلَّا قَالَ احْتَجَمْ وَلَا وَجَعًا فِي رِجُلِيهِ إِلَّا قَالَ احْتِنَامِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ احْتَجِمْ وَلَا وَجَعَا فِي رِجُعَلَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمَاسِمُ وَمِعُنَا فَعَالَ احْتَجَمُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَالِ وَالْعَالِمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ فِي مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الل عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُوا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَي ( ۲۸۱۷ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُولَى بَنِي هَاشِم حَدَّثَنَا عَبُدُ الوَّحْمَي بُنُ أَبِي الْمُوالِي حَدَّثَنَا فَائِدٌ مُولَى بَنِي رَافِعِ عَنْ عَمَّيهِ سَلْمَى قَالَتْ مَا اللَّهَ عَلَيْهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَجَعًا فِي رَفِيهِ إِلَّا فَالَ الْحَيْدِمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَجَعًا فِي رِجْلَيْهِ إِلَّا فَالَ الْحَيْدِمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَجَعًا فِي رِجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ الْحَيْدِ وَجُلَيْك وَسَلَمَ وَجَعًا فِي رَفْسِهِ إِلَّا فَالَ الْحَيْدِمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَجَعًا فِي رَفْسِهِ إِلَّا فَالَ الْحَيْدِمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَجَعًا فِي رِجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ الْحَيْدِمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَجَعًا فِي رَفْسِهِ إِلَّا فَالَ الْحَيْدِمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُحْمَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى وَالْعُلَامِ وَمُعْلِى الللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَامِ وَمُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

# حَدِيثُ أَمَّ شَوِيكِ بَنَّهُا حضرت ام شريك بَنْهُا كى حديثيں

( ٢٨١٧ ) حَدَّثُنَا سُفْيَانٌ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ ضَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَمَّ شَرِيكٍ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْمُأْوْزَاعِ

(۱۱۱۱) حضرت ام شریک جہن سے مروی ہے کہ نبی مدینا نے چھکی مارتے کا تھم دیا ہے۔

( ٢٨١٧ ) حَدَّثُنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابِنُ جُرِيْجٍ فَالَ الْحَبَرَئِي آبُو الزُّبَيْرِ آنَّةُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ الْحَبَرَئِي أَمُّ شَرِيكٍ آنَهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْفِرْنَّ النَّاسُ مِنُ الذَّجَالِ فِي الْجِبَالِ قَالَتْ أَمُّ شَرِيكٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ قَالَ كُلُّهُمْ قَلِيلٌ

. ( ۲۸۱۷۲) حضرت ام شریک بڑی اے سروی ہے کہ انہوں نے نبی طبیق کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے ایک وقت ایسا ضرور آ ہے گا جب لوگ د جال سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں مجے ، حضرت ام شریک نے بھانے عرض کیا یا رسول اللہ! اس ون عرب کہاں ہوں مے؟ نبی پیھانے فر مایاو و بہت تھوڑ ہے ہوں مجے۔

# حَديثُ أَمْ أَيُّو بَ إِنَّامًا

# حضرت ام الوب زناها كي حديثين

( ٢٨١٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي بَزِيدَ أَخْبَرَهُ الْوَهُ قَالَ نَوْلُتُ عَلَى أَمَّ أَيُّوبَ الَّذِينَ نَوَّلَ

عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَوْلْتُ عَلَيْهَا فَحَدَّنَتْنِي بِهَذَا عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا إِنِّي لَشْتُ كَاحَدٍ مِنْكُمْ إِنِي آخَافُ أَنْ أُوذِي صَاحِبِي يَعْنِي الْمَلْكَ [راجع ١٨٨٠].

(۲۸۱۵۳) حضرت ام ابوب بین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی میں کی خدمت میں گئیں سے کھانا آیا جس میں بہن تھا، نبی مینا نے وسپنے ساتھیوں سے فرماد یا تم اے کھالو، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں اپنے ساتھی لینی فرضتے کوایڈ او پہنچا نا اچھا نہیں سجھتا۔

( ٢٨١٧٥ ) حَذَقَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُينِينَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمَّ أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ نَوَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ آخُرُفِ أَيَّهَا قَرَأْتَ آجُوَاكَ إِراحِي: ٢٧٩٨٩.

( ۲۸ ۱ / ۲۸۱ ) هفترت ام ایوب جائز ہے مروی ہے کہ تبی پیلائے ارشاد فرمایا قر آن کریم سات حرفوں پر نازل ہوا ہے، تم جس حرف پرجھی اس کی تلاوت کرد گے، ووترہاری طرف ہے کفایت کرجائے گا۔

# حَدِيثُ مَيْمُونَةً بِنْتِ سَعْدٍ بَرُهُا

# حضرت ميمونه بنت معد ذايخنا كي حديثين

( ٢٨١٧٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَأَنُو نُعَبُّمٍ قَالَا ثَنَا إِسْرَاثِيلُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ آبِي يَزِيدَ الطَّنَّى عَنْ مَيْمُونَةَ بِنُتِ سَعْدٍ مَوْلَاقِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا قَالَ لَا خَيْرَ فِيهِ نَعْلَانِ أَجَاهِدُ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ زِنَا إِمَالَ الوصيرَى: هذا اسناد ضعيف. فال الأنباني، صعيف (س ماجة: ٢٥٣١).

( ۱۹۸۱ ) هفترت میموند بنت سعد بنیمز ''جونی مذاہ کی آزاد کردہ باندی تغیس'' سے مردی ہے ک<sup>رکمی فخف</sup>س نے نبی بیُونہ سے '' نا با نزیجے'' کے متعلق پوچیعا تو نبی مذبھ نے فر مایا اس میل کوئی خرمیں ہوتی ،میر ہے نزدیک وہ دوجو تیاں جنہیں پہن کرمیں راہِ خدا میں جباد کروں ،کسی ولد الزنا کو آزاد کرنے سے زیاد و بہتر ہے۔

ر ٢٨٧٨ ) حَذَّلْنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ قَالَ ثَنَا عِيسَى قَالَ ثَنَا نَوْرٌ عَنْ زِيَادٍ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ عَنْ أَخِيهِ أَنَّ مَيْمُونَةَ مَوْلَاةَ النَّبِيُّ

صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللّهِ الْعِنَا فِي بَيْتِ الْمَفْدِسِ فَقَالَ أَرْضُ الْمَنْشَرِ وَالْمَخْشِرِ انْتُوهُ فَصَلُوا فِيهِ فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ كَالْفِ صَلَاقٍ فِيمَا سِوَاهُ فَالَتْ أَرَايْتَ مَنْ لَمْ يُطِلْ أَنْ يَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ أَوْ يَأْتِيَهُ قَالَ فَلْيُهْدِ إِلَيْهِ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ فَإِنَّ مَنْ أَهْدَى لَهُ كَانَ كُمَنْ صَلّى فِيهِ [فال البوصيرى: واسناد طربق ابن ماجة صحيح. فال الألباني: منكر (ابن ماجة: ١٤٠٧). قال شعيب: اسناده ضعيف]. [انظر ما بعده].

(۲۸۱۵۸) حضرت میموند بنجه است مروی ہے کہ انہوں نے بارگاونیوت میں عرض کیا اے اللہ کے ہی اہمیں بیت المقدس کے متعلق کی بتائی ، نبی ملینا نے فرمایا و وافعائے جانے اور جمع کی جانے کا علاقہ ہے ، نبی ملینا نے فرمایا و وافعائے جانے اور جمع کی جانے کا علاقہ ہے ، نبی وہاں جا کراس میں نماز پر ھا کرو ، کیونکہ بیت المقدس میں ایک نماز پر ھناووسری جگہوں پر ایک بزار نماز وال کے برابر ہے ، انہوں نے مرض کیا ہے بتا ہے کہ اگر کسی آ دمی میں وہاں جانے کہ طاقت نہ ہو، وہ کیا کرے؟ نبی میں ایا اے جائے کہ زینون کا تیل بھیج دے جو وہاں چرافوں میں جانے جانے کہ طاقت نہ ہو، وہ کیا کرے؟ نبی میں ایک نے اس میں تماز پر می ہو۔

( ٢٨١٧٩) حَدَّثْنَا أَبُو مُوسَى الْهَرَوِيُّ قَالَ ثَنَا عِيسَى بَنُ يُونُسَّ بِإِسْنَادِهِ فَذَكُرٌ مِثْلَهُ إراحع ما تبله ].

(۲۸۱۷۹) گذشته صدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# حَديثُ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةً بْنِ النَّعْمَانِ اللَّهُ اللَّهُ عَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# حضرت ام بشام بنت حارثه بن نعمان برهجنا كي حديثين

( ٣٨١٨.) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةً عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنِ عَنِ النَّهِ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَتُ مَا حَفِظْتُ ق إِلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا اصحت مسلم (٣٧٨). وابس الْجُمُعَةِ قَالَتْ وَكَانَ تَتُورُنَا وَتَنُورُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا اصحت مسلم (٣٧٨). وابس حزيمة (٣١٨)).

( • ۲۸۱۸ ) حضرت ام ہشام جنگاہے مروی ہے کہ ہمارا اور ٹی پانیا کا تئورا کیے بی تھا ، ش نے سور وُق ٹی پانیا ہے س کر بی یا د کی ، جو ٹی پائیلا ہر جعد منبر پر پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٨١٨١ ) حَدَّنَنَا الْحَكُمُ بَنُ مُوسَى قَالَ عَبْد اللّه وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنَ الْحَكِمِ قَالَ حدثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ أَبِي الرِّجَالِ قَالَ ذَكْرَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أَمْ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَتْ مَا أَخَذْتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ إِلّا مِنْ وَرَاءِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُصَلَّى بِهَا فِي الصَّبِّحِ إقال الالباني: شاذ (النسائي: المُجِيدِ إِلّا مِنْ وَرَاءِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُصَلَّى بِهَا فِي الصَّبِّحِ إقال الالباني: شاذ (النسائي:

(۲۸۱۸۱) حضرت ام ہشام بڑگانے مروی ہے کہ بیس نے مور وکتی ٹی ایٹیا ہے من کریں یا د کی ، جو ٹی ایٹیا ہر نماز گخر میں پڑھا کرتے تھے۔

# حَدِيثُ فَاطِمَةً بِنْتِ أَبِي حُبَيْسٍ وَاللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

( ٣٨١٨٢ ) حَدَّثَنَا يُونَسُ بِّنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا لَبْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بَكُيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ آبِي حُبَيْشِ حَدَّثَنَهُ أَنَهَا أَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُ أَنَهَا أَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرُقٌ فَانْظُرِى إِذَا آتَى قُرُولِ فَلَا تُصَلَّى فَلَا تُصَلَّى فَلَا مُتَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَمَا ذَلِكَ عِرُقٌ فَانْظُرِى إِذَا آتَى قُرُولِ فَلَا تُصَلَّى فَلَا مُتَا اللَّهِ صَلَّى مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ إِراحِينَ ٤ ٢٧٩٠ ).

(۲۸۱۸۲) حضرت فاطمہ فیجنائے مردی ہے کوایک مرتبہ وہ نبی مینا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور وم بیش کے ستنقل جاری رہنے کی شکایت کی ، نبی عینا نے ان سے فر مایا بیتوالک رگ کا خون ہے اس نئے بید کھی لیا کرو کہ جب تمہارے ایام جیش کا وقت آ جا ہے تو نماز ندیز حاکرواور جب وہ زیانہ گذر جائے تواہیخ آ پ کو پاک بھے کر طبارت حاصل کیا کرواورا کے ایام تک نماز پڑھتی رہا کرو۔

( ٢٨٨٣) حَدَّثَنَ يَحْيَى بْنُ آبِى بُكُيْرٍ قَالَ ثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ عُفْمَانَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ غَيْدِ اللّهِ بْنِ آبِى مُلَيْكَةً قَالَ حَدَّثَنِي خَالَتِي فَاطِمَةُ بِنْتُ آبِي حُبَيْثٍ قَالَتُ أَتَبْتُ عَائِشَةً فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَلْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَكُونَ لِي حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ رَآنُ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ آمْكُتُ مَا شَاءَ اللّهُ مِنْ يَوْمٍ أُسْتَحَاصٌ فَلَا أُصَلِّي لِلّهِ عَزِّ وَجَلَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَّا جَاءً النَّيِّيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَّا جَاءً النَّيِّيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَدَّ بَا رَسُولَ اللّهِ هَذِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْثٍ نَخْصَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ وَأَنْ تَكُونَ مِنْ أَلِي مَنْ الشَّي طَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَّا جَاءً النَّيِّي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُ مَنْ يَوْمِ أَسْتَعَامُ لَيْ يَعْمَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ وَآنُ تَكُونَ مِنْ أَلْمُ مِنْ يَوْمٍ تُسْتَحَاصُ فَلَا تُصَلّى لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاقً فَقَالَ مُوى فَاطِمَةً بِنْتَ أَبِي مُنْ الشَّيْطُولُ وَتَحْتَشِى وَتَسْتَغُولُ وَتَعَلَى فَإِنَّهُ وَلَا مَرْقَ مَنْ الشَّيْطُانِ أَنْ عِرْقُ انْفَطَعَ أَوْ دَاءً عَرَضَ لَهَا حَلَى فَلَعَلَ مُو مِنَا الشَّيْطُانِ أَوْ عِرْقُ انْفَطَعَ أَوْ دَاءً عَرَضَ لَهَا عَلَى اللّهُ مَلْ الشَيْطُانِ أَوْ عِرْقُ انْفَطَعَ أَوْ دَاءً عَرَضَ لَهَا

(۴۸۱۸۳) حضرت فاطمہ بنت افی میش بڑنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتب میں حضرت عائشہ بڑنا کے پاس آئی اوران ہے کہا کہ
اے ام المؤسین! مجھے ڈرلگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام میں میرا کوئی حصہ ندر ہے، اور میں اہل جہتم میں ہے ہو جاؤں،
میں '' جب تک اللہ چاہتا ہے 'ایام ہے رہتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی تماز نہیں بڑھ پاتی، انہوں نے قرمایا بیٹھ جاؤ،
ا کہ نی دیتا تشریف لے آئیں، جب نی بیا آئے تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! یہ فاطمہ بنت الی حیث ہیں،
انہیں اس بات کا اندیشہ کے کہیں ایسا نہ ہوکہ اسلام میں ان کا کوئی حصرتیں رہ گاا ور بیانل جہتم میں ہے ہو جائیں گی، کیونکہ بیا تشکہ دن تک دیام ہے۔ رہتی ہیں جب تک اللہ کومنظور ہوتا ہے اور بیانلہ کے لئے کوئی نماز نہیں پڑھ پا تمی ؟ بی مائیا ہے قربایا تم

# 

فاطمہ بنت انی نیش سے کہدوہ کہ ہر مہینے ہیں" ایا م حیف" کے ثار کے مطابق رکی رہا کرے، پیر شسل کر سے اپنے جسم پراچھی طرح کپڑالیب لیا کرے اور ہر نماز کے دفت طہارت حاصل کر کے قماز پڑھ لیا کرے، یہ شیطان کا ایک پچوکا ہے یا ایک رگ ہے جو کٹ کی ہے یا ایک پیاری ہے جوانیس لاحق ہوگئی ہے۔

# حَديثُ أَمْ كُرزِ الخُزَاعِيَّةِ أَنْهُا

# حضرت ام کرزنز اعیه بنافخا کی حدیثیں

( ٢٨١٨٤ ) حَدَّثَ أَبُو بَكُمْ الْحَدِّفِيُّ قَالَ ثَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَمْ كُرْزٍ الْخُرَاعِيَّةِ قَالَتْ أَبِيَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِغُلَامٍ فَبَالَ عَلَيْهِ فَآمَرَ بِهِ فَنُضِحَ وَأَبِيَ بِجَارِيَةٍ فَبَالَتُ عَلَيْهِ فَآمَرَ بِهِ فَغُسِلَ (راجع: ٢٧٩١٤).

(۱۸۱۸ ۳) حضرت ام کرز نظفانے مردی ہے کہ نی طالبہ کے پاس ایک چھوٹے بچے کولا یا گیا،اس نے نی طالبہ پیشا ب کردیا، نی طالبہ نے تھم دیا تو اس جگہ پر پانی کے چینٹے ماردیئے مکے، پھرایک پٹی کولا یا کمیا،اس نے پیشا ب کمیا تو نی طالبہ نے اسے دھونے کا تھم دیا۔

( ١٨٧٥) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثُنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةً عَنْ أَبِى الشَّعْثَاءِ قَالَ حَرَجُتُ حَاجًا فَجِئْتُ حَتَى دَخَلْتُ الْبَيْتِ فَلَمَّا كُنْتُ بَيْنَ السَّارِيَنَيْنِ مَضَيَّتُ حَتَى لَزِفْتُ بِالْحَائِطِ فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ فَصَلَى إِلَى جَنْبِى فَصَلَى الْبَيْتِ فَلَمَّا ضَلَى قَلْمَ أَنْ السَّارِيَّيْنِ مَضَلَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبَيْتِ قَالَ الْحُبَرَنِي أَتَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبَيْتِ قَالَ الْحُبَرَنِي أَتَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّهُ صَلَى مَا فَعَلَى هَذَا أَجِدُنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبَيْتِ قَالَ الْمُ اللَّهُ كُمْ صَلَى ثُمَّ مَثَلَى ثَمَّ اللهُ عَلَى هَذَا أَجِدُنِي الْوَمْ نَفْسِى إِنِّى مَكَفْتُ مَعَهُ عُمُوا لَمْ السَّالُهُ كُمْ صَلَى ثُمَّ مَثَلَى فِيهِ أَزْبَعًا الرَاحِمِ: ٢٢١٦٣].

(۱۸۱۸۵) ابوالعما و کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جج کے اداد سے سے لکلا ، بیت الذشریف میں داخل ہوا ، جب و وستونوں کے درمیان پہنچا تو جا کرایک و بوار سے چٹ کیا ، اتن و بر میں حصر ت ابن عمر شاخوا آگئے اور میر سے پہلو میں کھڑ ہے ہو کر چار رکھتیں پڑھیں ، جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے ان سے بوچھا کہ نبی طابع نے بیت اللہ میں کہاں نماز پڑھی تھی ، انہوں نے ایک جگہ کی طرف اشار و کر کے فر مایا کہ یہاں ، جھے اسامہ بن زید شاخوا نے بتایا تھا کہ نبی طابع نے نماز پڑھی ہے ، میں نے ان سے بوچھا کہ نبی طابع کہ نبی طابع نے آپ کو طامت کرتا ہوں کہ جس ایک آپ میں او حضرت ابن عمر جاتا ہے فر مایا ای برقو آج تک میں اپنے آپ کو طامت کرتا ہوں کہ جس نے ان کے ساتھ ایک میں بڑھی تھیں۔ میں اپنے آپ کو طامت کرتا ہوں کہ جس نے ان کے ساتھ ایک طویل عرصہ گذار الیکن بید نوچھ ساکہ نبی طابع نے گئی رکھتیں پڑھی تھیں۔

ا کلے سال میں پھرتے کے ارادے سے نکلا اور اس میکہ پر جا کر کھڑا ہو گیا جہاں پچھلے سال کھڑا ہوا تھا ، اتنی ویر می حضرت عبداللہ بن زہیر ڈٹائنڈآ گے اور پھراس میں جارر کھٹیں پڑھیں۔

#### مَنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّه مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ م

# حَدِيثٌ صَفْوًانَ بْنِ أُمَّيَّةَ اللَّاللَّا

# حصرت صفوان بن اميه طافظ كي حديثين

( ٢٨٨٦) حَدَّثَنَا سُفُهَانُ بُنُ عُهَيْنَةً عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ زَوَّجَنِي أَبِي فِي إِمَارَةٍ عُنْمَانَ فَدَعَا نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ صَفُوّانُ بُنُ أُمَيَّةً وَهُوَ ضَيْخٌ تَجِيرٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهُسًا قَإِنَّهُ الْهَنَّ وَآمْرَا أَوْ أَشْهَى وَآهْرَا قَالَ سُفْيَانُ الشَّكُّ مِنْي أَوْ مِنْهُ [راحع: ٢٨١٨٦].

(۲۸۱۸ ) عبداللہ بن حارث بُرِینیا کہتے ہیں کہ دعزت خان غنی ٹائٹز کے دورخلافت میں میرے والدصا دب نے میری شادی کی اور اس میں نبی افیا کے کی محابہ شائی کو بھی دعوت دی وال میں حضرت صفوان بن امیہ بائٹز بھی تھے جوا ثبتائی بوڑھے ہو پچکے تھے ، وو آئے تو کہنے لگے کہ نبی مائیا نے ارشاد فر مایا ہے کوشت کودا نتوں سے نوج کر کھایا کرو کہ بیزیا دوخوشکواراورز ورہشم ہوتا ہے۔

( ٢٨١٨٦٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَجِيدٍ قَالَ ثَنَا التَّيْمِيُّ يَغْنِي سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي عُنْمَانَ يَغْنِي النَّهْدِئَ عَنْ عَامِرٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ الطَّاعُونُ وَالْبَطْنُ وَالْغَرَقُ وَالنَّفَسَاءُ شَهَادُةٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو عُثْمَانَ مِرَّارًا وَقَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً [راجع: ١٥٣٧٥].

(۱۸۱۸۷) حضرت صفوان بن امیہ انتشاع مرفوعاً مروی ہے کہ طاعون کی بیاری، پیٹ کی بیاری یا ڈوب کریا حالت نفاس میں مرجا تا بھی شہادت ہے۔

( ٢٨١٨٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْقَزِيزِ بْنِ رُقَيْعٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ حُنَيْنِ آذُرَاعًا فَقَالَ آغَصْبًا بَا مُحَمَّدُ قَالَ بَلُ عَارِيَةً مَا فَعُنَالَ اغْصَبًا بَا مُحَمَّدُ قَالَ اللَّهُ عَارِيَةً مَا فَقَالَ الْعَصَابُ بَا مُحَمَّدُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يُضَمَّنَهَا لَهُ قَالَ أَنَا الْيَوْمَ يَا مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يُضَمِّنَهَا لَهُ قَالَ أَنَا الْيَوْمَ يَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يُضَمَّنَهَا لَهُ قَالَ أَنَا الْيَوْمَ يَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يُضَمِّعُنَهَا لَهُ قَالَ أَنَا الْيَوْمَ يَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يُصَلِّى الْمُعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يُعْرَفَى اللَّهُ عَالَ أَنَا الْيَوْمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يُعْمَلُونَهُ إِلْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَامِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يُصَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْهُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَالَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُوالِ عَلَيْهِ وَالْمُعِمِّ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ

(۱۸۱۸۸) حفرت مفوان بن امر بن امر بن امر بن امر بن امر بن امر بن امروی ہے کہ جگ جین کے دان ہی الیا نے ان سے پھوز وہ اس ماری طلب کیں ،

(اس وقت کک مفوان مسلمان شہوئے تنے ) انہوں نے بوجھا کوا سے جمر انتی ہی انہوں کے دیے بوج نی الیا نے انہوں نے بوج انتی کا اس میں ان بین سے بھوز دہیں ضائع ہو گئیں ، نی الیا ان انہوں نے انہوں انتیا نے انہیں اس کے داوان کی پیکش کی لیکن وہ کہنے گے یا رسول اللہ! آج مجھے اسلام بن زیادہ و شہت محسوس بوری ہے۔

اس کے داوان کی پیکش کی لیکن وہ کہنے گئے یا رسول اللہ! آج مجھے اسلام بن زیادہ و شہت محسوس بوری ہے۔

( ۱۸۸۹ ) حَدَّنَا وَوْحَ قَالَ قَنَا مُحَمَّدُ ان الی حَفْصَةً قَالَ قَنَا الزَّ اللّٰهِ عَنْ صَفُوانَ اللّٰهِ انْ صَفْوَانَ ان اُن مَنْ اُمَا اللّٰہِ اللّٰ مَنْ اَلْمَا اللّٰہِ اَنْ صَفْوَانَ اَنْ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ

بْنِ خَلَفٍ قِبِلَ لَهُ هَلَكَ مَنْ لَمْ يُهَاجِرُ قَالَ فَقُلْتُ لَا أَصِلُ إِنِّى أَهْلِى حَتَّى آتِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَعَمُوا أَنَّهُ هَلَكَ مَنْ لَمْ يُهَاجِرُ قَالَ كَنْ رَسُولَ اللَّهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَعَمُوا أَنَّهُ هَلَكَ مَنْ لَمُ يُهَاجِرُ قَالَ كَالَ اللَّهِ مَكَةً قَالَ فَبَيْنَا أَنَا رَافِلْ جَاءَ السَّارِقُ فَأَخَذَ لَوْبِي مِنْ تَحْتِ لَمُ بُهَاجِرُ قَالَ كَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ مَذَا سَرَقَ تَوْبِي فَآمَرَ بِهِ أَنْ يُفْطَعَ فَقُلْتُ يَا وَسُولَ اللّهِ لِيسَ هَذَا أَرَدُتُ هُو عَلَيْهِ صَدَقَةً قَالَ هَلًا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ إِراحِع: ٢٥٣٧٧ .

(۲۸۱۸) حضرت مفوان بن امید بینی مردی ہے کہ ان سے کی نے کہددیا کہ جو مخص ہجرت بین کرتا، وہ ہلاک ہو گیا، یہ کن کر جل سنے کہا کہ جس اس دفت تک اپنے گر نین جاؤں گا جب تک پہلے نی مایوا ہے ندل آؤں، چنا نچہ جس اپنی سواری پر سوار ہوا، اور نبی عیدا کی خدمت جس حاضر ہوکر عرض کیا یا رسول اللہ! کہدلوگ یہ کہد ہے ہیں کہ جس فخص نے ہجرت نہیں کی، وہ ہلاک ہو گیا؟ نبی علیدا نے فر مایا اے ایود ہب الہی کوئی بات ہر گر نہیں ہے، تم والیس کہ کے بطی وجس چلے جاؤ۔

ا بھی ہیں مید نبوی ہیں سور ہاتھا کہ ایک چور آیا اور اس نے میرے مرکے بنچے سے کیڑا ڈکال لیا اور چال بنا، ہیں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے پکوکر ٹبی تائیں کی خدمت میں چیش کر دیا ، اور عرض کیا کہ اس مخص نے میر اکپڑا چرایا ہے ، ٹبی دینیں نے اس کا ہاتھ کا شخ کا تھم وے دیا ، ہیں نے عرض کیا یا رسول انڈ ! میر ایر مقصد نہیں تھا ، یہ کپڑا اس پرصد قد ہے ، ٹبی فائیں نے فر مایا تو میر سے یاس لائے سے پہلے کیوں ندصد قد کر دیا۔

( - ٢٨١٩) حَلَّكُ ذَكَرِيًّا بْنُ عَدِى قَالَ أَخْبَرُنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَغْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ وَإِنَّهُ لَابْغَضُ النَّاسِ إِلَى فَمَا زَالَ يُعْطِينِي حَتَّى صَارَ وَإِنَّهُ لَآحَبُ النَّاسِ إِلَى [راجع: ٣٧٨].

(۱۹۹۰) حضرت صفوان بن امید جائشت مروی ہے کہ نبی طائیں نے جھے غزو و کشین کے موقع پر مال نمٹیمت کا حصد عطا و نر مایا ، قبل ازیں جھے ان سے سب سے زیادہ بغض تھا، کین آپ منافظ کے بھے پر اتی بخشش اور کرم نو ازی فر مائی کدوہ تمام لوگوں سے زیادہ جھے محبوب ہو محئے۔

( ٢٨١٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا سَعِيدٌ يَغْنِي ابْنَ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ مُرَقَعِ عَنْ صَلَى اللّهِ عَنْ قَادَةً عَنْ عَطَاءٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ مُرَقَعُ وَلَعَهُ إِلَى النّبِيِّ صَلَى اللّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرَ بِفَطْعِهِ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ صَفْوَانَ بْنِ أُمْيَةً أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَهُ فَرَقَعَهُ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَعْدُ وَسَلَّمَ فَلَا عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَلَوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَعْدُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۱۸۱۹۱) حضرت مقوان بن اميه المائن الله عالي جوراً يا اوراس في ميرب مرك يني سي مير الكال ليا اور چلا بناء عن في اس كا يجيما كيا اوراسه مكوكر نبي مايله كي خدمت عن چيش كرديا، نبي مايله في اس كا باتحد كاشخ و دي ويا، جس ف عرض کیا یا رسول اللہ! علی اسے معاف کرتا ہوں ، نبی ماہی نے فرمایا تو میرے پاس لانے سے پہلے کیوں شامعاف کر دیا پھر نبی میں نے اس کا باتھ کاٹ دیا۔

( ٢٨٠٩٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا وَهَبُّ قَالَ ثَنَا أَبُنُ طَاوِّسِ عَنْ آبِيهِ عَنْ صَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَهُ قِبَلَ لَهُ إِنَّهُ لَا يَذْخُلُ الْمَنْ الْمَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَلْتُ لَا أَدْخُلُ مَنْ إِلِى حَتَّى آبِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَلْتُ لِا أَدْخُلُ مَنْ إِلَى حَتَّى آبِي رَسُولَ اللّهِ إِنَّ هَذَا سَرَقَ حَمِيصَةً لِى لِرَجُلِ مَعَهُ فَأَمَرَ بِقَطُعِهِ رَسُولَ اللّهِ إِنَّ هَذَا سَرَقَ حَمِيصَةً لِى لِرَجُلِ مَعَهُ فَأَمَرَ بِقَطُعِهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ لِا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ هَذَا سَرَقَ حَمِيصَةً لِى لِرَجُل مَعَهُ فَأَمَرَ بِقَطُعِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّى قَلْدُ وَهَبُتُهَا لَهُ قَالَ فَهَلًا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ قَالَ فَقُلْتُ لِا رَسُولَ اللّهِ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا هِجُرَةً بَعْدَ فَتْحِ مَكُةً وَلَكِنْ جِهَادٌ وَيَتَّذُ لِلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا هِجْرَةً بَعْدَ فَتْحِ مَكُةً وَلَكِنْ جِهَادٌ وَيَتَّذُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا هِجْرَةً بَعْدَ فَتْحِ مَكُةً وَلَكِنْ جِهَادٌ وَيَتَّذُ وَالْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا هِجْرَةً بَعْدَ فَتْحِ مَكُةً وَلَكِنْ جِهَادٌ وَيَتَّا

( ۱۹۹۳) حضرت صفوان بن امیہ بڑا تن ہے مروی ہے کہ ان ہے کی نے کہدویا کہ جو تشکی ہجرت بیس کرتا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ من کرمیں نے کہا کہ میں اس وقت تک اپنے گر نہیں جاؤں گا جب تک پہلے نبی الیتا ہے شال آؤں، چٹا نچہ میں اپنی مواری پر سوار ہوا، اور نبی ماینا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ اس کھولوگ یہ کہدر ہے ہیں کہ جس فخص نے ہجرت منبیں کی ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، نبی ماینا نے فر مایا فتح کہ کے بعد بھرت کا تھے تھیں رہا، البتہ جہادا ورشیت باقی ہے، اس لئے جب تم سے نکلنے کے لئے کہا جائے تو تم نکل یز و۔

( ٢٨١٩٢ ) حَدَّلْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّلْنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ آبِي عُثْمَانَ يَغْنِي النَّهْدِئَ عَنْ عَامِرٍ بُنِ مَالِكٍ عَنْ صَفُوّانَ بُنِ أُمَيَّةُ عَنْ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ وَالْعَرُقُ بَشَهَادَةٌ وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ وَالنَّفُسَاءُ شَهَادَةٌ (راجع: ١٥٣٧ ).

( ۱۸۱۹۳) حعزت مغوان بن امید انگلاسے مروی ہے کہ تی ملائا نے فر مایا طاعون کی بیاری ، پیٹ کی بیاری یا ڈ دب کریا حالت نقاس میں مرجا پائیمی شہادت ہے۔

( ٢٨١٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِى عَنُ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي عُثْمَانَ عَنْ عَامِرِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ صَفُوَانَ بُنِ أُمَيَّةً قَالَ اللهَ عَدُّقَا بِهِ يَعْنِي أَبَا عُثْمَانَ مِرَارًا وَرَقَعَهُ مَرَّةً إِلَى الطَّاعُونُ وَالْبَطْنُ وَالْفَرَقُ وَالنَّفَسَاءُ شَهَادَةً قَالَ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا بِهِ يَعْنِي آبَا عُثْمَانَ مِرَارًا وَرَقَعَهُ مَرَّةً إِلَى وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وراحع: ١٥٣٧٥.

(۳۸۱۹۳) حضرت صفوان بن امید دانت صرفوعاً مروی ہے کہ طاعون کی بیاری ، پیٹ کی بیاری یا ڈوب کریا حالت نفاس میں مرجانا بھی شہادت ہے۔

( ٣٨١٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مُقاوِيَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةً رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَنَا آخُذُ اللَّحْمَ عَنْ

#### هُوَ مُنِيَّا الْمُؤَنِّ لِيُعَالِّمُونَ لِيَوْمِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللهِ في الله المُؤنِّ لِيُونِيِّ فِي فِي اللهِ اللهِ في ال

الْقطَّمِ بِهَدِى فَقَالَ يَا صَفُوانُ قُلْتُ لَبَيْكَ قَالَ قَرْبُ اللَّحْمَ مِنْ فِيكَ قَانَةُ أَهْماً وَآمُراً إراحِع: ١٥٢٨ ].
(٢٨١٩٥) عبدالله بن حارث بَيَنَة كَبَة بِي كه معترت عَمَانُ فَى ثَيْلًا كه ورظافت من بيرك والدصاحب في ميرى شادى كا وراس مِن في النّاك كي صحاب شائلة كوبجي وعوت وي ان بن حضرت صفوان بن اميه النّالة بحي تتع بوانتها كي بوز سع بوكي اوراس مِن في النّاك كي صحاب شائلة كوبجي وعوت وي ان بن حضرت صفوان بن اميه النّالة بحي تتع بوانتها كي بوز سع بوكي حضرت منوان بن اميه النّالة بحي تتع بوانتها كي بوز سع بوكي تقيد و النهائي بوز سع بوكي تقيد و النه الله المورد و وانته بي النّادة من المالة المنادة و النه بي النّالة بي النّادة و النه بي النّادة و النّادة و النّادة و النّادة و النّادة بي النّادة و النّالة و النّادة و ال

( ٢٨١٩٦) حَلَنَكَ حُسَيْنُ إِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا سُلَهُمَانُ يَغْنِي الِنَ قَرْمٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حُمَيْدِ الْمِن أَخْتِ صَفْوَانَ إِنِ أُمَيَّةً عَلَى حُمِيْتِ إِلَى فَسُرِقَتْ فَالْحَذُنَا السَّارِقَ قَرَقَعُنَاهُ أُمَيَّةً عَنْ صَفُوانَ بِي أُمَيَّةً قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمُسْجِدِ عَلَى خَبِيعَةٍ لِى فَسُرِقَتْ فَآخَذُ السَّارِقَ قَرَقَعُنَاهُ إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخَرُ بِقَعْلِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آفِي خَبِيهَ يَمَنُ ثَلَالِينَ دِرْهَمًا أَنَا أَعَبُهَا لَهُ أَلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخَرُ بِقَعْلِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آفِي خَبِيهَ يَمَنُ ثَلَالِينَ دِرْهَمًا أَنَا أَعَبُهِا لَهُ اللَّهِ الْمُعَالَقُ فَالَ فَهَلَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْلِيتِنِي بِهِ [راحع: ٣٨٤ ٢].

(۱۸۱۹۲) حضرت مغوان بن امید نظفت مردی ہے کہ ایک مرتبہ شی مجد بیری میں سور ہا تھا کہ ایک چور آیا اور اس نے میرے سرکے نیچے سے کپڑا تکال لیا اور چلا بنا، میں نے اس کا پیچا کیا اور اسے پکڑکر تی پینا کی خدمت میں پیش کر دیا ، اور مرص کیا کہ اس کا میچا کیا اور اسے پکڑکر تی پینا کی خدمت میں پیش کر دیا ، اور مرص کیا کہ اس کیا گھا نے اس کا ہاتھ کا نے کا تکم وے ویا ، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا تمیں درہم کی جا در کے بدلے اس کا ہاتھ کا نے ویا جائے گا ، یہ میں اسے بہد کرتا ہوں ، نی پینا نے قر مایا تو میرے پاس لانے سے پہلے کے وی نامد قد کر دیا تا ۔

# مِنُ حَدِيثِ أَبِي زُهَيْرٍ النَّقَفِيِّ الْكَافِيَّ الْكَافِيَّ الْكَافِيَةِ حضرت ايوز جيرُثقفي الانتظ كي حديث

(۲۸۱۹۷) حَلَكُنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمُّوو وَسُرَيْجُ الْمَعْنَى قَالَا ثَنَا فَاعُ بْنُ عُمَرَ يَعْنِى الْجُمَحِى عَنْ أُمَيْة بْنِ صَفُوانَ عَنْ أَبِى بَكُو بْنِ أَبِى رُهُنْ إِلَى كَلَاهُمَا قَالَ عَنْ أَبِى بَكُو بْنِ أَبِى رُهُنْ الْمَعْنَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ يَعُولُ بِالنّبَاءَةِ أَوْ النّبَاوَةِ ضَلَّ نَافِعُ بْنُ عُمَرَ مِنْ الطّائِفِ وَهُو يَعُولُ يَا أَبّها النّاسُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ يَعُولُ يَا أَبّها النّاسِ إِنّكُمْ تُوشِكُونَ أَنْ تَعْرِفُوا أَهُلَ الْمَحْنَةِ مِنْ أَهُلِ النّارِ أَوْ قَالَ حِيَارُكُمْ مِنْ شِوَادٍ كُمْ قَالَ وَهُو يَعُولُ يَا أَبّها النّاسِ إِنّكُمْ تُوشِكُونَ أَنْ تَعْرِفُوا أَهُلَ الْمُحَنِّةِ مِنْ أَهُلِ النّارِ أَوْ قَالَ حِيَارُكُمْ مِنْ شِوَادٍ كُمْ قَالَ وَهُو يَعُولُ مِنْ النّاسِ إِنّهُ وَاللّهِ قَالَ بِالثّنَاءِ الشّيءِ وَالْتَنَاءِ الْمُحْسَنِ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضَ [راحى: ١٥٠٥] بِمَ يَهُ وَاللّمَا فِي النّابِ وَالدَّيْ اللهُ اللهُ اللهِ قَالَ بِالثّنَاءِ الشّيء وَالدَّيْ الْمُعَنِ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضَى إِراحى: ١٥ و ١٥ عَنْ اللّهُ عَلْ اللهُ بَعْضَى إِلْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### حَدِيثُ وَالِدِ بَعْجَةَ الْأَثْرُ

### حفنرت بعجہ کے والدصاحب کی روایت

( ٢٨١٨ ) حَذَّتُنَا هِشَامٌ بِنُ سَعِيدٍ قَالَ آخَبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلَّامٍ قَالَ سَعِفْ يَحْيَى بُنَ آبِي كَثِيرٍ قَالَ آخَبَرَنِي بَعْجَةً بُنُ سَلَّامٍ قَالَ سَعِفْ يَحْيَى بُنَ آبِي كَثِيرٍ قَالَ آخَبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ يَوْمًا هَذَا يَوْمٌ عَاشُورًا } فَصُومُوا فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَصُّ مُفْطِرٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَصُّ الْمُعَمِّ فَعَلْ النَّهِ إِنِّى تَرْتُحُتُ فَوْمِى مِنْهُمْ صَائِمٌ وَمِنْهُمْ مُفْطِرٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَصُلُ الْمُعَلِّ الْعَلَيْمُ مُفْطِرًا فَلْمُتِمَّ صَوْمَةً

(۲۸۱۹۸) بھے بن عبداللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کدا یک دن ہی طینا نے ان نے فرمایا آج عاشوراء کا دن ہے البندائم آج کاروز ورکھو، یہ بن کر بنوعرو بن عوف ہے ایک آدی نے عرض کیا بارسول اللہ! میں اپی توم کواس حال میں چھوڑ کرآر ہا ہوں کہ ان میں سے کسی کاروز وقعا اور کسی کا نبیس؟ نی بایٹا نے فرمایا تم ان کے پاس جاوًا ورب بینام دے دوکدان میں سے جس کاروز و نہوں اسے جائے کہ بقیدون کچھ کھائے سے بغیر گذاروں۔

# حَدِيثُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لِمُنْفَ

# حضرت شدادبن البهاد رفافظ كي حديث

( ٢٨٠٩٩) حَلَّقَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخَبَرَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنَ شَذَاهٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِحْدَى صَلَاتَى الْفَهْرِ أَوْ الْعَصْرِ وَهُوَ حَامِلُ حَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ فَتَقَدَّمَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبُرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ طَهْرَى صَلَابِهِ سَجْدَةً أَطَالُهَ قَالَ إِنِّى رَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الصَّبِي عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو سَلَّمَ وَهُو سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الطَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَلَيْهِ وَسَلَمَ العَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَلَيْهِ وَسَلَمَ العَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَلَيْهِ وَسَلَمَ العَلَيْهِ وَسَلَمَ العَلَيْهِ وَسَلَمَ العَلَيْهِ وَسَلَمَ العَلَيْمَ وَسَلَمَ العَلَيْهِ وَسَلَمَ العَلَيْهِ وَسَلَمَ العَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَلَيْهِ وَسَلَمَ العَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ العَلَيْهِ وَسَلَمَ العَلَيْقِ وَسَلَمَ الْمَعْمَالَةَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَعْمَلَةُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَى وَلَيْكَ الْمَالِقِ اللَّهُ عُلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ لَمْ الْمَعْلَى وَلَكَ لَمْ اللْهُ عَلَيْهِ وَلَوى الْمُعَلِي وَكُو هُتُ أَنْ أَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَقَلَمُ وَلَكَ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكَ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمُعَلَى وَالْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعَلِي وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ

(۱۸۱۹۹) حفرت شداد بنائن سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی طبیق ظہریا عصر ش سے کسی نماز کے لئے باہر تشریف لائے تو حفرت امام حسین بنائن کو اٹھائے ہوئے تھے، آ کے ہو حکرانیں ایک طرف بنما دیا اور نماز کے لئے تھیر کہدکر معزت امام حسین بنائن کو اٹھائے ہوئے تھے، آ کے ہو حکرانیں ایک طرف بنما دیا اور نماز کے لئے تھیر کہدکر نماز شروع کردی ، تجدے بی محق تو اسے خوب طویل کردیا، بی نے درمیان بی سرا اٹھا کردیکھا تو بچہ تی عید کا کہا ہے تو اوکول نے ممان اور تی طبیق میں بید کھی کردو بارہ تجدے بی جلا گیا، نی طبیق جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگول نے میں اور تی طبیق جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگول نے م

# منالا أمنان المنتاع المنتاع المنتال المنتاع المنتال المنتاع ال

عرض کیایارسول اللہ! آج تو آپ نے اس نماز جل بہت المباسجد و کیا ،ہم تو سمجے کہ ٹایدکوئی حادث پی آسمیے یا آپ پروی عزل ہورہ ہے؟ بی باینا نے فرمایا ان بس سے پھر بھی نہیں ہوا ، البتہ میرایہ بیٹا میر سے او پرسوار ہو کمیا تھا ، بس نے اے اپنی خواہش کی پھیل سے بہلے جلدی میں بہتا کرنا اچھانہ مجھا۔

الحمد دفتہ! منداحمہ کے ترجے کی بار ہویں جلد آج مؤر دیں الرچ ۹ ۲۰۰ م برطابق ۱۲ اوق الاقل ۱۳ سام پروز جعرات الے اینے افتقام کو پیچی ۔







#### خاتمه

پروردگار عالم کا احسان تھیم اس فروہ کمترین پر ،احساس شکر ہے ہیں ہے اور تی چاہتا ہے کہم کے ایک ایک عضو کو تو ہے گویائی عطا ہواور و ویکاریکا کر کے کہ پروردگار! تیراشکر، پروردگار! تیرا کرم، تیری مبریائی، تیرا احسان، تیرافشل اور تیری سختے، مہینے تیری سخا ہر ہے کہ جھے جیسا ہے تلم اور بے کمل اگر اپنے رہ کا شکر اداکر نے کے لئے دن رات کے چوہیں تھتے، مہینے کے میں دن ،سال کے تین سو پنیشو دن اور عرصتعار کے طے شد و سال وقف بھی کر دے تب بھی و و کیا شکر اداکر سکے گا ،البت کے میں دن ،سال کے تین سو پنیشو دن اور عرصتعار کے طے شد و سال وقف بھی کر دے تب بھی و و کیا شکر اداکر سکے گا ،البت مجھے اس بات پر یعین کا ل ہے کہ وہ پروردگار جودلوں کی بکار کو شتا ہے اور خمیر کی چاپ کو مسوس کرتا ہے ، وہ میر سے اس احساس شکر کو اپنی بارگاہ ہے دوئیں فر مائے گا کیونکہ ہمار اتو کوئی آمل بھی ایسانہیں ہے جو اس کی شان کے مطابق ہو ،البت اس کی شان ہے کہ دوئی میں اس کے کہ وہ ہم جے جرموں کے احساس شکر کو بھی قبول فر مالے اور وہ یقیدا ایسانہیں ہے جو اس کی شان کے مطابق ہو ،البت اس کی شان ہے کہ دوئی میں ہے جرموں کے احساس شکر کو بھی قبول فر مالے اور وہ یقیدا ایسانہیں ہے جو اس کی شان کے مطابق ہو ،البت اس کی شان ہے کہ دوئی میں ہو جو اس کی شان کے مطابق ہو ۔البت اس کی گار کو بھی تیوں کو ایسانہیں ہو ۔ البت اس کی گار کو بھی تیوں فر اللہ ہی البت اس کی گار ہو کو گار ہو کہ کو بھی تیوں کو اس کے اس میں شکر کو بھی جرموں کے احساس شکر کو بھی تین اس کے کہ دوئی ہو کہ کو بھی تین کو دوئی کو تعین کو بھی تین کو دوئی کو بھی تین کو بھی تین کو بھی تین کو بھی تین کو بھی کو بھی کو بھی تین کو بھی تین کو بھی کو بھی تین کو بھی تو بھی تین کو بھی ت

اس امید کے ساتھ بنس ا پناتلم آج کے دن رکور ہا ہوں کہ پروردگار میری اس جھوٹی اور مختفری خدمت کوا پی ذات کے لئے اور اپنے عبیب نگافیڈ کی صفات کے لئے تبول فر مالے گا اور جھے اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فر مالے گا اور میرے عبیب کی بردہ ہوئی فر مائے گا۔ عبیب کی بردہ ہوئی فر مائے گا۔

مخست خطفراقبال



